# سيرة حضرت سيّدةُ النساءاُمُّ المؤمنِين نصرت جهاك بيكم صاحب



(حصه اوّل) مصنف (شیخ)محمو دا حمرعر فانی ایڈیٹرالحکم قادیان

## بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده و نصلي على رسوله الكريم

### الحمدلله

عزیز م کرم محود احمد عرفانی نے حضرت اُمُّ المونین (متعنا الله بطول حیاتها) بیسیرة جن حالات میں کاسمی ہے اکثر احباب اس سے واقف ہیں وہ گی سال سے مریض چلا آتا ہے اور محتلف اوقات میں مرض کے خطرناک حملے موع بلی مشورہ کا مل آرام کا تھا اور ہے گراس نے خدا کے فضل پر بجروسہ کرکے من کیا تھا کہ اس بابرکت کتاب کی تالیف کی سعادت حاصل کرے اللہ تعالیٰ نے اِسے توفیق دی السحہ حمد للله علی ذالک ۔ بیاری کا پجر جملہ ہوا تو میں نے حکما اسے روک دیا اور کتاب کی ضخامت بھی بڑھر ہی تھی ۔ اس لئے دو حصے کر دینا ضروری ہوا۔ یہ خدا تعالیٰ کے فضل اور اس کتاب کی قبولیت کا نشان ہے کہ طبع ہونے سے پہلے تین ہزار کتاب فروخت ہوگی جن احباب کو ابھی تک موقعہ نہیں ملا وہ ابھی سے درخواسیں دے دیں تا کہ دو مرا ایڈیشن شاکع ہوتے ہی مل جاوے۔ یہ تین ہزار خریدار دوسرے حصہ کے متعقل خریدار متصور ہو نگے۔ اس لئے جواحباب شخریدار ہوں وہ جلد اطلاع دیں تا کہ دو سرے کے دوسرے حصہ کے متعقل خریدار متصور ہو نگے۔ اس لئے جواحباب شخریدار ہوں وہ جلد اطلاع دیں تا کہ دوسرے ایڈیشن میں انشاء اللہ اصلاح ہونے گی۔ دوسرا ایڈیشن بی بھی ایش میں انشاء اللہ اصلاح ہونے گی۔ دوسرا ایڈیشن میں انشاء اللہ اصلاح ہونے گی۔ دوسرا ایڈیشن میں انشاء اللہ وہ خوا کے گی۔ دوسرا ایڈیشن میں انشاء اللہ وہ خوا کے گی۔ دوسرا ایڈیشن کی جو انسان کی اس خدمت کی قدر وہ اب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے عزیز مکرم محود احمدع فافی کی اس خدمت کی قدر وہا ہی۔ تفصیلی اظہار نشکر اور محاونین کی فہرست اس حصہ کے تخری میں انشاء اللہ وہ خود کھیں گیس ۔ دوسرا میں کے میں اخباب سے درخواست کرتا ہوں کہ عزیز مکرم کی صحت وقوانا کی توفیق شکیل کیلئے دعافر ما میں۔

خاكسار

يقعوب على عرفاني كبير

نحمده و نصلي على رسوله الكريم

-بسم الله الرحمٰن الرحيم

## خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ هـــــوالنــــاصــــــر

### انتساب

مئیں اِس فیتی اور مبارک کتاب کو جو میری زندگی کا مائی ناز کام ہے اور جس کی برکتوں کو مئیں نے ایک ملموس حقیقت کی طرح دیکھا اور پایا کسی ایسے بے نفس بزرگ کے نام سے منسوب کرنی چاہتا تھا جس کی محبت اور وفا داری کی روح خود بخو داینے لئے کوئی مقام بلند تیار کرلے۔

چنانچ مئیں نے کتاب کی مکمل اشاعت تک انتظار کیا اور خریداران یوسف کے ہرسر مایداور پونچی پرنظر ڈالی۔ مئیں نے ان کی رُوحِ مسابقت اور عشق ومحبت کے ہرنشیب و فراز اور وادی کوخوب دیکھا جن کا ذکر بجائے خودلذیذ اور دلچیپ ہے مگر یہاں اس کی گنجائش نہیں۔ بہت سے جومحبت کے کوچ میں مجھے آئے نظر آتے تھے ، مجھے بہت آگے میں مجھے آگے اور سب کے سالا را لحاج حضرت سیٹھ نظر آئے اور ان آگے نظر آئے والوں میں سب سے آگے اور سب کے سالا را لحاج حضرت سیٹھ عبداللہ اللہ دین آف سکندر آباد نکلے۔ جنہوں نے مجھے سے وعدہ کیا تھا کہ اگر کتاب پانچ ہزار چھپے گاتو وہ پانچ سوکتا بخرید لیں گے۔ نیزیہ بھی وعدہ فرمایا تھا کہ اس کی اشاعت میں ہرفتم کی مالی سہولت مہیا فرمائیں گے۔ حضرت سیٹھ صاحب نے جو کہا اسے پورا فرما دیا۔ میری محنت اور کوشش بھی پروان نہ مہیا فرمائیں گے۔ حضرت سیٹھ صاحب کی یہ معاونت مجھے میسر نہ آتی۔

وہ خود ، ان کی بیگم صاحبہ ، ان کے بیچے ، سب اسی رنگ میں رنگین مجھے نظر آئے اس لئے میں ان کی محبت اور وفا کی تبحیل اس کتاب کو حضرت سیٹھ عبد اللہ الہ دین صاحب مدخللہ العالی کے نام نامی سے منتسب کرنے سے کرتا ہوں۔

سیٹھ صاحب کی ذاتِ گرامی ان چیزوں سے بالکل بالا ہے اور ان کا قلب نمود ونمائش سے بالکل خالی۔ گراللہ تعالیٰ کی بھی بیسنت ہے کہ وہ اپنے پا کباز بندوں کے نام اور کام کو دنیا میں زندہ رکھا کرتا ہے اس لئے میرایفعل سنتِ الہیہ سے باہن ہیں۔

## حضرت سيشه صاحب كى ايك مناسبت

ہمارے سلسلہ کو نور کے ساتھ ایک بڑی مناسبت ہے۔حضرت خواجہ محمہ تا صرصاحب جوحضرت خواجہ محمہ تا صرصاحب جوحضرت خواجہ میں درد آگے والد بزرگوار تھے، ان کوایک پیشگوئی میں بتلا یا گیا، کہ جوروشنی ان کو دی گئی ہے، یہ میسے موعود کی روشنی میں گم ہوجائے گی۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق یہی پیشگوئی تھی کہ وہ منار پر ائتریں گے۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولا دکونوروں کی تخم ریزی کرنے والے تھہرایا گیا۔الغرض نوراورروشنی کواس سلسلہ سے بڑی مناسبت ہے۔

محضرت سیٹھ صاحب کے متعلق حضرت امیرالمونین خلیفۃ المسے ثانی ایدہ اللّٰہ بنصرہ العزیز نے ایک رؤیا دیکھا تھا کہ وہ ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ملائکہ اُن پرنور کی بارش کررہے ہیں۔

پس اُن کے وجود کواس نور سے جوسی موعود علیہ السلام کے ذریعے دنیا کو ملاء ایک مناسبت ہے۔ اس لئے میرے نزدیک وہی ان فدا کاروں میں سے پہلے ستحق ہیں کہ اس مبارک کتاب کواُن کے نامِ نامی سے منسوب کروں۔

الله تعالیٰ سے میری دعاہے کہ وہ حضرت سیٹھ صاحب کی اس پا کیزہ قربانی اور دیگرتمام قربانیوں کو قبولیت کے ہاتھوں سے لے اوران سب کا اجرعظیم دے۔ آمین

اسی سلسلہ میں مئیں حضرت سیٹھ صاحب سے عرض کروں گا کہ عشق ومحبت اور وفا کا مقام اتنا ہی آگے بڑھتا ہے جتنا کہ عاشق جانباز آگے بڑھتا جاتا ہے۔ پس

يزخ بالا گن كه ارزانی ہنوز!

محموداحرعرفانى

مصنف كتاب سيرة حضرت أمُّ المومنين نصرت جهان بيَّم

قاديان \_دارالامان

۲۵\_نومبر۱۹۴۱ء

الرحيم نحمده و نصلي على رسوله الكريم

خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ ھے۔ النہاں۔۔۔۔۔

تخميد

گذشتہ سال ۱۹۳۲ء میں مکیں نے اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم سے ایک کتاب ''مرکز احمہ میت قادیان''نامی تصنیف کی۔ جب مکیں یہ کتاب کھر ہاتھا اُنہی ایام میں میرے قلب میں ایک زبردست اہر پیدا ہوتی تھی کہ مکیں دنیا کی اس ممتاز ترین خاتون کی سیرت وسوائح کھوں جسے تیرہ صدیاں گذر نے کے بعد مومنوں کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا اور جس کے وجود سے وہ نور پیدا ہوئے جن کے ذریعے سے آئندہ دنیا کی آبیاری کی جائے گی۔ گرقدرت کی نیرنگیاں ہیں کہ مکیں جلسہ سالانہ کے بعد کھانی کی تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ میراارادہ تو یہ تھا کہ مکیں جنوری ۱۹۳۳ء کے آغاز میں ہی اس کا م کو شروع کرسکوں گا مگرمشیّتِ اللی کچھا ور چاہتی تھی۔ اس لئے میری کھانی کی بیحالت ہوئی کہ دع

مرض برهتا گيا جول جول دواء کي

مرض نے بڑھتے بڑھتے بڑھتے جھے اس حدتک لا چارکر دیا کہ مکیں بالکل چلنے پھر نے اور اُٹھنے بیٹھنے سے مجبور ہوگیا جی کہ ڈاکٹروں کی رائے میں مکیں تپ دق کا بیار قرار دیا گیا جھے ان گھڑیوں میں جب کہ مکیں مرض کے شدید پنج میں گرفتارتھا۔ جن امور کا رنج اور خیال تھا اُن میں سے ایک بیام بھی تھا کہ مکیں جو کام کرنا چا ہتا تھا اس سے محروم رہتا ہوا نظر آتا ہوں۔ اِن امور کی وجہ سے میر اندرایک مکیں جو کام کرنا چا ہتا تھا اس سے محروم رہتا ہوا نظر آتا ہوں۔ اِن امور کی وجہ سے میر اندرایک کرب کی کیفیت پیدا ہوتی تھی اور مکیں بیقرار ہو کر خدا سے دعا مانگا تھا کہ وہ مجھے اپنے فضل سے صحبتیا ہوتی تھی اور میر نے اور میر اطال اللہ عمر ہانے بھی اپنی خادمہ کے ذریعے دود فعہ اسی حالت میں مادر مہر بان حضرت اُمُّ المؤمنین اطال اللہ عمر ہانے بھی اپنی خادمہ کے ذریعے دود فعہ میری حالت دریا فت فرمائی اور اپنی شفقت کے اظہار کے لئے کہلوایا کہ'' آپ میرے لئے دعا فرما رہی ہیں''۔ اِن الفاظ میں ایک بڑی برکت اور تسلی تھی جس نے میرے قلب کوڈھارس دی اور میں میں روز بروز اپنی بیاری میں کی اور اپنی صحت میں ترقی محسوس کرنے لگا۔ جی کہ آج 10 ارمار چ سے 19 میں روز بروز اپنی بیاری میں کی اور اپنی صحت میں ترقی محسوس کرنے لگا۔ جی کہ آج 10 ارمار چ سے 19 میں روز بروز اپنی بیاری میں کی اور اپنی صحت میں ترقی محسوس کرنے لگا۔ جی کہ آج 10 ارمار چ سے 19 میں روز بروز اپنی بیاری میں کی اور اپنی صحت میں ترقی محسوس کرنے لگا۔ جی کہ آج 10 ارمار چ سے 19 میں کی دور کو میں کی اور اپنی صحت میں ترقی محسوس کرنے لگا۔ جی کہ آج 10 ارمار چ سے 19 میں کی دور کو تا کی دور کیا کہ کو کو اور اپنی میں کی اور اپنی صحت میں ترقی محسوس کرنے لگا۔ جی کہ کی آج 10 ارمار چ سے 19 میا

بروزجمعة المبارك اس قابل ہو گیا كەمئیں اپناقلم أٹھاسكوں ـ

سومیں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کراس مبارک خاتون کی سیرت وسوائح کا آغاز کردیا ہے۔
میرے معالج اگرچہ مجھے ابھی تک لکھنے کے کام کی اجازت نہیں دیتے گرمیں یقین کرتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا کام میرے لئے غذائے روح کا کام دے گا اورا یک بابرکت وجود کا ذکر میرے لئے بھی برکت کا باعث ہوگا۔ اس لئے باوجود بیاری اور کمزوری کے میں اس کام کوشروع کررہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہوہ خوداس کی پیمیل کے سامان مہیا فرمادے گا کیونکہ بیوہ لوگ ہیں جن کے ساتھ خدا تعالیٰ کی معیت اور نصرت ہے اور خدا تعالیٰ کے نارہا پنی وحی میں جواسخ بندے ، اس زمانہ کے راستباز مامور مرسل پرنازل فرمائی ، اس معیّت اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اور فرمایا کہ اِنّے مُعَکَ وَمَعَ اَهٰلِکَ مرسل پرنازل فرمائی کہ اِنّے مُعَکَ وَمَعَ اَهٰلِکَ اور کی میں تو مندا ورضحت مند کیا جاول کہ اس تصنیف کے ساتھ مجھے بھی باجود کے لئے ازل سے مقدر ہیں۔ اس لئے میں یقین رکھتا ہوں کہ اس تصنیف کے ساتھ مجھے بھی برکت دی جائے گی اور کہا عجب کہ میں شومندا ورضحت مند کیا جاؤں۔

میں اس قدراس تمہید کولکھ چکا تھا کہ حضرت اُمُّ المؤمنین اید ہااللہ بنصرہ العزیز کی خادمہ میرے ینچ کے کمرے کے سامنے آ کر کھڑی ہوگئی اوراس نے مجھے کہا کہ میں امال جان کی طرف سے آپ کے لئے تبرک لے کر آئی ہوں۔ میراسرنیاز مندی اوراحسان کی روح سے جھک گیا۔

اِس تبرک کے بھیجے جانیکی وجہ یہ بھی کہ مکیں نے اپنی بھاری کے ایام میں ایک خواب دیکھا کہ حضرت اُمُّ المؤمنین اید ہا اللہ نے مجھے اور مرز اسلیم بیگ صاحب کوایک برتن میں کھانا دیا جو ہم دونوں نے کھایا۔ اِدھر میں نے بیخواب دیکھا اُدھر حضرت والدصاحب نے سکندر آباد سے مجھے لکھا کہ حضرت اُمُّ المؤمنین اید ہااللہ بنصرہ العزیز کا تبرک منگوا کر کھاؤ کہ اس میں برکت اور شفاء ہوگی۔ اس خواب اور اس ارشاد کی تعیل میں میری رفیقہ حیات حضرت اُمُّ المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے دعا کی درخواست کے بعد تبرک کی درخواست کی جو آپ نے بڑی خوشی سے منظور فر مائی۔ ان دنوں میں کی درخواست کے بعد تبرک کی درخواست کی جو آپ نے بڑی خوشی سے منظور فر مائی۔ ان دنوں میں حضرت امیر المومنین ایدھا اللہ بنصرہ العزیز سندھ میں تشریف فر ما ہیں۔ اس لئے حضرت اُمُّ المؤمنین ایدھا اللہ بنصرہ العزیز سندھ میں تشریف فر ما ہیں۔ اس لئے حضرت اُمُّ المؤمنین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز سندھ میں تشریف ڈاکٹر میر مجمد اساعیل صاحب سول سرجن ایدہ اللہ بنصرہ العزیز اگر وقت اپنے برادر محترم مین حضرت ڈاکٹر میر مجمد اساعیل صاحب سول سرجن کے ہاں گذارا کرتی ہیں۔ آپ نے درخواست من کرفر مایا کہ ہاں بہت اچھا، مگر جب کہ میں گھر یعنی کے ہاں گذارا کرتی ہیں۔ آپ نے درخواست من کرفر مایا کہ ہاں بہت اچھا، مگر جب کہ میں گھر یعنی

''الدار'' میں آجاؤں گی اُس وقت بھیجوں گی۔ چنانچہاس بات پرتقریباً ۲۰۵ دن گذر چکے تھے کہ حضرت ممدوحہ نے اسپنے اس ناچیز خادم کی درخواست کو یا در کھااورخود بخو د ہی کھانا بھجوا دیا۔

یہ بات اگر چہ معمولی ہے مگراس کے اندر جوروح اور جوشفقت کام کررہی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ حضرت ممدوحہ کی روح تو فیاضوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کے احسانات ہزار ہالوگوں پر ہیں۔ اُن کاذکر بھی اصل کتاب میں اپنی جگہ آجائے گا۔ وباللہ التو فیق ۔اوروہ جو پچھ ہوگا آپ کے جودوکرم کے سمندر سے ایک قطرہ ہی ہوگا۔

# میری بچین کی زندگی کاایک واقعه

میری پیدائش اکتوبر کو ۱۸ میں ہوئی۔ ۱۸۹۸ء میں والدصاحب قادیان ہجرت کر کآگئے میں والدصاحب قادیان ہجرت کر کآگئے سے ۔ اُن کامعمول بیتھا کہ وہ اخبار کے کام امرتسر جاتے رہتے تھے یا حضرت سے موعود علیہ السلام کے مقد مات کے سلسلہ میں گور داسپور جایا کرتے تھے۔ گھر میں مکیں ایک نھا بچہ اور والدہ صاحبہ ہوتی تھیں۔ اس لئے تنہائی سے بچنے کے لئے حضرت والدہ صاحبہ مجھ کو لے کر حضرت اُمُّ المؤمنین اید ہااللہ کے پاس چلی جایا کرتی تھیں۔ میری والدہ صاحبہ کو بیشرف حاصل ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین اُن کو محبت سے ''بہو'' کے لقب سے یکارا کرتی تھیں۔

مُیں اگر چہ دواڑھائی سال کا بچے تھا۔ گرگوشت کو بہت پیند کرتا تھا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین اید ہااللہ کے باور چی خانے میں گوشت بھونا جارہا تھا۔ مُیں بید دکھے کر رونے لگا اور ضد کرنے لگا۔ میری والدہ صاحبہ جنہوں نے بارہا بہنتے ہوئے مجھے یہ کہانی سنائی ، فرمایا کرتی ہیں کہ مُیں تم کواندرہی اندررو کئے کی کوشش کرتی تھی کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی نظر پڑگئی۔ فرمایا بہو! بچہ کیوں روتا ہے؟ والدہ نے کہا۔ نہیں جی کچھیں۔

فر مایا۔ نہیں۔ پچھ تو ہے۔ ہتلا ؤ۔ تب والدہ نے ندامت کے رنگ میں دبی زبان سے کہا کہ بوٹی مانگتا ہے۔ بیس کر پکانے والی کو تھم دیا کہ جلدی دواور اپنے سامنے ایک برتن میں پچھ بوٹیاں نکلوا کر دے دیں۔ میری والدہ صاحبہ بتلایا کرتی ہیں کہ میں وہ گرم گرم بوٹیاں کھا تا جا تا تھا اور منہ سے رال ہی ٹیکتی تھی۔ اس واقعہ کا مجھے بار ہالطف آیا اور میں نے اِس واقعہ کے اندر بار ہااس سیر چیشی اور کرم کودیکھا

جوآپ کی فیاضی طبیعت میں موجود تھا۔

عام طور پرہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ گھر میں آنے والی مستورات کے بچوں کی الیم خواہشوں کی طرف بھی توجہ نہیں دی جاتی ۔ گرآپ کا ایک دواڑھائی سال کے بچے کی خواہش کا اس طرح کرید کرمعلوم کرنا اور پھراس کوسیرچشی سے پورا کرنا۔ بیآپ کی فیاضی فطرت کا ایک ادنی نمونہ تھا۔ چنا نچہ آج بھی جب تیرک آیا تو مجھے حضرت اماں جان کا وہ لطف واحسان جو مجھے آج سے چوالیس سال قبل ہواتھا، یاد آیا اور پھر آج کا لطف واحسان بھی ۔ تو میرے دل میں ان کے لئے شکر گذاری کے جذبات پیدا ہوئے اور مئیں نے شکر گذاری کے ساتھا ہی واقعہ کواس کتاب کی تمہید میں درج کردیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حضرت میں وحہ موصوفہ کی عمر اور صحت میں برکت دے اور ان کو ہر قسم کے انعامات اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حضرت میں وحہ موصوفہ کی عمر اور صحت میں برکت دے اور ان کو ہر قسم کے انعامات اللہ سے دائی ابدی طور پر مالا مال رکھے ۔ آمین

١٩/مارچ ١٩٨٣ء محوداحر عرفاني

### رَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرِكَاتُهُ عَلَيْكُمُ اَهُلُ الْبَيُتِ

# اہل بیت حضرت سیج موعود علیه السلام

مرم ومحترم جناب قاضی محمظ الدین صاحب اکمل کی زبان قلم سے

تم ہی تو ہو کہ جن کے مبارک وجود سے پہنچاتے ہیں ملائکۃ اللہ۔ سلام حق پھیلی تمہارے دم سے زمانے میں روشنی پھوٹا ہے ایک چشمہ نور کلام حق تم ہو خدا کے ساتھ خدا ہے تمہارے ساتھ ہم نے ہزار بار سا سے پیام حق تم پر خدا کی رحمتِ خاصہ کا ہے نزول قائم ہوا تہمیں سے یہ سارا نظام حق لاریب تم ہو فارس الاصل وہ رجال وابستہ جن کی ذات سے ہوگا قیام حق ہاں ہاں تمہیں نے آ کے دکھایا مقام حق تم ہو امانِ اہل زمیں۔ جانِ علم و دیں تم سے ملے گا جس کو ملے گا مرام حق محمود کا وجود ہے، ماہ تمام حق تقویٰ سے بن گئے ہو، آئمیہ کرام حق روشٰ تمہارے نام سے ہوتا ہے نام حق جو نیک ہے کرے گا ضرور، احترام حق والله! سب کے سب بیں مجسم نظام حق پہلو میں تیرے اُرّا کیا ہے پیام حق تو خُلق وخُلق میں ہے۔ نشان دوام حق مخصوص ہے ترے کئے دارالسّلام حق قوموں کی ماں ہے۔اُن کی ترقی کی جال ہے تو جاری رہے گا تجھ سے یہ فضانِ عام حق آئندہ آنے والی خواتیں مبارکہ اور ہونے والے سارے ائمہ عظام حق بھیجا کریں گے تبچھ یہ درُود و سلام حق

اے خاندانِ حضرتِ مہدی امام حق تم سے ہوا بلند زمانے میں نام حق ایمان لانے والے ثریا سے تم ہی ہو تم ہو نجوم جن سے مدایت کی رَہ ملی تطہیر یر تمہاری ہے شاہد خدائے یاک ہر رجس سے ہو یاک سرایا ہی نور ہو بدگو وہی ہے جس کو برائی سے پیار ہے ازواج و اُمهات و بنات و بنین بیت اے أم مومنین! تری شان ہے بلند كيا وصف لكھ سكے۔ يہ حقير و فقير قوم روزِ ازل سے تابہ اُبد کا نات میں تیرے ہی دم قدم سے ہیں وابسة سب کے سب

أميد ہے كه دل سے بھلايا نہ جائے گا عاصى گناہ گار بير اكمل غلام حق اندھے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں ہی گھر زمانے بھر میں ہے بیت الحرام حق

دامن تمہارا پاک ہے ہر نقص وعیب سے وہ مُشک ہو کہ جس سے مُعنبر مثام ِ حق مدّارِ اہل بیتِ مسیّع محمدی اکمل تمہارا خادم و سرمستِ جامِ حق

# حضرت أُمُّ المؤمنين كى سيرت وسوانح لكھنے كى قبل كچھ (1)

اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ایسی عجیب ہوتی ہیں کہ انسان ان کود کھے کرمجو جیرت ہوجاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے گھر انے کا نجات دہندہ خدا کا پیارا نبی موسے فرعون کے گھر میں پرورش پاتا ہے اور جب اُس کی ماں بنی اسرائیل کے دیگر بچوں کے انجام کودیکھتی ہوئی گھبرائی توالہی دشکیری سے اُسے دریائے نیل میں بہادیت ہے۔ جسے فرعونی خاندان کی ایک عورت بچالیتی ہے اور باوجود فرعون کے فرمان کی موجودگی کے وہ اسرائیل جس کے لئے مقدر تھا کہ وہ اس فرعونی سلطنت کا خاتمہ کردے گا،قصر فرعونی میں پرورش یا تا ہے۔

پھر دوسرے دَور میں وہ ایک سمپرس انسان کی طرح مصر سے بھا گتا ہے۔حضرت شعیب کی کبریاں چرا تا ہے کون جانتا تھا کہ بیشخص جوآج سرچھپانے کے لئے جگہ نہیں پاتا وہ کل سارے بنی اسرائیل کا بادشاہ قرار دیا جائے گا اور اس کا وجود اسرائیل کے لئے ایک نئی سلطنت کی بنیا در کھنے کا باعث قرار یایا جائے گا۔

#### **(r)**

وادئ فلسطین میں زینون کی جھاڑیوں کے پاس بیت المقدس کی پہاڑی پرایک عورت کا بیٹا جو منشاءالہی سے پیدا ہوا تا کہ دنیا پر خدا تعالی کی ایک خاص قدرت نمائی کا اظہار کرے۔ جب چلتا پھرتا نظر آتا تھا تو لوگ اس پر طعنہ زن ہوتے تھے۔اس کی ہنسی اڑائی جاتی تھی۔اس پر مذاق کیا جاتا تھا۔ بالآ خراس پر مقدمات بنائے گئے۔عدالتوں میں کھینچا گیا۔خدا کی وسیع زمین باوجود بڑی وسعت کے بالآ خراس پر مقدمات بنائے گئے۔عدالتوں میں کھینچا گیا۔خدا کی وسیع زمین باوجود بڑی وسعت کے اس پر اس حد تک تگ ہوئی کہ اس نے کہا:۔

'' پرندوں کیلئے بسیرے اور لومڑیوں کیلئے کھٹ ہیں۔ مگر ابن آ دم کے لئے سرچھیانے کی جگہیں''۔

اس کے سرپر کانٹوں کا تاج رکھا گیا۔ اسکے منہ پرطمانچے مارے گئے۔ اس کی پیٹھ پرلکڑی کی بھاری صلیب لا دی گئی۔ اور بالآ خرصلیب پرلٹکا دیا گیا۔ گوخدا کے ہاتھ نے اسے موت سے بچالیا مگر

مارنے والوں نے اسے مردہ جان کر پھینک دیا۔لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ بیانسان جس پر آج زمین تنگ کی جارہی ہے۔جولوگوں کی نگاہ میں ذلیل اور حقیر تھرایا جارہا ہے۔اس کی لعنت ایک آگ ہے جو کیہودی قوم کو دنیاو آخرت میں جہنم کی جھٹیوں میں جسم کر دے گی اور اس کے ماننے والوں کو دنیا کی ایک الیک سیادت اور حکومت دی جائے گی کہ صدیوں تک قوموں پر حکمرانی کرتے رہیں گے۔ انسی سیادت اور حکومت دی جائے گی کہ صدیوں تھیٹر سے کھانے والامسے عیسی ابن مریم کسی کو اپنی درخشان افسوس! ان مریم کسی کو اپنی درخشان شان میں نظر نہ آتا تھا۔

#### **(m)**

پھرایک تیسرانظارہ وادی بطحامیں ہم دیکھتے ہیں۔ تو موں ملکوں بلکہ دنیا کا نجات دہندہ شاہنٹاہ رسالت ہم کو بھی بکریوں کے چروا ہے کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اور بھی شام کے تاجروں میں خدیجہ گا مال تجارت کیکر بیٹا ہوا۔ بھی مکہ کی گلیوں میں آپ کی ایس مخالفت ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی دروازے بند کر کے محصور ہونا پڑتا ہے۔ آپ کے سرمبارک کی قیمتیں ڈالی جاتی ہیں اور ہوشم کے مظالم کا آپ کو نشانہ بنتا پڑتا ہے۔ حتی کہ آپ مجبور ہوتے ہیں کہ وطن کو خیر باد کہد دیں۔ یہ یتی خریب فاقد زدہ غریب الوطن مہا جراور بظاہر مصیبتوں کے پہاڑ سر پراٹھانے والا انسان لوگوں کو نظر نہ آتا تھا کہ یہ بی نبیوں کا جاند ہے۔ اسی پر دنیا کی رستدگار کی کا انتصار ہے یہی ہے وہ جس کا مقام اس قدر بلند ہے کہ لولاک لے ماخلفت الافلاک کہا گیا ہے مگر ظاہر بین آتکھوں کو یہ سب نور نظر نہ آئے۔ نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعدان کے لئے یہ شکلات ایک جاب اکبر بن کررہ گئے۔

#### $(\gamma)$

خوداس زمانے کا راستبا زاحر نبی بھی لوگوں کونظر نہ آیا۔ان کے لئے آپ کی زمینداری آپ کی ابتدائی اطاعت والدین کے سلسلہ میں باوجود شدید کراہت نفس کے پچھ عرصہ کی ملازمت۔ آپ کی ابتدائی زمانہ کی تنگی روک بنکر رہ گئی اور انہوں نے بلند و بالا آواز سے کہا کہ قادیان کے مغلوں میں سے جوکل ایک معمولی المکارتھا 'کیسے خدا کا نبی اور رسول ہوسکتا ہے۔

وہ پھُول گئے کہ نمرودیوں کی شریعت اور قانون کی رُو ہے آ گ میں جلایا جانے والا مجرم اگر

ا پنے زمانے کا سب سے بڑا نبی اور ابوالا نبیاء بن سکتا۔ شعیب کی بکریاں چرانے والانو جوان جوقا نونِ فرعونی کا مجرم سمجھا گیا تھا'ا پنے زمانے کا سب سے بڑا نبی ہوسکتا ہے'اور بنی اسرائیل کا نجات دہندہ بن سکتا ہے۔

بنی اسرائیل کے طمانچے کھانے والامسے جس کے منہ پرتھوکا بھی گیا تھا اور جسے ذلیل کرنے کیلئے کانٹوں کا تاج پہنایا گیا تھا۔ وہ پچے کچ کا بادشاہ بن جائے گا اور اس کی سلطنت کولوگ قیامت تک مانتے چلے جائیں گے۔ تو کیوں اس زمانے کامُرسکل اور نبی ان ظاہری ناموافق حالات کا اس زمانہ کا نجات دہندہ نہیں بن سکتا؟

ہاں توان نظائر اورامثلہ کے لکھنے سے میری غرض یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جب اپنی کسی خاص قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ اس اظہار قدرت کے لئے بالکل ناموافق حالات کا ظہور عمل میں لایا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی یہ قدرت خواہ کسی خاص مردکو عالم موجود میں لانے والی ہوئیا کسی خاص عورت کو یا کسی اور انقلاب کو ۔ تو ان ناموافق حالات میں سے ایک چیز پیدا ہوجاتی ہے۔ جو عدم بصیرت رکھنے والوں کے لئے ٹھوکر کا باعث بن جاتی ہے اور اہل بصیرت کے لئے باعث نجات اس زمانہ کی سب سے بڑی خاتون یعنی حضرت اُم المؤمنین جن کا مقام حضرت مریم علی یا حضرت خدیج یا حضرت عاکش یا ان عور توں کے برابر ہے۔ جن کو خدا تعالیٰ نے دوجہانوں میں فضیلت عظمیٰ عطافر مائی ہے۔

حضرت اُمُّ المؤمنین اگر چہ بہت بڑے صحیح النسب سادات کے خاندان میں بیدا ہوئیں۔ گر قدرت نے آپ کے خاندان کوایسے حالات سے گذارا کہ بھی کوئی یہ باور نہیں کرسکتا تھا کہ جولڑکی ایسے خاندان میں پیدا ہوئی ہے جس کی تفصیل میں آگے چل کربیان کروں گا وہ ایک دن اس زمانہ کے نبی اور رسول کی بیوی بن کر قیامت تک کیلئے مومنوں کی ماں بن جائے گی۔

حالات بالکل غیرسازگار تھے۔ صد ہا جاب اور پردے اس راستے میں حائل تھے۔ اگر نواب روثن الدولۂ رستم جنگ اگر نواب خانِ دوران منصور جنگ 'نواب قمرالدین خان وزیراعظم سلطنت مغلیۂ نواب اختشام خان داروغہ محلات شاہی زندہ ہوتے 'جن کے محلات پر ہاتھی کھڑے رہتے تھے۔ نوکر چاکر 'خدم حشم' دولت وثروت کے دریا بہتے تھے وہ شاید حضرت اُمُّ المومنین کا رشتہ حضرت مسے موعود سے کرنے کیلئے تیار ہی نہ ہوتے۔

پھر غدر کے پراگندہ اور پریشان حالات میں سے گذر نے والے ایک خاندان کی لڑی جس کا باپ اپنے عقائد کے لحاظ سے کڑو ہائی تھا اور پھرایک خاندان دلی میں رہنے والا اور دوسرا پنجاب کے ایک ایسے گاؤں میں بہتا تھا، جسے دور کا رہنے والا تو ایک طرف رہا، قریب کے علاقے میں رہنے والا انسان بھی نہیں جانتا تھا مگر قدرتِ اللی کے خوارق اور خاص نشانات اس تعلق میں بالکل اسی طرح نظر آتے ہیں۔ اس لئے اس کتاب کو پڑھنے والے مرداور آتے ہیں۔ اس لئے اس کتاب کو پڑھنے والے مرداور عورتیں، بوڑھے اور بیچاس کو پڑھنے سے پہلے اپنے ذہن میں اس امر کو متحضر کرلیں کہ بیا کہ ایس باخدا خاتون کی سیرت وسوائح ہے جواس زمانے کے نبی اور رسول کی بیوی بنی اور خدا تعالی کی مشیّت خاص نے اسے خاص حالات میں پیدا کیا۔ اس کے خاندان پر غدر میں ایک تابی آئی۔ وہ تابی ایک خاص اللی نفر سے کا بی نتیج تھی۔ اس لؤی کا باپ خاص حالات کے ماتحت پنجاب میں آیا اور پنجاب میں خاص اللی نفر سے میں جہاں آئیدہ ہونے والے حالات کا شدید پتعلق تھا۔

اس طرح بالکل عجیب طور پراس خاندان کے اس زمانے کے ہونے والے نبی اور رسول کے خاندان سے یہاں تعلقات قائم ہو گئے اور بالآخر بالکل ناموافق حالات میں سے موافق صورت پیدا ہوگئ اور اللہ تعالیٰ کی مثیت خاص اس لڑکی کو لہمن بنا کراس گھر میں لے آئی۔ جو گھر آخ بنی اسرائیل ہوگئ اور اللہ تعالیٰ کی مثیت خاص اس لڑکی کو البمن بنا کراس گھر میں لے آئی۔ جو گھر آخ بنی اسرائیل بنی اساعیل اور آخضرت علیہ کے نعموں کا وارث ہور ہاتھا۔ اس کے سر پرتاج نوع وی سجایا گیا اور استار دنیا کی دلہمن بنایا گیا اس کے بطن سے اللی نور پیدا ہوئے۔ کہ آئندہ دنیا کی نجات امن اور روحانی اور دنیا وی ترقیوں کا انحصاران کی ذات پر رکھا گیا۔ وہ اللی برکتوں کی آغوش میں بڑھی اس کو معیت اللی کا وعدہ دیا گیا۔ وہ نور بی نور ہے وہ سرا پا برکت ہی برکت ہے۔ وہ خدا کے نشانوں میں سے ایک زبر دست نشان اور وہ تجلیات الہیکا ایک مرکز قرار دی گئ اس کے وجود سے دین الٰہی کو بڑی توت اور طاقت حاصل ہوئی اور ہوتی چلی جائے گی۔ کسی کو معلوم بھی نہ تھا کہ میرنا صرنوا ب کے گھر میں پیدا ہونے والی لڑکی ایک دن قیامت تک کیلئے اُمُّ المؤمنین بن جائے گی۔ خدا تعالیٰ نے حضرت اُمُّ المؤمنین کے وجود سے بہت می برکتیں عطا کرنے کا وعدہ فر مایا۔ چنا نچہ گی۔ خدا تعالیٰ نے حضرت اُمُّ المؤمنین کے وجود سے بہت می برکتیں عطا کرنے کا وعدہ فر مایا۔ چنا نچہ ایک انتہا رمیں جو آپ نے ۲۰ فر وری ۱۸۸۱ء کوشائع فر مایا۔ گھا:۔

'' تیرا گھر برکت سے بھرے گا اور میں اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کروں گا اورخوا تین

مار کہ ہے جن میں سے تو بعض کواس کے بعد پائے گا۔ تیری نسل بہت ہوگی اور میں تیری ذریت کو بہت بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا مگربعض ان میں سے کم عمری میں فوت بھی ہو نگے اور تیری نسل کثرت سے ملکوں میں پھیل جائے گی اور ہر یک شاخ تیرے جدی بھائیوں کی کا ٹی جائے گی اور وہ جلد لا ولدرہ کرختم ہوجائے گی ۔اگر وہ تو یہ نہ کریں گے تو خدا ان پر بلا پر بلا نازل کرے گا یہاں تک کہ وہ نابود ہو جا ئیں گےان کے گھر بیوا ؤں سے بھر حا<sup>ئ</sup>یں گےاوران کی دیواروں برغضب نازل ہوگا۔لیکن اگروہ رجو<sup>ع</sup> کریں گےتو خدار<sup>حم</sup> کے ساتھ رجوع کرے گا خدا تیری برکتیں اردگر دیھیلائے گا اورایک اُجڑا ہوا گھر تجھ سے آ یا د کرے گا اور ایک ڈراؤنا گھر برکتوں سے بھر دے گا۔ تیری ذُرّیت منقطع نہیں ہوگی اور آ خری دنوں تک سرسبر رہے گی ۔ خدا تیرے نام کواس روز تک جود نیامنقطع ہو جائے ۔عزت کے ساتھ قائم رکھے گا اور تیری دعوت کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دے گا۔ میں تجھے اٹھا ؤں گا اوراینی طرف بلا وَں گایر تیرا نام صفحهٔ زمین ہے بھی نہیں اٹھے گا اوراییا ہوگا کہ سب وہ لوگ جوتیری ذلت کی فکر میں گئے ہوئے ہیں اور تیرے ناکام رہنے کے دریے اور ترے نابود کرنے کے خیال میں ہیں وہ خود نا کا م رہیں گے اور نا کا می اور نامُر ادی میں مریس گے لیکن خدا تحقیے بکلی کامیاب کرے گا اور تیری ساری مُر ادیں تحقیے دے گا۔ میں تیرے خالص اور د لی محبوں کا گروہ بھی بڑھاؤں گااوران کے نفوس واموال میں برکت دوں گاان میں کثر ت بخشوں گا اور وہ مسلمانوں کے اس دوسرے گروہ پر تابروز قیامت غالب رہیں گے جو حاسدوں اورمعا ندوں کا گروہ ہے۔خدا انہیں نہیں بھولے گا اورفراموش نہیں کرے گا۔اور وہ علی حسب الاخلاص ایناا بڑیا ہریا ئیں گے۔ تو مجھ سے ایسا ہے جیسے انبیاء بنی اسرائیل (یعنی ظلّی طور پران سے مشابہت رکھتا ہے ) تو مجھ سے ایبا ہے جیسے میری تو حیدتو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں۔اور وہ وقت آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ خدا بادشا ہوں اور امیروں کے دلوں میں تیری محبت ڈالے گا۔ یہاں تک کہ وہ تیرے کیڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔اے منکر واور حق کے مخالفو! اگرتم میرے بندے کی نسبت شک میں ہوا گرتمہیں اس فضل واحسان سے کچھا نکار ہے جوہم نے اپنے بندے پر کیا تو اس نشانِ رحمت کی ما نندتم بھی اپنی نسبت کوئی

سچا نشان پیش کرو ـ اگرتم سیح ہواورا گرتم پیش نه کرسکواور یا درکھو که ہرگز پیش نه کرسکو گے تو اس آگ سے ڈرو کہ جونا فر مانوں اور جھوٹوں اور حد سے بڑھنے والوں کیلئے تیار ہے۔فقط۔''

سیرت حضرت اُمُّ المؤمنین پڑھنے والےان پیشگوئیوں کی روشنی میں سیرت کو پڑھیں اور دیکھیں کہ خدا کی نصرت کس کے شاملِ حال رہی اور کسے خدانے اپنی نصر توں' نعمتوں' برکتوں سے نوازا۔ زنده باد!امال جان نصرت جهال بيگم

۲۸/اپریل ۱۹۳۳ء

"بخاراسے ایک امانت مندوستان لائی گئ"

بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده و نصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ هــــوانـــاصــــــر

'' بخارا سے ایک امانت ہندوستان لائی گئی''

الله تعالی کے تمام کاموں میں ایک نظام اور ایک ترتیب پائی جاتی ہے اور وہ ایک با قاعدہ پروگرام کے مطابق ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ نظام اور ترتیب کی مثال تو یہ ہے کہ الله تعالی فرما تا ہے۔ هُوالَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مَّافِی الْاَرُضِ جَمْیِعًا۔ ثُمَّ اسْتَوُی اِلَی السَّمَاءِ فَسَوَّهُنَّ سَبُعَ سَمُواتِ وَهُوّبِکُلِّ شَیّءٍ عَلِیُمٌ ٥ سَمُواتِ وَهُوّبِکُلِّ شَیّءٍ عَلِیمٌ ٥

لیعنی پہلے زمین اور زمین میں جو پچھ ہے وہ پیدا کیا۔ اس کئے کہ انسان کے رہنے کے قابل بن سکے۔ پھر آ سمان کی طرف توجہ کی اور سات بلندیاں بنا دیں۔ یہی تر تیب تغییر مکان میں ہوا کرتی ہے۔ اوّل زمین ہموار ہوتی ہے۔ پھر دیواریں اٹھتی ہیں۔ پھر چپت بنتی ہے۔ جھے اس جگہ یہ بحث نہیں کرنی کہ زمین کو کن ادوار میں سے گزرنا پڑا۔ لیکن یہ ہرصا حب علم انسان کو معلوم ہے کہ زمین کو قابلِ رہائش بننے کیلئے ہزارہا سال خرچ ہوئے۔ تب وہ آتشین کرہ سر دہوا۔ اور اس قابل ہوا کہ اس میں روئیدگ پیدا ہو۔ اور ایسے جانور بیدا ہوں جو زہر ملی ہواؤں اور بادِسموم کے جھونکوں اور بیچ ہوئے پہاڑوں یا زمین کے غیرموافق میدانوں میں سانس لے سیس۔ ہزارہا سال کے لمبے عرصے کے بعد یہ زمین اس قابل ہوئی کہ اس پرانسان پیدا ہوکرزندگی بسر کرسکے۔ یہ مثال نظام اور تر تیب کی ہے۔

پروگرام یالائحمل کی میمثال ہے کہ فرمایا:۔

وَاِذُ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْئِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرُضِ خَلِيُفَةٌ

خدا تعالی نے ملائکہ سے ذکر کیا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں خلیفہ سے مرادانسان ہی تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کا ایک پروگرام تھا۔ اس پروگرام کے ماتحت اس نے زمین اور آسان کی تخلیق کی اور اس ساری کا ئنات کو ترتیب دیا۔ ابغور کچیئے کہ انسانی ضرورت کو مدنظر رکھ کر زمین اور آسان کو ہا' پھر' صد ہافتم کی دھا تیں' کوئلہ' نبا تات' حیوانات' سورج' چاند' ستارے' اجرام

فلکی' زہریں اوران کے تریاق' ہوا 'میں اور مختلف قتم کی گیسیں' یا نی اور بجلی الغرض لاکھوں' کروڑ وں چزیں جن کواگر گنتے چلے جائیں تو کئی ضخیم جلدوں کی کتاب بن جائے۔ یہسب بچھ کیوں بنایااور کیوں ان کی تخلیق کی ۔صرف اورصرف اس لئے کہ انسان کو پیدا کیا جائے ۔ پیشخلیق انسان غرض تھی اس تمام کا ئنات کے بیدا کرنے کی ۔ پھرصرف انسان بھی اصل غرض نہ تھا۔ بلکہاصل غرض وہ انسان کامل تھا جو انسان کی پیدائش سے ہزار ہاسال بعد پیدا ہوا۔ جومجدرسول الله عظیمہ کے نام سے مبعوث ہواا ورجس کے لئے کہا گیالو لاک لما خلقت الافلاک جن کے لئے مدیث قدسی میں آیا ہے کہ آ یا کا نوراُس وقت سے بھی پہلے موجود تھا۔ جبکہ آ دم ابھی ہین البطّین وَ الْمَاء ہی تھا۔ تواس سے بھی یہی امر ثابت ہوتا ہے کہ ابوالبشر کے پیدا کرنے سے بھی قبل آنخضرت علیہ کے وجود ہاجود کا فیصلہ اللہ تعالی کے حضور ہو چکا تھا۔اس کا نام ہے پروگرام ۔پس خدا تعالیٰ نے ازل سے ابدتک کا ایک پروگرام تيار فر ما كريه كون پيدا كيا ـ اس ميں بهت مي پيدائشيں تو اسطرح ہوئي ہيں جيسے زمين جومقصود بالذات تقي اس کی تخلیق اور قیام کے لئے ذربے پیدا ہوتے ہیں۔ ذربے پیدا بھی ہوتے ہیں اور ذربے مٹتے بھی ر بتے ہیں ۔ ذرہ جو باعث ہے زمین کے قیام کااس کی طرف کسی کو دھیان بھی نہیں ہوتا۔ نہاس کے بننے کی طرف توجہ ہوتی ہےاور نہاس کے مٹنے کی طرف۔اسی طرح انسانوں میں لاکھوں' کروڑوں انسان ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ نہان کے پیدا ہونے سے کسی کوخاص توجہ ہوتی ہے اور نہان کے فنا ہونے سے لیکن ان میں سے بعض لوگ مقصود ہوتے ہیں اوران کا وجود دنیا میں ایک عالمگیرا نقلاب لانے کا باعث ہوتا ہے۔ بدلوگ بھی وہ ہوتے ہیں جوملمی دنیا میں انقلاب پیدا کرتے ہیں ۔بھی وہ ہوتے ہیں جوسیاسی د نیا میں انقلاب کرتے ہیں بھی وہ ہوتے ہیں جو ذہنی د نیا میں انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ پیلوگ اگر چہ مقصو د تو ہوتے ہیں مگر مقصو دیالذات نہیں ہوتے ۔

مقصود بالذات صرف انبیا ً کا وجود ہوتا ہے۔ جوروحانی دنیا میں انقلاب پیدا کرتے ہیں اور وہ باطل پرست دنیا میں انقلاب پیدا کر کے مخلوق کوخدا پرست بنادیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ خدا میں شامل کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ جن کا میں نے ابھی مقصود کے تحت میں ذکر کیا ہے۔ وہ انبیاء علیہ سے قبل دنیا میں آتے ہیں تا کہ بیداری پیدا کریں اپنی ذات میں ایک اعلی درجہ کی چیز ہے۔ جس کے ساتھ ہزار ہا منافع وابستہ ہیں۔ جیسے بادل اور بارش سے قبل محناڑی ہوا ایک دلیل ہوتی ہے کہ بارش آئے گی اور جیسے

ٹھنڈی ہواسے قبل گرمی اور تکنی بندش ہوا دلیل ہوتی ہے کہ بادل آئیں گے۔

جیسے زمین میں مختلف جگہ پرزلزلوں کا پیدا ہونا دلیل ہوتا ہے کہ زمین اب اَخُرِ جَسِبِ الْاَرْضُ اَشْفَا لَهَا کی مصداق بن جائے گی۔اسی طرح دنیا میں ایسے لوگوں کا وجود جو ذہنی بیدا ری کا باعث ہوں دلیل ہوتا ہے اس امرکی کہ اَب روحانی انقلاب لانے والا بھی کوئی شخص پیدا ہوا چا ہتا ہے اور یہی لوگ مقصود بالذات ہوا کرتے ہیں ان لوگوں کی خاطر بھی دنیا کے بعض حصے مٹا دیئے جاتے ہیں ۔بھی بعض قو میں تباہ کر دی جاتی ہیں اور بھی ایک قوم کو ایک ملک سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ایسے اسباب پیدا کئے جاتے ہیں جن کو ظاہری آ نکھ نہیں سمجھ سکتی ۔ مگر بھی اس واقعہ سے صدیوں بعداور بھی ہزار ہاسال بعدوہ ہستی جو مقصود بالذات ہے پیدا ہوجاتی ہے۔

دنیا کے تاریخ دان انقلاب امم کومخش قو موں کے قواء کی کمزوری اور مضبوطی کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ حقیقتِ حال سے ناواقف ہیں۔ ان کو یہ معلوم نہیں کہ ان قواء کی کمزوری اور مضبوطی توایک کی شدہ چیز ہے۔ وہ ایک گھڑی کے پُرزوں کی طرح گارنٹی کی مدت مقررہ میں چلتے اور ختم ہو جاتے ہیں۔ دراصل ان کے پیچھے بہت کچھ چھیا ہوا ہوتا ہے۔

وادی غیر ذی زرع میں حضرت ابراہیم کا اپنی ہیوی ہاجرۂ اوراپنے بیٹے اساعیل کوچھوڑنا کیا میتیہ تھا ان خاتگی جھڑ وں کا جود وسُوتوں کے درمیان اکثر اوقات ہو جایا کرتا تھا۔موَرخ یہی کہے گا گر امرارالہیکا جاننے والا کہے گا کہ بیدن یوم الفارق تھا بنی اساعیل اور بنی آسخی دوقوموں کے درمیان۔ اللی جو بیز کے ماتحت بنی آسخی کی عارضی ترقی اور بنی اساعیل کونشو ونما دے کر ارض بطحا سے قوموں اور تمام بنی نوع کا شاہنشاہ پیدا کرنا مطلوب تھا ٹھیک اسی طرح ہم حضرت اُمُّ المؤمنین کے خاندان کے انقلابات و کیصتے ہیں کہ اس خاندان کے بزرگ بخارا سے ہندوستان ہجرت کر کے آئے۔قوموں کی تاریخ کلصنے والامُورخ اس کے اسباب وعلل معلوم نہیں کیا بتلائے ۔وہ ممکن ہے کہ فراخی رزق کی تلاش تاریخ کلصنے والامُورخ اس کے اسباب وعلل معلوم نہیں کیا بتلائے ۔وہ ممکن ہے کہ فراخی رزق کی تلاش اس کا سبب بتلائے یاممکن ہے خانگی شمجھے یاممکن ہے ملک کی سیاسی پیچید گیاں اس کی وجہ قرار دول گا کہ اس خاندان کے بزرگوں کی بیشت میں کی صلب میں ایک امانت تھی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی سے تقریباً ۴۰ بزرگوں کی پشت میں کی صلب میں ایک امانت تھی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی سے تقریباً ۴۰ بزرگوں کی پشت میں منتقل ہوئی اور حضرت میر ناصر نواب کے ذریعہ عالم وجود میں آئی اور اس کا نام نامی واسمِ گرامی نصرت میں اور حضرت میر ناصر نواب کے ذریعہ عالم وجود میں آئی اور اس کا نام نامی واسمِ گرامی نصرت میں اس کی واسمِ گرامی نصرت میں اور خورت میں آئی اور اس کا نام نامی واسمِ گرامی نصرت

جہاں بیگم رکھا گیا۔

مئیں ان وجو ہات پر بحث نہیں کرتا جن کی بناء پر بیخ ندان عرب نے نکل کر بخارا میں چلا گیا گر بخارا میں چلا گیا گر بخارات ہندوستان آنے کی وجہ بیخی کہ اس خاندان کے بزرگوں کو بیامانت حضرت می موعود ومبدی مسعود کے حوالے کرنی تھی اور میج موعود علیہ السلام کے لئے ازل کے پروگرام کے مطابق بیمقدر تھا کہ وہ ہندوستان میں پیدا ہواور بری وجہ تھی کہ میچ موعود علیہ السلام کے بزرگ بھی اس امانت کا باراُ ٹھائے ہوئے جس کا نام میچ موعود تھا سرقند ہے کچھ عرصہ پہلے بابر کے زمانہ میں ہندوستان آگئے تھے اور تھوڑا عرصہ بعد لفرت جہاں بیگم کے بزرگ اس دوسری امانت کا باراُ ٹھائے ہوئے ہندوستان آگئے تھے اور تھوڑا یہ کے صد بعد لفرت جہاں بیگم کے بزرگ اس دوسری امانت کا باراُ ٹھائے ہوئے ہندوستان چلاآئے۔

یکوں ہوا؟ خدا تعالیٰ نے روز اوّل سے مقدر کر دیا تھا کہ جب اُمت مجمد بیا نے زوال کی انتہا کو پہنچ جائے گی اُس وقت ایک میچ محمد گیا پیدا کیا جائے گا۔ وہ ایک خاص خاتون سے شادی کرے گا اور سے تو بیس ان خاتون کے بطن سے اولا دیدا ہوگی ۔ بیاولا دساری کی ساری مبشر ہوگی ۔ وہ ایسے نور ہوں گے جن خاندان کی سمرقند سے جمرت کا اصلی سبب میچ موعود علیہ السلام کا ہندوستان میں پیدا ہونا تھا اور نفرت خاندان کی سمرقند سے جمرت کا اصلی سبب میچ موعود علیہ السلام کا ہندوستان میں پیدا ہونا تھا اور نفرت میٹر موغود علیہ السلام کے نکا تفادر اس نکاح کی غرض ایک جد بیدتو م کو پیدا کرنا تھا جود نیا کے آئندہ تمدن کو بدل کر چٹان امن کی بخارا کر خرا کردے گیا ہندوستان میں بیدا ہونا تھا اور اس نکاح کی غرض ایک جدیدتو م کو پیدا کرنا تھا جود نیا کے آئندہ تمدن کو بدل کر چٹان امن

# حضرت أمُّ المؤمنين كا آبائي خاندان

# حضرت أمُّ المؤمنين كا آبائي خاندان

ا ۔ حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه

۲۔ حضرت خواجہ سیّد محمدُ طاہر صاحب

٣- خواجه نواب فتح الله خان صاحب

۳ \_ روش الدوله \_ رستم جنگ خواجه سيّدنواب محمرٌ ظفر الله خان يارو فا دار مفت ہزاري

۵۔ خواجہ سیّدمحرٌ ناصرصاحب عندلیب

٢ - حضرت خواجه مير در دصاحب رحمة الله عليه

خواجه صاحب مير صاحب ضياءالنا صر

٨۔ خواجه محرم نصيرصاحب محرمي

# حضرت اُمُّ المؤمنين کے آبائی بزرگوں کا اجمالی تذکرہ

حضرت اُمُّ المؤمنين نصرت جہاں بيگم کے بزرگوں کی ابتداءخود آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم کے وجود مبارک سے ہوئی۔ آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم کی نو رِنظر حضرت فاطمه رضی اللہ تعالی عنها تھیں اور آنچ کے لختِ جگر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنهما تھے۔ حضرت امام حسین شہيد کر بلا کے لختِ جگر حضرت امام سيّدزين العابدين تھے۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کا خاندان حینی سادات کا خاندان تھا۔ اس طرح اس خاندان کے مورث اعلی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنه ہیں۔

حضرت امام حسین گو جونسبت آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ وہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے اہل بیت میں سے تھے۔ ان کی نیکی ، تقوی کی ، بزرگی ، علُوِّ مرتبت کو تمام مسلمان جانتے ہیں۔ میدانِ کر بلا میں آپ نے جوایثار اور قربانی کا نمونہ دکھایا اُس کی مثال دنیا میں کہیں نظر نہ آئے گی۔ خاندان کے بیشتر افراد ایک ایک کر کے اپنی آنکھوں کے سامنے کٹواد ئے۔ مگرظلم اور خلاف وقت کے سامنے اپنی گردن خم نہ کی۔ اس پر اکتفا نہ ہوا بلکہ اپنی عزیز جان بھی طرح طرح کے مصائب اور مظالم کو برداشت کرتے ہوئے قربان کر دی اور ایک فاسق فاجر انسان کی اطاعت کو قبول نہ کیا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی الله تعالیٰ عنہا کو جنت کے سرداروں میں سے قرار دیا۔ انہوں نے دنیا کی تمام کنجوں ، شرار توں اور بظاہر ناکا میوں کو قبول کر کے دنیا کو ایک سبق دیا کہ سچائی زندگی اور جان سے بھی زیادہ فیمتی ہے۔ اس قربانی کا جو انہوں نے اپنے اور اپنے خاندان کے خون سے دی یہ نتیجہ ہوا کہ الله تعالیٰ نے قیامت تک اسلام کی خدمت کرنے والی جماعتیں آپ کی نسل میں پیدا کر دیں اور متقین کا امام بنادیا۔ خدمت کرنے والی جماعتیں آپ کی نسل میں پیدا کر دیں اور متقین کا امام بنادیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام جواس سے قبل اس خاندان کے مورثِ اعلیٰ تھے۔ان کوبھی اپنے ایک بیٹے اساعیل علیہ السلام اور بیوی کی خدا تعالیٰ کی رضاء کے لئے ایک قربانی دینی پڑی تھی۔ چنانچہ قرآن کر میم نے ان کی ایک دعا کا ذکر فر مایا ہے۔ فرما تا ہے۔

رَبَّنَآ انِّى اَسُكَنُتُ مِنُ ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرُعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ المُحَرَّمِ لِيُقِيمُوا الصَّلُو-ةَ فَا جعَل اَفْئِدَةً – مِنَ الناسِ تَهُوِى اِلْيُهِم وَارُزُقُهُمُ مِنَ الشَمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ يَشُكُرُونَ (ابراهيم)

اس دادی غیر ذی زرع میں جہاں انسانی رہائش بالکل ناممکن تھی ان کا پنی اولا دکوخدا تعالیٰ کی عظمت و جلال کے لئے چھوڑ دینا اِس امر کا باعث ہو گیا کہ اساعیل کو ایک قوم کا باپ بنا دیا گیا اوراس قوم سے وہ انسان پیدا ہوا جو نخر انسانیت ، نخر الانبیاء ، جامع جمیح کمالات انسانی تھا۔ یعنی محمدرسول الله صلی الله علیہ وسلم ۔ اور جب امام حسین رضی الله تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت اساعیل جیسی قربانی کی تو ضروری تھا کہ ان کو بھی اس کا وہیا ہی بدلہ دیا جاتا ۔ اس لئے الله تعالیٰ نے قیامت تک صلحاء اور راستبازوں کی ایک بڑی کو بھی اس کا وہیا ہی بدلہ دیا جاتا ۔ اس لئے الله تعالیٰ نے قیامت تک صلحاء اور راستبازوں کی ایک بڑی جماعت آپ کی نسل میں پیدا کرنے کا فیصلہ کر دیا ۔ چنا نچہ حضرت امام زین العابدین ہم امام محمد باقر ہے ، امام موسیٰ رضا ہے ، امام علی تھی کے ، امام حسن عسکری کے رضی الله تعالیٰ عنہ ہم جیسے برگزیدہ اور باخدا اور پا کہازلوگ نسل حسین سے پیدا ہوئے اور باوجود اس کے کہ حادثہ کر بلا میں دنیا آل حسین ہی تو گئی ہی اور دنیا کی را ہنمائی اور اصلاح کا کام ہر جگدان کے ذریعہ سے مختلف زمانوں اور مختلف مکانوں میں پھیل گئی اور دنیا کی را ہنمائی اور اصلاح کا کام ہر جگدان کے ذریعہ سے مختلف زمانوں اور مختلف مکانوں میں ہوتا رہا۔ اسی اصل کے ماتحت الله تعالیٰ نے نسل حسین سی نوت اس کی جارت کر گئے ۔ حسین گی کہ ایک شاری جوارا کی طرف منتقل کر دیا۔ چنا نچہ سیّر کمال الدین بخاری جوام حسن محسکری کے دسوس بیثت میں ہوت کر گئے ۔

تاریخ ان اسباب کو بیان نہیں کرتی جوان کی ہجرت کے اسباب ہیں لیکن جیسے کہ ممیں لکھ چکا ہوں کہ ان تمام حرکتوں کے چیچے الٰہی منشاء کام کرر ہا ہوتا ہے۔ چنا نچہ سیّد کمال الدین بخاری کے خانوادہ میں ایک ایسا با کمال اور روشن ستارہ پیدا ہوا جس نے اپنے روحانی کمال سے ایک دفعہ دنیا کواپنی طرف میں ایک ایسا با کمال اور روشن ستارہ کو بخارا کی زمین سے پیدا کرانے کے لئے یہ ہجرت کرائی گئ تھی اور یہ تھے حضرت سیّد بہاءالدین نقشبند۔

حضرت سیّد بہاءالدین نقشبندا پنے زمانہ کے بہت بڑے رہبر کامل تھے۔ ان کے ذریعے ایک خاص صوفی فرقہ کی بنیا در کھی گئی جولوگ اس فرقہ میں شامل ہوتے تھے وہ نقشبندی کہلاتے تھے۔ نقشبندی کہلاتے تھے۔ نقشبندی طریقہ آ ہستہ آ ہستہ بخارا سے نکل کر ہندوستان ، افغانستان ، ایران ، عراق ، شام ، مصرتک پھیل گیا۔ اس طریقہ کے ماننے والے لوگوں میں بڑے بڑے باخدا اور ولی اللہ لوگ پیدا ہوئے۔ چنا نچہ خواجہ علاء طریقہ کے مانے والے لوگوں میں بڑے بڑے باخدا اور ولی اللہ لوگ پیدا ہوئے۔ جنا نچہ خواجہ علاء اللہ ین عطار ، حضرت خواجہ مولا نا محمد زاہد ،

حضرت خواجہ محمد درولیش، حضرت خواجہ انگئی، حضرت خواجہ محمد باقی، حضرت مجد دالف ثانی، حضرت خواجہ محمد معصوم، حضرت خواجہ مجمد اللہ نقشبند ثانی، حضرت خواجہ محمد زبیر اور اس قسم کے بہت سے بزرگ مختلف ملکوں میں اس سلسلہ نقشبند ریہ کے ذریعے پیدا ہوئے اور انہوں نے درویشا نہ طریق پر اسلام کی بڑی بڑی خدمتیں کیس سیسب لوگ مجاہدین اسلام تھے اور ان کی عمریں بے ریا خدمت میں گذر گئیں۔ اللہ تخالی ان سب پراپخ نفنلوں کی بڑی بڑی بارشیں برسائے ۔ آئین

اسی نقشبندی طریق کے حاملین میں سے گیار ہویں صدی میں حضرت مجد دالف ثانی ایک ایسے بزرگ پیدا ہوئے جواپنے زمانے کے مجد دیتھے اور اسلام کے دورِخزال میں بہار پیدا کرنے کا باعث ہوئے۔ مگر حضرت مجد دالف ثانی حضرت خواجہ سیّد بہاءالدین نقشبندی کے سلبی بیٹے نہ تھے۔ ان کا تعلق صرف روحانی فیض سے وابستہ تھا۔ ہاں سیّد بہاءالدین نقشبند کی جسمانی اولا دبھی اس فیض روحانی سے محروم نہ تھی۔ پہلے بھی ان کی جسمانی اولا دمیں سے اکثر با خدالوگ پیدا ہوئے تھے مگر بار ہویں صدی میں حضرت خواجہ مجد ناصر دہلوی پر پھر روحانی پر تو ہ پڑا اور وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی کامل مانے گئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹ مرحضرت خواجہ میر در درجمۃ اللہ علیہ ایسے پاکباز بزرگ تھے کہا گرمیں ان کو تیم ہوں تو بچانہ ہوگا۔

ان بزرگوں کے مخضراوصاف توالگ الگ میں کھوں گالیکن یہاں مکیں اس قدر لکھ دینا ضروری خیال کرتا ہوں کہ حضرت خواجہ میر در دبچین سے فیض روحانی سے مالا مال ہو چکے تھے۔ پندرہ برس کی عمر میں انہوں نے ایک رسالہ تصنیف فر مایا جس کا نام'' اسرار الصلوٰ ق'' رکھا۔ جب اس مخضر سے رسالہ کو حضرت مولا نا فخر الدین چشتی نظامی دہلوی اور حضرت مولا نا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے ملاحظہ فر مایا تو دونو بزرگ اصحاب نے فر مایا ذلِک فضَلُ اللّهِ یُوْتِیهِ مَنُ یَّشَاءُ یہ وہی دولت ہے۔

الغرض حفرت خواجہ محمد ناصر صاحب ہے ایک نے سلسلہ کی بنیاد پڑی جوسلسلہ محمد ریہ کہلا یا۔اس سلسلہ کے متعلق ایک عظیم الثان پیشگو کی کہ یہ سلسلہ محمد ریام مہدی کے آنے تک جاری رہے گا اوراس کے بعدامام مہدی کے آنے تک جاری رہے گا اوراس کے بعدامام مہدی کے آنے جیسے پیشگوئی میں لکھا تھا بعدامام مہدی کے آنے کے بعداس کی روشنی اس کے نور میں گم ہوجائے گی۔ چنانچہ جیسے پیشگوئی میں لکھا تھا بالکل اس کے مطابق ہوا۔اس سلسلہ کے آخری خلیفہ حضرت میر ناصرامیر ہوئے۔جو ۱۷/د والحجہ محالیق مطابق میں میں کے مطابق ہوئے۔

بيروه ز مانه تقاجس ميں حضرت مسيح موعود ومهدي مسعود پيدا ہو ڪيکے تتھے اور آٹ کي عمر ۲۰ سال کی ہو چکی تھی کیونکہ آٹ کی پیدائش ۱۸۳۵ء میں ہوئی تھی اور آپ کے ظہور کا زمانہ قریب تھا اور وہ وقت بھی نز دیک تھا جب کہ فرقہ محمد ہیری روشنی حضرت مسج موعود علیہ السلام کی روشنی میں گم ہو جانے والی تھی۔ چنانجِه ۵ ۱۸ ۱۶ میں حضرت میر ناصرامیر کے لخت جگر حضرت میر ناصرنواب صاحب رضی الله تعالیٰ عنه کے مشکو ہے معلیٰ میں نصرت جہاں بیگم کی ولا دت باسعادت ہوئی اور جس طرح آنخضرت صلی الله علیہ ، وسلم کا روحانی فیض حضرت فاطمہ علیہا السلام کے ذریعے اُن کی اولا دمیں منتقل ہوا بالکل اسی طرح خاندان محدید کی روشیٰ حضرت نصرت جہاں بیگم صاحبہ کے ذریعے ۱۸۸۸ء میں حضرت مسیح موعود اور مہدی مسعود کی روشنی میں گم ہوگئی اور آپٹے حضرت مسے موعودعلیہ السلام کے نکاح میں اللہ تعالیٰ کی خاص مثیت کے ماتحت لائی گئیں اوراس طرح ایک نئی اور یا کیزہ آ سانی روشنی میںمل کریہ پہلی روشنی جلوہ گر ہوئی ۔حقیقت میں شمع وہی تھی فانوس دوسرا تھا۔ آفقاب وہی تھا مگرمطلع نیا تھا۔ یہاس لئے ہوا کہ تا ایک نئ نسل کا آغاز ہوجو قیامت تک اپنے نور سے دنیا کومنورر کھے گی اوراس طرح حضرت امام حسین گواس قربانی کا پھل مل گیااورراستیا زاور نیک خاد مان دین الہی کی ایک بڑی جماعت بذریعینسل اور بذریعیہ روح دی گئی اوراس آخری ز مانہ میں جب کہ محمد الرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی روحانیت نے اسلام کی تکمیل اشاعت کے لئے ایک بروزمجمہ (صلی اللّٰہ علیہ وسلم ) کو پیدا کیا تو مشابہت تا مہ کے لئے نسل حسینٌ ا سے ایک دوسری خدیجہ کو بیدا کیا تا کہاس کی نسل سے پھر دوسرا دورشر وع ہواور بھیل اشاعت دین کیلئے بہلوگ جوایک طرف نسل حسین سے بھی ہوں گے معلوم نہیں کہ کس قدر دکھا ٹھا ئیں گے اور کتنی قر بانیاں کریں گےاوران کوحضرت امام حسین ﷺ سے کتنی قرب کی نسبتیں ہوں گی کہ سے موعود نے فر مایا:

> کربلا ایست سیر بر آنم صد حسین است در گریبانم

نادانوں نے اسے حضرت امام حسین گی تو ہین قرار دیا ہے جوشخص خودامام حسین سے ایک نسبت خاص رکھتا ہو جوخود ہرو نے محمصلی اللّه علیہ وسلم ہو وہ امام حسین علیہ السلام کی تو ہین نہیں کرسکتا۔ میرے ذوق میں تو اس میں ایک پیشگوئی مخفی ہے جوان تکالیف اور مشقتوں اور قربانیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جواس ہروز محمد اور اس میں اٹھانی پڑیں گی۔ ہے جواس ہروز محمد اور اس میں اٹھانی پڑیں گی۔

کتنی عظمت ہے اس خاتون کی جسے خدا تعالیٰ نے تیرہ سُو سال کے بعد پھر خدیج ٹٹانیہ بنا کر بروز محمد کی بیوی بنادیا اور کتنی عظمت ہے اس نسل کو جو تکمیل اشاعتِ دین کی غرض کیلئے دنیا کی آخری ہدایت اور نور قرار دی گئی۔ یہ تیجہ تھاا مام حسین کی قربانی کا۔ رَضِمی اللّٰهُ تَعالیٰ عَنْهُ

# حضرت سُیّد محمد طاهر ( دَ ورِاوّل )

جنارا سے بہا قافلہ نسل ہے خواجہ جمان شہنشاہ ہند کے زمانہ میں بخارات سے بہا قافلہ تھا۔ شاہشاہ ہند کے زمانہ میں بخارات سے ہندوستان آئے۔ گویایہ بخارا کے اس خاندان کا بہلا قافلہ تھا۔ شاہشاہ ہند نے ان کو بڑے اعزاز سے ہندوستان آئے۔ گویایہ بخارا کے اس خاندان کا بہلا قافلہ تھا۔ شاہشاہ ہند نے ان کو بڑے اعزاز میں بلایا اور ان کو ہر قتم کے اعزاز اور مناصب سے سرفراز فر مایا اور اپنے گئے جگر شاہزادہ شجاع کے ساتھ جواس زمانہ میں بنگال کے ناظم یعنی وائسرائے تھے وزیر کے منصب پر فائز کر کے بھتے دیا۔ جب تک شاہجہان بادشاہ برسر اقتدار رہا شجاع ناظم بنگال رہے اور جب اور نگ زیب کا دور آیا اور خاندانی جنگ کا آغاز ہوا تو شاہ شجاع بنگال سے اور نگ زیب کے مقابلہ کیلئے روانہ ہوا۔ شاہ شجاع کے ساتھ ۲۵ ہزار فوج اور تی خانہ تھا۔ بنگال سے اور نگ زیب کے مقابلہ کیلئے روانہ ہوا۔ شاہ شجاع کے ساتھ کہ ہزار فوج اور تی خانہ تھا۔ بنگال سے چل کر اس فوج نے بنارس آ کردم لیا اور بنارس کے جو ہوئی کر ۔ اُدھر سے اور نگ زیب بڑھا آ رہا تھا۔ الم آباد اور اٹاوہ کے بیج دونو بھائیوں کے سے کچھ ہ بینچ کر ۔ اُدھر سے اور نگ ذیب بڑھا آ رہا تھا۔ الم آباد اور اٹاوہ کے بیج دونو بھائیوں کے جوش میں اند سے ہوکرزنا نے نیموں کی طرف رُخ کیا۔ خواجہ ٹھر سے موئی اور نگ زیب کی فوج نے جوالہ گر ستورات کے کیپ دورت تھارالے کرا ٹھ کھڑے ہوئے ۔ (ماثر الامراء)

اس مخضر سے واقعہ سے مندرجہ ذیل امور منتج ہوتے ہیں:۔ اوّل: خاندانِ نقشبند کا پہلا قافلہ زیر قیادت خواجہ محمدؓ نصیرصا حب دہلی آیا۔ دوم: بیز مانہ شاہشا و شاہجہان کا تھا جو مغلیہ سلطنت کے عین عروج کا زمانہ تھا۔ سوم: شاہنشاہ ہندنے فوراً خواجہ محمد نصیر کو در بار میں اعزاز اور منصب سے سرفراز کیا جواس امر کی دلیل ہے کہ یہ خاندان بخارا میں کوئی غیر معروف نہ تھا بلکہ ان کی بزرگی ،علمی قابلیت، وجاہت، عالی نسبی کا اس سے بسہولت پتہ چاتا ہے۔

چہارم: ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وہ حصولِ ملازمت کے لئے نہیں آئے تھے بلکہ ثابجہان کے ایماء پر ہی آئے تھے۔ بخارا اُن ایام میں علوم اسلامیہ ہی کا مرکز نہ تھا بلکہ وہاں خدارسیّدہ بزرگوں کی بھی جماعت تھی اور شاہجہان وہاں سے علوم دینیہ کے ماہراوراہل دل لوگوں کو بلانے کے لئے خاص شوق رکھتا تھا اور عالی نسب، ذی علم، خدا پرست لوگوں کی جماعت جمع کرنا چاہتا تھا۔ اسی سلسلہ میں انہوں نے خواجہ محمد نصیر کو بلایا تھا۔ تبھی بغیر کسی تر د دے ان کو اتنی جلدی فی الفور منصب میں انہوں نے خواجہ محمد نظائز کردیا گیا۔

پنجم: وه صرف صاحبِ سیاست ہی نہ تھے بلکہ صاحب السیف بھی تھے۔ گویا کہ بیک وقت ایک اعلیٰ درجہ کے سیاستدان اور ایک عمدہ جرنیل تھے۔

اس سے اس خاندان کی عزت، عظمت کابآسانی اندازہ لگ سکتا ہے خواجہ محمد مصاحب وزیر صوبہ بنگال کے بعد اُن کے صاحبزا دے سیّد عبد القادر بالکل دنیا سے الگ ہوگئے ۔خواجہ محمد نصیر کاذکر تو صرف اس قدر بتانے کے لئے کیا گیا کہ بخاری سادات نقشبندیہ کا پہلا قافلہ آپ کی قیادت میں آیا اور آپ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے سیاست دان اور بہت بڑے جرنیل تھے۔ مگر جس خاندان کاذکر مقصود بالذات ہے وہ حضرت خواجہ سیّد محمد طاہر صاحب کا خاندان ہے۔ یہ بزرگ بھی حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبند کے خاندان سے تھے اور یہ حضرت اُمم المؤمنین علیہا السلام کے خاندان کے مورثِ اعلیٰ تھے۔

حضرت خواجہ سیّد محمدٌ طاہر صاحب اس دوسرے قافلہ کے سردار تھے جو بخاراسے وار دِ ہندوستان ہوا۔ بیز مانہ شاہ اورنگ زیب کا زمانہ تھا۔ واقعات سے ایبا معلوم ہوتا ہے کہ اس قافلہ کی آمد پر پہلے ہی سے اورنگ زیب کی آئکھیں گی ہوئی تھیں کیونکہ اورنگ زیب خودخواجہ خواجگان حضرت بہاء الدین نقش بندر حمۃ اللہ علیہ کے طریقہ نقش بندیہ میں بیعت تھا اس لئے اورنگ زیب با دشاہ ہندنے ان کے فوراً ورودِ ہند ہونے پران کو دہلی کی مشہور تاریخی یادگار میں جو اس زمانہ میں دنیا کا بہت برا پُر رعب و جلالی قلعہ تھا دعوت دی۔

### لال قلعه میں دعوت

میں یہاں لال قلعہ کی رونق اور شوکت اور عظمت وجلال کی تاریخ نہیں لکھنی چا ہتا مگر ہر شخص جسے اسلامی ہند کی تاریخ سے ذرا بھی مس ہووہ لال قلعہ کی عظمت سے بخو بی واقف ہوگا۔ لال قلعہ اُس وقت دنیا میں سب سے بڑا قصرِ شاہی تھا اس وقت مغلبہ سلطنت کا ڈنکہ چاروا نگ عالم میں نگر ہا تھا۔ اورنگ زیب کی فوج ظفر موج کے سامنے اس وقت ہندوستان کی کوئی فوج تھہر نہ سکتی تھی۔ تمام ہندوستان پراس کا چر حکومت چھارہا تھا۔ لال قلعہ اس زمانہ میں ایک نوع وس کی طرح سے سجا ہوا تھا۔ فوجوں کے پر سے افسران کی بھڑکیلی وردیاں، درباریوں کامؤ ڈب اور باوقار ہونا ہر شخص کے قلب میں ایک بیب طاری کرتا تھا۔ نوکر چاکر، لونڈیاں غلام اِدھر سے اُدھر بھاگے پھرتے تھے۔ شاہزادوں اور شاہزادیوں بیگات اور خواصوں کے معظر لباسوں سے قلعہ کی فضاء دنیا کی دیگر فضاؤں سے بالکل الگ معلوم ہوتی بھی ۔ ایسے مقام عالی میں جہاں سے شاہنشاہ ہند حکومت کرتا ہوا جب کسی کی دعوت کرتا ہوگا تواس وقت قلعہ معلی علی بیا جال سے شاہنشاہ ہند کھومت کرتا ہوا جب کسی کی دعوت کرتا ہوگا تواس وقت قلعہ معلی کے کیا جالت ہوتی ہوگی اور کیسی گہما گہمی ہوتی ہوگی۔

الغرض با دشاہ ہندشہنشاہ اورنگ زیب نے اس اخلاص کی وجہ سے جواُن کو اپنے پیرومرشد حضرت سیّد بہاءالدین نقشبند سے تھا حضرت سیّدمجمدٌ طاہر صاحب کی لال قلعہ میں دعوت کی ۔

### شاہنشاہ درویش کے قدموں میں

شاہنشاہ نے بنفس نفیس اُن کا استقبال کیا اور بڑی تواضح اور ادب سے اُن کومند پر بٹھایا۔ چونکہ اور نگ زیب خود طریقہ نفشبند یہ میں مرید تھا اس لئے سیّد مجمد طاہر کا وجود اس کے لئے اپنے بیرومرشد کے ہی قائم مقام تھا۔ کھانا کھا چکنے کے بعد بادشاہ نے بہت کچھ نفذ جنس حب دستورشاہانِ مغلیہ اپنے مرشد زادہ کو پیش کرنا چاہا۔ مگر اُن کی نگاہ میں بیزر وجواہر اور بید نیا کے مال ومنال کوئی حقیقت نہر کھتے تھے۔ انہوں نے آئکھا ٹھا کر بھی اُن کی طرف نہ دیکھا اور اُن کو قبول نہ کیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی محبت میں فنا ہوجاتے ہیں اُن کی نگاہ میں دنیا کی ان قبتی اشیاء کی قیمت ایک جیفہ (مُر دار) سے زیادہ نہیں ہوتی۔ چنانچے حضرت میسے موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔

مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہی سب سے جُدا مجھ کو کیا تاجوں سے میرا تاج ہے رضوانِ یار

خلاصہ بیکہ جو خدا کے ہور ہتے ہیں اُن کواس دنیا کی کسی چیز سے اُلفت نہیں ہوتی اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ الدنیا جینة طَالِبَهَا کلاب

الغرض حضرت خواجہ سیّد محمدٌ طاہر صاحب نے شاہی عطاء کو قبول نہ کیا۔ اور نگ زیب نے کیا کچھ پیش کیا ہوگا اس کی تفصیل کسی کو معلوم نہیں مگر اس امر سے بخو فی انداز ہ لگ سکتا ہے کہ اور نگ زیب خود شاہنشاہ ہند تھا اور جس کو وہ پیشکش کرر ہا تھاوہ اس کا مرشد زادہ بلکہ ایک رنگ میں مرشد ہی تھا کیونکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اور نگ زیب کو انہی کی دعا سے تاج و تخت ملا تھا۔ اس لئے اس نے جو پچھ پیش کیا ہوگا سی کا تصور بیسی موسکتا ہے۔

حضرت خواجہ کے اس استغناء اور سیر چشمی نے اور بھی جادو کا سااثر کیا اور وہ ہمیشہ کے لئے ان کے حلقہ بگوشوں میں شامل ہو گیا اور اس طرح شاہنشاہ ہندایک درویش کے قدموں میں آ گیا۔اس کی عقید تمندی کی بیرحالت تھی کہ وہ خود بنفسِ نفیس درِخواجہ پرحاضری دیا کرتا تھا۔ درسالہ ہوش افزاء مصنفہ حضرت خواجہ میر در درجمۃ اللہ علیہ

# خواجہ سید محمرٌ طاہر کے بیٹوں کے نکاح میں مغل شاہزا دیاں

پچھ عرصہ کے بعد خواجہ سیّد محمدُ طاہر صاحب نے ارادہ ظاہر کیا کہ وہ حرمین کو جانا چاہتے ہیں۔
اورنگ زیب ان کواس پاک مقصد سے روک نہ سکتا تھا اور ان برکات سے بھی محروم نہ ہونا چاہتا تھا جو
اس بزرگ خاندان کے قدموں کی برکت سے حاصل ہو رہی تھیں۔ اس لئے اس نے بصد اخلاص
وارادت عرض کی کہ آپ اپنے متیوں صاحبزاد ہے اور اپنے بھتیجہ کومیر بے پاس چھوڑ جائے تا کہ ان کی
برکت سے لال قلعہ معمور رہے۔ شاہنٹا ہے ہند کی یہ درخواست منظور ہوئی اور انہوں نے اپنے تین
صاحبزاد بےخواجہ سیّد محمد صالح اورخواجہ سیّد محمد اپنے ایک بھتیجہ
کوجن کا نام معلوم نہیں ہو سکاحب استدعا اورنگ زیب بادشا ہے ہند دہلی میں چھوڑ ا۔

بادشاہ نے ان چاروں کو بڑے بڑے عہدے اور بڑے بڑے منصب دے کر اورنگ زیبی دربار کے رُکن بنالیا۔اسی پربس نہیں کی بلکہ خواجہ محمدٌ صالح اور خواجہ محمدٌ لیعقوب کو جو کنوارے تھے اپنے حقیقی بھائی شنرادہ مراد کی دوخوبصورت حسینہ و جمیلہ بیٹیاں بیاہ دیں اوراس طرح اس خاندان سے نہ صرف اپنی عقیدت مندی کی تکمیل کی بلکہ اس خیال سے کہ لوگ ان کومخش درولیش ہی خیال نہ کرتے رہیں اپنے برابر کرلیا۔

اس طرح اس خاندان درویش کو درویش اور حکومت کی دونوں نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ اسی خاندان سے ایک بیڑ خواجہ سیّد محمدٌ یعقوب بھی اس دوسرے قافلہ میں آئے تھے۔ان کے بیٹے خواجہ سیّدموسیٰ کواسپنے پوتے شنم ادہ معزالدین کی بیٹی فرخندہ اختر سے بیاہ دیا۔

مرشدزادےاب بیا یک قدرتی بات تھی کہ خیال پیدا ہو کہ جو بچے ان جوڑوں سے پیدا ہوں گے مغل شنم ادوں کی نگاہ میں ان کا کیا مقام ہوگا کہیں وہ ان کو کم درجے کا خیال نہ کرنے کیس۔اس کئے جو بچے ان سے پیدا ہوئے وہ قلعہ معلّٰے والوں کی اصطلاح میں مرشدزادے کہلاتے تھے اور ان کا بڑا احترام کیا جاتا تھا۔

# نواب سيّد فتح الله خان

میں بتلا چکا ہوں کہ خواجہ سیّد محمدٌ طاہر صاحب نے دنیا کے مال ومنال کی طرف آنکھاُ ٹھا کر نہ دیکھا اور بالآخروہ حرمین الشریفین کی زیارت کے لئے چلے گئے اور بیسفران کا ہندوستان سے دیار محبوب میں ہجرت کا سفرتھا۔

ان کے صاحبز ادول کے متعلق بھی میں لکھ چکا ہوں کہ ان کو نہ صرف منصب اور مقام عالی نصیب ہوا بلکہ اور نگ زیب نے ان کوشاہی خاندان میں داخل کر لیا تھا اور بیع زیسوائے اس خاندان کے کسی اور خاندان کو نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت خواجہ سیّد محمد طاہر صاحب کے تیسر لے لختِ جگر سیّد فتح اللہ صاحب سے سرفراز فر مایا۔ اس طرح آپ نواب فتح سے شاہنشاہ نے ان کو''نواب'' اور''خان' کے خطاب سے سرفراز فر مایا۔ اس طرح آپ نواب فتح اللہ خان کہلائے اور اس عہد میں خانی کا خطاب بڑا درجہ اور اعز از تھا۔ خطاب کے سوا منصب بھی دیا گیا اور یہ چاہا کہ ان کے بھائیوں کی طرح ان کی شادی بھی کسی شہرادی سے کر دی جائے مگر آپ نے شاہنشاہ سے کہہ دیا کہ اگر چہ شریعت غزا میں اس امرکی اجازت ہے کہ ایک مغل یا پڑھان کو ایک سیّدزادی بیاہ دی جائے گار میں اپنے لئے پہند نہیں کرتا سیّدزادی بیاہ دی جائے گا ایک سیّد کوایک مغلانی یا پڑھانی بیاہ دی جائے مگر میں اپنے لئے پہند نہیں کرتا

کہ میری ہیوی مغلانی یا بیٹھانی ہو۔شاہنشاہ نے ان کی اس بات کو پیند کیا۔

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سیّد فتح اللہ بھی ان بزرگوں میں سے تھے جوا پنے اندر باو جود بلند مضبی کے درویثی کا رنگ رکھتے تھے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شا ہنٹا ہو اورنگ زیب کوان کا کس قدر پاس تھا کہ باو جوداس کے کہان کا انکار نہ صرف منشاء شاہی کے خلاف تھا بلکہ اگر کوئی بُر امفہوم لینے والا ہوتا تو شایدا سے خاندان شاہی کی ہتک بھی خیال کر لیتا مگر چونکہ اورنگ زیب اس خاندان کی بے نسسی اور درویثی پر پورایقین رکھتا تھا اس لئے اس نے ان کے منشاء کو مقدم کر لیا۔ اگر یہ لوگ و جا ہت طبی کی تلاش میں ہندوستان آئے ہوتے تو ایسے موقعہ کو بساغتیمت جان لیتے اور بلکہ وہ خوداس تلاش میں رہتے تھے۔ دیتے تھے۔

# حضرت مسيح موعود كاخا ندان

یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کے ذکر کا تو کوئی موقعہ نہیں مگر ایک مناسبت سے میں ان کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ قدرتِ الٰہی نے چونکہ آگے چل کر دونوں خاندانوں کو ایک کر دینا تھا اس لئے ان دونوں خاندانوں میں ایک مناسبت چلی آتی ہے۔

حضرت می موعود کے مورثِ اعلیٰ بڑی شان وشوکت سے بابری عہد میں وار وِ ہندوستان ہوئے۔ بابر تیموری خاندان کا بادشاہ تھا اور خاندان کی موعود اوپر چل کر تیمور کے بچپازاد بھائیوں کا خاندان تھا۔ اس لئے میرز اہادی بیگ نسل کے لحاظ سے ایک ہی درخت کی دوسری شاخ تھا اور بابر سے ان کونسبتِ اخوت تھی لیکن انہوں نے وِلّی کی رہائش کی بجائے وِلّی سے پانچ سومیل اور پنجاب میں دریائے بیاس کے کنارے پر بالکل ایک گمنام اور اُجاڑ گوشہ میں رہائش اختیار کر لی اور وِلّی کی شان وشوکت سے ذرا بھی حصہ نہ لینا چاہا اور ان مناصب جلیلہ کی طرف آئکھا ٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ ورنہ بہت ممکن تھا کہ بابری تخت کے گڑ ب میں بیخا ندان نہ صرف بیا کہ مناصب جلیلہ پر فائز ہوتا بلکہ کسی کمزوری کے وقت خود برسرِ اقتدار ہوکر تختِ دہلی پر چلوہ افروز ہوتا۔ الغرض بیا یک مناسبت تھی کہ خاندان میں موعود بھی ہا وجود شاہی خاندان ہونے کے درویثی اورعز لت نشینی کومقدم کرتارہا۔

قصہ مخضر نواب سیّد فتح اللّه خان صاحب کے اس انکار پر شاہنشاہِ اورنگ زیب نے ان کی شادی نواب سر بلند خان میر بخشی ( کمانڈرانچیف افواج) کی حقیقی ہمشیرہ سے کروادی۔ نواب سر بلند خال صاحب صحیح النسب سیّد متھے اور خواجہ سیّد بہاء الدین صاحب نقشبند کی اولا دیمیں ہی سے تھے۔ الغرض خواجہ نواب سیّد فتح اللّه خان صاحب نے پہند کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ اپناتعلق وامادی شاہی محل سے پیدا کریں وہ اپنے خاندان سے باہر نہ جائیں۔

نواب سربلندخان میر بخش کا وجود بتلاتا ہے کہ اس خاندان پراورنگ زیب کوانتہائی اعتادتھا۔ یہی وجبھی کہ حکومت کے سول اور فوج کے بڑے بڑے عہدے اس خاندان کے اراکین کے سپر دیتھے اور اس طرح دہلی ہی نہیں بلکہ ہندوستان بھر کی سیاست میں اس خاندان کا وقع اثر تھا۔

نواب فتح الله خان سیّدمحمهٔ طاہر صاحب کے خاندان میں پہلے شخص تھے جواس قدر بلند منصب پر فائز ہوئے اور''نوائی''اور'' خانی'' کے خطاب سے مفتخر کئے گئے۔

# نواب ظفرالله خان

# روشن الدّ وله \_ رُستمِ جنگ

نواب فتح الله خان صاحب کے مشکو ہے کئی میں اور نواب سربلند خان میر بخش کی ہمشیرہ کیطن سے ایک نونہال پیدا ہوئے۔ جن کا نام خواجہ سیّہ محمدٌ ظفرالله خان رکھا گیا۔ سیّد محمد ظفرالله خان اس خاندان میں پہلا شخص تھا جس کا باپ نواب تھا اور حکومت اور نگ زیب میں بہت بڑا دخل اور رسوخ رکھتا تھا اور اس کا ماموں بھی نوابی کے بلند و بالا خطاب سے مفتر تھا اور کما نڈرانچیف افواج شاہنشاہی تھا اور نہیں عظمت کے لحاظ سے دور ہیال اور نصیال کی طرف سے ایک ہی خاندان کا نونہال تھا۔ یعنی حضرت سیّد بہاء الدین نقشبند کے خاندان اور نسل سے سیّد محمد ظفر الله خان نے رفیع الثان بن شاہ بن شہنشاہ اور نگ زیب کی سرکار سے معزز عہدے پائے اور جلدتر قی کر کے پانچصد سوار کا منصب حاصل کیا اور نواب ظفر الله خان کوخاندان شاہی میں بہت اعتماد حاصل کیا دوروہ شاہی خاندان کا خطاب حاصل کیا۔ نواب ظفر الله خان کوخاندان شاہی میں بہت اعتماد حاصل تھا اور وہ شاہی خاندان کے ماتھ ہمیشہ و فا دارانہ طور پر رہے۔

## نواب ظفراللّٰدخان تارِكُ الدَّ نيابن گئے

رفیع الشان اور جہان شاہ کے خلاف لا ہور میں بغاوت ہوئی۔عظیم الشان جہا ندارشاہ کی افواج نے لا ہور میں رفیع الشان اور جہان شاہ اوران کی خوبصورت اولا دوں کو خاک وخون میں ملا دیا۔ نواب ظفر اللہ خان بھی اپنے خاندانی دستور کے مطابق اُن کے ہمراہ تھے۔انہوں نے اپنی ہمت اور طافت کے مطابق داد شجاعت دی۔ مگر قدرتِ اللی کو پچھا ور منظور تھا۔ رفیع الشان اور جہان شاہ بمع اپنی اولا دوں کے مٹ گئے۔ اس نظارے نے نواب ظفر اللہ خان کے قلب کی حالت کو بالکل بدل دیا۔ دنیا کی نایا ئیداری نے دل کو بالکل سرد کردیا اور سب جاہ وحشم پرلات ماردی اور پھر نوانی پردرویش کو مقدم کرلیا۔

## حضرت میران شاه بھیک صاحب

اس زمانہ کے درولیش کامل حضرت میران شاہ بھیک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے درولیش بن گئے۔حضرت میران شاہ بھیک سلسلہ چشتہ صابر یہ کے ایک بڑے کامل درولیش تھے اور اس زمانہ میں مرجع خلائق ہنے ہوئے تھے اور حضرت شاہ ابوالمعالی چشتی صابری جن کا مزار اب تک لا ہور میں ایک خاص عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کے جانشین اور خلیفہ تھے۔حضرت شاہ ابوالمعالی شخ محمدُ داوُدگنگوہی کے مرید تھے ہوشتی محمدُ صادق صاحب گنگوہی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ یہ سلسلہ درولیثی وتضوف حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری تک پہنچ جاتا ہے۔الغرض آپ سلسلہ چشتہ صابر تیہ میں حضرت میران شاہ بھیک کے ہاتھ پر بیعت کر کے درولیش ہوگئے۔حضرت شاہ میران بھیک کھر سیّد حضرت میران شاہ بھیک کھر سیّد حضرت میران میں نوحیر اور اس این شاعر بھی تھے۔ چنانچہ آپ نے بہت سے ہندی زبان میں دوہر ے موزون کئے تھے جن میں تو حیداور اسرارِ معرفت وتصوّت بھرے ہوئے تھے،اور اہل دل انکو دوہر ہے موزون کئے تھے۔فرن میں تو حیداور اسرارِ معرفت وتصوّت بھرے ہوئے تھے،اور اہل دل انکو

(اقتباس الانوارمصنّفه مولا نامحمرا كرام صاحب براسوي) (حديقة الاولياء)

# درولیش سے پھرمیدانعمل میں

فرّ خ سیر شا منشاہ ہندنے رفیع الثان اور جہان شاہ اوران کی اولا د کی قتل کی خبر کونہایت در دمندی

سے سُنا۔ اُس نے جہتے کرلیا۔ کہ وہ عظیم الثان جہا ندارشاہ سے جو پنجاب پرحکومت کرر ہاتھا مبدلہ لے گا۔ یا در ہے۔ کہ خود فرّ خ سیر عظیم الثان جہا ندارشاہ کا بیٹا تھا۔ اور عظیم الثان جہا ندارشاہ عالم بہادر شاہ کا بیٹا تھا۔ اور بہادر شاہ خود شاہ بنتاہ اور نگ زیب کا بیٹا تھا۔ فرخ سیر نے اِس خونِ ناحق کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ہمر کا ب سیّد حسین علی گور نر بہار۔ سیّد عبداللّٰد گور نراللہ بادبھی تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بادشاہ گر کہلاتے تھے۔ سیّد میران بھیک جواس وقت عالم درویش میں فرد کامل تھے، انہوں نے درویش طفراللّٰد خان سے کہا۔ کہ '' بھائی سیّد! اب تم بھی پھر اپنی کمر باندھ لو۔ اور فرّ خ سیر کے پاس بہنی جاؤ'' انہوں نے پیروم شد سے عرض کی '' میرا دل اِن جھگڑ وں سے بیزار ہوگیا ہے۔ میں اب اس عالم جاؤ'' انہوں نے پیروم شد سے عرض کی '' میرا دل اِن جھگڑ وں سے بیزار ہوگیا ہے۔ میں اب اس عالم خقیقت جانتا ہوں'' مگر میران بھیک صاحب نے فرمایا۔

''اللہ کی یہی مرضی ہے۔ تم دل با یار اور دست با کار ہو گے ربّ العزت کو یہی منظور ہے۔ کہتم با دشاہی عہدہ دار بنکراس کی مخلوق کو آرام پہنچاؤ۔ گرتمہارا خاتمہ بالخیر ہے۔ تم کوجو باطنی دولت ہم نے بخشی ہے۔ اسے دُنیا کی دولت نہ مٹاسکے گی۔' نواب ظفر اللہ خان نے بھرعرض کی۔'' کہ بیر زمانہ طوائف الملوکی کا ہے۔ ایسانہ ہو کہ فر خ سیر کے پاس جاؤں اور اُسے مجھ سے کچھ بد گمانی ہو، اور لینے کے دینے پڑجا کمیں۔ کیونکہ سلاطین کی نگاہ میں آ جکل امیروں وزیروں کا کچھا عتبار نہیں رہا۔ اس پر حضرت میران بھیک صاحب نے فرمایا۔ کہ۔'' افسوس ہے تم کو اب تک فقیروں کی بات پر بھروسہ نہیں بیدا ہوا ممیں کہتا ہوں کہ تو بے کھئے فر خ سیر کے پاس چلاجا تیری ہرطرح ترقی اور عروج ہے''۔

دیشت کہتا ہوں کہ تو بے کھئے فر خ سیر کے پاس چلاجا تیری ہرطرح ترقی اور عروج ہے'۔

نواب صاحب کواب مرشد کے عکم کے سامنے سر جھکاتے ہی بنی۔ کھلی ہوئی کمرکس لی اور اُتری ہوئی تلوار پھر جہاکل کر لی اور اس طرح بید درولیش سپاہی پھر میدانِ جنگ کے لئے تیار ہوکر فرق خسیر کے پاس پہنچا۔ سیّدعبداللّٰہ خان اور سیّد حسین علی خان گور نران ہو۔ پی و بہار نے ان کی بڑی تعریف کی اور فرق خسیر سے کہا کہ بیہ خود معرکہ لا ہور میں شریک تھے۔ فرق خسیر بھی ان تعلقات سے ناواقف نہ تھا جو شاہنشا واورنگ زیب کے عہد سے اب تک خاندانِ شاہی سے چلے آتے تھے۔

(تاریخ ہندد کاءاللہ خان)

# نواب ظفرالله خان نجشى سوم

شاہنشاہِ فرّ خ سیر نے بھی آپ کی خدماتِ سابقہ اور اس وفا داری کو جو اُب ان سے ظاہر ہو کی سابقہ اور اس وفا داری کو جو اُب ان سے ظاہر ہو گی سامنے رکھتے ہوئے از راہِ قدر دانی فوراً نواب ظفر اللہ خان کواپنی افواج کا بخشی سوم کر دیا۔ یعنی کمانڈر انچیف درجہ سوم۔

### منصب پنج ہزاری

بخشی سوم کے لئے جن لواز مات اوراعزازات کی ضرورت تھی اُن کو بھی نظراندازنہ کیا اور آپ کو پٹنی ہزاری کا منصب جلیلہ عطافر ماکران کی قدرافزائی کو جار جاپندلگا دیئے۔ اِسی پربس نہ کی نواب ظفر خان رستم جنگ کا خطاب بھی مرحمت فر مایا۔

الغرض فرّ خ سیر کی جہاندارشاہ کی افواج سے جنگ ہوئی ۔نواب ظفر خان رستم جنگ نے نہایت بہادری ، وفا داری اور شجاعت سے اس جنگ میں فرّ خ سیر کا ساتھ دیا۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرّ خ سیر کی فوج ظفر موج فتح وکا مرانی کا پھر پرااڑا اتی ہوئی پنجاب پر قابض ہوگئی۔

روش الدولہ نواب ظفر اللہ خان کی خدمات کا صلہ فتح کے بعد مزید انعامات اور اعزازات کے رنگ میں ظہور پذیر ہوااور نواب ظفر خان رسم جنگ روش الدولہ کے عالی قدر خطاب اور منصب ہفت ہزار کی پر فائز ہوئے۔اس طرح حضرت میران بھیک کے حجرہ درویش میں بیٹھا ہوا خلوت نشین درویش سلطنت مغلیہ کا ایک آزمودہ کار جرنیل اور ایک مد ہراور دانشمند مشیر ثابت ہوا اور اب اُس کا پورا نام پورے القابات سے یوں لکھا اور پڑھا جانے لگا۔نواب ظفر اللہ خان رسم جنگ، روش الدولہ ہفت ہزار کی۔اس سارے قصے سے مجھے اس خاندان کے افراد کے متعلق یہ بتلا نا ہے کہوہ کس طرح اپنے جسم پر دیا وجریر کی عبا ئیں پہنے ہوئے ہوتے سے مگر اندران کے جسم پر قباء درویش ہوا کرتا تھا۔وہ بیک وقت صاحب سیف وقلم ہی نہیں صاحب دل بھی ہوتے شے اور وہ اپنے زمانے کے ان لوگوں میں سے شے حب سیف وقلم ہی نہیں صاحب دل بھی ہوتے تھے اور وہ اپنے زمانے کے ان لوگوں میں سے تھے جن پر ہندوستان کے امن کا قصر کھڑ اتھا۔

### فر"خ سیر کی و فات

آ خروہ وقت آ گیا کہ فرّ خ سیراس جہان سے کوچ کر گیاا ورمجد شاہ رنگیلا تخت نشین ہو گیا۔محد شاہ

رنگیلا اگر چہایک رنگین مزاج بادشاہ تھا مگراس نے بوڑھے جرنیل کوخوب سمجھا۔ اُسے ان کی وفاداری پر پورا بھروسہ تھا۔ اس لئے جو یہ کہتے وہی بادشاہ کرتے۔ اس سے بہت سے ارکانِ سلطنت ان سے جلنے لئے اور حسد کرنے گے۔ بادشاہ فر خ سیر نے ان کے سابقہ اعزازات میں یاروفادار کا اضافہ فر مایا۔ آج یاروفاداروہ خطاب ہے جو برٹش سرکار میں صرف اعلی حضرت حضور نظام دکن کو حاصل ہے۔ تو گو یا میں کہہسکتا ہوں کہ نواب ظفر اللہ خان کو آج کے لحاظ سے بخرا گیزالیٹڈ ہائی نس کا خطاب تھا اور اس طرح نواب ظفر اللہ خان نے اس وقت کا ہی نہیں بلکہ آج کے لحاظ سے بھی بڑے سے بڑا لقب اور بڑی شاری سواری بڑے سے بڑا منصب حاصل کیا۔ نواب ظفر اللہ خان کے متعلق مؤرخین نے لکھا ہے کہ اُن کی سواری بڑی شان سے نکاتی تھی۔ اُن کے سر پر گئی مرضع جوا ہر بڑی شان سے نکاتی تھی۔ اُن کے سر پر گئی مرضع جوا ہر بڑی شان سے نکاتی تھے۔ اُن کے سر پر گئی مرضع جوا ہر بڑی شان سے نکاتی تھے۔ اُن کی سخاوت کی بڑی دھوم تھی۔ ( ما ثر الامراء )

ان حالات سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ نواب ظفر اللہ خان اپنے زمانہ کے ایسے امیر کبیر تھے جو ہا دشاہ کے بعد امور سلطنت کے مدار المہام تھے اور جن کے گھر میں سونا چاندی اور زروجوا ہر کا کوئی شارنہ تھا۔

### شنهرىمسجد

نواب ظفر الله خان کواپنے مرشد سے بڑی عقیدت تھی اور وہ اپنی ساری ترقیوں کوان کی دعا اور برکت کا نتیجہ یقین کرتے تھے۔اس لئے انہوں نے اسلامے میں حضرت میران بھیک کی وفات پر اُن کی یاد میں دبلی میں ایک مسجد چاندنی چوک میں کوتوالی کے قریب بنوائی اور اسے سرسے پاؤں تک سونے میں غوطہ دے دیا کہتے ہیں کہ جب بادشاہ کی سواری چاندنی چوک سے گذرتی تواس مسجد کود کھر بادشاہ خوش ہوتے تھے۔

## اس مسجد کی تاریخی حثیت

نادر شاہ ایران نے جب دہلی میں قتل عام کروایا تو وہ اس مسجد میں تلوار کھینچ کر آبیٹھا تھا اور جب تک تلوار ہے نیام کئے بیٹھا رہا قتل عام ہوتا رہا۔ اس واقعہ کی تفصیل کسی دوسری جگہ آئے گی۔ مگریہاں اس قدر ذکر کرنا ضروری تھا کہ نادری قتلِ عام چونکہ ایک تاریخی واقعہ تھا۔ اس لئے تمام مؤر خیین نے اس مسجد کا ذکر کیا ہے اور اب تک دنیا بھر سے آنے والے سیّاح اس مسجد کو دیکھنے آتے ہیں۔ اس خوبصورت سنہری مسجد کی پیشانی پر بہتاری کے کندہ ہے۔

به عهد بادشاه هفت کشور سلیمان فر محمدٌ شاه داور به نذر شاه بھیک آن قطب آفاق شد این مسجد به زینت در جہاں طاق خدا ربّانی است لیک از روئے احسان بنام روثن الدوله ظفر خان به تاریخش ز هجرت تا شار است بزار و یکصد و سی و چهار است

(سالاء)

#### ایک اورسنهری مسجد

پہلی سنہری مسجد سے ۲۳ برس بعدر فا و عام کے لئے فیض با زار میں عین سڑک پر دوسری سنہری مسجد تغمیر کروائی۔ بیمسجداب پوشیدہ ہوگئی ہےاورغلط العام کی وجہ سے اب قاضیوں کی مسجد کہلاتی ہے۔اس مسجد کی تاریخ بہہے۔

روش الدوله ظفر خان صاحب جود و كرم كرد تغمير طلائي مسجد عرش اشتباه مسجدے کاندر فضائے قدریں آسان کرد از خط شعاعی مہر جارونی بگاہ حوض صاف اونشان از چشمه کوثر دبد هر که از آیش وضوساز و شود پاک از گناه سال تاریخش رسائی یافت از الهام غیب مسجد چوں بیت اقصٰی مہبط نورِ الہ

(20112)

### لا ہور کی سنہری مسجد

جہاں تک ہم کومعلوم ہوسکا ہے کہ لا ہور ڈپی بازار کی مشہورسٌنہری مسجد بھی روشن الدولہ نواب ظفر اللّٰہ خان کی بنوائی ہوئی ہے۔اس سے اس شوق کا پیتہ چلتا ہے جوان کے قلب میں موجز ن تھا۔ وہ پیہ چاہتے تھے کہ بکثر ت مسجدیں بنوائیں اورمسجدیں بھی ایسی ہوں جواپنی خوبصورتی میں یکتا ہوں۔ جو مخض مساجد کیلئے اس قدرشوق اورمحبت رکھتا ہواس کے دل میں نماز کی یابندی اور با قاعد گی کا کس قدرشوق ہوگا یہ ظاہر ہے اس سے بآسانی معلوم ہوسکتا ہے کہ یہ بھی وہ لوگ تھے جنہوں نے بھی بھی دنیا کو دین پر مقدم نہ کیا تھا۔ آپ نے چورانوے سال پانچ ماہ کی عمر پائی اور دسویں ذالحجہ الا البھ وانو آ قاب کے وقت تکبیر تحریمہ پڑھتے ہوئے مرض سرطان سے وفات پائی۔ انسا للّه و انا البه داجعون۔ آپ کا مزار قدم شریف دہلی کے احاطہ میں ہے۔ سیر المتاخرین کے مصنف نے بوجہ متعصب شیعہ ہونے کے بہت کچھان کے خلاف لکھا ہے مگراس کی کچھ حقیقت نہیں۔

# حضرت مسيح موعود عليه السلام كے خاندان سے ایک مناسبت

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کی بہت ہی با تیں حضرت اُمُّ المؤمنین کے خاندان سے ملتی ہیں جیسے کوئیں پہلے ایک مثال کا ذکر کر آیا ہوں۔

# حضرت سیح موعودؑ کے خاندان کی درویشی

حضرت میں موجود علیہ السلام کے بزرگ اگر چہشاہی خاندان کے لوگ تھے۔ ہندوستان میں ورود سے قبل بھی وہ صاحب حشمت تھے مگراس کے باوجودانہوں نے درویثی کواپناشعار بنائے رکھا۔

حضرت مرزا ہادی بیگ مورثِ اعلیٰ نے سلطنت کے جھمیلوں سے دور پنجاب کے ایک جنگل میں ایک لبتی بسائی۔اس کا نام اسلام پوررکھا۔اس میں حفاظ اور علماء کا ایک جمگھٹا رہتا تھا۔قال اللہ اور قال الرسول کے ہروقت چرچے رہتے تھے۔(ملاحظہ ہوحیات النبی حصہ اوّل)

یتھی ان کی امیری میں درویشی اوریہی حال حضرت اُمُّ المؤمنین کے بزرگوں کا رہا کہ جب اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے مناصب سے حصہ وافر دیا تواس وقت بھی یا دِالٰہی ان کے قلب سے محونہ ہوئی۔

نیسری من سبب سیر کے زمانہ میں ہوئے ہیں۔ یہ حضرت اُمُّ المؤمنین کے خاندان کے مور ثانِ اعلیٰ میں سبب سے ایک تصاورات زمانہ میں ہوئے ہیں۔ یہ حضرت اُمُّ المؤمنین کے خاندان کے مور ثانِ اعلیٰ میں سے ایک تصاورات زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیه السلام کے مور ثانِ اعلیٰ میں عضد الدولہ میر زافیض محمد خان صاحب ہفت ہزاری تھے۔ نواب ظفر اللہ خان نے بادشاہ کی مدد کے لئے تلوار اُمُّا کی۔ مگر عضد الدولہ میر زافیض محمد خان نے دوکام کئے۔ ایک تو یہ کہ اس خانہ جنگی سے فائدہ اُمُّا کر این ایک خود مختار سلطنت کی بنیا در کھنے کی کوشش نہیں کی باوجود اس کے کہ ۸۴گاؤں پر آپ کی حکومت این ایک خود مختار سلطنت کی بنیا در کھنے کی کوشش نہیں کی باوجود اس کے کہ ۸۴گاؤں پر آپ کی حکومت سے حصہ وافر تھا۔ الغرض

وہ تمام چیزیں موجود تھیں جن کی وجہ سے کوئی صاحب اثر خاندان طوا نف الملو کی کے وقت اپنی سلطنت و حکومت قائم کرے۔ مگر اس خاندان کی شرافت و نجابت اور بزرگ نے بادشا ہانِ وقت سے غداری نہ کرنی چاہی اور نہ کی۔

دوسرے عضدالدولہ میرزافیض محمد خان صاحب ہفت ہزاری جوسلکِ امراء میں اوّل درجہ کے امیر تنصانہوں نے فرّ خ سیر شاہنشاہ ہند کے حکم کے ماتحت لشکرِ فیروزی میں حاضر ہوکر مناسب خدمات سرانجام دیں جیسے فرمانِ شاہی سے واضح ہوتا ہے۔

ترجمه منشور محمد فرتخ سيرغازي شهنشاه مهندوستان ـ

محرَّزْ خ سير

با دشاغا زی دسه

حاجی علیخان

بزرگوں وہمسران میں برگزیدہ میرزافیض مجمد خان شاہی دلجوئی یافتہ ہوکر جان لیس کہ اس وقت حضور فیض گنجور عرش آشیا نی ظل سبحانی آپ کی وفاکیشی اور خیراندیثی اور جان نثاری سے نہایت خوش ہوئے۔اس لئے تھم جہان مطاع عالم مطبع نے صدور کا شرف حاصل کیا ہے کہ اس اخلاص نشان کو ہفت ہزاری امراء کی سلک میں منضبط کر کے اور جگہ دے کر عضد الدولہ کے خطاب سے مفتخر اور ممتاز کیا جاتا ہے۔ چاہئے کہ اب فیروزی اثر میں اپنے آپ کوموجود اور حاضر کریں اور ہمیشہ عرش آشیانی کی درگاہ کے بندوں کی وفاکیشی اور خیراندیشی میں مصروف اور ساعی رہیں۔

(۱۹/ ماه شوال ۴ جلوس ـ سيرت المهدي حصه سوم صفحه ۱۳۸)

اس جگه مئیں مناسب خیال کرتا ہوں کہ عضد الدولہ اور ہفت ہزاری کی اس تشریح کو بھی درج کروں جو جناب مولوی عبید اللّه صاحب بمل مرحوم نے سیرت المہدی حصه سوم صفحہ ۱۵ اور صفحہ ۱۵۳ کے آخر تک کھی ہے۔

شہنشاہ ہندمجد ٌفر خ سیر کے منشور میں جوغفران مآ ب میرزا فیض مجمد خان صاحب نوراللّٰد مرقدۂ کے نام ہے تین لفظ خاص اہمیت رکھتے ہیں۔

پہلا لفظ ہفت ہزاری کا ہے۔ دربارا کبری میں اراکین سلطنت کے مناصب کی تقسیم اس طرح سے

شروع ہوئی تھی کہ ہشت ہزاری کا منصب ولی عہداور خاندان شاہی کے شہزادوں کے لئے خاص تھااور اراکین در بارووزراء سلطنت ہفت ہزاری منصب سے ممتاز ہوتے تھے۔شش ہزاری منصب بھی امراء کو بہت جاں نثاری کے بعد ملتا تھا۔ جس وقت گولکنڈہ کے فر مانروا ابوالحن تا نا شاہ کی سرکو بی پرشہنشاہ اورنگ زیب محکمہ عالمگیر نے تمام افواج ہندوستان کے سپہ سالا رنواب غازی الدین خان بہادر فیروز جنگ کودکن کی مہم سرکرنے کے لئے مامور فر مایا تو ان کوشش ہزاری کا عہدہ دیا۔ چنانچہ اُس وقت کا نامہ نگار نعمت خان متخلص بدعالی اپنی مشہور کتاب وقائع نعمت خال میں لکھتا ہے۔

'' دوششے که آ پشش ہزاری شش ہزار سوارز دہ بود''

اس فقرہ میں شش ہزاری کے لفظ سے مطلب ہے کہ فیروز جنگ کو عالمگیر نے بیہ منصب دیا ہوا تھا جو ہفت ہزاری سے بہت ہی کم تھا۔ ہفت ہزاری منصب کی نسبت شاہانِ مغلیہ کے عہد میں ایک ضرب المثل مشہورتھی۔ 'ہفت ہزاری شود ہر چہ خواہی بکن'' ۔ یعنی ہفت ہزاری کا منصب ایساعالی ہے کہ اگر تجھ کو حاصل ہو جائے تو تیرے کام میں کوئی دخل دینے والانہیں رہے گا۔ الحاصل ہفت ہزاری کا منصب شاہانِ مغلیہ کے عہد میں بہت وقیع ورفیع سمجھا جاتا تھا۔ تاریخ شاہد ہے۔

دوسرالفظ عضدالدوله کا خطاب ہے۔

تاریخ کی ورق گردانی سے ثابت ہوتا ہے کہ جب ہارون و مامون و معتصم کے بعد بنی عباس کی خلافت میں ضعف آ گیا اور اسلامی دنیا کے بعض حصوں میں متفرق خاندانوں میں حکومتیں ہر یا ہو گئیں تو ان میں سے دیا لمہ کا خاندان بھی تھا جس کے جیکتے ہوئے فر مانرواؤں کو استمالتِ قلوب کی وجہ سے خلافتِ بغداد کے دربار نے عضد الدولہ اور اس کے بیٹے کورکن الدولہ کا خطاب دیا تھا۔ غالبًا اسلامی تاریخ میں عضد الدولہ ویلمی ہی پہلا شخص ہے جس نے بیم معزز خطاب حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بغداد نے کیمین الدولہ کے خطاب سے سرفراز کیا۔ ایرانی سلطنتیں خطابات بی عباس کی اتباع سے اپنے امراء دربار کو اعتصاد الدولہ، اختشام الدولہ وغیرہ کے خطاب تو بتی رہی ہیں۔

ہندوستان کی افغانی کنگڈم بھی علاء الملک، عماد الملک، خان جہان، خان دوران کے خطابات سے اپنے اسپنے امراءورؤ ساکی دلجوئی کرتی رہی ہیں۔مغل ایمپائر کے زریں عہد میں فرمانروایانِ اودھ کوشاہ عالم ثانی کی سرکار سے شجاع الدولہ اور آصف الدولہ کا خطاب ملا ہے۔ شاہ اکبر ثانی نے سرسیّد کو جواد الدولہ عارف جنگ کا خطاب دیا تھا جس کوسرسیّد کے اراد تمند آج تک ان کے نام کے ساتھ لکھتے ہے آئے ہیں۔

سرکار کینی نے بھی بغرض تالیف قلوب با تباع شاہانِ مغلیہ والیانِ ٹو نک کوا میر الدولہ اور ان کے بیٹے کو وزیر الدولہ کا خطاب دیا تھا۔ اس داستان پاستان کوطول دینے سے خاکسار کی غرض صرف بیہ ہے کہ شہنشاہ فرّخ سیرکا منشور جو غفران ما ب میر زافیض محمد خان صاحب طاب اللہ ثراہ کے نام ہے۔ جس میں ان کوعضد الدولہ کے خطاب سے مخاطب کیا گیا ہے وہ والیانِ اور ہے شجاع الدولہ اور آصف الدولہ اور والیانِ ریاست ٹو نک کے خطاب سے مخاطب کیا گیا ہے وہ والیانِ اور ہے شجاع الدولہ اور آل الدولہ کے خطاب سے اللہ ولہ وو زیر الدولہ اور نواب بنگالہ سراح الدولہ کے خطاب میں ان کوعضد الدولہ ہے اور سرسیّد کے خطاب جواد الدولہ سے زیادہ قدیم اور زیادہ وقیع ہے کیونکہ فرق خ سیر شاہنشاہ ہندوستان تھا۔ اس کے بیٹے محمد شاہ کے بعد سلاطین مغلیہ شاہ عالم ٹانی وا کبرشاہ ٹانی نام کے باوشاہ ری گئے تھے۔ خطاب دینے والے باوشاہوں کے لحاظ سے غفران ما ب کا خطاب ایک ذی شان شہنشاہ کی گئے تھے۔ خطاب دینے والے باوشاہوں کے لحاظ سے غفران ما ب کا خطاب ایک ذی شان شہنشاہ کی ہولو بہ پہلو چلتے ہیں۔ ایک خاندان سے موعود علیہ السلام اور حضرت اُمُّ المؤمنین کے خاندان کے حالات کہلو بہ پہلو چلتے ہیں۔ ایک خاندان سرقد رہناہ کی خواہش کے مطابق آ بادہ ہوا مگر عملی طور پر دبائی سے دور رہا۔ تو دوسرا خاندان بی اور برائی پیشکو کیوں کے مطابق خدا تعالیٰ نے حاضر کی سب سے بڑی باخدا تون بیدا کی تو دوسرے خاندان نے اس زمانہ کے راستباز اور پا کباز دور نے خاندان کو اندان کے اس زمانی کیشکو کیوں کے مطابق خدا تعالیٰ نے اس زمانہ کے راستباز اور پا کباز دونوں خاندانوں کوایک جگہ پر جمع کر دیا جس کی تفصیل اپنی جگہ پر آسکے گی۔

بیرجیرت کا مقام ہے۔ کسی انسان کے اختیار میں نہ تھا کہ وہ اس طرح دوالگ الگ خاندانوں کو ایک دور دراز ملک سے لاکر ہندوستان میں جمع کر دے اور پھر دونوں کومختلف حالات میں سے گذار کر ایک کر دے تا کہ پرانے اور نئے نوشتے پورے ہوں۔ بیصرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ کیا بیتجب کا مقام نہیں کہ ایک طرف تو خواجہ محمدٌ ناصرصا حب کو بتلایا جاتا ہے کہ:۔

د شیر مسی میں سے میں اس میں کا کا میں کہ نہ ہے کہ:۔

'' پیروشنی سیج موعود کے نور میں گم ہوجائے گی''۔

دوسری طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کواس رشتہ کی تحریک کی گئی اور اس تحریک کے متعلق مندرجہ ذیل امور سے آگاہی دی۔

ا۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ تمہاری ایک اور شادی کروں۔

۲۔ پیسب سامان مئیں خود ہی کروں گااور تہہیں کسی بات کی تکلیف نہ ہوگی۔

س۔ وہ قوم کے شریف اور عالی نسب ہونگے۔

۴۔ اس شہر کا نام بھی بتلا یا گیا جو دہلی ہے۔

۵۔ یہ بیوی ایک مبارک نسل کی ماں ہوگی۔

۲۔ الله تعالیٰ اس نسل سے ایک بڑی بنیا دحمایت اسلام کی ڈالے گا۔

ے۔ اوراس نسل سے ایک وہ شخص بھی پیدا کرے گا جوآ سانی روح اپنے اندرر کھتا ہوگا۔

۸۔ وہ بیوی کنواری شادی میں آئے گی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی عرصہ
 دراز تک زندہ رہے گی۔

9۔ تیری نسل ملکوں میں پھیل جائے گی اور بید ذریت منقطع نہ ہوگی اور آخری دنوں تک سرسبز رہے گی۔

ا۔ اس نسل کو خاندان کے دوسرے افراد پر بیامتیاز ہوگا کہ یہی بڑھیں گے اور جدی بھائیوں کی ہر
 ایک ثناخ کاٹی جائے گی۔ ہاں جوتو بہ کریں گے بچا لئے جائیں گے۔

یہ دس قتم کے نشانات جن کا ذکر تذکرہ میں موجود ہے جواس شادی کے ساتھ وابستہ تھے اور خدا

تعالی کی منشاء کے ماتحت لفظ بلفظ اور حرف بحرف پورے ہوکرر ہے۔اس پیشگوئی کے اخیر میں فر مایا:۔ ''اےمنکر واور حق کے مخالفو! اگرتم میرے بندے کی نسبت شک میں ہو۔اگرتمہیں اس فضل واحسان سے کچھا نکار ہے جوہم نے اپنے بندے پر کیا تو اس نشان رحمت کی مانندتم

اں ک واحسان سے پھا نفار ہے ہوہم کے اپنے بید کے پر لیا تواں نشانِ رہمت کی ماسدم بھی اپنی نسبت کوئی سچا نشان پیش کرواگرتم سچے ہواورا گرتم پیش نہ کرسکواوریا در کھو کہ ہرگز پیش نہ کرسکو گے تواس آگ سے ڈروجو نافر مانوں اور جھوٹوں اور حدسے بڑھنے والوں کے

لئے تیار ہے'۔ (تذکرہ صفحہ۱۲۲)

یہ آخری حصة رآن کریم کی اس تحدی کو پیش کرر ہاہے جوان الفاظ میں ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمُ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُواْ شِهُدَاءَ كُمُ مِنْ دُونِ لَلْهِ إِنْ كُنْتُمُ صَدِقِيْن. فَإِنْ لَّمُ تَفُعَلُوا وَلَنْ تَفَعَلُوا فَا تَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمُ صَدِقِيْن. فَإِنْ لَمُ تَفُعَلُوا وَلَنْ تَفَعَلُوا فَا تَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ الْحِدَالَةُ اللَّهُ لِلْكَفِرِيْنَ.

یہ تحدی قرآن کریم کے متعلق تھی اور آج تک کوئی دشمنِ اسلام اس تحدی کے خلاف کھڑا نہ ہو سکا۔ بالکل اسی تحدی کا جلوہ اس آخری دور میں ہوا اور خدا تعالیٰ نے اس شادی کوایک نشانِ خاص بنایا اور اس سے پیدا ہونے والی اولا دکیلئے وعدے دیئے۔ان کی کثر نے نسل کی شہادت دی ان کے بڑھنے اور پھلنے، پھو لنے اور پھیلنے کی بشارت دی۔

پھرا یک موعود لڑ کے کی بھی بشارت دی۔ بیتحدی اس امر کی دلیل ہے کہ اس خاندان کا عالم وجود میں لا نا ایک بہت بڑا نشان ہے۔ بینشان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صدافت کی ایک ابدی دلیل ہیں لا نا ایک بہت بڑا نشان ہے۔ بینشان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک ابدی دلیل ہے بشر طیکہ کوئی دیدہ بینا ہو۔ پس بیخاندان شعائر اللہ میں سے ہے جس طرح دیگر شعائر اسلام کا احترام قیام ایمان کیلئے ضروری ہے اسی طرح ان کا احترام ، اِن کی محبت ، ہمارے ایمان کا ایک جزولا ینفک۔

حضرت خواجه سيرمحم ناصرصا حب عندليب

# حضرت خواجه محمد نا صرصا حب عند لیب دور ثانی

نواب روش الدوله کی شادی سیّد لطف الله صاحب ان سیّد شیر محمه صاحب قادر می نبیره حضرت تاج الدین ابو بکر بن عبدالرزاق بن حضرت سیّد عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه کی دختر سے ہوئی تھی ۔ اس نیک اور صاحب عصمت خاتون کے بطن سے حضرت خواجه سیّد محمد نا صرصاحب عند لیب پیدا ہوئے ۔ ان کی پیدائش ۱۱۰۵ء میں ہوئی ۔ آپ کی تاریخ پیدائش شاہ بیدل نے یوں کھی: ۔ درو جود آمد چو ذات آن ولی شد کمالات امامت از جلی مال تاریخش مرا الہام شد وارث علم امامین و علی

## خواجه محمد نا صر کی زندگی کا دَ و رِاوّ ل

حضرت خواجہ محمد ناصر کی زندگی پر دودور آئے۔

دوراوّل: پہلا دورتو یہ تھا کہ آپ ایک امیرا بن امیراور نواب ابن نواب کے گھر میں گویا منہ میں سونے کا چچپہ لے کر پیدا ہوئے۔ گھر میں زروجوا ہرکے ڈھیر لگے ہوئے تھے چونکہ ایک طرف سے بلند مرتبہ سادات میں سے تھے اور دوسری طرف بلند مرتبہ ارکان حکومت میں سے اس لئے دنیا کی ہرقتم کی وجا ہت حاصل تھی۔ گھر میں نوکر، چاکر، لونڈی، غلام موجود تھے اور دینی اعتبار سے عوام تو عوام شاہی خاندان کے دل میں بھی ادب تھا۔ ایسی صورت میں آپ کی شان وشوکت کا آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

آپ خوبصورت بھی تھے۔ جب آپ کی سواری نکلتی تو تماشائیوں اور مشاقان کا جموم جمع ہوجاتا اورعوام تو عوام بڑے رئیس بھی سلام کے لئے تھہر جاتے۔ یہ میرا ذوتی امر ہے کہ ان کے چہرہ پر روشنی و درخشانی اس امانت کی وجہ سے تھی جووہ اپنے صلب میں حضرت اُمُّ المونین نصرت جہان بیگم کے نام سے لئے ہوئے تھے۔ یہوہ چیزیں تھیں جوایک نازوقع میں بلے ہوئے انسان کو دنیا کا گرویدہ بنادیتی ہیں اور وہ ایسا جکڑا جاتا ہے کہ اس کا ہر قدم خدا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔

تعلیم اس زمانہ میں شُر فاء کی اولا دکی تعلیم گھروں پر ہی ہوتی تھی۔اس دستور کے مطابق آپ نے علیم گھروں پر ہی ہوتی تھی۔ اس دستور کے مطابق آپ نے علیم علیم وفنون عربی اور فارس کی تعلیم اپنے دادا نواب فتح اللہ خان سے حاصل کی تھی۔ چونکہ باپ دادا ہڑے بڑے مناصب پر فائز تھاس لئے سپہ گری کے فن کو بھی کمال خوبی سے سکھا۔

## فوج کی سرداری

بیں برس کی عمر میں آپ شاہی فوج کے سردار بنائے گئے۔عرصہ تک آپ یہ خدمت سرانجام دیتے رہے اوران خدمات کے صلے میں آپ نے ان مناصب کے برابر مناصب حاصل کر لئے تھے جو آپ کے دادانواب فتح اللہ خان صاحب کو حاصل تھے۔لیکن میتمام مناصب اور یہ وجاہت اور یہ عزت اُللہ خان صاحب کو حاصل تھے۔لیکن میتمام مناصب اور یہ وجاہت اور یہ عزت اُللہ خان صاحب کو حاصل تھے۔لیکن میتمام مناصب اور یہ وجاہت اور یہ عزر مناصب کو علم میں نہ کرسکتی تھی اور وہ اس دنیاوی ترقی اور وجاہت سے سخت متنفر تھے مگر صرف اپنے بزرگوں کی خاطر اور حکم سے محض ہواً بالو اللہ بن اس غیر مرغوب خدمت کو بجالاتے رہے۔

حضرت خواجہ محمہ ناصر کی اس بات سے حضرت میں موعود علیہ السلام کی بیہ بات بہت ملتی ہے کہ حضرت میں موعود علیہ السلام کے آخری بزرگوں نے جب اپنی مخضری حکومت ضائع کر دی یا منشاء الہی سے ضائع ہوگئی تو آپ کے والد حضرت میر زاغلام مرتضی صاحب نے اپنی ساری عمراس جائیداد کے حصول اور دنیاوی ترقی کے لئے صرف کر دی۔ ان کے بڑے بیٹے مرزاغلام قا درصاحب ان کی منشاء کے مطابق دنیاوی کا روبار میں گے ہوئے تھے گر حضرت میں موعود علیہ السلام کو ان کا موں سے تخت نفرت تھی وہ اپنی ایک الگ دنیا بنانی چا ہے تھے۔ جس میں سوائے خدا کے نام کے اور پچھ نہ ہو۔ گر والد کی رضاء بھی ضروری تھی۔ وہ اس غیر مرغوب اور نا لیندیدہ کام کو ایک لمجو صے تک بھی ملازمت کی رضاء بھی ضروری تھی۔ وہ اس غیر مرغوب اور نا لیندیدہ کام کو ایک لمجو صے تک بھی ملازمت کی شکل میں بہتی زمینداری کی شکل میں اور بھی بیروی مقدمات کی شکل میں کرتے چلے گئے۔ گران کا دل سے میں نہ خوش ہوا اور نہ مطمئن۔ بالا خرمشیت الہی نے آپ کے والدکوا پے حضور بلالیا اب آپ آزاد سے شروع کردیا۔

## حضرت اقديل كاايك عجيب مكتوب

ذیل میں حضرت مسیح موعودعلیہالسلام کا جوایک گرامی قدرمکتوب درج کیا جاتا ہے۔اس مکتوب

کے پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ حضور علیہ السلام کس طرح اوّل عمر میں ہی سے اس دنیا سے متنفر اور اللّہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہتے تھے۔ یہ مکتوب آپ نے اپنے والد ماجد میر زاغلام مرتضیٰ خان صاحب مرحوم کی خدمت میں ایسے وقت میں لکھا تھا جب آپ بدوشاب میں تھے۔ یہ مکتوب بھی آپ کی یا کیزہ فطرتی اور مطہر سیرۃ کا ایک جزوہے اور وہ یہ ہے:۔

''حضرت والدمخدوم من سلامت! مراسم غلا مانه وقواعد فدویانه بجا آورده معروض حضرت والامیکند پونکه دریسایام برای العین می پینم و پیشم سرمشامده میکنم که در جمه ممالک و بلاد هرسال چنال وبائے می اُفتد که دوستان را از دوستان وخویشان را از خویشال جُدا میکند و بیج سالے نه بینم که این نائره عظیم و چنین حادثه ایم در آن سال شور قیامت نیفکند نظر بر آن دل از و نیا سرد شده است و دوراز خوف جان زر دواکثر این دومصر مه شخ مصلح الدین سعدی شیرازی بیادی آیندوا شک حسرت ریخته می شود به

مکن تکیه بر عمر ناپائیدار مباش ایمن از بازی روزگار ونیزاین دومصرعهاز دیوانِ فرخ قادیانی نمک پاش جراحتِ دل میشود۔

برنیائے دون دل مبند اے جوان کہ وقتِ اجل میر سد ناگہان

لہذا می خواہم کہ بقیہ عمر درگوشہ تنہائی نشینم و دامن ازصحبتِ مردم بچینم و بیا دِ اوسجانہ
مشغول شوم ۔ مگر گذشتہ راعذ رے و ما فات را تدار کے شود

عمر بگذشت و نما نداست جزاز گامے چند به که دَریاد کے صبح کنم شامے چند که دُنیارااسا سے حکم نیست وزندگی رااعتبارے نے واکیس من خاف علی نفسه من افت غیرہ و السلام''

اس خط کوغور سے پڑھنے پر بجیب معرفت ہوتی ہے کہ آپ کو آخری الہام جواپی وفات کے متعلق ہواوہ بھی بہی تھا۔

مکن تکیہ بر عمرِ ناپائیدار مباش ایمن از بازی روزگار اور آپ نے یادِ الہی میں مصروف ہونے کے لئے جس طرح پروالد مکرم سے اجازت جابی ،اس میں بھی اسی سے استدلال فرمایا۔

### جلوت برخلوت کو بسند کروں!

اِس خط سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میں موعود علیہ السلام کسی شہرت وعظمت کے طلبگار نہ تھے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق صافی رکھتے تھے۔ بیا مروا قعہ ہے کہ آپ گو گوشہ گزینی سے اس قدر محبت تھی کہ آپ بھی جلوت میں نہ آتے اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل مدنظر نہ ہوتی چنا نچہ ایک مرتبہ فر مایا:۔
''اگر خدا تعالیٰ مجھے اختیار دے۔ کہ خلوت اور جلوت میں سے تو کس کو پہند کرتا ہے۔
تو اس پاک ذات کی قسم ہے کہ ممیں خلوت کو اختیار کروں۔ مجھے تو کشاں کشاں میدانِ عالم میں انہوں نے نکالا ہے۔ جو لذت مجھے خلوت میں آتی ہے اس سے بجز خدا تعالیٰ کے کون واقف ہے۔ ممیں قریباً ۲۵ سال تک خلوت میں بیٹھا ہوں اور بھی ایک لخظہ کے لئے بھی نہیں واقف ہے۔ ممیں قریباً ۲۵ سال تک خلوت میں بیٹھا ہوں اور بھی ایک لخظہ کے لئے بھی نہیں جو پاہر بیٹھتا ہوں اور بھی ایک کے طوں میں مل کر علیہ وار ہوں۔ فرمایا ممیں جو باہر بیٹھتا ہوں یا شیر کرنے کو جاتا ہوں اور لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں۔ بیسب کچھاللہ تعالیٰ کے امر کی تقیل کی بناء یہ ہے'۔

(حيات النبي حصه اوّل صفحة ٢٥٣٧)

بالکل اسی طرح جب نواب فتح الله خان اور روش الدوله نواب ظفر خان فوت ہوگئے خواجہ محمد ناصرصا حب نے وجاہتِ دنیا کولات مار دی فوراً بادشاہ محمد شاہ کے پاس جا کراستعفیٰ دے دیا۔ بادشاہ نے بہت منع کیا اور سمجھایا۔ مگر آپ نے یہی کہا کہ مجھے معاف کیا جائے ممیں اب بیخدمت سرانجا منہیں دے سکتا۔

الغرض اس نام ونمود اس منصب و جاہ اس دولت وحشمت کو۔اس سلام وقلق کو، ان حکومت کی رنگینیوں کو یکدم چھوڑ کرنواب خواجہ مجمدً ناصر گھر کوآئے۔

#### دوسرا وَ ور

اب پھراس خاندان کی زندگی پیچھے کی طرف لوٹی۔ درویشی کوحکومت پر فتح ہوئی۔خواجہ سیّدمحمدٌ ناصر صاحب نے گھر میں جو کچھزر وجوا ہرتھا سب خدا کے راستے پرلٹا دیااورفقیر ہو گئے ۔محلّات کوچھوڑ ااور بیوی بچوں کو لے کرایک کھنڈر میں آ کرعزلت گزین ہو گئے۔

#### ميرعمده كاناله

دہلی سے جواس وقت شاہجہان آباد کے نام سے مشہورتھی پہاڑ گئے سے جانپ غرب ایک قصبہ تھا جس میں میرعدہ رہا کرتے تھے۔ یہاں ایک نالہ بھی بہا کرتا تھا۔ اس لئے مَرُ ورِایام سے اس جگہ کا نام بگر کر برمدہ کا نالہ ہو گیا تھا اس میں تمام سادات خوافیہ رہتے تھے۔ میرعدہ کا اصل نام سیّد محمدُ صاحب قادری تھا جوخواجہ محمدُ ناصر صاحب کے خسر تھے۔ اس جگہ نواب روشن الدولہ کا فیل خانہ تھا۔ شتر خانہ اور طویلہ تھا نیز اس جگہ ان کا دیوانِ خانہ اور زنانہ کل بھی تھے۔ خواجہ محمدُ ناصر صاحب اور ان کی اولاد کی بیدائش بھی اس جگہ ہوئی تھی۔

خواجہ محمدٌ ناصر صاحب نے جب امارت اور دولت پر لات مار دی تو وہ پھر میر عمدہ کے نالہ پر آ رہے جو شاہجہان آباد کے مقابل میں ایک کھنڈر سے زیادہ حقیقت نہ رکھتا تھا۔ ان بزرگوں کا یہاں ایک خاندانی قبرستان بھی تھا جہاں سب بزرگ دفن تھے۔ الغرض اس قدیم خاندانی مقام پر آپ اپنے بیوی بچوں کو لے کر آگئے۔ اُن کے ساتھ اُن کے خاندان کے سب چھوٹے بڑوں نے جو شاہزادوں اور شاہزادیوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، درویش کو اختیار کر لیا اور الفقر فخری کو اپنا مقصد حیات بنا لیا۔خواجہ محمدٌ ناصر نے تلا فی ما فات کے لئے دن رات عبادت وریاضت کو اپنا معمول بنالیا۔

### خواجه محمرٌ ناصر کی دُعا

خواجہ محمہ ناصر نے مال و دولت اور منتمانہ زندگی کو دین کے راستے میں سب سے بڑی ٹھوکر جانا۔
لکھا ہے۔ کہ انہوں نے دعا کی کہ'' اے خدا! اگر میں پچ مچ بنی فاطمہ ٹہوں تو مجھے اتنارز ق نہ دے کہ میں
لگھا ہے۔ کہ انہوں نے دعا کی کہ' اے خدا! اگر میں پچ مچ بنی فاطمہ ٹہوں تو مجھے اتنارز ق نہ دے کہ میں
لگا تار دووقت کھانا کھاؤں'' چنا نچہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں۔ کہ ان کی بید عاقبول ہوئی۔ اور
تمام عمر آپ کے ہاں ایک وقت فاقہ ضرور ہوا کرتا تھا۔ بھی بھی دو دو دن تک بھی فاقہ رہتا۔ آپ
روزے بکٹرت رکھا کرتے تھے۔ اور بکٹرت چلنے کیا کرتے تھے۔ جو پُرانے زمانے میں صوفیا کا طریق تھا۔
عبادت اللی کا مہوال، کہ ہر دی کی کمبی راتیں اور گرمی کے بہاڑ سے دن عبادت میں گزار دیا کرتے تھے۔

# اپنی جان برختی

حضرت خواجہ محر ٌ ناصرصا حب حصولِ عرفان اور تلا فی مافات کے لئے اپنی جان پر بڑی سختیاں کیا

کرتے تھے۔عشاء کی نماز کے بعدا پنے جمرہ میں داخل ہوجاتے تھے۔اور جمرہ کا دروازہ بند کر لیتے اور دوزانو بیٹھ جاتے اور اپنے دونوں پاؤں کو بالوں کی رسی سے مضبوط باندھ لیتے۔ تا کہ جس جگہ بیٹھ ہیں وہاں سے جنبش نہ کرسکیں ۔ یا دِالٰہی میں ساری ساری ساری رات جاگتے رہتے ۔اس پراکتفاء نہ کرتے ہوئے ایک کٹری کا رول پاس رکھ لیتے۔اگر بھی نیند کا جھونکا آئے تو رول سے اپنے نفس کوخوب مارتے ۔اور مارتے مارتے مارتے نفس کو کہتے ۔ کہ''اے خطا کار! کیوں سو گیا تھا۔ آئکھ کیوں گی اور خدا کی یاد سے کیوں عافل ہوا''۔

### محويت اوراستغراق

یہ حالت بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئی۔ کہ آپ پر کبھی محویت اوراستغراق کی حالت طاری ہو جاتی تھی۔ اور بیرحالت کئی گئی دن تک رہتی۔ مسجد کے نمازی اور گھر کے لوگ ججرہ سے جھا نک کر دیکھا کرتے تھے۔ کہ کہیں فوت تو نہیں ہوگئے۔ مگر آپ کو یا تو وہ نماز میں اور یا مراقبے میں پاتے اسی قسم کی شدیدریاضت میں آپ کو برسوں گزرگئے۔

#### وفت آيهنجا

اسی طرح ایک دفعہ جمرہ میں بیٹے بیٹے سات دن اور چھرا تیں گذر کئیں۔ ساتویں رات بھی آدھی گذر چکی تھی۔ موسم سخت گرم تھا۔ پُھوک اور پیاس کی تختی ہے آپ پرضعف کی حالت طاری تھی۔ طافت ایک حدتک جواب دے چکی تھی۔ اسی کمزوری کی وجہ ہے آپ کی آ نکھ لگ گئ ۔ کہ آپ نے رول اٹھا کر ایٹ آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ اسی وقت آزمائش کی گھڑی نتم ہوگئ۔ تاریک کمرہ میدم غیر معمولی روشنی سے منور ہوگیا۔ اور ایک خوب صورت نو جوان جس کے سر پر ایک جواہر نگارتاج تھا۔ سامنے آیا اور آگے بڑھ کر آپ کا ہاتھ پکڑلیا۔ اور فرمایا۔ 'اے جھڑنا صرابیہ کیا جبرو شم ہے۔ جوتو اپنفس پر کرتا ہے۔ نجھے معلوم نہیں ہے۔ کہ تو ہمار الخت جگر ہے۔ اور تیرے بدن کی چوٹیں ہمارے دل پر پڑتی ہیں۔ اور تیری تکلیف ہمارے دل پر پڑتی ہیں۔ اور تیری تکلیف ہمارے جد علیم التحیۃ والشاء کو تکلیف دیتی ہے۔ اس لئے ہر گز الیا نہ کرنا''۔ خواجہ جھگ ناصر بیجلوہ دیکھ کر تھر آگئے۔ آپ نے عرض کی۔ کہ بیسب تکلیف حصولِ عرفان الٰہی کے لئے میں اُٹھا رہا ہوں۔

اس مکاشفہ میں انہوں نے دیکھا کہ اس بزرگ نے ان کواپنے سینہ سے لگا کرعلوم معرفت کوان کے سینہ میں انہوں نے دیکھا کہ اس بزرگ نے ان کواپنے سینہ میں جمعے میں بیعت بھی لی مگر اب تک خواجہ محمدٌ ناصر صاحب کو میہ معلوم نہ ہو سکا کہ میہ بزرگ کون ہیں۔ تب انہوں نے دریافت کیا کہ آپ اپنے اسم مبارک سے جمعے آگاہ فرمائیں اس برانہوں نے فرمایا کہ:۔

'' میں حسن مجتبی بن علیؓ مرتضٰی ہوں اور میں آنخضرت علیہ کے منشاء کے ماتحت تمہارے پاس آیا ہوں تا تجھے ولایت اور معرفت سے مالا مال کروں۔''

# ا يك عظيم الشان پيشگو ئي

اس کے بعد حضرت امام حسنؓ نے فر مایا کہ:۔

''ایک خاص نعمت تھی جو خانوادہ نبوت نے تیرے واسطے محفوظ رکھی تھی۔اس کی ابتداء تجھ پر ہوئی ہے اورانجام اس کامہدی موعود علیہ الصلوق والسلام پر ہوگا۔

ہم خوثی سے تجھے اجازت دیتے ہیں کہ اس نعت سے جہان کوسیراب کراور جو تجھ سے طالب ہو اس کوفیض پہنچا تا پیسلسلہ پھیلے اور پیساعت جو ابھی کچھ دیریا قی رہے گی نہایت ہی مبارک ہے۔ اِس وقت تو جس شخص کو اپنے ہاتھ پر بیعت کریگا اسے بقاباللہ کا مرتبہ حاصل ہوگا اور قیامت تک اس کا نام آفتاب کی طرح چکتارہے گا۔

خواجہ محمدً ناصرصاحب نے حضرت امام حسنؓ سے دریافت کیا کہ اس طریقہ کا نام کیا رکھا جائے تو انہوں نے اس کا نام طریقہ محمد بیر کھااور فرمایا:۔

''ہمارا نام محمد ہے۔ ہمارا نثان محمد ہے۔ ہماری ذات ذاتِ محمد ہے اور ہماری صفات صفاتِ محمد ہیں۔اس لئے اس طریقہ کا نام محمد پیے طریقہ ہے۔'' پھر یہ بھی فرمایا:۔

'' کہا گرچہتم اپنی مراد کو پہنچ گئے ہو مگر چونکہ دنیاوی زندگی میں بیعت بھی سنت محمدٌ میہ ہے۔اس لئے عالم ظاہر میں بھی کسی ہزرگ سے بیعت کر لینا۔''

اس کے بعد وہ کشفی حالت جاتی رہی میں اس کشف کے متعلق پھر بحث کروں گا۔ اس وقت

وا قعات کا لکھنا مطلوب ہے۔

### پہلامُرید

حضرت خواجہ محمدٌ ناصرصاحب کواس وقت بیخواہش ہوئی کہا گراس وقت میرا منجھلا بیٹا ہوتوا سے میں اپنامر یدکرلوں تا کہ بقاباللہ کا مقام اس کوحاصل ہو۔اس وقت حضرت خواجہ میر در دکی عمر ۱۳ سال کی تھی ان کوخیال آیا کہ وہ اپنی مال کے پاس سور ہا ہوگا تا ہم انہوں نے ارادہ کیا کہ خواجہ میر در دکولا کراپنی بیعت میں شامل کرلوں ۔ حجرہ کا دروازہ کھولا باہراندھیرا گھپ تھا۔ ینچے پاؤں رکھا تو محسوس ہوا کہ حجرہ کی سیڑھی پرکوئی سور ہا ہے۔ دریافت کیا کون ہے؟ جواب آیا حضور میں ہوں خواجہ میر۔خواجہ میر اپنے باپ کوزندہ دکھ کرخوثی کے جوش میں رونے گئے۔ حضرت خواجہ محمدٌ ناصر نے فرمایا کہ بیٹا روتے کیوں بو۔ خدا تعالیٰ نے ہم کواپنی عنایت خاص سے عزت بخشی ہے۔ میرے ساتھ حجرہ میں آؤ۔ چنا نچہ سارا واقعہ سنا کراپنے تیرہ سالہ بچ خواجہ میر کو جو بعد میں میر در دکھلائے بقاباللہ کے مرتبہ پر روحانی طور پر تیرہ سال کی عمر میں بیعت کرکے فائز کر دیا۔

حضرت خواجہ میر در دنے اپنی کتا بعلم الکتاب میں لکھا ہے کہ حضرت حسن کی روح ان کے ساتھ حجر ہ میں سات دن تک رہی۔

# طريقه محرية

اس دن سے دنیا میں عالم تصوّف میں ایک جدید طریقہ طریقہ محمدٌ یہ کے نام سے جاری ہوا جسے براہ واجسے براہ راہ مالیت رسول اللہ علیہ کے فیض سے حضرت امام حسنؓ کی روح مبارک کے ذریعے حضرت خواجہ محمد من اصر صاحب کوعطا کیا اور حضرت خواجہ میر در داس سلسلہ محمد بیر میں مرید اوّل ہوئے۔

اس واقعہ کا ذکر خواجہ میر اثر صاحب نے جو حضرت خواجہ میر ناصر عندلیب کے چھوٹے صاحبزادے تھے نے اپنی ایک کتاب بیان واقع میں اس مندرجہ بالا واقعہ کو فارسی نظم میں کھاہے۔جس میں سے چندا شعار میں بطور نمونہ درج کردیتا ہوں۔فرماتے ہیں۔

فیض خاصے یافت ازروحِ حسنؓ تخمِ آن راکشت اندر این چمن ہفت روزوشب میانِ جُر ہ بود پیش چشمش عالمے دیگر کشور

گوش چون صوتِ اقامت می شنود آمده بیرون امامت می نمود چون صلوة فرض را دادے سلام می شد اندر حجرہ نے حرف و کلام روزِ ہفتم چونکہ دررا باز کرد پسر خود را وقتِ ایں راز کرد كائے سعادت مند بشنو ايں سخن داشت تشريف شريف اين حسن ا ایں سبب پیوستہ بودم در نماز حب حکم عالیش کردم نماز دین مادین محمر ست و بس خالص آئین محمر ست و بس (بيانِ دا قع)

گشت نازل عالم روحانیان در شهادت خارج از وجم وگمان همچنان بریک عبادت باوضو اندرین مدت نشسته قیداو بُر برائے پنج مکتوبی نماز کہ در بُجرہ نے فرمود باز آشنائے خواب و خور اصلانشد ملتفت سوئے دگر اشاء نشد گوئيا اوقيد جسمانی نبود بُوظهورِ نور رحمانی نبود صادق آمد راست بروئے ایں خبر آئکہ می باشد پسر بہ پدر نسبتِ خاصے عنایت کردہ است راہِ پنجبر مدایت کردہ است امرشد تا دعوت اُمّت کنم خلق رابر امرحق دعوت کنم

## ''اس واقعه کشف برایک نظر''

متصوفین ہندو دیگر بلا دوامصار کا پیرطریق رہاہے کہ انہوں نے بڑے بڑے کہ عجامدے اور بڑی بڑیمخنتیں اورمشقتیں اپنےنفس پر وار دکر لی تھیں ۔ وہ کم خور دن ، کم گفتن ، کم خفتن پڑمل کیا کر تے تھے۔اور بدایک حقیقت ہے کہ روح جوایک نورانی چیز ہے جسم کی دبیزاورموٹی حیار دیوای میں قید ہے۔ انسان جو کچھ دیکتا ہے وہ جسم کی آئکھ سے دیکتا ہے اور جوسنتا ہے وہ جسم کے کان سے سنتا ہے اور جو حظّ نفس اُٹھا تا ہے وہ جسم کےنفس سے اُٹھا تا ہے۔اسے اِس کوچہ کی خبر بھی نہیں ہوتی جس میں روح کی لطافتیں جا گزیں ہوتی ہیں۔ رُوح کو خلود حاصل ہے اور جہم کو فنا۔ روح و نیا اور اس کے آخری کونوں تک و کیو کتی ہے اور سُن کتی ہے۔ اس رُسائی د نیا کے کناروں اور آسانوں تک ہو سکتی ہے۔ مگر انسان نے اسے بھی چھوا تک نہیں اور اس کی طرف بھی توجہ تک نہیں کی۔ الا ماشاء اللہ لیکن صوفیائے کرام نے مختلف طریقوں سے جہم کو کم ورکیا اور روح کو نشو نما دی تا کہ وہ ان بند ھنوں سے آزاد ہو کر اپنا کا م کر سکے۔ وہ ایک طرف تو جہم کو کم کھانے اور روزوں کے ذریعے کم ورکرتے۔ دوسری طرف عبادت وریاضت سے روح کو توجہ کی نہنچاتے تھے۔ چنا نچہ اس اصل کے ماتحت حضرت خواجہ میرنا صرنے اس جہم کو جس کا گوشت پوست سلطنت و حکومت کے نشہ اور مال و دولت سے پرورش شدہ تھا۔ خوب ہی عبادتوں وریاضتوں کے ذریعے سے ہلاک وفنا کر دیا۔ تب اللی بخلی کا ظہور حضرت امام حسن کے ریگ میں ان پر ہوا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے گر میرا کی کرتا ہے بندوں پر اپنے جمال کا پرتو ہا کوئی کہہ سکتا بزرگوں کے ریگ میں ان پر ہوا کوئی کہہ سکتا بزرگوں کے ریگ میں ڈالا کرتا ہے۔ چنا نچہ حضرت میسے موعود علیہ السلام نے بھی ایک وفوہ انہی کو بعیداز بزرگوں کے ریگ میں ڈالا کرتا ہے۔ چنا نچہ حضرت میسے موعود علیہ السلام نے بھی ایک وہ ہونا کوئی بعیداز بندوالدی صورت پر دیکھا۔ اس لئے حضرت امام حسن کی شکل وصورت پر دیکھا۔ اس لئے حضرت امام حسن کی شکل وصورت پر دیکھا۔ اس لئے خواس دنیا ہے منظع ہوجاتے ہیں۔ ان کو عالم بالا کے صد ہا تجا بات دکھائے قیاس امر نہیں اور وہ لوگ جو اہل بصیرت نہیں ہوتے نہیں سمجھ سکتے۔ اس لئے خدا تعالی نے ان کو اپنے علیہ کی کھام بیا کہ غذا تعالی نے ان کو اپنے کہ کہ سے کہ اس کی کھار میں دی کھسکیں مردہ ہوتی ہیں۔ اس لئے کہ ان کی نوب سے فوہ اس کو رئی میں دہ کھرت کی اس کی کھام کو کہ اس کے کہ کسکو کو کھا کے اس کے خدا تعالی نے ان کو اس کو کہ کے کہ کو کہ کھا کے کہ کو کہ کو کو کو کھا کے کہ کھالی ان کی نہ میں مردہ ہوتی ہیں۔ اس کئے کہ کھور کھالی ان کی نہ کہ میسکی مردہ ہوتی ہیں۔ اس کئے اللہ تعالی ان کی نسبت فرما تا ہے۔

#### صُمُّ بُكُم عُمٰي فَهُمُ لَا يَرُجعُونَ

جوحوا سِ خمسہ سے بے بہرہ ہوا، اسے دنیا کی حقیقت کیا معلوم وہ ایک مُر دہ لاش ہے جو گڑھے میں پھینک دی جائے گی۔ بالکل اسی طرح وہ لوگ جن کی روحانی جسیّں مفقود ہو جاتی ہیں۔ وہ عالم روحانیت میں مُر دہ لاش کی طرح تصور کئے جاتے ہیں۔ کروڑوں کروڑ انسان ایسے ہیں۔ جن کو ماؤں نے تو بُن دیا مگروہ عالم روحانیت میں بھی پیدائہیں ہوئے اوروہ اسی طرح مُر دہ کے مُر دہ ہی اس جہان سے اُٹھ جاتے ہیں۔

#### انبياء كاوجود

اس لئے دنیا میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کوایک دوسری دنیا ہے آگاہ کریں۔ جو عالم روحانیت کی

د نیا ہے اور وہ ان قواء کونشو ونما دینے کے طریقے بتلا ئیں جن سے انسان عالم روحانیت میں جاگزین ہو سکنے کے قابل ہوجا تاہے۔

افسوس! کہ دنیا کواس کو چہ کی خبر بھی نہیں اور اس مُسنُ و جمال سے آگاہ ہی نہیں جس کا تعلق روحانیت سے ہےاور جب انسان اس عالم میں پہنچ جاتا ہے تو وہ بےاختیار پکاراُ ٹھتا ہے

رکس قدر ظاہر ہے نور اُس مبداء الانوار کا

بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا
چاند کو کل دکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا
کیونکہ کچھ تھا نشاں اس میں جمالِ یار کا
اس بہارِ حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے
مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترک یا تا تار کا
ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف
جس طرح دیکھیں وہ رہ ہے تیرے دیدار کا
چشمہ خورشید میں موجیں تری مشہود ہیں
ہر ستارے میں تماشہ ہے تری چکار کا

یعنی وہ اس دنیا میں کسی چیز کوسوائے اس نئی دنیا کے پچھاور دیکھے ہی نہیں سکتا۔ ہر چیز اسے خدا کی طرف بلاتی ہے اور اسے ہر جگہ سے ایک ہی آ واز سنائی دیتی ہے۔ خدا۔خدا۔ وہ نئے نئے نظارے دیکھا کرتاہے جوروحانی آ نکھے کے اندھوں کونظر ہی نہیں آ سکتے۔

اس قریب کے زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وجود میں ان نظاروں کوہم بکثرت دیکھتے ہیں۔ بہتی اللہ تعالیٰ کی مجلی ان کواپنے والد کی شکل میں نظر آتی ہے اور بھی حضرت فاطمہ ؓ اور حضرت علیٰ اور حضرت امام حسنؓ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کواپنے مکان میں دیکھتے ہیں۔

(تذکرہ صفحہ ۱۳۰۱ ہوالہ برائین احمد یہ حصہ چہارم صفحہ ۵۰ ماشیہ درجاشیہ)

کبھی رسول اللہ علیہ سے بیداری میں ملاقاتیں ہوتی ہیں اور کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے
ملاقات ہوتی ہے اور ایک ہی برتن میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ بھی حضرت نا نک سے باتیں ہوتی ہیں

اوراپنے اسلام کا آپ پراظہار کرتے ہیں۔ بھی کرشن جی مہاراج سے ملاقات ہوتی ہے۔ پس جواس کو چے کا واقف نہیں۔ اسے یہ باتیں ہنسی اور کھیل سے زیادہ نہ معلوم ہوں گی وہ ان لوگوں کی د ماغی کیفیت کو ایک مجنون کی د ماغی کیفیت سے ملانے میں دریغ نہ کرے گا۔ لیکن اسے کیا معلوم ۔ کہ اس رنگین د نیا کے سواایک اور د نیا بھی ہے جواسی د نیا میں پوشیدہ ہے اور اس جسم میں ایک اور جسم بھی ہے۔ جواسی جسم میں پوشیدہ ہے۔ اس جسم کی آئی کھیں بھی ہیں۔ جواس وقت دیکھتی ہیں۔ جب بیرآئی کھیں بند ہو جاتے ہیں۔ اِسی لئے مصوفین کے نز دیک ایک اصطلاح ہے بھی ہے لب بندوگوش بندوہوش بند۔

میں اپنے ذوق کی اہروں میں کہاں سے کہاں چلا گیا میں توبیلکھ رہاتھا کہ اس روحانی عالم میں امام حسنؓ کی روح کا ظہور بھی ایک حقیقت ہے۔

# روشنی سے کمر ہمنور ہو گیا

یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ۔حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کس سے پوشیدہ ہے۔ جب وہ جنگل میں اپنے اہل کولیکر آر ہے تھے انہوں نے پہاڑ پر ایک آگ کو دیکھا۔ تو فرمایا۔

فَقَالَ لِآهُلِهِ امْكُثُوا اِنِّي انَسْتُ نَارً الَّعَلِّيُ اتِيْكُمُ مِّنُهَا بِقَبَسٍ اَوُ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى O

تم لوگ یہاں ٹھہر جاؤ۔ جھے آگ نظر پڑی ہے۔ مُیں وہاں جاتا ہوں ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی چنگاری لاسکوں۔ یا مجھے وہاں سے آگ کائی کچھ پیة مل سکے۔

پس بیر حقیقت ہے کہ عالم بالا کا روشی کے ساتھ ایک بڑاتعلق ہے اور وہ اس سورج یا جاندیا ستاروں یا دوسری قتم کی روشنیوں کی مدد کامختاج نہیں جب کسی انسان کواس عالم میں لے جایا جاتا ہے۔ تو اسے روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے۔ کیونکہ وہاں تاریکی کا کوئی مقام نہیں۔

# حضرت مسيح موعودعليه السلام كاكشف

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی ایسے بہت سے پاکیزہ مکا شفات دکھائے گئے۔ چنانچہ ایک

واقعہ جوآٹ نے تحریر فرمایا یوں ہے:۔

'' حضرت والدصاحب کے زمانہ میں ہی جب کہان کا زمانہ وفات بہت نز دیک تھا۔ایک مرتبہاییاا تفاق ہوا کہایک بزرگ معمرّ یاک سیرت مجھ کوخواب میں دکھائی دیا اور اس نے یہذکر کرکے کہ کسی قدرروز ہےانوارساوی کی پیشوائی کیلئے رکھنا سنت خاندان نبوت ہے۔اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں اس سنت اہل ہیت رسالت کو بجالا ؤں ۔سومیں نے کچھ مدت تک التزام صوم کومناسب سمجھا اور اس فتم کے روز ہ کے عجائیات میں سے جو میرے تج به میں آئے وہ لطیف مکا شفات جواس زمانہ میں میرے پر کھلے.....اورعلاوہ اس کے انوارروحانی تمثیلی طوریر برنگ ستون سنروسرخ ایسے دکش اور دلستان طوریرنظر آتے تھے۔جن کا بیان کرنا مالکل طاقت تحریر سے ہاہر ہے۔ وہ نورانی ستون جوسیّد ھے آسان کی طرف گئے ہوئے تھے۔جن میں سے بعض چیکدار سفیداور بعض سبزاور بعض سرخ تھے۔ان کو دل سے ایپاتعلق تھا کہان کود کھ کر دل کونہایت سرور پہنچا تھااور د نیامیں کوئی بھی ایسی لذت نہ ہوگی۔جبیبا کہان کو دکھی کر دل اور روح کولذت آتی تھی۔میرے خیال میں ہے کہوہ ستون خدا اور بندہ کی محبت کی ترکیب سے ایک تمثیلی صورت میں ظاہر کئے گئے تھے۔ لینی وہ ایک نورتھا جودل سے نکلا اور دوسرا وہ نورتھا جواویر سے نازل ہوااور دونوں کے ملنے سے ایک ستون کی صورت پیدا ہوگئی۔ بدروحانی امور ہیں کہ دنیاان کونہیں پیچان سکتی۔ کیونکہ وہ دنیا کی آ تھوں سے بہت دور ہیں لیکن دنیامیں ایسے بھی ہیں جن کوان امور سے خبر ملتی ہے۔ نوك: ـ "بيروقعها واكل ٢ ١٨٤ع كاي كاي كا

(تذكره صفحة ٢٣،٢٢ كتاب البرية شفحة ١٦٧ تا ١٤٧

اس کشف میں ایک اور چیز جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ محمہ ناصر صاحب کو اسرارِ روحانی بغیر کسی ظاہری مُر شد کے سکھا دیئے گئے۔ بہت سے ظاہر پرست اس امر کی شدید خالفت کرتے ہیں کہ الیمانہیں ہوسکتا مگریہ حقیقت ہے کہ آنخضرت علیلیہ کی روحانیت ہمیشہ سے زندہ تھی۔ زندہ ہے اور زندہ رہے گی اس لئے وہ لوگ جو آپ کی ذات سے ایک تعلق پیدا کرتے رہے۔ یا کرتے ہیں یا کرتے رہیں کے دین کے دان کو آنخضرت علیلیہ کے فیض سے حصہ ملتار ہاہے۔ ملتا ہے اور ملتارہے گااس کی

ہزار ہامثالیں موجود ہیں۔

میں ایک وثوق سے کہ سکتا ہوں کہ جولوگ اس کے منکر ہیں ان کو حضرت رسول اللہ وہ اللہ کے فیوض پرایمان ہی نہیں۔اگریہ بات نہ ہوتی تو خدا تعالی مومنوں کوآ تخضرت پر درود جھیجے کیلئے کیوں فرما تا۔ یا ٹیٹھا الَّذِیْنَ امنُوُا صَلُّوُا عَلَیْہِ وَ سَلِّمُوْا تَسُلِیْماً

جب ہم درود شریف کے پاکیزہ تخفے حضور پُرنورگی بارگاہ میں بھیجتے ہیں تو ہم کو بھی آپ کی بارگاہ سے ہمارے اخلاص قلب کی صفائی 'نورا بیمان کے مطابق برکات سے حصہ ملتا ہے۔ اس زمانہ میں سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ایک ہی انسان تھا جسے خدا تعالیٰ نے ان برکات سے اس قدر مالا مال کیا کہ اسے بروزمجمہ عظیمیت بنادیا۔ چنانچہ آئے تحریر فرماتے ہیں:۔

''اس مقام میں مجھ کویا د آیا کہ ایک رات اس عاجز نے اس کثرت سے درود شریف پڑھا کہ دل وجان اس سے معظر ہوگیا۔اس رات خواب میں دیکھا کہ آ بے زلال کی شکل پر نور کی مشکیس اس عاجز کے مکان میں لئے آتے ہیں اور ایک نے ان میں سے کہا کہ یہ وہی برکات ہیں جو تو نے محمر می کی طرف جھیج تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔''

''اورالیا ہی عجیب ایک اور قصہ یاد آیا ہے کہ ایک مرتبہ الہام ہوا۔ جس کے معنی سے سے کہ ملاء اعلیٰ کے لوگ خصومت میں ہیں۔ یعنی ارادہ الٰہی احیاء دین کے لئے جوش میں ہے۔ لیکن ہنوز ملاءِ اعلیٰ پر شخص مُح کی تعیین ظاہر نہیں ہوئی۔ اس لئے وہ اختلاف میں ہیں۔ اس اثناء میں خواب میں کچھ لوگ ایک مُح کو تلاش کرتے پھرتے ہیں اور ایک شخص اس عاجز کے سامنے آیا اور اشارہ سے اس نے کہا

هٰذَارَجُلُ يُّحِبُّ رَسُولُ اللَّهِ.

یعنی بیروہ آ دمی ہے جورسول اللہ سے محبت رکھتا ہے۔اس قول سے مطلب بیرتھا کہ شرطاعظم اس عہدہ کی محبت رسول ہے سووہ اس شخص میں متحقق ہے۔''

( تذكره صفحة ٢ ٤، ٧٧و برابين احمد بير حصه جبارم صفحة ٥٠٣،٥٠)

پس آ مخضرت علیہ جوایک زندہ نبی ہیں کے وجود سے اگر فیض نہ پنچ سکتا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کے درود شریف کی بھی ضرورت نہ رہتی ۔

# ا يكعظيم الشان پيشگو كي

اس مكاشفه ميں ايك عظيم الشان پيشگو ئى بھى فرما ئى گئى كە: \_

'' بیرایک خاص نعمت تھی جو خانوا دہ نبوت نے تیرے واسطے محفوظ رکھی تھی۔اس کی

ابتداء تجھ پر ہوئی اورانجام اس کا مہدی موعودعلیہ الصلوۃ والسلام پر ہوگا۔''

(ميخانه درصفحه ۲۲۲)

اس پیشگوئی کے الفاظ پرغور کرنے سے بآسانی معلوم ہوسکے گا:۔

ا ۔ ''بیا یک خاص نعمت تھی۔''

۲۔ ''جواس خاندان کے لئے محفوظ چلی آتی تھی۔''

س۔ ''اس کی ابتداء حضرت خواجہ محمدٌ ناصر سے ہوئی۔''

۳ ۔ اوراس''نعت'' کا انجام مہدی موعود علیه الصلوٰ ۃ والسلام پر ہوگا۔

اس پیشگوئی میں اس خاندان کی برکات کی مدت کومحدود کر دیا گیا کہ یہ برکت جو اَبتہارے

وجود سے شروع ہوتی ہے ۔ ظہور حضرت مہدی تک رہے گی پھر بینعت تمہارے خاندان سے ختم ہوجائے

گی۔اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ظہور مہدی کا وقت اس پیشگوئی کے بعد جلد ہونے کا اظہار کیا گیا۔

یہ پیشگوئی مکمل نہیں مسجھی جائے گی۔جب تک میں حضرت خواجہ میر دردگی ایک تحریرکواس کے ساتھ شامل نہ

کردوں۔جواس پہلی پشگوئی کی تائید مزیداور تشریح مکمل ہے۔وہ فرماتے ہیں:۔

''اور بینسبت محمد بیالخاصه حضرت امام موعود علیه السلام کی ذات پرختم ہوگی اور تمام جہان ایک نُو رہے روشن ہوگا اور اس نیر اعظم کے انوار میں سب فرقوں کے ستاروں کی روشنی

گُم ہوجائے گی۔''(میخانہ در دصفحہ ۱۲۸)

اب دونوں پیشگو ئیوں کوملا کر پڑھنے سے بینتیجہ نکلے گا:۔

جونعت حضرت خواجہ محمدٌ ناصر پر نازل ہوئی اس کا انجام حضرت مہدی موعودٌ کے ظہور کے وقت ہوگا۔مہدی موعود ایک نیر اعظم ہوگا جس کے انوار میں باقی تمام فرقوں کی'' روشن'' گم ہوجائے گی۔'' اللہ اللہ کتنی واضح پیشگوئی تھی۔جس میں یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ طریقے ،اورصوفیائے کرام کے طریقے ستاروں کا حکم رکھتے ہیں اورستارے اِسی وقت اپنی روشنی سے منور کر سکتے ہیں جبکہ نیراعظم مطلع شہود پر نہ ہو۔ لیکن جب روشنی کا بادشاہ مطلع شہود پر جلوہ فگن ہوتا ہے۔تو ستاروں کی روشنی پھر کسی کونظر نہیں آتی۔ بلکہ اس کی روشنی میں گم ہوجاتی ہے۔کیسی صاف اورواضح مثال سے اس پیشگوئی کوواضح کیا گیا۔

### ایک خاص نتیجه

اس پیشگوئی سے یہ بھی نکلتا ہے کہ محمدیّین کا حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے کوئی خاص تعلق ہوگا کیونکہ محمدیّین پرائری ہوئی نعمت جہاں ایک طرف ختم ہورہی ہوگی وہاں ایک دوسری نعمت کا آغاز ہور ہا ہوگا۔
میرا کہنے کا مطلب میہ ہے کہ اس پہلی نعمت کا آخری سرامہدی موعود علیہ السلام کی نعمت کے ابتدائی سرے سے ل کر پھرنی صورت میں اس کا آغاز ہوجائے گا۔

چنانچہ بالکل ایسا ہی ہوا۔حضرت خواجہ گھڑا میر صاحب اس سلسلہ ٹھر یہ میں آخری خلیفہ تھے۔ جو ۱۱/ستمبر ۲۰ دائر چہ خانہ پُری کے طور پرحضرت ٹھڑا میر صاحب کے بیٹے خواجہ ناصر وزیر کو گدی نشین نہ ہوسکا۔ اگر چہ خانہ پُری کے طور پرحضرت ٹھڑا میر صاحب کے بیٹے خواجہ ناصر وزیر کو گدی نشین کر دیا گیا۔ گرائن کے بعد خانہ پُری بھی نہ ہوسکی۔ اب اس خلافت کے اصل وارث حضرت میر ناصر نواب صاحب قبلہ تھے جو مہدی موعود علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی نفرت جہان بیگم کو جوان تمام برکات اور نوروں کی حامل تھیں جو حضرت امام حسن اور حسین سے اس وقت چلے آتے تھے۔ حضرت میں موعود مہدی مسعود کے نکاح میں دے دیا۔ اس طرح وہ روشنی اس نیٹر اعظم میں گم ہوگئ اور اس طرح اس خاندان کی روشنی کا آخری سراجو خاتمہ کا سراتھا مہدی موعود کے ابتدائی سرے سے مل کرنے رویہ، نئی شان ، نئے رنگ میں ظہور پذیر ہوا۔

جن کی آئکھیں ہیں دیکھیں اور جن کے کان ہیں سن لیں اور جن کودل ود ماغ میٹر ہیں وہ سوچیں کہ کیا بیانسانی تدابیر سے خدا کی مقرر کہ کیا بیانسانی تدابیر سے خدا کی مقرر شدہ تقدیروں کو بدل سکتا ہے۔ ہر گرنہیں۔ پس دیکھوآ فتابِ صدافت چڑھآ یا ہے اس کود کھے کرتمہاری آئکھیں کیوں چندھیا گئیں اور کیوں تم قبولِ حق کے لئے آ گے نہیں بڑھتے۔ یہ پیشگوئی جو بڑی وضاحت سے پوری ہوئی ایک اتمامِ جمت ہے۔ جس کے بعد کوئی جائے فرار نہ رہے گی۔

اب صوفیوں کا کوئی فرقہ خدا تک پہنچانے کا ذریعینیں بن سکتا۔اس لئے کہاب اُن کی روشی اس مُیرِّ اعظم کی روشن میں گم ہوچکی ہے۔حضرت میں موعودعلیہ السلام ایسے صوفیوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔

وہ جو کہلاتے تھے صوفی کیں میں سب سے بڑھ گئے کیا یہی عادت تھی شخ غزنوی کی یادگار کہتے ہیں لوگوں سے ہم بھی زبدۃ الابرار ہیں پہر تی ہے ہم بھی زبدۃ الابرار ہیں پہر وہی نافہم ملہم اوّل الاعداء ہوئے ہو گیا تیر تعصّب اُن کے دل میں دار پار دیکھتے ہرگز نہیں قدرت کو اس سٹار کی گو سناویں ان کو وہ اپنی بجاتے ہیں ستار کی صوفیا اب بھے ہے تیری طرح تیری تراہ صوفیا اب بھے ہے تیری طرح تیری تراہ آساں سے آگئی میری شہادت بار بار

پھرفر مایا: ۔

آسال پر شور ہے پر کچھ نہیں تم کو خبر دن تو روشن تھا گر ہے بڑھ گئی گرد و غبار

## سلسله محرية

اس سلسله کانام کشفی حالت میں سلسله محمدٌیة خالصه رکھا گیا۔ دراصل بیلوگ حضرت سیخ موعود علیه السلام کے لئے راستہ صاف کرنے والے تھے۔ اس نسبت محمدی کو بھی حضرت سیخ موعود علیه السلام کا ایک الہام ہے۔ ساتھا یک بڑی نسبت تھی۔ حضرت مین موعود علیه السلام کا ایک الہام ہے۔

بخرام كه وقتِ تونز ديك رسيّدويائے محمدياں برمنار بلندتر محكم افتاد۔

حضرت میسی موعود علیه السلام کی آمدیقبل ہی لوگ تبلیغ دین اور خدمتِ اسلام کا کام کررہے تھے۔اس لئے اس خدمت کا بیصلہ تو نہیں تھا کہ ان کومٹا دیا جاتا بلکہ بیتھا کہ ان کواور مضبوط ومشحکم کیا جاتا۔ اس کی طرف اس الہام الہی میں اشارہ تھا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعودعلیہ السلام میں ہو کر ان محمدیان کا یا وُں اور بھی بلندومحکم ہوگیا۔

### روشني اورمنار

حضرت خواجہ سیّد محمدٌ ناصر صاحب کو کشف میں روشی دکھائی گئی۔ روشی دی گئی۔ میت موعود کا نام نیرِ اعظم (خود حضرت میسے موعود علیہ الصلاق و السلام کے الہامات میں آپ کو مثم و قرکے نام سے بھی پکارا گیا) رکھا جوروشی کا منبع اور مصدر ہے اور حضرت میسے موعود علیہ السلام کے الہام میں جو لفظ منارر کھا گیا۔ یہ تھا اس کو اس روشی کا مقام او نچا کر کے بھی دکھایا گیا۔ یہ با تیں اس کشف میں غور طلب میں اس لئے مکیں نے ایک لمبی اور مفصل بحث اس پر کی۔ ابھی اس کشف با تیں اس کشف کے جا کیں گے۔ و باللّه التو فیق کے بہت سے طریقے ہیں۔ شاد لی، رفاعی، چشتی، صابری، یہا مربھی یا در ہے کہ دنیا میں تصوف کے بہت سے طریقے ہیں۔ شاد لی، رفاعی، چشتی، صابری، سے وردی، نظامی وغیرہ وغیرہ وغیرہ و محرگر بیصرف اور صرف ایک یہی تھا۔

# حضرت شیخ سعدالله صاحب عرف شاه گلشن صاحب مجددی نقشبندی کی صُحبت

حضرت خواجہ میر محمہ ناصر صاحب کواس ارشاد کے ماتحت جو حضرت امام حسن کے ذریعے حاصل ہوا تھا کہ ظاہری طور پر بھی کسی کی بیعت کر لینا۔ کسی ہزرگ کی جبتو ہوئی۔ چنا نچا نہوں نے بیہ پیند کیا کہ وہ حضرت شاہ گلثن صاحب نقشبند کی طرف رجوع کریں جو حضرت بہاء الدین نقشبند کے سلسلہ نقشبند بید میں اس وقت وہلی میں شہرت کا مل رکھتے تھے۔ چنا نچہ حضرت خواجہ محمد ناصر صاحب نے ان کے مقام کو جانتے ہوئے بیعت پاس حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کیا۔ انہوں نے ان کی عظمت اور نیکی کے مقام کو جانتے ہوئے بیعت لین صاحب مذات شرکیا۔ البتہ بیہ کہا کہ آپ بھی بھی میر نے فقیر خانہ پرتشریف لایا کریں۔ (نالہ عند لیب صفحہ) ''جو بچھ مجھے آتا ہے بغیر بیعت کے آپ کو بتا دونگا''۔ ''۔ نیز چونکہ آب ساحب مذاق شعروشاعری''

'' کے بھی ہیں اور فقیر بھی موز ون طبع ہے۔اس لئے'' ''نظم ونثر کی بھی مثق رہے گی''۔

اس زمانے میں تمام امراء کے بچے اور شاہزاد ہے اور شعراءاور علماء فضلاء،اد باء، حکماء سب آپ کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے اور بڑی علمی مجلسیں قائم ہوا کرتی تھیں ۔ میر زاعبدالقادر صاحب بیدل جواس زمانہ کے مشہور شعراء میں سے تھے، آپ کی مجلس میں مؤدّ ب بیٹھا کرتے تھے اور شمس ولی اللہ ولی جن کومصنف آپ حیات نے صفحہ ۸۸ پرنظم اُردو کا آدم لکھا ہے۔ آپ کے مریداور شاگرد تھے۔ ولی کے متعلق مولانا آزاد نے لکھا ہے:۔

کہ ولی اللہ کی برکت نے اُردوکو وہ زور بخشا کہ آج ہند کی شاعری نظم فارس سے ایک قدم پیچیے نہیں۔ تمام بحرین فارس کی اُردومیں لائے۔شعر کوغزل اورغزل کو قافیہ ردیف سے سے سے ایا۔ ردیف وار دیوان بنایا۔ ساتھ اس کے ربائی، قطعہ مخسس اور مثنوی کا رنگ بھی نکالا۔ انہیں ہندوستان کی نظم میں وہی رتبہ ہے جوانگریزی نظم میں چاسر شاعر کواور فارس میں رود کی کواور عربی میں مہلہل کو۔ (آب حیات صفحہ ۸۸)

''ان کی وجہ سے اُر دوزبان میں بڑی ترقی ہوئی تھی۔وہ احمد آباد گجرات کے رہنے والے تھے۔گرد تی میں سکونت پذیر ہوگئے تھے۔ایک شعرمیں کہتے ہیں۔
دل ولی کالے لیا دتی نے چھین
حا کہو کوئی محمدٌ شاہ سون

(آب حيات صفحه ۹۳)

الغرض شاہ گلشن کی صحبت میں ہرفتم کے با کمال علم وادب جمع ہوا کرتے تھے۔ شاہ گلشن صاحب کے کہا جاتا ہے کہ دولا کھ کے قریب شعر تھے گراب ان کا کوئی دیوان موجود نہیں ۔ بعض اشعار ادھراُ دھر سے دستیاب ہوتے ہیں۔ آب حیات میں بھی دوشعر ککھے ہیں: ۔

مَّشَمَ شهید تیخ تغافل کشیدنت جانم زدست بُرد غزالانه دیدنت بدقت میتوانی فهمد معنی بائ ناز او که شرح حکمت العین است مژگانِ دازاد (صفحه ۹ حاشیه آب حیات) ایسے علامہاور فاضل اجل اورادیب کبیر کی صحبت میں حضرت خواجہ محمد ناصر آنے جانے لگے۔

# خواجه محر ناصرصاحب کی بیعت ظاہری

کچھ دنوں کے بعد جناب شاہ گشن صاحب آپ کواپنے مرشد زادہ خواجہ محمد زبیر صاحب کے پاس
لے گئے۔ انہوں نے آپ کو دیکھ کر خندہ پیشانی سے اپنا مرید کر لیا۔ خواجہ محمد زبیر صاحب کا سلسلہ درویتی بھی سیّد خواجہ بہاءالدین صاحب نقشبند رضی اللہ تعالی عنہ سے چلتا ہے۔ خواجہ محمد زبیر صاحب نے بیعت لے کراسی وقت ان کو بھی بیعت لینے کی اجازت دے دی۔ (نالہ عند لیب صفحہ ۳)

ان كابه خاندان حضرت شيخ احرُّصاحب سر هندي مجد دالف ثاني رضي اللَّد تعالى عنه كا خاندان تھا۔ وہ اورنگ زیب کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور ۴/ ذیقعدہ ۱۱۵ میر وقی شاہ کے زمانہ میں دتی میں فوت ہوئے اور سر ہندمیں فن کئے گئے ۔اس طرح سے آپ کی ظاہری پھیل بھی ہوگئی ۔مُیں لِکھ چکا ہوں کہ خواجہ محمدٌ ناصرصاحب شاہجہان آباد کو چھوڑ کرمیرعدہ کے نالہ بر آ رہے تھے جوشا ہجہان آباد کے مقابلہ میں ایک اُحارُ اور قصبہ تھا۔ گران کے خاندان کے قدیم مکانات اسی جگہ تھے۔ جب ان کی درویثی کا چر چہاورشہرہ ہونے لگا تو ہا دشاہِ وقت نے برمدہ کے نالہ پر بنفسِ نفیس پنچ کرخواجہ محمدٌ ناصرا ورخواجہ میر در د کی زیارت کی اور جا با کہ وہ اس ویران مقام کوچھوڑ دیں ۔ مگر آپ نے اسے پیند نہ فر مایا۔اس وقت مشائخ وسادات عام طور پرشا ہجہان آباد د تی کوایک جھاؤنی خیال کرتے تھے اوران کا خیال تھا کہ شرفاء کی بہو بیٹیوں کو جھاؤنیوں میں نہیں رہنا جاہئے ۔لیکن رفتہ رفتہ ہندومسلم شرفاء پُر انی د تی ہے نکل کر شا بجہان آباد میں آباد ہونے لگے اور پرانی د تی اُجڑتی چلی گئی تی کہ یانی لانے کے لئے سقے اور صفائی کے لئے حلال خوری تک نہ ملتی تھی ۔ بنٹے ، بقال ، کنجڑ ہے، قصائی سب پرانی د تی ہے منقل ہوکرشا ہجہان آباد میں آ گئے مگریہ گھرانا پھربھی نہ اُٹھا۔خواجہ محمدٌ ناصر صاحب نے متعدد کتابیں تصنیف کی تھیں ۔مگر افسوس کہ وہ سب کتابیں غدر کے ایام میں مفقو دہوگئیں کیونکہ گلمی نسخے تھے۔ایک کتاب نالہ عندلیہ جو ا یک ہزار آٹھ سوصفحہ کی بڑی تقطیع پر کھی تھی جسے نواب شا بجہان بیٹم صاحبہ بیٹم بھویال نے طبع کرایا تھااور اب بیا کتاب پھرتقریباً نایاب ہوگئی ہے۔ مگر ہمارے سلسلہ کی لائبر بری جواحمہ بیہ جو بلی ہال میں ہے۔ و ہاں حضرت مولا نا ابوالحمید صاحب آ زا د مرحوم وکیل ہائی کورٹ حیدر آ باد کی وقف شدہ کتا بوں میں

ایک نسخہ موجود ہے۔ کتاب فارسی زبان میں ہے۔ نالہ عندلیب تصوف کی کتاب ہے۔ مثنوی مولا ناروم کی طرح بہت ہی با تیں کہانیوں کے رنگ میں کسی ہیں۔ جگہ جگہ فارسی اشعار سے اسے مزین کیا ہے۔ یہ اشعاران کے اپنے ہی ہیں۔ انہوں نے کلام کواور بھی جاذب نظراور ملح بنادیا ہے۔ مثنوی مولا ناروم تو نظم میں ہے۔ مگریہ کتاب نشر میں ہے اور خوب ہے۔ اس مخضر کتاب میں ہم ان کی اس کتاب سے بہت کھی کھی ہیں سکتے تا ہم مخضر طور پر چند با تیں اس کتاب میں مئیں دوسری جگہ درج کردوں گا تا کہ اُن کے خیالات اور فرقہ محمد ہیہ ہے حالات پر ایک نظر پڑ سکے۔ اس لئے بھی کہ اُن کے خیالات ہمارے سلسلہ کے خیالات سے بہت حد تک مواز نہ اور ہی خوالوں کو ایک بڑی حد تک مواز نہ اور مقارنہ کرنے کا موقع مل سکے گا۔ یہاں اس قدر درج کردینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسرار تصوف میں یہ کرنے کا موقع مل سکے گا۔ یہاں اس قدر درج کردینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسرار تصوف میں یہ ایک بنظیر کتاب ہے۔ مصنف نے کتاب کے دیبا چہ میں لکھا ہے:۔

'' کہ عرش سے فَرش تک جو کچھ کون و مکان میں ہے اس کی امثال اور نمونے اس کتاب میں بہم کئے ہیں۔(نالہ عندلیب صفحہ ۲) اور ریبھی لکھا ہے:۔

'' کہ میری بیکتاب الہامی کتاب ہے اور مُیں نے جو پچھاس میں لکھا ہے وہ مکاشفہ اور معائنہ سے کیا ہے اور خوبی بیہ ہے کہ تمام مکاشفے اور الہام قرآن پاک اور حدیث صاحب لولاک کے مطابق اور موافق ہیں اور مرکز شریعت سے بال برابر إدھراُ دھز نہیں ہیں'۔ (نالہ عندلیہ صفحہ ۲۰۱۲)

> اس بیان کے پڑھنے سے مندرجہ ذیل امور کی وضاحت ہوتی ہے۔ ا۔ حضرت خواجہ محمدٌ ناصرصاحب الہام ِ الٰہی کا دروازہ بندنہیں سجھتے تھے۔ ۲۔ نیزان کے نزدیک کشف اور معائنہ کا دروازہ بھی کھلاتھا۔

س۔ الہامات الہیہ کے جاننے کے لئے معیار قرآن کریم اور حدیث نبوی کوہی ٹھہرایا گیا تھا جوالہامات قرآن کریم اور حدیث نبوی کوہی ٹھہرایا گیا تھا جوالہامات قرآن کریم اور احادیث یا مرکز شریعت کے خلاف ہوں وہ بھی بھی آسانی کلام نہیں ہو سکتے۔ لیکن کیسے تعجب کی بات ہے کہ جب حضرت سے موعود علیہ السلام نے اسی اصل کو پیش فرمایا تو اس زمانے کے علاء سُوء نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ وہ الہام کے قطعی منکر ہوگئے۔ ان کے نزدیک

مکالمہ اور مکاشفہ الہیہ اب کسی کو حاصل ہی نہیں ہوسکتا۔ اگریہ باتیں درست ہوتیں تو اس زمانہ کے بزرگ اور مقتدر علاء جن میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی ، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی اور حضرت مولانا محملہ فخر الدین صاحب جیسے بزرگ جوان کے معاصرین میں سے تھے اور انہی کے محلے میں رہتے تھے، کیوں خاموش رہتے ۔ ان بزرگ علاء کی طرف سے یہ سننے کے بعد کہ خواجہ محمد ناصر مدمی الہام و مکاشفہ ہیں اور اپنی کتاب کو الہامی کتاب قرار دیتے ہیں خاموش رہنا اس امرکی دلیل ہے کہ ان کے ذریعے الہیہ کے خلاف نہ تھا۔ پس بیا کہ جو خدا دانی اور خدا نمائی علاء اور صوفی اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ اسلام ایک ایسازندہ فدہ ب سے کہ جو خدا دانی اور خدا نمائی کا ذریعہ ہو اور انسان اس فدہ ب کے ذریعے مکالمہ الہیہ اور مکاشفہ الہیہ سے مشرف ہوسکتا ہے۔ لیکن کا ذریعہ ہواور انسان اس فدہ ب کے ذریعے مکالمہ الہیہ اور مکاشفہ الہیہ سے مشرف ہوسکتا ہے۔ لیکن آج کل کے علماء ہوء جاد ہو صواب سے منحرف ہو گئے جنہوں نے حضرت میں موعود علیہ السلام کے ان دَی علماء کی اور ان کوشریعتِ الہیہ کے خلاف قرار دیا۔

حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی جو پچھ ککھا اور کہا وہ مکالمہ الہیہ اور مکاشفہ الہیہ اور ذاتی تج بہ اور مشامدہ کے بعد ککھا اور کہا۔ چنانچہ آٹے فرماتے ہیں ہے

ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا وُر ہے ہُور اُٹھو دیکھو سنایا ہم نے آج ان وُروں کا اِک زور ہے اس عاجز میں دل کو ان وُروں کا ہر رنگ دلایا ہم نے جب سے بیہ وُر ملا وُر پیمبر سے ہمیں ذات سے حق کی وجود اپنا ملایا ہم نے مصطفیؓ پر تیرا بیحد ہو سلام اور رحمت اس سے یہ وُر لیا بار خدایا ہم نے اس سے یہ وُر لیا بار خدایا ہم نے ربط ہے جانِ مُحمرٌ سے میری جاں کو مدام ربط ہے جانِ مُحمرٌ سے میری جاں کو مدام دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے

اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ اِس زمانے کے علاءاس زمانے کی نسبت زیادہ سیاہ دل ہو گئے ہیں۔

یمی وجہ ہے کہ ان کو آسان کی آواز سنائی نہ دی۔ نالہ عندلیب بڑی مقبول ہوئی۔ شاہان دہلی اورامرائے دہلی اورصوفیائے کرام نے اس کتاب کی نقلیس کروائیں اور سنہری اور لا جور دی جدولوں کے ساتھ ان کے اور اق سجائے گئے اور کتب خانوں میں رکھی گئیں۔

### آپ کاایک الہام

ايك دفعه آپ كويدالهام موا: ـ

''ہم نے تہارے نام کو پیند فرمالیا اور تہاری اولاد، اور تہارے معتقدین اور مربہ اس میں دونوں جہان کی برکات داخل فرما دیں۔ جوشخص ازراہِ عقیدت مربہ یک اس میں دونوں جہان کی برکات داخل فرما دیں۔ جوشخص ازراہِ عقیدت لفظ ناصر کواپنی یا پنی اولاد کے نام میں شامل کرے گا۔ اس کی برکت سے ہمیشہ مظفر ومنصور رہے گا اور آتش دوزخ اس پرحرام کردی جائے گی اور جوشخص اپنی کتاب یا خط کی پیشانی پر محمول الب کوکا میا بی ہوگی۔'' محمول الب کوکا میا بی ہوگی۔''

(ميخانه در دصفحه ۹)

اس بناء پرآپ نے بینی حضرت خواجہ محمدٌ ناصرصاحب نے اپنا نام دلیل الناصر رکھا اور اس کے بعد آپ کی تمام اولا د ذکوروانا ث کے ناموں میں لفظ ناصرا یک جزو قرار دیا گیا۔ یہاں تک اپنے غلاموں کے نام بھی ناصر قلی اور ناصر بخش وغیرہ رکھے گئے ۔ حتی کہ جس چیز پروہ بیٹھ کرسہارا لیتے تھے اس کا نام بھی ناصری رکھ دیا گیا۔

#### ايك عجيب اتفاق

جیسے کہ پیشگوئی تھی کہ'' بینسبت حضرت امام موعود علیہ السلام کی ذات پاک پرختم ہوجائے گی اور تمام جہان ایک نور سے روثن ہو گا اور اس ئیرِّ اعظم کے انوار میں سب فرقوں کے ستاروں کی روثنی گم ہو جائے گی۔''

بالکل اس پیشگوئی کے مطابق سب فرقوں کی روشنی گم ہوگئی اور فرقہ محدّیہ خاصہ بھی ختم ہو گیا اب ان کے ناموں میں بھی وہ بات نہ رہی ۔ مگر حضرت اُمُّ المؤمنین نصرت جہان بیگم کے ذریعے کسی خاص قصد سے نہیں بلکہ خود بخو دیہ چیز سلسلہ احمدٌ یہ اور خاندان نبوت میں منتقل ہوگئی۔صاحبز ادگان میں سے میرزا ناصراحمہ صاحب میرزامنصوراحمہ صاحب ٔ صاحبزادیوں میں سے صاحبزادی ناصرہ بیگم صاحبۂ منصورہ بیگم صاحبہ۔لفظ ناصر کے حامِل ہیں۔

ناصرآ بادا کی محلّہ کا نام رکھا گیا۔ نصرت گراز سکول ایک مدرسہ کا نام رکھا گیا۔ انصرت حضرت میرزا ناصراحمدصاحب کی کوشی کا نام رکھا گیا اور اس طرح وہ لفظ ناصر بھی سلسلہ محمّدیّہ سے منتقل ہوکر سلسلہ احمد بیدیس آ گیا۔ جماعت میں ہزار ہاافراد کے نام کے ساتھ ناصر کا لفظ استعال ہونے لگا۔
عبداللہ ناصر مجھے یاد ہے کہ میراالیہ عزیز بھائی تھا۔ جس کا نام حضرت خلیفة است اوّل نے عبداللہ رکھا تھا۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالی عنہ جواز راوشفقت و محبت حضرت والدصاحب کے پاس اکثر تشریف لایا کرتے تھے نے دریافت فرمایا۔ بیج کا کیا نام رکھا ہے۔ حضرت والدصاحب نے فرمایا کہ حضرت نے عبداللہ نام تجویز فرمایا ہے۔ اس پر حضرت میرصاحب نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ناصر کا اضافہ کردو۔ چنا نچوان کے فرمانے پر اس کا نام عبداللہ ناصر کردیا گیا۔ خدا کی قدرت اس کی زندگی تھوڑی تھی وہ ڈوب کرفوت ہوگیا۔ ہمارے خاندان میں لفظ ناصر بہت پیند کیا گیا۔ چنا نچے عزیز م شُخ نے موسال کی ہو کرفوت ہوگئی۔ ہمارے خاندان میں لفظ ناصر بہت پیند کیا گیا۔ جنا نچو کی بھی طرف منتقل ہوگئی وہ نی توسف علی صاحب عرفانی کے بچوں کی طرف منتقل ہوگئے چنا نچوان کے ایک لڑے کا نام محد زکریانا صرر کھا گیا اور مکانوں ، محلوں اور مدرسوں تک الغرض اس طرح سلسلہ احمر سیس لفظ ناصر بکشرت تھیل گیا اور مکانوں ، محلوں اور مدرسوں تک خاموں میں لفظ ناصر کی اس طرح سلسلہ احمر سیس لفظ ناصر بکشرت تھیل گیا اور مکانوں ، محلوں اور مدرسوں تک

#### ''خطوں اور کتا بوں کی بیشانی پرالناصر''

محرّیة الخاصہ تواب اپنے خطوں اور کتابوں پراس پیشگوئی کے مطابق الناصر نہیں لکھتے مگریہ چیز بھی سلسلہ احمدیہ میں منتقل ہوگئی۔حضرت امیر المونین خلیفۃ المسے الثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز اپنی تمام تحریوں پراپنی ایک رؤیا مبارکہ کی بناء پر (اس رؤیا کا تفصیلی ذکرخودان کی سوانح میں آئے گا) ہمیشہ یہ عمارت کھا کرتے ہیں:۔

خداتعالی کے فضل اور رحم کے ساتھ ھُوَ النَّاصِرُ آپ کی ہر کتاب پر اور تصنیف پر بیرعبارت کندہ ملے گی۔ چنا نچے جماعت احمد بیرے مضمون نگاراور مصنف بھی جب کوئی اہم تحریر لکھتے ہیں تو اس عبارت کا استعال کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ قادیان کے محلہ جات میں چرنے والے انسان کو بہت سے مکانوں کی پیشانی پر یہی عبارت کبھی ہوئی نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر میں حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی کے مکان کی پیشانی کا ذکر کرسکتا ہوں اور خودہ ہار کھر میں عزیز مکرم پوسف علی عرفانی کے مکان پر کھو النّا صِر کھا ہوا موجود ہے اور اسی طرح خواجہ محکمہ ناصر کے گھرانہ کی ہر چزامُ اور بہت سے احباب کے مکانوں پر بھی بیکھا ہوا ہے۔ اس طرح خواجہ محکمہ ناصر کے گھرانہ کی ہر چزامُ المومنین کے وجود کے ساتھ ہی سلسلہ احمر پیر میں منتقل ہوآئی۔ ہر وہ شخص جے ایک ذرہ بھی ایمان اور بھی ایمان اور بھی ایمان اور بھیرت سے حصد ملا ہے وہ اس مقار نہ اور مواز نہ سے اپنے ایمان میں ایک نئی لذت محسوں کرے گا۔ یہ فدرت اللی کونو شتے ہیں جو پورے ہو کر رہے ۔ کس انسان کی طاقت تھی کہ وہ ان چیز وں کوا پنی مرضی کے مطابق بنا ہے۔ اگر بیر انسانی تدا ہیرا در ہوشیار یوں کا متیجہ ہے تو چاہئے کہ کوئی اور شخص بھی اس میدان میں قدم رکھ کر دنیا کو تو چرت بنائے۔ گر نہیں ابنین ہو بورے ہوئے ۔ ایسانی کی طالبو! آؤ میں منتقا ہے کہ ایسانی میں منتقا ہے کہ ایک کا طالبو! آؤ دیکھو کہ ہم تہارے سامنے ایک سے چائی کا چمکتا ہوا سورج رکھتے ہیں اگر تم روشنی سے پیار کرتے ہوتو دیکھو دیکھو کہ جم تہارے سامنے ایک سے چمک رہا ہے۔

# خواجه محرً ناصرصاحب كى روشن ضميرى

ایک قصہ جوخاندانِ خواجہ محر ناصرصاحب میں مشہور ہے۔اس کا بھی تذکرہ کردینا کوئی بیجانہ ہوگا۔
کہتے ہیں کہ ایک سیاح صاحب آئے اور وہ مولانا محر گخر الدین صاحب کے ہاں مہمان ہوئے اُس
سیاح نے کہا کہ یا حضرت آپ کوتو میں نے چشتہ نظامیہ طریقہ کا آفتاب پایا ہے۔ کیا یہاں کوئی نقشبندیہ
طریقہ کا بھی کوئی کامل فقیر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہے ان کا نام خواجہ محمد ناصر ہے اور وہ اس طریقہ
کے یکنا درویش ہیں۔سیاح نے آپ سے ملنے کی خواہش کی۔مولا نانے ساتھ چل کرملانا منظور فرمالیا۔
وہ وقت دو پہر کا تھا۔ اس وقت حضرت خواجہ صاحب کا دسترخوان بچھا کرتا تھا اور جومہمان آتا اسے الگ
دسترخوان بچھا کرکھانا کھلایا کرتے تھے۔ایئے ساتھ نہیں کھلایا کرتے تھے۔مولانا فخر الدین نے فرمایا

کہ ان کا میہ معمول ہے۔ کہیں آپ کو برانہ معلوم ہو۔ سیاح نے کہا کہ میں ان کی روش خمیری کے امتحان کے لئے جار ہا ہوں۔ میں نے اپنے دل میں دوخوا ہشیں سوچ رکھی ہیں اگروہ صاحب باطن ہوں گو دونوں خوا ہشوں کو پورا کر دیں گے۔ مولا نافخر الدین صاحب نے پوچھا کہ وہ کیا خواہشات ہیں؟ سیاح نے کہا کہ ایک تو بید کہ وہ جھے اپنے ساتھ کھلائیں اور دوسرے جھے ایک تر بوز بھی کھلائیں۔

چنانچہ جب حضرت مولا نا فخر الدین صاحب سیاح کولیکر آپ کی بارہ دری میں آئے۔ تو آپ کھانا کھارہے تھے۔ خواجہ صاحب نے مولا نا فخر الدین صاحب کے لئے اپنے کندھے کی چا دراُ تار کر بچھادی کہاس پرتشریف رکھیں اور سیاح صاحب کو زبردتی اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرلیا اور ایک خادم سے کہا۔ باز ارسے تربوز لاؤ۔ ہمارے مہمان گرمی میں آئے ہیں اس سے پچھسکین ہوگی۔

## حضرت مسيح موعو دعليه السلام كامعمول

حضرت میسی موعود علیہ السلام کا معمول بیتھا کہ وہ اپنے مہمانوں کو ساتھ کیکر کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ کے قلب کی صفائی کا حال تھا کہ آپ کے پاس بیٹھنے والے مریدین مخلصین کے دل میں کوئی بات آتی آپ فوراً اسے پورا کر دیتے۔ مثلاً کھانا کھاتے ہوئے کسی کے دل میں بیخیال آتا کہ فلال چیزمل جائے تو حضرت فوراً ہی بغیر سوال کے لا دیتے۔

مثلاً منتی عبدالعزیز صاحب پٹواری جو ہمارے ہمسائے ہیں اور حضور کے پرانے صحابی کی ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ میرے دل میں شہوت کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت اس دن سیر کواپنے باغ میں سے شہوت تر واکر کو کرے جروائے۔ دوستوں کو کھانے کے لئے فرمایا۔ خود بھی کھانے گئے۔ باغ میں سے شہوت تر واکر توکر ہے جروائے۔ دوستوں کو کھانے کے لئے فرمایا۔ خود بھی کھانے گئے اور جھے بار بار فرماتے۔ منثی صاحب! اچھی طرح کھا وَ منثی صاحب کا بیان ہے کہ جھے بچھ شرمندگی ہی ہونے گئی کہ کہیں حضرت کو میری خواہش کا علم تو نہیں ہو گیا۔ اسی طرح انہی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت اقدی ایک مقدمہ کے دوران میں گوردا سپور گئے ہوئے تھے۔ حضرت کو میری نواملے پرتھا میرے دل میں آپ کا تمرک کسی نے دودھ پیش کیا۔ بہت سے لوگ اردگرد تھے اور میں فاصلے پرتھا میرے دل میں آپ کا تمرک طرف بڑھا کہ ایک مقدمہ کے سے کسمل سکتا ہے۔ حضرت نے دودھ پی کر باقی برتن میری طرف بڑھا کہ کو منا کہا کہ لومشی صاحب بی لو۔ اس طرح میں آٹ کے تیمرک کی فعت سے مالا مال ہو گیا۔ ایسے طرف بڑھا کہ کو منا کہا کہ لومشی صاحب بی لو۔ اس طرح میں آٹ کے تیمرک کی فعت سے مالا مال ہو گیا۔ ایسے

صد ہاوا قعات ہیں۔ ایک دوست نے ایک روایت میں لکھا کہ ایک دفعہ کھانے میں بیٹرے پک کر آئے۔ حضرت نے بعض دوستوں کو کھانے کو دیئے۔ میرے دل میں بھی بٹیر کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔خیال کا آنا تھا کہ حضرت نے اپنی تھالی سے بیٹراُ ٹھا کرمیری تھالی میں رکھ دیا۔

نوٹ: ۔ بیروایات میں نے اپنے حافظ کی بناء پر کھی ہیں۔اس لئے مفہوم تو درست ہے۔الفاظ میرےاپنے ہی ہیں۔اصل الفاظ نہیں ہیں۔(محموداحمر مُحرفانی)

یمی حال سائل کا تھا کہ ایک سوال کسی کے دل میں پیدا ہوا اور حضور نے فوراً ہی اس کا جواب خود بخو داپنی تقریر میں دے دیا۔ پچ ہے کہ حضورا قدسؑ اس زمانے کے بیّر اعظم تھے۔ جن میں سب ستاروں کی روشنیاں گم تھیں ۔

## حضرت خواجه محمرٌ ناصر کی و فات

آپ کی وفات ۲ شعبان ۲ کالے ہجری کو ہفتہ کے دن ہوئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ کی لاش کو قبرستان میں لایا گیا۔ حضرت خواجہ میر در دصاحب نے کشفی حالت میں دیکھا کہ آنخضرت علیہ بھی تشریف فرما ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم خواجہ محرگا ناصر کے جنازہ کے انتظار میں ہیں اور جب تک خواجہ صاحب کو فن نہیں کیا گیا حضور کھڑے رہے۔ حضرت خواجہ میر در دنے جس جگہ حضور گرنور کو دیکھا تھا وہاں ایک سنگ سرخ کا نشان لگوا دیا تھا۔ اس پھر پریر باعی کندہ تھی

این ارضِ مقدس است بس پاک بود رشکِ عرش و نجوم وافلاک بود از بس زکرم داشته تشریف شریف نقشِ قدم صاحب لولاک بود

#### آپ کے مزار کا کتبہ

آپ کے مزار پر هب ذیل کتبه لگا ہوا ہے۔

محبوب خدا خواجه محمدً ناصر حقّ راه نما خواجه محمدً ناصر بادی و شفیع و دشگیر بهمه است درد بر دوسرا خواجه محمدً ناصر ناصرالملت والدين اميرائحمدّيين الخالصين محمرًى المتخلص ببعندليب ـ عليه التحيات

ولا دت ٢٥ شعبان \_ع\_وراث عِلْم اما مينٌ عليٌّ ا

رحلت \_ يوم شنبه بعد العصر \_ قرب شام

دوم ماهِ شعبان <u>۲ کاله</u> هجری عمر شریف ۲۲ سال

آ پ کی وفات کے بعد با دشاہِ دہلی نے آ پ کامقبرہ سنگ مرمر کا بنوا نا چاہا مگر حضرت خواجہ میر در د صاحب نے منظور نہ کیاا ورفر مایا۔

#### ''إن تكلفات سے فقيروں كوكيا سروكار''

خواجہ میر اثر صاحب جو خواجہ محمد ناصر صاحب کے چھوٹے صاحزادے تھے۔ (دیکھو تذکرہ شعرائے ہندمصنفہ میرحسن دہلوی (مصنفہ مولوی حبیب الرحمٰن شروانی انجمن ترتی اردو) نے اپنے والد بزرگوار کے حالات ایک منظوم کتاب میں لکھے ہیں۔ جس کا نام بیان واقع ہے اس منظوم کلام کے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ مندرجہ بالا حالات کا ماخذ بیان واقع اور بعض دوسری کتا ہیں ہیں۔ جس میں خود نالہ عند لیب اور بیانِ در د، سونے در د، شع محفل وغیرہ رسائل شامل ہیں۔

## خواجه میر درد کے نز دیک خواجه محمدٌ ناصر کا مقام

خواجہ میر در دصاحب نے اپنی کتاب علم الکتاب میں خواجہ محمدٌ ناصر صاحب کے مقام کا اظہار إن الفاظ میں کیا ہے:۔

''نسبت خالص محرّبة کے درزمان آن سرور علیه السلام بود۔ تا حضرت امام حسن عسکری علیؓ جدہ علیه السلام بطناً بعد بطن رسیّدہ می آمد۔ وبعدازیں با ختفا آوردہ بود۔ بااز بعد یک ہزارو یک صدو چندسال ہجری ازیں فیض خاص از متبع باطن سیّد بحق ومقندائے احق آ فقاب عالم تاب فلک سیادت نیّر اعظم پسرولایت وارثِ منصبِ کمالاتِ نبوت خلیفه مرتبه الوہیت صاحب سجادہ قرب امامت مظہرانوار محرّبة صاحب شریعت واصلِ حقیقت واقفِ طریقت کا خفِ معرفت خداوند حکمت الہیہ۔ حامی ملتِ مصطفویہ یُ۔ اولوالعزم عالی جاہ بے ناصر دین ناز کبریاء۔ دستگاہ سلالہ ورود جان نقشبندیہ وقادریہ۔ قدرافزائے طریقت محرّبة ۔ ناصر دین

نبوی حضرت خواجه محمرٌ نا صررضی الله عنه ظهور فرمود \_

## خواجه محمرً ناصر کی تصانیف

خواجہ محمدٌ ناصر صاحب کی گئی ایک تصانیف تھیں مگر افسوں غدر میں اکثر تلف ہو گئیں۔ آپ نے ایک رسالہ ہوش افز اتصنیف کیا تھا۔ یہ رسالہ صوفیا نہ شطر نج بازی میں تھا۔ کہتے ہیں آپ کے خاندان کے بعض نو جوان اور بعض مرید شطر نج کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ آپ نے ان کومنع کیا مگر وہ نہ رُک۔ اس لئے آپ نے ایک صوفیا نہ شطر نج ایجاد کیا۔ جس میں بڑی پُر عبرت بازیاں رکھی گئیں تھیں۔ ان بچوں اور مُریدوں کو جب یہ رسالہ دیا گیا کہ شطر نج کھیلتے ہوئے ان امور کو کھوظ رکھ لینا۔ جب انہوں نے بڑھا تو انہوں نے شطر نج سے تو بہ کرلی۔ افسوس کہ غدر میں یہ چیز بھی ضائع ہوگئی۔ سنتا ہوں کہ اس کی بڑھا تو انہوں نے شطر نج سے تو بہ کرلی۔ افسوس کہ غدر میں یہ چیز بھی ضائع ہوگئی۔ سنتا ہوں کہ اس کی ایک کا پی حضرت میر ناصر نواب صاحب کے سو تیلے بھائی سیّد ناصر وزیر کے پاس تھی معلوم نہیں کہ اب تک ہے یا نہیں۔ ان کے ایک پوتے زندہ ہیں۔ جن کا نام سیّد ناصر جلیل ولدسیّد ناصر خلیل ولدسیّد ناصر وزیر ہے اور گلبر گھ میں ملازم ہیں۔ افسوس کہ ان کے ہاں بھی اس رسالہ کا پی خبیس میں سے ان کے ایک ہوں کہ ان کے ہاں جمی اس رسالہ کا پی خبیس مل سیّد کا سے وزیر ہے اور گلبر گھ میں ملازم ہیں۔ افسوس کہ ان کے ہاں بھی اس رسالہ کا پی خبیس میں سے دیں۔

#### ایجادات

خواجہ محمدٌ ناصرصاحب نے بہت ہی چیزیں بھی ایجاد کی تھیں۔ مثلاً خیمہ روان ، خانہ روان ، حمام ہر مقام ، بلنگ سفری شمع بید مع چراغ ظلمت ، سوز فانوس بے افسوس ، حربہ لوائے محمد کی ، نصرت بخش کبیر ، نصرت بخش صغیر وغیرہ۔

ان چیزوں کے نام ونشان کا پیۃ کتاب نالہ عندلیب سے بخو بی ملتا ہے۔ان سے بہت سی کرامات اور خارق عادت باتیں بطورنشان کے ظاہر ہوئیں تا کہ لوگوں کے لئے از دیادِ ایمان کا باعث ہوں۔ آپ کا تخلص عندلیب تھااور آپ فارسی زبان کے بڑے شاعر تھے۔

#### حضرت خواجه مير در د

اس خاندان میں حضرت خواجہ میر دردایک خاص بزرگ تھے۔خواجہ محمدٌ ناصرصاحب کی دو بیویاں تھیں ۔ پہلی بیوی حضرت شاہ میر بن سیّد لطف اللّہ صاحب کی صاحبزادی سے ہوئی۔ان کے بطن سے ا یک صاحبز ادے محمر محفوظ صاحب پیدا ہوئے اور انیس سال کی عمر میں فوت ہو گئے ان کی والدہ محمرٌ محفوظ سے قبل ان کو بچہ چیوڑ کرفوت ہوگئی تھیں۔

#### د وسری شا دی

آپ نے دوسری شادی سیّدالعارفین سیّد محمد قادری بن نواب عظیم القدر میراحمد خان شهید کی صاحبزادی سے کی تھی۔ ان کیطن سے تین لڑکے پیدا ہوئے۔ پہلے سیّد میر محمد گی تھے۔ دوسرے خواجہ میر درد۔ تیسرے خواجہ محمد میر اثر۔ سیّد میر محمدی صاحب نے بھی ۱۹ سال کی عمر میں و فات پائی۔ دوسرے درمیانی خواجہ میر درداور خواجہ محمد میر اثر باقی رہے۔ ان کی والدہ صاحبہ کا نامی بخش بیگم عرف منگا بیگم تھا۔ آپ کی ولادت نوز دہم ذیقعدہ ۱۳۳۰ ہجری بروز سہ شنبہ دہلی میں میرعمدہ کے نالہ برہوئی۔

## دوسال کی عمر

آپ نے دوسال کی عمر میں باتیں کرنی شروع کردی تھیں۔ آپ بڑی لطیف باتیں بچپن ہی سے کرتے تھے سننے والے بڑالطف اُٹھاتے اور محفوظ ہوتے تھے۔ بچپن میں آپ کورو نے کی بڑی عادت تھی۔ گھیں۔ گھر والوں کو پیتہ نہ لگتا تھا کہ کیا تکلیف ہے۔ ہر ممکن ذریعے سے اُن کو چپ کرایا جاتا مگر چپ نہ ہوتے۔ جب ہر ممکن ذریعے سے چپ نہ کرتے تو اُن کے ابا جان کو بلایا جاتا تو آپ اُن کے سینے سے بھوتے۔ جب ہر ممکن ذریعے سے چپ نہ کرتے تو اُن کے ابا جان کو بلایا جاتا تو آپ اُن کے سینے سے چھٹ جاتے اور بھی بھی اس امر کا اظہار کرتے کہ ممیں بعض ایسے نظارے دیکھتا ہوں جن کو ممیں برداشت نہیں کرسکتا۔ اُن کے والدصاحب اُن کو سینے سے لگاتے اور پچھتلی آ میز کلمات کہتے جس سے برداشت نہیں کرسکتا۔ اُن کے والدصاحب اُن کو سینے سے لگاتے اور پچھتلی آ میز کلمات کہتے جس سے تسلی ہوجاتی۔

## تعليم

خاندان کے سب بچوں کی تعلیم دس برس کے بعد ہوتی تھی مگر خواجہ میر در دصاحب کی تعلیم کا خلاف معمول بچپن ہی میں آغاز ہو گیا تھا۔ چنانچہ آپ نے تیرہ برس کی عمر میں علوم وفنون عربیہ کی تحکیل کر لی تھی اور یہ بحکیل اپنے والد صاحب سے ہی حاصل کی تھی۔ مگر فارسی کے علم ادب کے واسطے آپ نے خان آرزو سے فخر تلمذ حاصل کیا اور مثنوی مولا ناروم ، مفتی دولت صاحب سے پڑھی تھی۔

خواجہ میر در دکوا پنے والد سے بڑی محبت تھی اور اُن کے رنگ میں رنگین تھے۔ جب خواجہ محمہ ناصر صاحب مجاہدات کیا کرتے تھے اور اپنے حجرہ میں بھو کے پیاسے بیٹھا رہا کرتے تھے۔ خواجہ میر در دجن کی عمراُس وقت تیرہ سال کی تھی حجرہ کے دروازہ پر بھو کے پیاسے بیٹھا رہا کرتے تھے۔ اُن کا جذبہ یہ تھا کہ الیانہ ہو کہ ابا جان کسی ضرورت سے پکاریں اور میں پڑا سوتا رہوں ۔ اِسی محبت اور جوش میں اکثر فاقے بھی ہو جا یا کرتے تھے۔ اُن کی والدہ کوان کی اس حالت سے بہت صدمہ ہوتا تھا وہ اس حالت کو دکھ کرا کثر رودیا کرتی تھیں بھی کھانے کے وقت اُن کو پکڑ کر بلوا بھیجتیں اور اپنے سامنے کھانا کھلا تیں۔ خواجہ میر در داکثر رودیا کرتے اور کہہ دیتے کہ اماں جان! مجھ سے بغیر ابا جان کے ایک نوالہ نہیں کھایا حواجہ میر در داکثر رودیا کرتے اور کہہ دیتے کہ اماں جان! مجھ سے بغیر ابا جان کے ایک نوالہ نہیں کھایا حالت کی اِس محبت کا اُن کے والد صاحب کے قلب بربھی اثر تھا۔

## خواجه مير در د كى بيعت

جب خواجہ محمد ناصر صاحب کو محمد بیفرقہ کی بناءر کھنے کا حکم ہوا تو اُس وقت اُن کو بہ بھی بشارت دی گئی کہ اِس وقت جس شخص کو تو بیعت کرے گا اُسے بقا باللّد کا مقام حاصل ہوگا۔اس محبت کی وجہ سے اوران آ ثارر شدو ہدایت کی وجہ سے جوخواجہ میر کے اندر ظہور پذیر سے ،خواجہ محمد ناصر کوخوا ہش پیدا ہوئی کہ وہ اینے گئت جگر کو اپنا مرید بنا کر بقا باللہ کا درجہ دلا دیں۔ چنا نچہ ان کو خیال ہوا کہ وہ گھر میں اپنی والدہ کے پاس سور ہا ہوگا و ہیں سے اس کو جگا کرلے آتا ہوں انہوں نے اپنے جمرہ کا دروازہ کھولا چونکہ اندھر اتھا کچھ پنتہ نہ لگتا تھا۔ اِ دھر خواجہ میر در دکی بیہ حالت تھی کہ وہ جمرہ کی سیڑھی سے جدا نہ ہوتے۔ چنا نچہ و ہیں سور ہے تھے۔خواجہ میر محمد ناصر صاحب نے دروازہ کھولا تو اُن کا پاؤں بیٹے کے جسم پر پڑا۔ چنانچہ و ہیں سور ہے تھے۔خواجہ میر محمد ناصر صاحب نے دروازہ کھولا تو اُن کا پاؤں بیٹے کے جسم پر پڑا۔ چران ہوکر یو چھاکون سوتا ہے؟

خواجہ میر در دنے فوراً عرض کی۔

حضور مکیں ہوں۔اور ساتھ ہی اپنے باپ کوزندہ دیکھ کر فرطِ محبت سے رونے گئے۔خواجہ محمد ناصر صاحب نے اُن کو تسلی دی اور کہا کہ خدانے ہم کوایک عزت سے مشرف کیا ہے اور حجرہ میں لے جاکر سب حالات بتلا کران کی بیعت لے لی۔اس طرح تیرہ سال کی عمر میں نہ صرف ظاہری علوم سے حصہ وافر حاصل کر لیا بلکہ روحانی فیض سے بھی فیضاب ہوگئے۔

## خواجه میر در د کی دُ عا کا اثر

جس روزخواجہ میر در دصاحب نے اپنے والدصاحب کی بیعت کی اُس کی ضبح کو ہر مدہ کے نالہ میں ایک شخص آیا۔ اس کے ساتھ ایک زنانی ڈولی تھی۔ اُس نے لوگوں سے خواجہ میر در دکا گھر پوچھا۔ لوگوں کی توجہ اس طرف نہ ہوسکی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی خواجہ میر در دنہیں رہتا ایک لڑکا ۱۲،۱۳ سال کا ہے۔ اُس شخص نے کہا کہ ہاں وہی ہیں چنانچہ خواجہ محمد ناصرصاحب کے مکان کا پتہ دیا گیا۔ وہ خواجہ محمد ناصرصاحب کے مکان پر آیا اور عرض کی کہ میری ہوئی سِل دق میں مبتلا ہے۔ مُیں روز انہ اس کی صحت ناصرصاحب کے مکان پر آیا اور عرض کی کہ میری ہوئی سِل دق میں مبتلا ہے۔ مُیں ہوگی۔ چنانچہ وہ مریضہ خواجہ میر در دکی دعا سے اچھی ہوگی۔ خواجہ میر در دکی دعا سے اچھی ہوگی۔ خواجہ میر در دکی دعا سے اچھی ہوگی۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں دعویٰ سے قبل بہت سے ایسے واقعات ظہور پذیر ہوئے۔مثلاً لالہ ملاوامل جس کوتپ دق ہو گیا تھاوہ آئے کی دعاسے اچھے ہوگئے۔

(تذکره صفحه ۳۸)

اسی طرح جناب میرزاغلام قادرصاحب جو بالکل مُر دہ ہو چکے تھے آپ کی دعا سے اچھے ہوگئے۔ ( تذکرہ صفحہ..... )

## بها تصنیف

حضرت خواجه میر در دصاحب نے ۱۵ سال کی عمر میں پہلی تصنیف کی ۔ بیدا یک چنداوراق کا رسالہ تھا جس کا نام اسرار الصلوق تھا۔ اس رسالہ کی لطافت اور عمد گی کا بیدعالم تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی اور مولا نافخرالدین صاحب چشتی نظامی دہلوی نے دیکھ کر بہت پسند فرمایا۔ اور فرمایا۔ ذلک فَضُلُ اللّٰهِ یُوْتِیُهِ مَنُ یَّشَاءُ۔ اس کے بعدانہوں نے بہت می کتابیں کھیں جن کے حسب ذیل نام ہیں۔ اللّٰهِ یُوْتِیُهِ مَنُ یَّشَاءُ۔ اس کے بعدانہوں نے بہت می کتابیں کھیں جن کے حسب ذیل نام ہیں۔ رسالہ حرمت غنا، وار داتِ ورد ، علم الکتاب ، آوِسرد ، نالہ درد ، دروِدل ، شع محفل ، سوز دل ، واقعات درد ، دروِدل ، واردات ورد ، علم الکتاب ، آوِسرد ، نالہ درد ، دروِدل ، مثع محفل ، سوز دل ، توسی واقعات درد ، دیوانِ وردارو ، دیوانِ در دفاری ۔ ممکن ہے اور بھی تصانیف ہوں کیونکہ ان کی بہت می تخریریں غدر میں تلف ہوگئیں ۔ اس طرح ۱۵ سال کی عمر میں انہوں قلم کو ہاتھ میں لیا اور ۱۸ سال کی عمر میں انہوں قلم کو ہاتھ میں لیا اور ۱۸ سال کی عمر میں انہوں قلم کے ذریعے خدمت دین کرتے رہے۔

## خواجه مير در د كى شهرت

خواجہ میر درد کی شہرت بہت جلد دہلی میں پھیل گئی۔ چنانچہ خود بادشاہ دہلی بنفسِ نفیس برمدہ کے نالے پرتشریف لائے اور دونوں باپ بیٹے کی زیارت کی اوران سے درخواست کی کہ آپ شا ہجہان آباد میں چل کر رہے مگران دونوں نے اسے منظور نہ کیا اوراسی اجاڑ جنگل میں جہاں صرف چند خال خال ہستیاں رہا کرتی تھیں رہنا پیند کیا۔

شہنشاہ اورنگ زیب کی بہوجس کا نام مہر پروربیگم تھا خواجہ میر دردصا حب کی بہت معتقد تھی۔اس نے بار بارخوا ہش ظاہر کی کہ آپ شہر چلے چلیں۔ مگر آپ ایک عرصہ تک اُسے ردّ ہی کرتے رہے اور ۱۸۳۸ء تک وہیں مقیم رہے۔

نا درى قتل عام

حتیٰ کہ وہ زمانہ بھی آ گیا جب کہ نادر شاہ ایران نے دہلی میں قتل عام کروایا اُس وقت پھر شاہزادی مہر پرور بیگم نے جواورنگ زیب کی بہوتھی بڑےادب سے اپنے ایک خاص ایلجی کو بھیجااور عرض کی کہ:۔

'' حضرت یوں تو سب جگہ خداہی حافظ و ناصر ہے مگر برمدے کا نالہ شاہجہان آباد کی شہر پناہ سے باہر ہے اوراریانی فوجیس بدتمیز ہیں۔ایسا نہ ہو کہ حضرت کے دشمنوں کوکوئی گزند پہنچائیں اس لئے آپ مع اہل بیت کے شاہجہان آباد کے اندر چلے آئیں مکیں نے دومحل آپ کیلئے خالی کراد ئے ہیں''۔

حضرت خواجه محمد ناصرا ورخواجه میر در دکی طرف سے پیہ جواب دیا گیا کہ:۔

'' جس خدانے میدانِ کر بلا میں اہلیت کی حفاظت کی تھی وہی اب بھی اِن سیّدانیوں کے ناموس کی حفاظت کرے گا۔ یہ بھی انہیں کی ذریّت ہیں''۔

اس واقعہ سے ان کی اس ایمانی قوت کا پتہ چاتا ہے جواُن کے قلب میں موجز ن تھی اور یہ کہ وہ ایک زندہ خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ چنانچہ جیسے انہوں نے خدا پر بھر وسہ رکھا تھا ویسا ہی ہوا۔ نا درشاہ نے دہلی میں قتل عام کیا اور صد ہا گھرانے زیروز بر ہوگئے ۔ مگر خدا تعالیٰ نے فرشتوں کے ہاتھوں سے ایک

الیں مضبوط دیوار برمدہ کے نالہ کے گر دکھینچوائی کہ کسی نے بھی اُدھر کا رخ نہ کیا اور بیرخاندان معجزانہ طور پر محفوظ رہا اور محفوظ کیوں نہ رہتا جب کہ وہ ابھی اُمُّ المؤمنین جیسی عظیم الثان امانت کو اپنے اندر سنجالے ہوئے تھے جواینے وقت پر مہدیؓ موعود کی طرف منتقل ہونے والی تھی۔

الغرض یہ وفت تو نکل گیالیکن شاہزادی مہر پرورکا مطالبہ روز ہروز ہڑھنے لگا اوراس نے کہنا شروع کیا کہ آپ اس وہران محلّہ کوچھوڑ دیجئے۔ مہر پرور کے زور دینے پر بالآخر آپ نے دہلی کے اندر رہنا منظور کر لیا مگرا کیک شرط پر کہ ممیں کسی محل میں نہیں رہوں گا بلکہ جیسے ہمارے بیر مکان ہیں ویسے ہی مکان بنوائے جائیں۔ شہزادی مہر پرور بیگم نے بخوشی اس شرط کو منظور کر لیا اور کوچہ چیلوں میں ایک قطعہ لے کرنو مکان چھوٹے بڑے بنوائے اور ایک بارہ دری جس کا ایک بڑا صحن تھا اور ایک مسجد تیار کروائی۔ آٹھ مکا نوں میں آپ کے اہل وعیال اور عزیز وا قارب رہنے گئے۔ نویں جو بلی مُجر ہ بن گئی۔ بارہ دری میں مختلف قسم کی بزم آ رائیاں ہوا کرتی تھیں اور بھی بھی مشاعرے بھی ہوا کرتے تھے۔ اس واقعہ سے خواجہ میر درد کی قناعت اور درویش پر بخو بی روشنی پڑتی ہے۔ اُن کے دل میں اگر دنیا اور جاہ طبی کی خواہش ہوتی وہ محلات میں چلے جاتے۔ مگر انہوں نے نا دری قتل عام کے وقت بھی لال قلعہ کی مضبوط خواہش موتی وہ محلات میں چلے جاتے۔ مگر انہوں نے نا دری قتل عام کے وقت بھی لال قلعہ کی مضبوط دیواروں کی طرف نہ دیکھا اور مہر پرور بیگم کے مجبور کرنے پراگر قبول کیا تو یہ کہ جیسے ہمارے فقیرانہ مکان بیں ویسے بنوادو۔

#### محمرشاه بإدشاه

اُس وقت دہلی کے تخت پر محمد شاہ بیٹے اہوا تھا جب اُس نے حضرت میر درد کی شہرت سی تو اُس نے حیا کہ آپ اوشاہوں کی مجلس اور صحبت سے بہت حوار ہے معلوم ہو گیا کہ آپ بادشا ہوں کی مجلس اور صحبت سے بہت دور رہتے ہیں۔ اس لئے ایک دن بغیر اطلاع دیئے ہوئے ہاتھی پر سوار ہو کرخواجہ صاحب کی بارہ در میں تشریف لے آیا۔ مگر آپ نے بادشاہ سے سی قتم کا تملق نہیں کیا۔ بادشاہ آپ کی زیارت سے بہت خوش ہوئے اور فر مایا کہ کوئی خدمت میرے لائق ہوتو اس سے سرفر از فر مایا جائے۔ حضرت خواجہ میر در د

''آپ کے لائق یہی خدمت ہے کہ اب بھی فقیر خانہ پرتشریف نہ لایئے گا کیونکہ

آپ کے آنے سے فقیر کانفس موٹا ہوتا ہے'۔

محد شاہ اُٹھ کرخاموثی سے چلے گئے اور بارہ دری سے نکل کرکہا بیٹک بیآ لِ رسول ہیں حضرت خواجہ میر درد کا بیا استغناء قابلِ رشک ہے۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام اپنے مقام کا اظہار فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔

آن کس که بتو رسد شہاں راچه کند

#### فاقه!

حضرت خواجہ میر درد نے اپنی عُمر فاقوں میں بسر کی اور بعض اوقات کئی کئی دن تک بیسلسلہ چاتا رہتا تھا اور پھراللہ تعالیٰ خود ہی غیب سے سامان مہیا فرما دیا کرتا۔خواجہ میر درد نے تمام عمر کسی امیر، وزیر اور شاہزادے کے پاس جانا پہند نہ کیا۔ ہاں اپنے والد خواجہ محمد ناصر کے مزار پر روزانہ بلا ناغہ جایا کرتے تھے۔ حتی کہ جس دن نادر شاہ دہلی تک آیا دہلی کے چاروں طرف قبل اور لوٹ کا بازار گرم تھا۔ اُس دن بھی باوجود گھر والوں کے روکنے کے آپ نادر شاہ کے سپاہیوں میں سے ہوکر گذر گئے اور اپنے معمول میں فرق نہ آنے دیا۔ وہاں آپ نے بیر باعی پڑھی۔

در کوئے تو اے مُونسِ جان می آیم تاجان باقی سب ہے گمان می آیم گرم شام کشان کشان برندم زیجا چون صبح شود باز ہمان می آیم

#### آپاینے زمانے کے ولی کامل تھے

آپ نے مقام ولایت کے متعلق خود لکھاہے کہ:۔

نفس وشیطان سے نجات دی''۔

پھرفر مایا: ۔

'' مجھے حضرت داؤد علیہ السلام کی ولایت کا مقام بخشا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقام ولایت مجھے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ولایت مجھے دیا اور حضرت اساعیل علیہ السلام کا مقام ولایت مرحمت کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی مقام ولایت مرحمت کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ولایت بھی عنایت کیا اور پھراس جامعیت کا کمال اور اختتام کے لئے ولایت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف فرمایا اور محمدیت خالص کی ردا میں مجھے چھپالیا اور رسول پاک کی ذات میں مجھے فنا کردیا۔ پس نہ میں رہا اور نہ میرانام ونشان'۔

پھرفر مایا: ۔

'' مجھے خدا تعالی نے عقل کامل ونفس کامل اور روح کامل اور جسد کامل کے ساتھ اپنے تمام اساء کا مظہر پیدا کیا تا کہ میں معرفین کوطریقہ خالصہ مجمدً پیکی دعوت دوں''۔

پھرفر مایا:۔

" ہرفردانسان بقد رِعقل وفہم واستعداد شخص کے علوم کلیّہ اضافیہ کو اخذ کرتا ہے اور طاقتِ بشریہ کے موافق ہرا ہرکا ادراک کرتا ہے اور ہر شخص واحد کو معانی اور مراد میں بہت سے اختلاف مثل اُن کی اشکال مختلفہ با یک وِگر کے لاحق ہوتے ہیں اوراس حیثیت سے فرقہ فرقہ اور گروہ گروہ جداگا نہ قائم ہوجاتے ہیں اور ملّتِ واحدہ میں اگر چہ باعتبار نوعیت کے الله ہوتے ہیں گرصور استعدادی کے اختلاف کی وجہ ہے آ دمیوں اور رنگوں کی طرح سے اسے رنگار نگ کر ڈالتے ہیں اور اصل دین کو تجو داضا فی میں مقید کر کے وحدت پر قائم نہیں رکھتے اور انت زاجہات نفسانی کے ساتھ اسے معزج کر کے اسے متفرق کردیتے ہیں اور فرہ ایک مِلّت جس پر ربانی مِلّت کے عہد میں سب متفق ہے۔ باقی نہیں رہتے ۔ اس لئے ضرور ہے ، کہ ہر زمانہ میں خدا کی طرف سے ایک فر دا کمل آتار ہے تا کہ مِلّتِ حقیقی کی نوعیت اور اصلیت کو سنوار تا رہے ۔ اس لئے اُمتِ محمد یہ میں ایک ولی کامل کا وقت مقررہ پر آنا جو اور اصلیت کو سنوار تا رہے ۔ اس لئے اُمتِ محمد یہ میں ایک ولی کامل کا وقت مقررہ پر آنا جو دین متین کو از مر نوزندہ کر دیتا ہے اور اس کی تجدید میں ایک ولی کامل کا وقت مقررہ پر آنا جو دین متین کو از مر نوزندہ کر دیتا ہے اور اس کی تجدید ہوجاتی تھی ۔ یہاں تک کہ خدا تعالی نے دین متین کو از مر نوزندہ کر دیتا ہے اور اس کی تجدید ہوجاتی تھی ۔ یہاں تک کہ خدا تعالی نے

اس بیان کو پڑھ جانے سے یہ بخو بی واضح ہوجا تا ہے کہ آپ کوسب انبیاء کا مقامِ ولایت دیا گیا اور بالآ خرحضرت محمدٌ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا مقامِ ولایت بھی دیا گیااور آپ کورسول کریم کی ذات سے ایک ایسی نسبت تھی کہ آپ پررداُ محمدٌ کی ڈال دی گئی اور آپ وجو دِحمدٌ کی میں فنا ہوگئے۔

دوسرے: آپال حدیث کے ماتحت بیاتی علی کیل رأس مائة سنة من یجدّدنا دوسرے: آپال حدیث کے ماتحت بیاتی علی کیل رأس مائة سنة من یجدّد دوسرت خواجہ دینا میں میں کے مرد دھرت خواجہ محکمً ناصر صاحب کواعقاد کرتے تھے۔

تیسرے: اوران کا یہی اعتقادتھا کہ جولوگ وقت کے مجدد کونہیں مانتے وہ ناجی نہیں ہیں جیسے کہ صدیث شریف میں آیا ہے۔ من لم بعزف امام زمانه فقد مات مینة الجاهلیتة۔

چوتھ: اُن کا یہ مذہب تھا کہ حضرت مسیح موعودًا یک بن<sub>یر</sub> اعظم میں جن کی آمد پرسب فرقوں کی روشنی گم ہوجائے گی اور بینسبت محمدً بیالخاصہ بھی ختم ہوجائے گی۔

یہ وہ اعتقادات ہیں جو بالکل سلسلہ احمہ یہ کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ آج ہم بھی اس امر کو مانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اُمت محمد سیمیں فیض کے بڑے بڑے دروازے کھلے ہیں اور ولایت ہی کانہیں بلکہ نبوت کا مقام بھی آپ کی برکت اور فیض سے حاصل ہوسکتا ہے۔ جب

حضرت خواجہ میر در دکو تمام انبیاء کا مقامِ ولایت حاصل تھا جوآ سانِ مجد دیت پرایک ستارہ تھا۔ اس نیر اعظم کو جسے وہ خود نیرِ اعظم کہتے ہیں جس میں سب ستاروں کی روشنی گم ہونے والی تھی کیا کہا جائے گا؟ کیا اس کے لئے نبوت کے سوااور کوئی مقام باقی رہ جاتا ہے۔ چنانچ چصرت سے موعود علیہ السلام نے خود ہی اس مسئلہ کوحل فرما دیا۔

غیر کیا جانے کہ دلبر سے ہمیں کیا جوڑ ہے وہ ہمارا ہو گیا اس کے ہوئے ہم جال نثار میں کبھی ایعقوب ہوں میں کبھی ایعقوب ہوں نیز ابراہیم ہول نسلیل ہیں میری بے شار اک شجر ہوں جس کو داؤدی صفت کے پھل گئے میں ہوا داؤد اور جالوت ہے میرا شکار پر مسیحا بن کے مئیں بھی دیکھا روئے صلیب گر نہ ہوتا نام احمہ جس پہ میرا سب مدار سرسے میرے پاؤل تک وہ یار مجھ میں ہے نہال اس مدار اسے میرے پاؤل تک وہ یار مجھ میں ہے نہال

(درثین)

اس مسکلہ پر حضرت مسیح موعود علیہالسلام نے بہت زیادہ روشی اپنی کتب میں ڈالی ہے۔ مگر افسوس! کہ کاغذ کی نایا بی اور حصولِ اشیاء کی دِفت مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں اس موضوع پر زیادہ نہ ککھوں۔

الغرض حضرت مسيح موعود عليه السلام كوسارے انبياء كا مقام نبوت عطا كيا گيا اور خدا تعالیٰ نے اپنی وحی میں آپ كوجری الله فی حلل الانبياء كا خطاب دیا اور اپنی وحی میں آپ كوشس وقمر بھی فرمایا جوحضرت خواجه مير در درضی الله عنه كونير اعظم دكھایا گيا۔

حضرت خواجہ میر در دفنا فی الرسول کے مقام پراپنے آپ کو بیان کرتے ہیں۔مگر حضرت میں موعود علیہ السلام فنا فی اللہ کے دونوں مقاموں پر فائز تھے۔آپّ اپنی محبت رسول کا ذکراپی

کتابوں میںصد ہا جگہ فر ما چکے ہیں ۔ مگر مختصر طور پر آپ فر ماتے ہیں ۔ د بند من بعثوت مح

بعد از خدا بعثقِ مجمد تخمرم گر کفر ایں بود بخدا سخت کافرم

.....

نقشِ ہستی تیری اُلفت سے مٹایا ہم نے اپنا ہر ذرہ تری راہ میں اُڑایا ہم نے

.....

دلبرا قتم ہے مجھ کو تیری کیتائی کی آپ کو تیری محبت میں بھلایا ہم نے

.....

بخدا دل سے مرے مٹ گئے سب غیروں کے نقش جمایا ہم نے جب سے دل میں یہ تیرا نقش جمایا ہم نے دیکھا کر بچھ کو عجب نور کا جلوہ دیکھا نور سے تیرے شیاطیں کو جلایا ہم نے

اس طرح بہت ساکلام آپ کے عربی، فارسی، اُردواشعار میں اوراس کے علاوہ عربی، اُردو، فارسی ناردو، فارسی نثر میں موجود ہے۔ جس سے اس عشق ومحبت کا پیۃ چلتا ہے۔ جوآپ کوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا اوراس خصوص میں آپ کا مقام اس قدر بلند ہوا کہ آپ کا مل طور پر بروز محمدٌ ہوگئے اور خدا سے علم پاکر آپ نے فرمایا۔

"من فرّق بینی و بین المصطفی فما عرفنی وما ادی" لیخی اور جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھ کوئیں دیکھا ہے اور نہیں پہچانا۔ (خطبہ الہامیہ صفحہ اک)

آپ فنافی اللہ کے مقام پر

آ ئے تحریر فرماتے ہیں:۔

''مئیں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ مئیں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں اورمیرااینا کوئی اراده اورکوئی خیال اور کوئیعمل نہیں رہا اورمئیں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہو گیا ہوں مااس شے کی طرح جسے کسی دوسری شے نے اپنی بغل میں دیالیا ہواورا سے ا بنے اندر بالکل مخفی کرلیا ہو۔ یہاں تک کہاس کا کوئی نام ونشان باقی نہرہ گیا ہو۔اس ا ثناء میں مئیں نے دیکھا کہ اللہ تعالی کی روح مجھ پرمچیط ہوگئی اور میرے جسم پرمستولی ہوکرا پیغ وجود میں مجھے بنہاں کرلیا۔ یہاں تک میرا کوئی ذرّہ بھی باقی نہ ریا۔اورمیں نے اپنے جسم کو دیکھا تو میرےاعضاءاس کے اعضاءاور میری آئکھاس کی آئکھاور میرے کان اس کے کان،اورمیری زبان اس کی زبان بن گئی۔میرےرب نے مجھے پکڑااوراپیا پکڑا۔ کےمکیں بالکل اس میں محوہو گیا اورمئیں نے دیکھا کہاس کی قدرت اور قوت مجھے میں جوش مارتی ہے۔ اوراس کی الوہیت مجھ میں موجزن ہے۔حضرتِعزت کے خیمے میرے دل کے حاروں طرف لگائے گئے ۔اورسلطان ج<sub>بر</sub>وت نے میر نےفس کو پیس ڈالا ۔سونہ تومکیں ہی رہااور نہ میری کوئی تمنا ہی باقی رہی ۔میری اپنی عمارت ِ گر گئی اوررب العالمین کی عمارت نظر آ نے لگی اورالوہیت بڑے زور کے ساتھ مجھ پر غالب ہوئی اورمئیں سر کے بالوں سے ناخن یا تک اس کی طرف کھینچا گیا۔ پھر ہمہ مغز ہو گیا جس میں کوئی پوست نہ تھا اور ایسا تیل بن گیا جس میں کوئی مَیل نہ تھی اور مجھ میں اور میر نے فس میں جدائی ڈالی گئی۔ پس مَیں اُس شے کی طرح ہو گیا جونظر نہیں آتی ۔ یااس قطرہ کی طرح جو دریامیں جالے اور دریااس کواپنی جا در کے نیجے جھیا لے۔اس حالت میں مکیں نہیں جانتا تھا۔ کہاس سے پہلے میں کیا تھااور میراوجود کیا تھا۔ الوہتیت میری رگوں اور پٹھوں میں سرایت کر گئی۔اورمَیں بالکل اپنے آپ سے کھویا گیا۔ اوراللّٰد تعالٰی نے میرےسب اعضاءاینے کام میں لگائے۔اوراس زور سےاپنے قبضہ میں کرلیا کہاس سے زیادہ ممکن نہیں ۔ جنانچہاس کی گرفت سے مئیں بالکل معدوم ہو گیا اور مئیں اس وقت یقین کرتا تھا کہ میرے اعضاء میر نہیں۔ بلکہ اللّٰہ تعالٰی کے اعضاء ہیں اور ممیں خیال کرتا تھا کہ مُیں اپنے سارے وجود سے معدوم اوراینی ہویّت سے قطعًا نکل چکا ہوں اب کوئی شریک اور کوئی منازع روک کرنے والانہیں رہا۔ خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہوگیا اور میر اغضب اور حلم اور تخی اور شرینی اور حرکت اور سکون سب اسی کا ہوگیا۔ اور اس حالت میں مکیں یوں کہدر ہاتھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسان اور نئی زمین چاہتے ہیں۔ سو مکیں نے پہلے تو آسان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں ترتیب اور تفریق نہ مکیں نے پہلے تو آسان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں ترتیب اور تفریق نہ تھی۔ پھر مکیں نے منشاء ق کے موافق اس کی ترتیب اور تفریق کی۔ اور مکیں دیکھا تھا کہ مکیں اُس کے خلق پر قادر ہوں۔ پھر مکیں نے آسان دنیا کو پیدا کیا اور کہا کہ اِنّا ذَیّن السّما آء اللّهُ نُیا بِمَصَابِیْحَ پھر مکیں نے کہا کہ اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے۔ پھر میری حالتِ کشف سے الہا م کی طرف منتقل ہوگئی اور میری زبان پر جاری ہوا۔ اَرَدُثُ اَنْ اَنْ اَسْ خَلَفَ فَخَلُفَ فَخَلُفُ اُذَمَ إِنَّا خَلَفُنَا الْإِنْسَانَ فِی اَحْسَن تَقُویُم،''

(تذكره صفحه ١٩٥ وصفحه ١٩٦ وآئينه كمالات اسلام صفحه ٢٥ تا٢٦٥)

اس کشف کی عظمت سے معلوم ہوتا ہے کہ کس مقام پر حضرت مسے موعود فائز تھے اور کتنا فرق تھا اس ستارہ میں اور اس نیراعظم میں ۔ خدا تعالیٰ نے خود آپ کی وحی میں بھی آپ کا نام یاشس یا قمر بھی رکھا۔ یعنی نیراعظم ۔ اور بیجھی فرمایا۔ انت منبی بمنز لیة تو حیدی و تفریدی۔ (تذکرہ صفحہ ۲۲)

## مسككه كفراسلام

حضرت خواجہ میر درد صاحب نے اس فرقہ کو جومجدّ دِ وقت کو مانے ، ناجی فرقہ قرار دیا ہے اور حدیث نبوی بھی یہی کہتی ہے۔

من لم يعرف امام زمانه فقدمات ميتة الجاهليّة

اس ایک بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ جواس نیراعظم کا انکار کرے گااس کا ناجی ہونا کیسے یقین کیا جاسکتا ہے؟

حضرت خواجه میر در دصاحب فرماتے ہیں:۔

''درویشی فقط قُربِ الٰهی کا نام ہے اور فقیری شعبدہ بازی اور بھنڈیلہ پن کا نام۔'' وہ تمام ان امور کو جوشریعت کے خلاف تھے نا جائز قرار دیتے تھے۔

#### خواجه مير در دا ورموسيقي

حضرت خواجہ میر در دکوموسیقی میں کمال دستگاہ حاصل تھی۔ان کے پاس بڑے بڑے موسیقا رجمع ہوا کرتے تھے۔اس زمانہ کامشہور موسیقار فیروز خان آپ کے فن موسیقی کا بڑا مداح تھا۔ ہر ماہ کی دوسری تاریخ کو بارہ دری میں خواجہ محمد ناصر صاحب کی یاد میں مخفلِ موسیقی ہوا کرتی تھی اور اس کا بڑا شاندار انتظام کیا جاتا تھا۔ ہزار ہالوگوں کا مجمع ہو جاتا۔خواجہ میر در دبھی تشریف لے آتے۔آپ کی مجلس میں سب لوگ دوزانو ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ایک دفعہ شاہ عالم بادشاہ دبلی آپ کی مجلس میں آئے اور دوزانو نہ وزانو ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ایک دفعہ شاہ عالم بادشاہ دبلی آپ کی مجلس میں آپ کریں تو دوزانو ہو کر بیٹھا کر آپ فقیروں کی محفل میں آپا کریں تو دوزانو ہو کر بیٹھا کریں۔ بادشاہ نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ آج میرے پاؤں میں درد تھا اس وجہ سے بیٹھ نہ سکا۔اس سے اس جرات اور شجاعت کا پتھا گئا ہے جو حضرت میر درد میں تھی اور یہ شرف سعادت اس کا۔اس سے اس جرات میر ناصر نوا برضی اللہ عنہ کی جرات وصاف گوئی مشہور اور زبان زد خاندان میں چلی آئی۔حضرت میر ناصر نوا برضی اللہ عنہ کی جرات وصاف گوئی مشہور اور زبان زد

آپ کا مقولہ تھا کہ میں نغمہ وسرود کو عالموں فاضلوں کی طرح سنتا ہوں۔ جوعلم ریاضی وطبیعی پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اس کے دقائق کوخوب جانتے ہیں مگر حکماء کی طرح اس کا اعتقاد نہیں رکھتے اسی طرح میں بھی موسیقی کے ساتھ تو عنسل کیا کرتا ہوں کیونکہ موسیقی ریاضی کی ایک پُر میوہ شاخ ہے۔ وہ اسے علمی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ نہ کہ ذریعہ حظّ نفس۔

پھرفر مایا: ۔

''میں نے آج تک اپنے کسی مرید کوراگ سننے کی اجازت دی نہ اپنی اولا دکو کیونکہ جو چیز ہماری شریعت میں ممنوع اور ہمارے طریقہ میں مکروہ ہواس کیلئے میں اس کی کب کسی کو اجازت دے سکتا ہوں۔ میں اپنے شین گنا ہگار جانتا ہوں اور ہمیشہ اسی دھیان میں ہوں کہ راگ سے تو بہ کروں اور جولوگ راگنہیں سنتے میں انہیں اپنے سے اچھا جانتا ہوں۔''

(ميخانه در دصفحه ۱۵)

حضرت مسيح موعود عليه السلام نے تو تبھی موسیقی نہیں سنی ۔ البتہ آٹ کی مجلس میں تبھی تبھی کو ئی شاعر

اپنے اشعار خوش گلوئی سے سنا دیتا تھا۔ آپ کے ایک مرید شخ محمد اسلمعیل صاحب سرساوی جوصوفیا نہ طرز کے آمیں میں چونکہ قوالی سن لیا کرتا تھا ایک دفعہ حضٹور نے مجھے فر مایا۔ میاں اسلمعیل! قوالی کی لذت کتنی دیر رہتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضور کچھ بھی نہیں جب تک سنتے رہو۔ فر مایا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ لذت ہوجو ہمیشہ قائم رہے۔ اس طرح حضٹور نے موسیقی کی اس کمی کا اظہار فر مایا۔ ہم صوفی کمال سمجھ رہے تھے۔

# أردوعكم ادب برآپ كااحسان

آپ کوعر بی، اُردو، فارسی میں کامل دستگاہ تھی۔اُردوز بان پر آپ کا بڑااحسان تھا کہ آپ نے اس زبان کوصاف کیا۔ آپ فرماتے ہیں:۔

''اے اُردوگھبرا نانہیں تو فقیروں کالگایا ہوا پودا ہے خوب پھلے پھولے گی۔ تو پروان چڑھے گی۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قرآن و حدیث تیری آغوش میں آ کرآرام کریں گے۔ بادشاہی قانون اور تحکیموں کی طباعت تجھ میں آجائے گی اور تو سارے ہندوستان کی زبان مانی جائے گی۔'' (میخانہ در دصفحہ ۱۵۳)

یدایک پیشگوئی بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں پوری ہوئی جبکہ قرآن وحدیث نے آکرآ رام حاصل کیا۔

باره دری میں مہینه میں ایک دود فعه مشاعره ضرور ہوجایا کرتا تھا۔ میرحسن دہلوی چھمن لال، شاہ محمدی، شخ محمد قیام، حکیم ثناء اللّٰه خان، لطیف علی، میر زااسلمبیل، شخ محمد بقا، محمد پناه خان، لاله مکند لال، میر زامحمہ جان، لاله نرائین داس، علی نقی وغیرہ شاعری میں اُن کے شاگر دیتھے۔

#### وفات

حضرت خواجہ میر در دصاحب اپنی پیشگوئی کے مطابق <u>1199</u> ہجری میں صفر ۲۴ کو صادق کے وقت ۱۸۸ برس کی عمر میں عالم قدس کی طرف رحلت فر ماگئے۔ آپ کو آپ کے والد کے داہنے پہلو میں وفن کیا گیا۔

## آپ کی اولا د

آپ کا ایک ہی فرزند تھا جس کا نام خواجہ صاحب میر اور لقب ضیاء الناصر اور آلم تخلص تھا اور آپ کی دوصا جزادیاں تھیں۔ایک براتی بیگم صاحبہ تھیں اور دوسری زینت النساء بیگم صاحبہ تھیں۔

خواجہ میر در دصاحب کی وفات کے بعدان کے بھائی خواجہ ظہورالناصر سیّد میراثر صاحب ان کے خلیفہ اور جانشین ہوئے اور صفر 12۰۹ ہجری میں وفات پائی۔

ان کی ایک ہی دختر تھیں جس کا نام بیگا جان تھا۔ جس کی شادی نواب سیّداسد اللّٰدخان بن نواب سیّد جعفر علی خان صاحب سے ہوئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد خواجہ سیّد ضیاء النّا صر المعروف بہ سیّد صاحب میر۔ متخلص برآتم آپ کے خلیفہ ہوئے۔

آپ کی وفات ۲۱ جمادی الآخر ۱۲۱۵ ہجری کو ہوئی۔خواجہ میر در دصاحب کے پائیں میں وفن ہوئے۔

#### ان کی اولا د

ان کےایک صاحبزادے میرمحر بخش نام اورایک صاحبزادی بی امانی بیگم تھیں۔

#### ميرمحربخش

میر محر بخش صاحب جو حضرت خواجہ میر در د کے بوتے تھے۔ بڑن خی نامی جگہ میں کمپنی کی حکومت کی طرف سے حاکم تھے۔ ان کے پاس ایک نوکر تھا جس نے چوری کی اور گرفتار ہوا اسے خیال تھا کہ میرا مالک میری مدد کرے گا مگر آپ نے فرمایا کہ میں چور کا حامی نہیں ہوں اسے سزا ہوگئ وہ قید سے جب آزاد ہوااس نے آپ کو آپ ہی کی تلوار سے سوتے میں قتل کر دیا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر کل تمیں برس کی تھی۔ ان کی لاش د ، ملی لائی گی اور خاندانی قبرستان میں وفن کی گئی۔

# ا ما نی بیگم صاحبه

امانی بیگم صاحبه خواجه صاحب میرکی بیٹی تھیں مگران کی والدہ میرڅمر بخش صاحب کی والدہ نتھیں بلکہ

بی عزت النساء صاحبہ جواُم مسلمہ کر کے مشہور تھیں اور خواجہ صاحب میر صاحب کی دوسری بیوی تھیں کے بطن سے تھیں ۔ الشوانسی پیدا ہوئی تھیں مگر کمبی عمر پائی۔ سام اللہ جحری کو پیدا ہوئیں اور سام کا اہجری میں اا رہے الاول کو وفات یائی

#### خواجه محرنصيرصاحب

خواجہ میر درد کے بعدان کے بھائی صاحب ان کے جانشن ہوئے پھر خواجہ میر درد کے بیٹے جانشین ہوئے۔خواجہ میر درد کے بوتے میر محمہ بخش صاحب اپنے باپ کی زندگی میں فوت ہوگئے تھے اس کے بعد ان کے ہاں اولا دخرینہ نہ ہوئی اور نہ میر محمہ بخش صاحب ہی کی کوئی اولا دخلی ۔ اس لئے خلافت کا مسئلہ پچھا بجھن میں پڑ گیا مگر اس کا حل یہ پیدا ہوا کہ خلافت خواجہ میر دردصاحب کی لڑکی کی اولا دمیں منتقل کی جائے چنا نچہ خواجہ صاحب کی دولڑکیاں تھیں بڑی کا نام براتی بیگم تھا جن کی شادی مولوی عبدالحی صاحب عبدالحی صاحب سے ہوئی تھی جو خواجہ میر دردصاحب کے بچپازاد بھائی تھے۔مولوی عبدالحی صاحب کلکتہ میں سرکار کمپنی کے مجلس واضع قوانین کے رکن تھے۔ بڑی آ مدنی تھی ۔ آپ نے بنارس کے قریب کلکتہ میں سرکار کمپنی کے مجلس واضع قوانین کے رکن تھے۔ بڑی آ مدنی تھی ۔ آپ نے بنارس کے قریب کلکتہ میں مرکار کمپنی کے مجلس واضع قوانین کے رکن تھے۔ بڑی آ مدنی تھی ۔ آپ نے بنارس کے قریب کلکتہ میں مرکار کمپنی کے مجلس واضع قوانین کے رکن تھے۔ بڑی آ مدنی تھی ۔ آپ نے بنارس کے قریب کلکتہ میں مرکار کمپنی کے مجلس واضع قوانین کے رکن تھے۔ بڑی آ مدنی تھی ۔ آپ نے بنارس کے قریب کیا تھی خریدا تھا۔

## ناصري تنج

ایک قصبہ خواجہ محمہ ناصرصاحب کی یادگار کے طور پر آباد کیا تھا جس کا نام ناصری گنج رکھا۔ جب تک وہ زندہ رہے اپنی بیوی کوایک ہزار روپیہ ماہانہ بھیجا کرتے تھے وہ ایک ہی دن میں اسے بانٹ کرختم کر دیتیں۔ چاندی کے روپے تقسیم کرتے کرتے ہاتھ کا لے ہوجاتے تو آپ فرما تیں:۔

'' خدااس سفید ڈائن کی محبت کسی مسلمان کو نہ دے۔ جس طرح اس کے چھونے سے ہاتھ کالے ہوجاتے ہیں۔اسی طرح اس کی محبت سے آ دمی کا دل ساہ ہوجا تا ہے۔''

مولوی عبدالحی صاحب لا ولد فوت ہو گئے۔ ناصری گنج کاعلاقہ از روئے وصیت اپنے ور ثاء میں تقسیم کر گئے۔ جس میں سے اب تک ایک گاؤں کا بڑا حصہ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کی اولا د کے پاس موجود ہے اور کچھ تھوڑ اسا بِک بھی گیا ہے۔

## زينت النساء بيكم

زینت النساء بیگم دوسری صاحبزادی کی شادی میرکلو صاحب سے ہوئی تھی۔جومیر نعمان بدخشانی کی اولا دمیں سے تھے۔ میر نعمان صاحب بڑے مرتبہ کے درویش تھے۔ ان کا ذکر شخ عبدالقدوس صاحب گنگوہی چشتی صابری کے مکتوبات میں بکثرت ملتا ہے۔ ان کا مقبرہ بھی آ گرہ میں اب تک موجود ہے۔خواجہ شاہ محمد نصیر صاحب زینت النساء بنت خواجہ میر در درجمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے۔ 1911 ہجری میں پیدا ہوئے تھے خواجہ محمد نصیر صاحب اپنے ماموں کے لاولدرہ جانے کی وجہ سے خلیفہ بنائے گئے۔ میں پیدا ہوئے تھے خواجہ محمد نصیر صاحب اپنے ماموں کے لاولدرہ جانے کی وجہ سے خلیفہ بنائے گئے۔ خواجہ محمد نصیر صاحب بھی شاعر تھے اور رنج تخلص کیا کرتے تھے۔

خواجہ رنج صاحب کو بھی فنِ موسیقی میں بڑا کمال حاصل تھا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ہمت خان گویہ جو دہلی کاممتاز ترین گویہ تھااپنا گا نابغرض اصلاح حضرت رنج کوسنایا کرتا تھا۔

خواجہ محمر نصیرصا حب نے خواجہ میر در دصا حب کے خاندان کے مفصل حالات پرایک کتاب کہ سی تھی جوافسوس ہے غدر رے 2ء میں تلف ہوگئی۔

خواجه محمد نصیر کی وفات اشوال کو ۱۲۱۱ ہجری میں ہوئی۔ان کی وفات پرمومن خان نے بیتار کے لکھی۔ شیخ زمان شد ز دہر روز پئے سال وفات

. فکر بلندم ره جنت ماویٰ گرفت

گفت بمومن ملک خواجه محمد نصیر

در قدم ناصر و در و نِکوجا گرفت

ان کی عمر بہتر سال کی ہوئی۔ آپ خواجہ صاحب میر اپنے ماموں کے پہلو میں دفن ہوئے۔ان کےاشعار میں سے ایک شعر بطور نمونہ درج کرتا ہوں۔

> خط د کی کر ادهر تو میرا دم اُلٹ گیا قاصد ادهر بدیدہ یرنم اُلٹ گیا

خواجه سیّدمحدنصیرصا حب کی اولا د

آپ کی دو ہیویاں تھیں پہلی ہیوی ہے ایک لڑ کا خواجہ سیّد ناصر جان اور دختر بی نصیرہ بیگم صاحبہ دوہی

اولا دیں ہوئیں۔ دوسری بیوی سے دوصا جبزا دیاں پیدا ہوئیں ایک کا نام اشرف النساء بیگم صاحبہ اور دوسری کا انجمن النساء بیگم صاحبہ تھا پیدا ہوئیں۔

#### خواجه سيرنا صرجان

خواجہ سیّد ناصر جان جو آپ کے صاحبز ادے تھے کی شادی خواجہ میر در دصاحب کی پوتی امانی بیّم صاحبہ سے ہوئی تھی۔میر ناصر جان بھی شاعر تھے اور اپناتخلص مخر و ن کہا کرتے تھے۔

آ پ کوفنِ ریاضی میں بڑا کمال حاصل تھا۔ بیعلم آ پ نے نواب فریدالدین احمد خان صاحب ہمدانی دہلوی سے حاصل کیا تھا۔

آ پاسی فن ریاضی کی وجہ سے سر کار کمپنی کے بعض حکام کی نظروں میں بہت معزز تھے اور انہوں نے آپ کو گڑینی میں منصف مقرر کرا دیا تھا۔ جہاں وہ ۱۳ جنوری ۲۸۴۱ء مطابق ۲ رمضان ۱۳۳۹ء ججری میں فوت ہوگئے۔

ان کا خیال تھا کہ میں اپنے بزرگوں کی سب کتا ہیں خود شائع کروں گا چنانچہ آپ نے اس غرض کے لئے ایک شعر کے لئے ایک شعر کے لئے ایک شعر کے لئے ایک شعر پہلات نہ دی۔ان کی شاعری کے نمونہ کے لئے ایک شعر پہلاں درج کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔

نه تو نامه هی نه پیغام زبانی آیا مست محزون تحجی یارانِ وطن بھول گئے۔ آپکی لاش وہاں سے دہلی لائی گئی اور خاندانی قبرستان میں وفن کی گئی۔

# صاحبزادي في نصيره بيكم صاحبه

صاحبزادی بی نصیرہ بیگم صاحبہ کی شادی نواب خان دوران خان صاحب کے پوتے میر ہاشم علی صاحب کے ساتھ ہوئی جوایک صیح النسب سیّد تھے۔

#### خواجه ميرنا صراميرصاحب

ان کے بطن سے ایک صاحبز ادےخواجہ ناصرامیرصاحب پیدا ہوئے اور ایک دختر فرحت النساء

بیگم پیدا ہوئیں۔

میر ناصرامیر صاحب کی شادی میر بھکاری صاحب کی دختر بلنداختر سے ہوئی۔جن کا نام سعیدہ بیگم صاحبہ تھا۔ان کے بطن سے ایک صاحبز ادہ پیدا ہوئے۔جن کا نام سیّد ناصر وزیر تھا۔

خواجہ ناصرامیرصاحب نے ایک اور شادی بھی کی تھی جومیر شفیع احمدصاحب ساکن فراشخانہ کی دختر بلنداختر سے ہوئی۔ان محتر مہ کا نام بی بی روثن آراء بیگم صاحبہ تھا۔

ان کے بطن سے وہ عظیم الثان بزرگ پیدا ہوا جواس مقدس امانت کو جو بخاراسے لائی گئی تھی۔
اپنی صُلب میں اٹھائے ہوئے تھا اور سلسلہ بسلسلہ بیامانت منتقل ہوتی آئی تھی اور انقلاب آفرین زمانہ میں شاید خدا نے اس کے طفیل سے اس خاندان کو محفوظ رکھا۔ یعنی حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت میر ناصر نواب رضی اللہ تعالی عنہ کی دو ہمشیرگان بھی تھیں۔ جن کے نام رفعت النساء بیگم صاحبہ اور انجمن آراء بیگم صاحبہ تھے۔ پہلی کی شادی قصبہ جلیسر میں پیر جی بشیر الدین صاحب سے ہوئی جو کی اور دوسری کی شادی مولوی محمد یوسف صاحب ابن مولوی عبد القیوم صاحب دہلوی سے ہوئی جو شاہ اسحاق صاحب دہلوی سے ہوئی جو شاہ اسحاق صاحب دہلوی سے ہوئی جو شاہ اسحاق صاحب دہلوی سے ہوئی جو

#### خواجه سيّد ناصراميرصاحب

سیّد محمد نصیری وفات کے بعد پھرخلافت کا مسلماٹھا کیونکہ ان کے بیٹے تو پہلے ہی فوت ہو چکے تھے اس لئے مشورہ کے بعد بی قرار پایا کہ بی امانی بیگم سے پوچھا جائے جوخواجہ میر درد صاحب کی پوتی تھیں۔ تمام مشانخ ڈیوڑھی پرجمع ہوئے اور بیسوال کیا۔ آپ نے فرمایا:۔

''جس رتبہ کے بزرگ خواجہ میر در دصاحب اور میر اثر صاحب اور میرے والدخواجہ صاحب میر سے ویبا تو اب خاندان میں کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر سے تو میرے شوہر مولوی ناصر جان مگر وہ رحلت فر ماچکے ہیں۔ اب رسی سجادہ نشین باقی رہ گئے ہیں۔ وہ میں اپنے داماد کودلوانی نہیں جا ہتی۔ میرے نزدیک میاں ناصر امیر خواجہ محمد نصیرصاحب کے نواسہ گدی پر بھا دیئے جائیں۔''

چنانچہ بی امانی بیگم کے اِس ارشاد کوسب نے قبول کیا اورخواجہ ناصرا میرخلیفہ منتخب ہو

گئے اور یہاں سے خلافت اور درویثی اور طریقہ محمد میہ کا سلسلہ منتقل ہو کر بالکل ایک دوسرے خاندان میں آگیا جو ماں کی طرف سے حضرت خواجہ میر در د کا خاندان تھا اور باپ کی طرف سے نواب خان دوران کا خاندان تھا۔

حضرت خواجہ میر درد کی پوتی بی امانی بیگم کا ارشاد قابل غور ہے کہ انہوں نے کس اخلاص سے امرِ خلافت کا فیصلہ فر مایا اور جوحقد ارتقااس کا نام لیا یعنی جس میں اہلیت تھی اور یہ منشاء اللی کے ماتحت ہوا کیونکہ آخر یہ خلافت محمدیہ حضرت میں موجود علیہ الصلاق والسلام کی روشنی میں ختم ہوجانے والی تھی اس کا ظہور ابتدائی اس رنگ میں ہوا۔ پہلا انتقالِ خلافتِ محمدیہ باپ کے سلسلہ میں منقطع ہوکر بیٹی کے خاندان میں چلا گیا اور حضرت ناصرامیر پرختم ہوگیا اس سلسلہ میں وہی آخری خلیفہ تھے۔

اس لئے قبل اس کے کہ ہم نواب خانِ دوران کے خاندان کا ذکر کریں ہم خواجہ میر درد کے خاندان کے ذکر کوختم کر دیتے ہیں اور مختصر ساشجرہ نسب شامل کر دیتے ہیں تا کہ کیجائی طور پرنظر ڈالی جاسکے۔

نوٹ:۔اگر چہایک رنگ کی خلافت بعد میں بھی جاری رہی اور ہے مگر بیصرف عرس وغیرہ کرانے کے لئے چنانچہ خواجہ ناصرامیر کے بعدان کے بیٹے ناصر وزیر خلیفہ ہوئے اور اب بھی ناصر عزیز خلیفہ ہیں۔

# توضيح

- ا۔ بی بی زینت النساء بیگم صاحبہ جو حضرت خواجہ میر در دکی دوسری بیٹی تھیں وہ شاہ محمد نصیر کی والدہ تھیں اور شاہ محمد نصیر کے نواسہ ناصرا میر تھے جن کے دو بیٹے ہوئے ایک ناصر وزیر اور دوسرے حضرت میر ناصر نواب صاحب جن کو حضرت میں موعود علیہ السلام کے خسر اور آپ کی اولا دکے نانا ہونے کا فخر حاصل ہوا اور جن کے وجود باجود کے ذریعہ حضرت اُمُّ المؤمنین علیما السلام کا وجود دنیا میں ظہور پذیر ہوا اور جس کو خدا تعالی نے اپنی وحی میں خُدینہ جَدِی فرمایا اور آپ کو نعمت عظمی قرار دیا جس کی تصریحات اپنے مقام پر آئیس گی۔
- ۲۔ خواجہ میر درد کا جو خاندان کہلاتا ہے وہ ان کی بیٹیوں سے ہی چلا ہے کیونکہ خواجہ میر درد کے بیٹے ضیاءالناصر سے کوئی نرینہ اولا زہیں چلی ۔
- س۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کے وُ ودھیال کے خاندان کا جوشجرہ ہم کودستیاب ہوسکاوہ نواب خانِ دورانِ خان مضور جنگ سے شروع ہوتا ہے او پرمور ثانِ اعلیٰ حضرت علا وَالدین عطاً نقشبندی ہیں۔
- ۳۔ نواب خانِ دوران منصور جنگ کے ناناعزیز میرزا گوکلتاش تھے جوافواجِ مغلیّه میں شاہنشاہ اکبر کے زمانہ سے افواج مغلیّه کے کمانڈرانچیف تھے اوران کو خانِ زمان کا خطاب بھی تھا اور تاریخ ہند میں ان کے ذکر سے صفحات کے صفحات پُر ہیں۔
- ۵۔ نواب خانِ زمان کے چھوٹے بھائی نواب اعظم خان تھے جوخود بھی افواج مغلیّہ کے ارکان حرب میں سے تھے اور تاریخ ان کے ذکر کو بھی محفوظ رکھنے پر مجبور ہے۔
- ۲۔ نواب خانِ دوران کے دو بھائی تھے۔ایک کا نام مظفر خان تھا۔ جوصوبہ دار گجرات بھی رہ چکے تھے۔اور بعد میں افسر بارود خانہ مقرر ہو گئے تھے۔ان کے عہدہ کا نام میر آتش تھا۔ دوسر بھائی خواجہ جعفر تھے جو درویثی کے رنگ میں تھے۔تاریخ ہند مصنفہ مولوی ذکاء اللہ صاحب میں ان کا تذکرہ بھی موجود ہے۔
  - کواب خانِ دوران کے زمانہ میں ارکان حرب حسب ذیل تھے۔
     الف مصام اللہ ولدا میر الا مراء نواب خان دَوران مضور جنگ بخشی اوّل

ب - نواب اعتماد الدّ وله معز الدين خان - بخشى دوم ح - نواب روشن الدّ وله رستم جنگ - بخشى سوم د - سيّد صلابت خان - بخشى چهارم

# اميرالامراء صمصام الدّ وله نواب خانِ دَوران بها درمير نجشي منصور جنگ كما ندران بجيف افواج مغلتيه

#### حضرت ميرنا صرنواب صاحبً كاجدٌ ى خاندان

اس وقت تک ہم نے حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے نھیال کے خاندان کا ذکر کیا تھااب ہم آپ کے دُودھیال کامختصر ذکر کریں گے۔

#### نواب خانِ دَ وران

حضرت میر ناصرنواب صاحب کے جدی بزرگوں کا سلسلہ خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللّٰہ علیہ سے ملا ہے۔اس سلسلہ کی درمیانی کڑیوں کومکیں تلاش نہیں کر سکا۔گراس سلسلہ میں سب سے قریب کے ز مانے میں جس نامور بزرگ کا پیتہ چلتا ہے وہ نواب خان دَوران ہیں ۔نواب خان دَوران کااصلی نام خواجہ محمد عاصم تھا اور ان کے والد کا نام خواجہ محمد قاسم تھا مگر تاریخ ہندمصنفہ مولوی ذکاءاللہ صاحب جلد دہم مطبوعہ ۱۸۹۸ء کے صفحہ ۹۵ پران کا اصلی نام خواجہ حسن خان لکھا ہے مگر میرا خیال ہے کہ خواجہ محمد عاصم زیادہ درست اور صحیح نام معلوم ہوتا ہے اور سیرالمتا خرین جلد ۲ صفحہ الیرخواجہ عاصم ہی نام لکھا ہے۔مغلیّہ سلطنت میں سادات کرام کوفوج میں بڑے مناصب بآسانی مل جایا کرتے تھے۔ تاریخی کاغذات اور قلمی و ثا کُل کے غدر ہے ۵ء میں گم ہو جانے سے بہت ہی قیمتی اور تاریخی معلو مات د نیا سے ناپید ہوگئیں ۔ اس لئے ہمارے لئے ہیمعلوم کرنا بہت مشکل ہوگا کہ بیرخا ندان جوحضرت علاءالدین عطارؓ کا خاندان تھا، کب وار دِہند ہوا۔ مگر قرائن اس قدر بتلاتے ہیں کہ سلسلہ نقشبند پیمیں حضرت علاؤ الدین عطارخواجہ محمد ناصر سے گیارہ پشت اُو ہر کے ہزرگوں میں سے ہیں۔اس طرح خواجہ میر درد کے خاندان کو حضرت عطارؓ ہے تعلق ارادت تھا۔ پھر سلسلہ نسب میں دونوں خاندان سادات میں سے تھے۔اس لئے قیاس یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ تعلق رشتہ داری پہلے سے چلا آتا ہوگا۔لیکن تاریخ ہم کو بتلا تی ہے کہ نواب خان دَوران کے نانا جو پہلے اکبر تھے کھر بہا درشاہ اور پھرعزیز میر زا گوکلتاش معزالدین جہاندارشاہ کے ز مانے میں فوج کے اعلیٰ عہدے دار تھے۔معز الدین جہا ندارشاہ کے مزاج میں اُن کو بڑا دخل تھا اور جو حایتے تھے کرتے تھے اور جو جا ہتے تھے بادشاہ سے کراتے تھے۔ گوکلتاش خان اُن کا خطاب تھا اور وہ اسی نام سے مشہور تھے۔ چنانچے مولوی ذکاءاللہ صاحب نے لکھا ہے کہ ' بادشاہ کا ایمان تھا کہ وہ گوکلتاش خان کی خاطر داری کرے ۔اس لئے وہ ذوالفقارخان کی کچھ نہ سنتا تھا''۔ ( تاریخ ہند صفحہ ۹۹)

چنانچیەمعزالدین جہاندارشاہ نے گوکلتاش کوخانِ جہان کا خطاب دیا تھااوراس پر جواعتاد تھااس میں روز بروزاضا فہ کرتا جاتا تھا۔ (سیرالمتاخرین صفحہ ۱۳ جلد۲)

خان جہان گوکاتاش کو بادشاہ کسی وقت اپنے سے الگنہیں کرتا تھا اس لئے جب فرخ سیر جہاندار شاہ سے لڑنے کے لئے آیا تو اس وقت ۱۲/ ذیقعدہ سمبال ہے دوشنبہ کی شب کے دو بجے جہاندار شاہ شاہجہان آباد سے لڑنے کے لئے اکبر آباد کی طرف روانہ ہوا۔ ہراول کی فوج کا افسر ذوالفقار خان تھا۔ گوکلتاش خان جہاندار کے ساتھ تھا۔ ستراستی ہزار فوج ساتھ تھی۔

(سيرالمتاخرين صفحه ۱۸)

## فرخ سیراور جها ندارشاه کی جنگ

۱۱۷ ذی الحج کومیدانِ جنگ میں دونوطرف کی فوجیں جم گئیں۔خانِ جہان بمع اعظم خان و جانی خان ہمرا ہیان کے دستِ راست پر تھے۔اُن کے مقابل پر خانِ زمان اور جھیلہ رام ٹھا کرصف آرا ہوئے۔(سیرالمتا خرین صفحہ ۱۹)

جنگ نے نازک صورت اختیار کرلی خانِ جہان جہا ندار شاہ کی طرف جارہے تھے کہ خان زمان اور جھیلہ رام کمین گاہ سے نکل کرحملہ آور ہوئے اور خانِ جہان کومجروح بے دست و پاکر دیا۔

(سیرالمتاخرین صفحہ ۴ جلد ۲)

چونکہ تاریخ میں اس واقعہ کے بعد خانِ جہان کا ذکر نہیں آتا۔ اس لئے اغلب خیال ہے کہ وہ زخموں سے چور ہوکر مرگئے۔ مئیں لکھ چکا ہوں کہ خانِ جہان کے ساتھ جوا فسرانِ فوج اعظم خان اور جانی خان سے اعظم خان کے متعلق سیرالمتاخرین کے مصنف نے لکھا ہے کہ وہ گوکتاش خان کے بھائی سے۔ اعظم خان کے متعلق سیرالمتاخرین کے مصنف نے لکھا ہے کہ وہ گوکتاش خان کے بھائی سے۔ (صفحہ ۲۰ جلد۲) وہ بھی اس جنگ میں ذخی ہوکر مارے گئے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نواب خانِ دَوران کے دیگر عزیز رشتہ دارا کبر و بہا درشاہ کے زمانے یا اس سے بھی پہلے سے حکومت کے مناصبِ جلیلہ پر فائز تھے۔ بادشا ہانِ وقت کوان پر پورا پورااعتا دتھا اور باوجوداس کے کہ وہ زمانہ وساوس اور فتنہ سازی کا زمانہ تھا۔ گران لوگوں کا مقام اس قدر مضبوط تھا کہ ان کوکسی فتم کا خطرہ بھی دامن گیرنہ ہوا۔

#### خان دَوران خان

اغلباً بہادر شاہ کے زمانہ میں فوج میں بھرتی ہوئے تھے۔اُن کے ابتدائی مناصب کاعلم نہیں۔ جب فرخ سیر جہاندار شاہ سے لڑنے آیا۔ اُس وقت خانِ دَوران کا منصب نِنْح بزاری تھا۔ معز الدین جہاندار شاہ نے اُس وقت خانِ دَوران کا منصب بڑھا کر ہفت ہزاری بنادیا نیز جب تک وہ نِنْح ہزاری سخے۔اُس وقت تک وہ اپنے اصلی نام ہی سے یاد کئے جاتے تھے۔ گر ہفت ہزاری ہونے کے ساتھ ہی اُن کو خانِ دَوران کا خطاب دیا گیا۔

میرا خیال میہ کہ چونکہ اُن کے نانا جوابھی زندہ تھے اور ان کوخانِ جہان کا خطاب تھااس گئے اسی مناسبت سے اُن کوخانِ دَوران کا خطاب دیا گیا اور اپنے شاہزاد سے کا بھی اُن کومر بی تجویز کیا اور تمام فوج اور توب خانے کا اختیار دیا گیا۔

(تاریخ ہند صفحہ۹۵،۹۴مصنفه ذکاءالله، سیرالمتاخرین جلد۲صفحه ۱۸)

اگر چه خان جهان مرگیا۔ مگر خانِ وَ وران کا ڈنکہ بدستور بجتار ہا۔ خانِ وَ وران خان متعدد لڑائیوں میں لڑتا رہا۔ مگر جهاندار شاہ کو شکست ہوئی اوراس شکست کا اصل سبب بذظمی اورافسران کی بداعتادی تھی۔ اس کے نتیجہ میں فرخ سیر بادشاہ ہو گیا۔ فرخ سیر نے اپنے وفا داروں کو نئے منصب اور خطابات دیئے۔ چنانچ سیّدعبداللہ نخان قطب الملک یار وفا دار ظفر جنگ کا خطاب ملا۔ ہفت ہزار کہ ہفت ہزار سوار، دواسپہ سہ اسپہ کا منصب اور وزارت عظمی دی گئی۔ سیّد حسین کے علی خان کو امیر الا مراء بہا در فیروز جنگ ہفت ہزار کی ہفت ہزار کا منصب اور وزارت عظمی دی گئی۔ سیّد حسین کے علی خان کو امیر الا مراء بہا در فیروز جنگ ہفت ہزار کی اور مقرر کیا۔

قاضی عبر الله تورانی کوخانخاناں میر جمله کا خطاب، ہفت ہزاری اور ہفت ہزارسوار کا منصب ملا۔(تاریخ ہندصفحه ۱۰۸مصنفه ذکاءالله جلد دہم)

اس سلسله میں جہاندارشاہ کے مقربین نے بھی کسی نہ کسی طرح عذر معذرت کر کے رسوخ حاصل کیا۔ چنانچینواب خانِ دَ وران کوصمصام الدولہ خانِ دَ وران کا خطاب عطا ہواا ورمنصب ہفت ہزارشش ہزارسوارعطا ہوا۔ (سیرالمتاخرین صفحہ ۲ جلد۲)

فرخ سیر کے زمانے میں بھی صمصام الدولہ نواب خانِ دَوران خان کا ستارہ عروج پر چڑھتا چلا گیا۔ بادشاہ کے مزاج میں اُن کو بڑا دخل ہوا۔ وسمالا ہجری ۸/ ذیقعدہ بروز یک شنبہ کا تقرر باجی راؤ مرہٹہ کی سرکو بی کیلئے ہوااس وقت ان کے خطابات میں مزیداضا فیہو چکا تھااوروہ امیرالا مراءاور منصور جنگ کے گراں قدر خطابات کے حامل ہو چکے تھے اوراب ان کا نام نامی اس طرح لکھا جاتا تھا۔

امیر الامراء صمصام الدوله خانِ دَوران خان بهادر، منصور جنگ اس وفت نواب خانِ دَوران کی معظمت تھی کہوہ بادشاہ کے علم کے بغیر گورنروں تک کے عزل ونصب کے احکام جاری کردیتے تھے۔
پیمظمت تھی کہوہ بادشاہ کے علم کے بغیر گورنروں تک کے عزل ونصب کے احکام جاری کردیتے تھے۔
(سیرالمتاخرین صفحہ ۱۲ جلد ۲)

#### امیرالامراء کےمعاصرین

امیرالامراء کالقب معمولی لقب نہ تھا اور بیہ ہرکس و ناکس کونہیں دیا جاتا تھا۔ قطب الملک، نظام الملک، آصف جاہ اوّل جیسے بڑے بڑے بڑے عما کدین نواب خانِ وَ وران کے معاصرین میں سے تھے۔ اس زمانہ میں نواب روشن الدولہ رستم جنگ بھی ان کے معاصرین میں تھے جوخواجہ میر درد کے بزرگول میں سے تھے۔ نواب روشن الدولہ کا تذکرہ مئیں پہلے کر چکا ہوں۔ مگر یہاں صمصام الدولہ کے ذکر کے ساتھ اس قدر ذکر کرنا چا ہتا ہوں کہ نواب روشن الدولہ افرخزانہ تھے۔ کابل کے محاصل جو بارہ لاکھ سالانہ تھے اُنہی کے پاس آتے تھے۔ نواب روشن الدولہ کے گرانے کیلئے ان کے دشمن سازشیں کرتے سالانہ تھے۔ آخر فرخ سیر کے دل میں بھی شک پیدا ہوا تواس نے روشن الدولہ سے خارج لینے کا کام بھی صمصام الدولہ کے سپر دکیا اور اس طرح روشن الدولہ کے بعد اُن کوا فسرخز انہ اور افسر محاصیل افغانستان کوی مقر رکر دیا گیا۔

(سيرالمتاخرين جلد دوم صفحه ۸۵، تاريخ ہند جلد دہم مصنفہ ذکاءالله صفحه ۲۲۵)

# فخرالدولهصوبه دارعظيم آباديثنه

فخر الدولہ جونواب روش الدولہ رستم جنگ کا حقیقی بھائی تھا، بھی حکومت مغلیّہ میں بڑا ہاا ترشخص تھا۔ وہ صوبہ عظیم آباد بپٹنہ کا گورنر تھا۔اس زمانہ کی گورنری ایک مطلق العنان بادشاہ سے کم نہ ہوتی تھی۔ ایک دفعہ جب کہ وہ اپنے علاقہ حکومت سے آیا ہوا تھا اس نے خواجہ معتصم سے کوئی ایسا سلوک کیا جو اُسے نا گوارگز را۔خواجہ معتصم ایک باشان وشوکت انسان تھا۔ مگروہ فقراءاورمشائخ کے رنگ میں رنگین تھا۔ بینواب صمصام الدولہ کا بھائی تھا۔ اس نے اپنے بھائی صمصام الدولہ سے اس بے ادبی کا ذکر کیا جسے من کرصمصام الدولہ اس قدر برہم ہوا کہ فخر الدولہ کو وہاں سے بدل دیا گیا۔

(سيرالمتاخرين صفحة اجلد ٢)

اس سے بآسانی اِس امر کا پیۃ چل سکتا ہے کہ اُس وقت صمصام الدولہ کی کیا طاقت تھی اور اُسے بادشاہ کی طبیعت میں کس قدر دخل تھا۔

## مظفرخان ميرآتشي

۱۳۸ ہجری میں مظفر خان صاحب جونواب خانِ دَوران کے بھائی تھے کومیر آتثی یعنی بارودخانہ کی افسری کاعہدہ سرفراز کیا گیا۔ (تاریخ ہندجلد دہم مصنفہ ذکاءاللہ صفحہ ۳۵)

۱۳۲۱ ہجری میں مرہٹوں نے گجرات اور مالوہ کے صوبوں کو تسخیر کرلیا تھا۔ اُن کی سرکو بی کیلئے مظفر خان میر آتثی کو بھیجا گیا۔ بائیس امیر مع سپاہ کے ساتھ تھے۔ مگر مرہٹوں نے کسی جگہ مظفر خان کے لشکر سے جنگ نہ کی۔ (تاریخ ہند صفحہ ۲۳۷)

بالآ خراس فتنہ کی سرکو بی کے لئے 2/ذیقعدہ ۱۳۹ ہجری میں صمصام الدولہ خو دتیں چالیس ہزار سوارمع توپ خانہ کے گئے اور ہندوستان کے بعض عمدہ راج بھی ہمراہ تھے۔

با دشاہ کے حضورصمصام الدولہ کی اس قدرعزت تھی کہ اس کی مرضی کے خلاف کسی کی بات نہ سنتا تھا اور جو با دشاہ کے دل میں آتا، اُسے کھے بھیجا کرتا تھا۔ (تاریخ ہندصفحہ ۲۲)

#### محمدشاه كازمانه

فرخ سیر کا زمانہ بھی گذرگیا۔اب محمد شاہ کا زمانہ آگیا۔ مگر نواب خانِ وَوران ابھی تک بدستور
کمانڈ رانچیف افواجِ مغلبّہ تھا۔ محمد شاہ بھی اُن کی ہرایک بات مانتا تھا۔ حتی کہ نادر شاہ نے ہندوستان پر
حملہ کردیا۔ تاریخ کی عام کتابوں سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ نادر شاہ کا مقابلہ کرنال کے قریب خانِ وَوران
خان سے ہوا مگر ایک کتاب جس کا نام ہی نادر شاہ ہے اور سوم کیا ۽ میں لنڈن میں طبع ہوئی تھی اور اب
بالکل نادر ہے اس کا ایک نسخ میں نے جناب مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب ریٹائر ڈنج ہائی کورٹ حیور

آ با دوکن کی لائبر سری میں دیکھاتھا جس میں لکھا ہوا ہے کہ خانِ دَوران نے نا درشاہ کا دود فعہ مقابلہ کیا۔ ایک تو جب کہ وہ کا بل سے گزر کر ہندوستان میں داخل ہور ہاتھا۔اٹک میں اس سے جنگ ہوئی مگر خاطر خواہ کا میا بی نہ ہوئی۔

دوسرے جب نادرخان دہلی کے قریب آگیا تو خانِ دَوران خان اپنے دو ہیٹوں سمیت کرنال کے قریب اس سے لڑنے کیلئے لکلا۔ دہلی کے تمام عمائدین اُس وقت اپنے حوصلے ہار چکے تھے۔اطلاع آئی کہ چند قزلباش برہان الملک کے ڈیروں پرہاتھ مار گئے۔

یین کربر ہان الملک تلوارٹیک کراُ ٹھر کھڑے ہوئے اور کہا کہ:۔

''صاحب اب کونی بات باقی ہے جس کا انتظار کیا جائے''

اُسی وقت فوج کے کرلڑنے کوروانہ ہوا۔ نواب خانِ دَوران نے اس واقعہ کی اطلاع بادشاہ کو دی۔ انہوں نے آصف جاہ اوّل کوخرکی۔ آصف جاہ نے کہا پہردن باقی ہے۔ اس لئے ہر ہان الملک کو روکنا چاہئے کیونکہ اُن کالشکر منزلیں مارتا ہوا آیا ہے۔ اس وقت بےموقع جراُت کرنی مناسب نہیں۔
کل تو پخانہ سامنے رکھ کراورسب لشکر کو ترتیب دے کر بندوبست سے لڑیں۔ بادشاہ نے یہی بات خانِ دَوران کو کہلا بھیجی۔ خانِ دَوران سنتے ہی پگر کرا تھ بیٹھا اور کہا کہ ہڑے حیف کی بات ہے۔ ایسا جوانمر د مردار آقا کے نمک پر شار ہونے جائے اور ہم پہلو میں بیٹھے اس کے مرنے کا تماشا دیکھا کریں۔ اُسی وقت ہاتھی پرسوار ہوکر فوج لے کرروانہ ہوا۔ نا درخان کی فوج سے جنگ ہوئی۔ خانِ دَوران زخمی ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام ڈیرے فیچائے گئے۔ بادشاہ کوخبر ہوئی تو بادشاہ کی طرف سے خواجہ سراء گئے۔ آھوڑی ہی دیر میں تمام ڈیرے فیچائے گئے۔ بادشاہ کوخبر ہوئی تو بادشاہ کی طرف سے خواجہ سراء گئے۔ آور آصف جاہ وغیرہ امراءعیادت کو آئے۔ خانِ دَوران خان نے آنکھ کھولی اور کہا:۔

''ہم نے تواپنا کام کرلیا۔ابتم جانو اور تمہارا کام۔مگر کہتے ہیں کہ بادشاہ کو نادر کے پاس اور نادرکوشہر میں نہ لے جانا''۔

(ہندوستان کی تاریخی کہانیاں سفحہ ۱۸۵،۱۸۸)

سیرالمتاخرین کےمصنف نے اس سارے واقعہ پراس قدراضا فدکیا ہے کہ اُس کا بھائی مظفرخان اور اُس کا بڑالڑ کا بھی اس جنگ میں تھا۔ ملا حظہ ہوصفحہ ۷۰ ا جلد ۲ نا در شاہ مطبوعہ لنڈن میں خانِ وَوران خان کے دولڑ کوں کا ذکر ہے۔ تاریخ اسلام مصنفہ ذاکر حسین جعفر مطبوعہ ۱۳۳۷ء نے صفحہ ۱۲ میں لکھا ہے کہ نا درشاہ سے صمصام الدولہ کی فوجوں کی جنگ وسے اء میں کرنال پر ہوئی۔ بیخضر سے واقعات اُن لمجے واقعات سے لئے کئے ہیں تا کہ بیہ ہتلایا جاسکے کہ نواب خانِ دَوران اپنے زمانہ میں کس پابیہ کے دمی تھے۔ وہ فوج کے افسر اعلیٰ تھے۔ وہ خزانہ کے افسر اعلیٰ تھے۔ وہ ہر وقت حکومت وقت کے لئے فدا کا رانہ جذبہ رکھتے تھے۔ ان مربر آ وردہ عہدوں پر فائز تھے۔ وہ ہر وقت حکومت وقت کے لئے فدا کا رانہ جذبہ رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی جان کو تھیں پر رکھ کر سلطنت کی مضبوطی کی کوشش کی۔ اُن کے درواز وں پر ہاتھی جھومتے تھے۔ سونے چا ندی کی نہریں اُن کے محلات میں بہا کرتی تھیں۔ نوکر چا کر، خدم حشم سب کچھ موجود تھا اورکسی چیز کی کئی نہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ نواب خانِ وَوران کے دوہی بیٹے تھے۔ بڑے کا نام قمرالدین خان تھا جو محمد شاہ کا وزیر اعظم تھا اور چھوٹے کا نام احتشام علی خان تھا جوشاہی محلات کا داروغہ تھا۔ احتشام علی خان کا وزیر اعظم تھا اور چھوٹے کا نام احتشام علی خان تھا جوشاہی محلات کا داروغہ تھا۔ احتشام علی خان کا مسٹر جیمس فریز رنے اپنی کتاب موسومہ نا درشاہ میں احتشام خان کے نام سے کیا ہے اور امیر الامراء کا خطاب جو اُس وفت سلطنت کے سب سے بڑے آ دمی کو حاصل تھا، اس خاندان سے نکل کر نواب آصف جاہ اوّل کی طرف منتقل ہو گیا اور بالآخریہ خطاب ہی سلطنت کی تباہی کا باعث ہوا۔ بُر ہان الملک کوا میدتھی کہ یہ خطاب مجھے ملے گا۔ مگر جب آصف جاہ اوّل کول گیا تو ہر ہان الملک نے وہ پھھ کیا ۔ جو غداری کے مفہوم میں داخل ہو گیا۔

آخری واقعہ نواب خانِ وَ وران کا اس شجاعت اور بہا دری کا ثبوت دیتا ہے جس کی مثال نہیں مل سکتی۔اس کی غیرت نے پبند نہ کیا کہ وہ ہر ہان الملک کی فوج کوموت کے منہ میں جھونک دے۔وہ خود مٹ گیا مگرا پنے خون سے تاریخ میں بیشبت کر گیا۔

ثبت است برجريدهٔ عالم دوام ما

صمصام الدوله دن کوایک بهادر سپاہی تھا اور رات کواس کی مجلس میں علاء حکماء، شعراء جمع ہوا کرتے تھے۔ وہ خود بھی شعروشاعری کا ذوق رکھتے تھے۔ایک دفعہ فرخ سیر بادشاہ کے سامنے آئینہ تھا اور وہ بار بار آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھتے تھے۔نواب خانِ دَوران خان نے فی البدیہہایک غزل کہی جس کا مطلع ہے۔

#### سح خورشید لرزال برسه کوئے تو می آید دلِ آئینہ را نازم کہ بر روئے تو می آید

الغرض اس طرح امیر الا مراء صمصام الدولہ نواب خانِ دَوران بہا در میر بخشی منصور جنگ ایک لمبی مدت تک اپنی حکومت کا چاردا نگب عالم میں دُہل بجوا کر مدت تک اپنی حکومت کا چاردا نگب عالم میں دُہل بجوا کر معلام میں اُن کی یادگا ایک شاندار مسجد ہے۔ اُسی کے پہلو میں اُن کا مرقد بنا ہوا ہے۔ رہے نام اللہ کا۔

# مير ہاشم علی صاحب

مئیں لکھ چکا ہوں کہ نواب خانِ دَوران نادرشاہ کی جنگ میں مارے گئے اُن کے ساتھ اُن کے ساتھ اُن کے بھائی مظفر خان اور اُن کے دو بیٹے بھی اس جنگ میں لڑر ہے تھے۔ جن میں سے بڑے کا نام قمرالدین خان اور چھوٹے کا نام اختشام علی خان تھا۔ اختشام علی خان کے بیٹے میر ہاشم علی خان سے .....میر ہاشم علی ضان سے علی صاحب غالباً کسی سرکاری منصب پر نہ تھے۔ باپ داداکی جائیداداُن کے گزارے کیلئے کافی ہوئی۔ غدر ہے چی میں اُن کی عمراسی سال کی ہو چکی تھی اور حضرت میر ناصر نواب صاحب نے اپنی خود نوشت سوانے عمری میں لکھا ہے کہ:۔

''دادااسی سالہ ضعیف تھے اور کچھ جائیدا دندر کھتے تھے اور جو جائیدادتھی وہ ہمارے خاندان سے جاچکی تھی''۔ (حیات ناصر صفحہ ۳)

# مير باشم على صاحب كى اولا د

میر ہاشم علی صاحب کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام خواجہ سیّد ناصرامیر صاحب تھا۔خواجہ سیّد ناصرامیر کی والدہ بی نصیرہ بیگم صاحبہ تھیں جوشاہ محمد نصیر صاحب رنج کی بیٹی تھیں۔ بی نصیرہ بیگم کے بطن اور میر ہاشم علی صاحب کی صُلب سے ایک صاحبزاد کی فرحت النساء بیگم اور ایک صاحبزادے یعنی سیّد ناصرامیر صاحب پیدا ہوئے۔فرحت النساء بیگم کی شادی حافظ منیرالدین صاحب سے ہوئی جوقصبہ علیسر میں رہتے تھے۔اُن کے بطن سے دو بیٹے پیدا ہوئے۔جن کا نام حاجی کبیرالدین احمدصاحب اور پیرجی بشیرالدین احمدصاحب اور پیرجی بشیرالدین احمدصاحب ایک کی سلسلہ کھتے ہیں۔ اِن دونو حضرات کا بفضلہ سلسلہ

نسل چل رہاہے۔

#### سيّدنا صراميرصاحب

سیّد ناصرامیر صاحب بن میر ہاشم علی صاحب کے جوان ہونے پراُن کی پہلی شادی میر بھکاری صاحب کی دختر سعیدہ بیگم صاحبہ سے ہوئی۔ بیسعیدہ بیگم صاحبہ خواجہ مُحرنصیر صاحب رنج کے نواسہ کی بیٹی تھیں۔اُن کے بطن سے ایک لڑکا سیّد ناصر وزیر پیدا ہوا۔

#### د وسری شا دی

پچھ عرصہ کے بعد انہوں نے دوسری شادی میر شفیج احمد صاحب ساکن فراشخانہ کی دختر بلند اختر سے کی۔ اُن کا نام بی روشن آ راء بیگم صاحبہ تھا۔ بی روشن آ راء بیگم کے متعلق خاندان کے تمام افرادیہی بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے نام کی طرح روشن آ راء ہی تھیں۔ وہ بڑی بزرگ اور مقد سہ خاتون تھیں۔ بڑی نیک بخت اور عبادت گذار تھیں۔ اُن کے بطن سے ایک صاحبز ادے جو ہمارے واجب الاحترام بزرگ ہوئے ، پیدا ہوئے۔ یعنی حضرت میر ناصر نواب صاحب اُ۔ ان کی دو ہمشیرگان بھی تھیں۔ ایک کا مرفعت النساء بیگم صاحبہ تھا جن کی شادی حافظ منیر الدین صاحب کے صاحبز ادے پیر جی بشیر الدین صاحب سے قصبہ جلیسر میں ہوئی اور دوسری صاحبز ادی کا نام بی انجمن آ راء بیگم صاحبہ تھا۔ اُن کی شادی مولوی محمد سے ہوئی جو شاہ محمد اسحاق صاحب محدث کے مولوی میں سکونت یذ رہتے۔

## خواجه ناصرا ميرصا حب كى سجاد ەشينى

جب خواجہ سیّر محمد نصیر صاحب کی وفات ہوگئی تو مسئلہ سجادہ نشینی بہت پیچیدہ ہوگیا۔خواجہ سیّر محمد نصیر صاحب کے بیٹے مولوی سیّد ناصر جان اُن کی زندگی میں ہی فوت ہوگئے تھے۔ بالا خرتمام مشاکئے بارہ دری میں جمع ہوئے اور مشورے کے بعد طے ہوا کہ بی امانی بیگم صاحبہ کیونکہ امانی بیگم صاحبہ خواجہ صاحب میرکی بیٹی اورخواجہ میر در دصاحب کی پوتی تھیں۔ان سے استصواب کیا گیا۔ یہ مولوی سیّد ناصر جان کی بیوہ تھیں۔ان بے استصواب کیا گیا۔ یہ مولوی سیّد ناصر جان کی بیوہ تھیں۔ان بوہ تھیں۔ان بے استصواب کیا گیا۔ یہ مولوی سیّد ناصر جان کی بیوہ تھیں۔ان بوہ تھیں۔انہوں نے کہا کہ:۔

''جس رُتبہ کے ہزرگ خواجہ میر در دصاحب، خواجہ میر اثر صاحب اور میرے والد خواجہ صاحب میر اثر صاحب اور میرے والد خواجہ صاحب میر صاحب تھے۔ ویبا تو اب خاندان میں مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ میرے شوہر تھے وہ تو رحلت کر گئے ہیں۔ اس لئے میرے نزدیک میاں ناصرا میر خواجہ محمد نصیر صاحب کے نواسہ کوگدی پر بٹھا دیا جائے''۔

چنانچیاس مشورے کے ماتحت سب مشائخ نے سیّد ناصرامیر صاحب کوسجادہ نشین تسلیم کرلیا۔اس طرح خواجہ محمد ناصر کے گھر میں جونور آیا تھاوہ منتقل ہو کر منشاء الہی کے ماتحت سیّد ناصرامیر صاحب کے گھر میں آگیا۔

## سيّد نا صرا ميرصا حب كي گدي نشيني كي مخالفت

شاہ محمد نصیر صاحب کی ایک اور بیوی تھیں۔ جن کے بطن سے دولڑ کیاں پیدا ہوئیں جن کا نام تھا انجمن النساءاور اشرف النساء۔

انجمن النساء صاحبہ کی شادی کیم مومن خان صاحب مشہور شاعر سے ہوئی۔ چونکہ کیم مومن ما حب شاہ محرن النساء صاحب کی سجادہ نشینی سخت نا گوار صاحب شاہ محرنصیرصاحب کے داماد تھاس لئے اُن کوسیّد ناصرا میر صاحب کی سجادہ نشینی سخت نا گوار گزری۔ان کا خیال تھا کہ وہ شاہ محرنصیرصاحب کی جگہ گدی نشین ہوتے۔ گروہ خود بھی اپنے آپ کواس کا اہل خیال نہ کرتے تھے۔اس لئے انہوں نے اپنے ہم زلف مولوی سیّد یوسف علی صاحب مدراسی کو آمادہ کیا۔ جمعہ کے دن ان کے گلے میں کفنی ڈالی اور ایک ناصری اُن کے کندھے پررکھی جو خواجہ میر دردے خاندان کی خاص علامت ہے اور اُن کو جامعہ مسجد میں لئے گئے۔ جمہور مسلمانوں سے کہا گیا کہ یہ خواجہ محرفضیرصاحب کی جگہ گدی نشین ہوئے ہیں۔ گرد لی کے لوگ ان کی طرف ذرا بھی متوجہ نہ ہوئے یہ چواجہ محرفضیرصاحب کی جگہ گدی نشین ہوئے ہیں۔ گرد لی کے لوگ ان کی طرف ذرا بھی متوجہ نہ ہوئے اور رہیجا دوبھی نہ چل سکا۔

# تباہی کی طرف دوسرا قدم

اس نا کامی کے بعد حکیم مومن نے اپنی ہوی اور سالی کی طرف سے بید عویٰ کر دیا کہ بارہ دری اور اس کے متعلق تمام جائیدا دہماری ہے۔اس مقدمہ بازی کا نتیجہ بیہ ہوا کہ بارہ دری اور حجرہ لیتی خواجہ میر درد کا عبادت خانہ تو وقف ہوکر دعویٰ سے متنتیٰ ہوگیا اور باقی جائیدا د کا دعویٰ خارج ہوگیا کہ بیتمام

جائیدادخواجه محمد نصیری نہیں بلکہ خواجہ میر دردگی متر وکہ ہے البتہ خواجه محمد نصیر صاحب کا چوتھائی حصہ تتلیم کیا گیا۔ اس مقدمہ بازی کا بیڈنتیجہ ہوا کہ علیم مومن کی ہیوی اور سالی کے مکانات مصارف مقدمہ میں بک گئے۔

#### د وسرا دعويٰ

اب چوتھائی حصہ کے لئے پھر دعویٰ ہوا۔اس میں مومن خان کو کا میا بی ہوئی۔خاندان کی جائیداد اِس مقدمہ میں تباہ ہوگئی۔کئی مکانات نیلام ہو گئے اوراس طرح اس جائیدا دکوتباہ وہر بادکر دیا گیا۔

### ناصری شنج کی طرف نظر

ابان کی آنکھوں کے سامنے صرف ناصری گنج کی جائیدادگھی اس کے لئے مومن خان صاحب نے مولوی یوسف علی صاحب کو ناصری گنج بھیجا تا کہ میر عبدالناصر صاحب پر نالش کر کے وہاں چوتھا حصہ وصول کیا جائے۔ مگر میر عبدالناصر صاحب نے پہلے ہی بائیس کے بائیس گا وُں اپنی بیوی کے نام مہر پر لکھ دیئے تھے۔ اس لئے وہاں جانا سوائے زیر باری کے اور کوئی نتیجہ پیدا نہ کر سکا۔ ہاں اس چھیڑ چھاڑ کا یہ نتیجہ ہوا کہ میر عبدالناصر صاحب جوروپیہ بی امانی بیگم صاحبہ اور دیگر حقداروں کو بھیجا کرتے تھے وہ کھی بند کر دیا اس لئے ان سب متعلقین کو تکلیف ہوگئی۔

اسی سلسلہ میں خواجہ ناصرامیر صاحب بھی ناصری گنج تشریف لے گئے تا کہ نالش کر کے اپنے حقوق حاصل کریں۔ مگر قضاء الہی کے ماتحت وہ ۱۱/زوالحجہ وسے اللہ ججری مطابق ۱۰/ستمبر ۱۸۵۸ء کو مرض ہیضہ میں مبتلا ہوکرفوت ہوگئے۔

#### خواجه سيّدنا صروز برصاحب

خواجہ سیّد ناصرامیر صاحب کی وفات کے بعد بی امانی بیگم کے مشورے سے سیّد ناصرامیر کے برے بیٹے ناصر وزیر صاحب کو گدی نشین کر دیا گیا۔انہوں نے اپنے طریقہ تحمد یہ کے علاوہ طریقہ مجد دیہ نقش بندیہ اور سہرور دیہ اور قادریہ کو بھی حاصل کیا۔فقہ حدیث بھی پڑھی۔خط نخ ،ستعیق ،شفیعہ،شکستہ وخط ناخن وغیرہ میں کمال حاصل کیا۔مجد میر در دکی تجدید کرائی۔ آپ نے عرسوں وغیرہ کوخوب ترقی دی۔ آپ نے عرسوں وغیرہ کوخوب ترقی دی۔ آپ میں کیا۔ ہجری ماہ شعبان میں جج سے واپس آ کر مرض اسہال کی وجہ سے فوت ہوگئے۔سیّد

ناصروز ریکی شادی نواب امین الدین خان صاحب جاگیردارلو ہارو کی صاحبز ادی سے ہوئی تھی۔

### آپ کی اولا د

آپ کے تین الڑ کے پیدا ہوئے۔جن کے حسب ذیل نام ہیں۔

سیّد ناصر خلیل عرف کلن، سیّد ناصر سعید عرف ابن، چھوٹے کا نام سیّد ناصر وحید تھا۔ یہ تینوں اصحاب بھی فوت ہو چکے ہیں۔البتہ سیّد ناصر خلیل صاحب کے بیٹے سیّد ناصر جلیل صاحب گلبر گدد کن میں ملازم ہیں اور صاحب اولا دہیں۔

سیّد ناصر وزیرِ صاحب کی تین صاحبزا دیاں تھیں۔ بڑی لڑی جناب محی الدین صاحب کو بیاہی گئیں۔ وہ خود فوت ہو گئی ہیں۔ اُن کی اولا دموجود ہے۔ دوسری لڑکی مومن خان کے نواسہ سے بیاہی گئیں۔ یہ بھی صاحب اولا دہیں۔ تیسری لڑکی کی شادی میر زامجہ سعید بیگ صاحب بن میر زام ہم علی بیگ صاحب ساکن کوچہ پنڈت دہلی سے ہوئی۔ان کے بطن سے ایک لڑکی اور دولڑ کے پیدا ہوئے۔

### آخرى انجام

خواجہ ناصر وزیر کی وفات کے بعد خواجہ ناصر خلیل اور ناصر سعید میں جھگڑا ہو گیا۔اس جھگڑے کا متیجہ یہ نکلا کہ خواجہ میر در دصاحب کا عباد تخانہ جسے حجرہ کہتے تھے بک گیا اور بارہ دری جوعبادت خانہ کے ساتھ وقف تھی مکان مسکونہ بنالی گئی اور اس طرح میں موعود علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ ہی وہ ظاہری آ ثار بھی گم ہو گئے اور اب اس بارہ دری میں ناصر سعید صاحب کی اولا در ہتی ہے۔

یہ حالات دید ہوئے بینا کے لئے بہت کچھ حقائق اور بصیرت افروز امور اپنے اندر لئے ہوئے ہیں۔ کس شان وشوکت سے جس چیز کا آغاز ہواتھا کیسا بھیا تک اس کا انجام ہوا۔ یہ کیوں؟ اس لئے کہ اس خاندان کے لئے بہی مقدرتھا کہ اس کی روشنی اس نیر اعظم میں جس کا نام سے موعود علیہ السلام ہے گم ہو جائے گی۔ کاش! دنیا سمجھے اور سوچے اور عبرت بکڑے۔

خواجہ میر دردصاحب کی درگاہ کے ساتھ ایک بڑا شاندار باغیچہ تھا یہیں اُن کا قبرستان بھی تھا اور عیدگاہ بھی تھی ۔خواجہ میر در داسی جگہ عید پڑھنے جایا کرتے تھے۔قبرستان میں عام مسلمانوں کے مُر دے بھی فن ہوتے تھے۔ باغیچہ وسال تک خوب بہاراوررونق پررہا۔ایک چلّہ خانہ بھی یہاں تھا جہاں صوفی لوگ چلّہ کشی کرتے تھے۔اسی چلّه خانہ کے اوپر بارہ دری بنی ہوئی تھی اس ساری زمین کو بڑی رونق تھی۔ لاکھوں بندگانِ خدا آتے تھے۔ ذکرِ اللی ہوتا تھا با دشاہ ، امراء حاضر ہوتے تھے۔ مگر آج یہ سب کچھ ویران ہے۔ درخت کلہا ڈوں اور آروں کی نظر ہوگئے۔ قبروں پرگائے ، بیل چرنے لگے اور وہاں نہ کوئی عمارت رہی اور نہ کوئی رونق اور نہ درخت ۔ وحشت اور ویرائلی چھا گئی۔ وہ مخلیس جوکل نظر آتی تھیں۔ آج اُن کی خاک اُڑ تی بھی نظر نہیں آتی ۔ یہ سب کیوں ہوا؟ تا کہ اللی نوشتے پورے ہوں۔

حضرت میر درد کا اپناایک شعر ہے جواس ساری حالت پر گویا بطور پیشگوئی کہا گیا تھا کہ خوب صادق آتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

> گزروں ہوں جس خرابہ پہ کہتے ہیں وال کے لوگ ہے کوئی دِن کی بات یہ گھر تھا، وہ باغ تھا

(ميخانه در دصفحه ۲۲۲)

# حضرت ميرناصرنواب صاحب رضى الله تعالى عنه

#### حضرت ميرنا صرنواب صاحب

اب ہم اس بزرگ انسان کا ذکر کرتے ہیں جس کا وجودان تمام برکتوں کا جامع تھا جوا یک طرف خواجہ میر درد کے گھر انے کو حاصل تھیں اور دوسری طرف خواجہ علاؤ الدین عطار تشتبندی کے گھر انے کو حاصل تھیں بیروہی بزرگ انسان تھا جس کے لئے مقدرتھا کہ وہ حضرت میں موعود علیہ السلام جری الله فی حاصل تھیں بیروہی بزرگ انسان تھا جس کی بیٹی کے لئے مقدرتھا کہ وہ رسول کریم علیات کی بعث بیا ثانیہ میں مومنوں کی ماں کہلائے اور جس کی بیٹی کے لئے مقدرتھا کہ وہ رسول کریم علیات تے اور دیا تھا۔ جس کو مومنوں کی ماں کہلائے ۔ یہی وہ خاتوں تھی جسے میں نے بخارا سے آنے والی امانت قرار دیا تھا۔ جس کو ہندوستان میں لانے کے لئے جہاں میں موعود نے بیدا ہونا تھا بیہ خاندان جومحمد بین کا خاندان کہلایا ہندوستان ہجرت کرکے آیا تھا۔

حضرت میر ناصر نواب میر ناصرامیر صاحب کے دوسرے بیٹے تھے اور دوسری بیوی محتر مدروشن آراء بیگم کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔

حضرت میر ناصر نواب صاحب کے بن پیدائش کا صحیح علم نہیں۔البتہ ایک قیاسی حساب کی روسے الا ۱۸۴۷ء آپ کا سن پیدائش بنتا ہے اور وہ قیاسی حساب ہیہ ہے کہ غدر کے ۱۸۴۵ء حضرت میر صاحب نے دیکھا تھا غدر کے بعد جب آپ کی عمر ۱۲ سال کی ہوئی تو اس وقت آپ کی شادی ہوئی۔اس لحاظ سے اگر غدر کا زمانہ چارسال قبل کا رکھا جائے تو ان کو ۱۲ سال کی عمر میں غدر کا حادثہ پیش آیا اور دوسال بعد شادی قرار دی جائے تو سولہ سال کی عمر بن جاتی ہے۔اس لحاظ سے ۱۸۴۵ء یا ۱۲۸۸ اء کے قریب کا زمانہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

ایک دوسرا قرینه حضرت میرصاحب نے اپنی خودنوشت سوائح عمری میں لکھا ہے:۔
''ایک زمانہ آیا کہ میں پیدا ہوا اور دہلی شہر میں جنم لیا۔خواجہ میر در دعلیہ الرحمة کے گھرانے میں پیدا ہوکرنشو ونما پایا اور ان کی بارہ دری میں کھیل کود کر بڑا ہوا ان کی مسجد میں پڑھا کرتا تھا۔ ماں باپ کے سابہ میں پرورش پار ہاتھا۔کوئی فکرواندیشہ دامن گیرنہ تھا کہ ناگہان میرے حال میں ایک تبدیلی پیدا ہوئی۔جس کا بظاہر کسی کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اتفا قام میرے والد ماجد کسی کام کے لئے بنارس تشریف لے گئے اور شاہ آباد آرہ میں ہیضہ سے ان

کا انقال ہو گیا اور میں مع اپنی دوہمشیرہ کے بیتم رہ گیا۔'' (حیاتِ ناصر صفحۃ)

خواجہ سیّد ناصرامیر صاحب کی وفات ۱۰ ستمبر ۱۸۵۸ء میں ہوئی۔ زمانہ تعلیم کا آغار چونکہ پانچ چھ سال سے ہوتا ہے۔ اس لئے بہی قیاس لگایا جا سکتا ہے کہ والد کی وفات کے وقت ان کی عمر بارہ تیرہ سال کی ہوگی۔ان کی وفات سے دواڑھائی سال بعد غدر ہوااور غدر کے سال ڈیڑھ سال بعد آپ کی شادی ہوئی تو قرین قیاس بہی ہے کہ ہے کہ ہے کا باریم ۱۸ء کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی ہوگی۔

آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے گھر میں سجاد گی تھی۔ آپ کی والدصاحب خواجہ میر درد کی گدی پر بیٹھے ہوئے تھے۔اگر چہ وہ شان وشوکت تو نتھی جونوا ب خانِ دوران منصور جنگ کے زمانہ میں تھی۔ گرتا ہم شریفا نہ طور پر گھر کا کام چل رہاتھا کیونکہ حضرت میر ناصرصاحب لکھتے ہیں کہ:۔

''والدصاحب کی وفات کے بعد سامانِ معیشت بظاہر کچھ نہ رہا۔ فقط اللہ ہی کا آسرا تھا۔ دا داصاحب اگر چہ موجود تھے مگروہ اسی سالہ ضعیف تھے اور کچھ جائیدا دبھی نہ رکھتے تھے اور جو جائیدادتھی وہ ہمارے خاندان سے جانچکی تھی اور مفلس محض رہ گئے تھے۔اس پر ظاہر آراستہ رکھنا بھی ضروری تھا۔'' (حیات ناصر صفحہ ۳)

یہ آخری فقرہ اس وقت کی حالت پرخوب روشیٰ ڈالتا ہے۔ باوجود دولت وشوکت کے چلے جانے کے بعد خاندان کاروبیا لیا تھا کہ دیکھنے والے جانتے تھے کہ جس طرح شرفاءاور باحیاءا پنی تکلیف کسی پر ظام نہیں ہونے دیتے تھے بالکل اسی طرح کسی کومعلوم نہ تھا کہ خاندان کی مالی حالت کیسی ہے۔

الیی حالت میں حضرت میر صاحب کے کنبہ کی کفالت کا بوجھ نانا صاحب میر شفیج احمد صاحب ساکن فراشخانہ نے اٹھایا۔حضرت میر صاحب کے دو ماموں تھے بڑے ماموں ڈپٹی کلکٹر انہار تھے اور دوسرے جن کا نام میر ناصر حسین صاحب تھا وہ بھی مادھو پورضلع گور داسپور میں محکمہ نہر ہی میں ملازم تھے۔ماموں صاحبان نے اس وقت مدد کی۔

### غدركي مصيبت

ا بھی داغ یتیمی کا اثر دورنہیں ہوا تھا کہ ہے ۸۵ماء میں دہلی میں غدر ہو گیا۔غدر کی داستان بہت طویل ہے وہ اس مختصر کتاب میں نہیں آ سکتی۔ گرمختصر کیفیت اور وہ بھی حضرت میر ناصرصا حب کی زبانی

یوں ہے کہ دتی غدر میں اُجڑ گئی اور تو اور شاہی خاندان بھی تباہ و ہر باد ہو گیا۔ شنہزا دوں تک کو برسرِ عام قتل کر دیا گیا ہرشخص کواپنی جان و مال کا دغد غدلگا ہوا تھا۔ دن کا چین اور رات کا آرام حرام ہو گیا تھا۔ جوں جوں محاصرہ تنگ ہوتا جاتا تھا۔ توں توں شہر کی آفت بڑھتی جاتی تھی۔ شہر پراس قدر گولے پڑتے تھے کہ فصیل اور متصلہ مکانات چھنی ہوگئے تھے۔

لبعض لوگ گولوں سے ہلاک بھی ہوتے جاتے تھے۔ چند ماہ کے محاصرہ کے بعد د تی انگریزوں نے فخ کر لی اور باغی فوج وہاں سے بھاگ گئی۔ د تی والوں کی شامت آگئی۔ کہ گیا ڈاڑھی والا۔ پکڑا گیا مونچھوں والا۔ نانی نے خصم کیا اور نواسہ پر جر مانہ ہوا۔ فئح مندوں نے شہر کو ہر باد کر دیا اور فئح کے شکریہ میں سمیر ہا آ دمیوں کو بھانسی چڑھا دیا۔ مجرم اور غیر مجرم میں تمیز نہ تھی چھوٹا بڑا ادنی اعلیٰ ہر با دہوگیا سوائے چو ہڑے ، چماروں ، سقوں وغیرہ کے یا ہندوؤں کے خاص محلوں کے کوئی لوٹ مار سے نہیں بچا۔ ایک طوفان تھا کہ جس میں پچھ نظر نہیں آتا تھا غرضیکہ گہوں کے ساتھ ہوکا گھن بھی پس گیا۔ شہر کے لوگ ڈر

اس حالت سے بیمعزز خاندان بھی نئے نہ سکا چنانچے حضرت میرصاحب خود لکھتے ہیں کہ:۔

'' یہ عا جز بھی ہمراہ اپنے کنبہ کے دگی دروازہ کی راہ سے باہر گیا چلتے وقت لوگوں نے اپنی عزیز چیزیں جن کواٹھا سکے ہمراہ لے لیس ۔ میری والدہ صاحبہ نے اللہ ان کو جنت نصیب کر ے میر سے والد کا قرآن شریف جواب تک میر سے پاس ان کی نشانی موجود ہے اٹھا لیا۔ شہر سے نکل کر ہمارا قافلہ سر بصحرا چل نکلا اور رفتہ رفتہ قطب صاحب تک جودتی سے گیارہ میل پر ایک مشہور خانقاہ ہے جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر ایک دوروز ایک حویلی میں آرام سے بیٹے ہوئے سے کہ دنیا نے ایک اور نقشہ بدلا۔ یکا یک ہاڈس صاحب افسر رسالہ مع مختصرار دل کے ہوئے سے کہ دنیا نے ایک اور نقشہ بدلا۔ یکا یک ہاڈس صاحب افسر رسالہ مع مختصرار دل کے قضاء کی طرح ہمارے سر پر آپنچ اور دروازہ کھلوا کر ہمارے مردوں پر ایک باڑ ماری اور جس کو گولی نہ گی اسے تلوار سے قبل کیا اور یہ ہیں پوچھا کہ تم کون ہو ہماری طرف کے ہو یا دشنوں کی طرفدار ہو۔ اس یک طرفہ لڑائی میں میرے چندعزیز راہی ملک عدم ہو گئے۔ پھر تھم ہوافوراً یہاں سے نکل جاؤ تھم حاکم مرگے مفاجات ہم سب زن ومردو بچا ہے مُر دوں کو بے ہوافوراً یہاں سے نکل جاؤ تھم حاکم مرگے مفاجات ہم سب زن ومردو بچا ہے مُر دوں کو بے گوروکفن چھوڑ کر رات کے اندھرے میں حیران و پریشان وہاں سے روانہ ہوئے لیکن بہ گوروکفن چھوڑ کر رات کے اندھرے میں حیران و پریشان وہاں سے روانہ ہوئے لیکن بہ

سبب رات کے اندھیرے اور سخت واژگون کی تیرگی کے رات بھر قطب صاحب کی لاٹ کے گر دطواف کرتے رہے۔ صبح کومعلوم ہوا کہ تیلی کے بیل کی طرح وہیں کے وہیں ہیں۔ ایک کوس بھی سفر طے نہیں ہوا۔

اس در دناک واقعہ سے اس کیفیت اور حالات کا انداز ہ بخو بی ہوسکتا ہے۔ جس میں سے حضرت میر صاحب کو گذر نا پڑا پہلے بتیمی ، پھر غدر کے مصائب ، آنکھوں کے سامنے عزیز واقارب کا قتل ، بھوک پیاس کی شدت ، صحرا کی خانہ بدوشی وہ کیا کچھ مصائب نہ تھے جو چھوٹی اور نھی عمر میں آپ کو بر داشت نہ کرنے پڑے۔

ان کی والدہ صاحبہ حضرت روشن آراء بیگم کی نیکی ،عفت ، پاکیزگی اور خدا سے محبت کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے آبادگھر میں سے اگر کوئی چیزاٹھائی تو وہ خدا تعالیٰ کا کلام پاک تھا اس کے سواان کو ہرایک چیز اس محشرستان میں چیج نظر آئی۔ بیتھی وہ ماں جس کا نورِنظر تھا یہ بزرگ جس کی پشت سے وہ خاتون اعظم پیدا ہونے والی تھی جس کے ذریعہ سے دنیا کے نجات دہندے اور تاریکی کو دور کرنے والے نور پیدا ہونے والی تھی جس کے ذریعہ سے دنیا کے نجات دہندے اور تاریکی کو دور کرنے والے نور پیدا ہونے والے تھے۔ان حالات میں آپ کی زندگی کا آغاز ہوا۔

### تعليم

تعلیم کا آغاز تو والدصاحب کی زندگی میں گھریلومکتب میں ہی ہوا۔ جب غدر وغیرہ کی طوفانی حالت سے سکون ہوا اورلوگ د تی واپس آئے تو اس وقت حالت بیتھی کہ لوگوں نے گھروں کی چوکھٹیں تک اُتار کی تھیں حضرت میرصاحب کے ایک ارشاد کے ماتحت اس وقت آپ کی عمر بارہ سال کی تھی ۔ تو اس لحاظ سے غدر کا واقعہ دس سال کی عمر میں ہوا ہوگا دواڑ ھائی سال میں پھر دہلی سے آپ کی والدہ

صاحبہ نے آپ کو آپ کے ماموں میر ناصر حسین صاحب کے پاس صوبہ پنجاب میں ضلع گور داسپور کے مقام مادھو پور میں بھیج دیا۔ یہاں حضرت میر صاحب نے کس قدر تعلیمی ترقی کی اس کے متعلق کچھ کہا نہیں جاسکتا۔

ان کوخوداعتراف ہے کہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ آپ کے ماموں رتر چھتر والوں کے مرید سے اور آپ کے سوتیلے بھائی خود گدی نشین سے اور ان کی حالت مذہبی الیمی ہوگئی تھی کہ حضرت میر صاحب کا نورایمان اس کا نام' بدعت' رکھتا تھا اور اس میں شک بھی نہیں کہ وہ طرح کی بدعتوں میں مبتلا ہو چکے تھے اور وہاں بھی وہی قوالیاں اور عرس اور دین سے دور لے جانے والی باتیں ہور ہی تھیں۔ حضرت میر صاحب کا قلب ان بدعتوں کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھا۔ اس لئے آپ نے اس چھوٹی میں عمر میں سب امور کا موازنہ کیا اور آپ المجدیث ہوگئے اور بیسب سولہ سال کی عمر سے قبل ہی ہوگا۔

#### شادی خانه آبادی

۱۶ سال کی عمر میں آپ کی والدہ محتر مہنے ایک شریف سادات کے خاندان میں آپ کی شادی کر دی۔ حضرت میرصاحب اپنی بیوی سے ہمیشہ خوش رہے۔ اس کا ہم الگ ذکر کریں گے۔ شادی کے بعد آپ نے مولوی عبداللّذغز نوی کی بیعت کر لی اور آپ کے ساتھ ہی آپ کی حرم محتر م نے بھی ان کی بیعت کر لی۔ بیعت کر لی۔

### آ مدنی

اُس وقت آمدنی کا کوئی خاص انتظام نہ تھا مگر ناصری گنج کے علاقے سے ایک پانچ ہزار کی جائیدادان کول گئی تھی جس کی آمدنی پندرہ روپیہا ہوارتھی۔

#### ملازمت

۲۱ سال کی عمر میں لیعنی ۱۸۲۵ء کے قریب آپ کی والدہ نے آپ کو پھر آپ کے ماموں ناصر حسین صاحب کے پاس بغرض کار آموزی بھیجا۔ وہ اب لا ہور میں کام کرتے تھے۔انہوں نے آپ کو نقشہ نولیں اور نہر کا کام سکھلا کر آپ کو ۲۲۸اء میں محکمہ نہر میں بعہدہ اوور سیر ملازم کر دیا اور آپ کی

تعیناتی امرتسر میں ہوئی۔اسی سلسلہ ملازمت میں آپ کی تبدیلی موضع سٹھیالی اور کا ہنووان اور موضع تعلیہ میں ہوئی جومتصل قادیان دیہات تھے۔

حضرت میرصاحب محکمہ نہر میں ملازم تھے اور بیر محکمہ جس قدرا پنی رشوت ستانی کی وجہ سے بدنام ہے اسے ہر شخص جانتا ہے۔ مگر حضرت میرصاحب جن پر پجیپن ہی سے وہابیت کا رنگ چڑھ گیا تھا۔ وہ کب اس قسم کی حرام دولت کو لے سکتے تھے۔

حضرت عرفانی کبیرنے ان کی سواخ حیاتِ ناصر میں ان کی پاکیز ہ زندگی پر لکھتے ہوئے ایک واقعہ لکھا ہے۔جوان کی دیانت داری اور یا کیزگی کی شان کو دوبالا کرتا ہے۔انہوں نے لکھا ہے:۔

''وہ محکمہ نہر میں ملازم تھے۔افسران نہر نے ایک قاعدہ کے ماتحت ان سے سورہ پید نقذ کی صانت طلب کی۔ان کے معاصرین نے زرِ صانت داخل کر دیا مگر میر صاحب نے کہا کہ میرے پاس رہ پیٹییں ہے اور فی الحقیقت نہیں تھا۔ جو کام ان کے پیرد تھا (اوور سیری کا) وہ اس میں ہزاروں رہ پے پیدا کر سکتے تھے اور لوگ کرتے تھے۔ مگر وہ طلال اور حرام میں خدا کے فضل سے امتیاز کرتے تھے اور ان کی ملازمت کا عہد رشوت ستانی کے داغ سے بالکل پاک رہااوراکل حلال ان کا عام شیوہ رہا۔ غرض انہوں نے صاف کہا کہ میرے پاس رہ پیت نہیں دوستوں نے ،افسروں نے ہر چند کہا۔ کہ آپ رو پیریکی سے لیکر داخل کر دیں۔ آپ کہی کہتے رہے کہ میں قرض کہاں سے ادا کروں گا۔ میری ذاتی آمدنی سے قرض ادا نہیں ہو سکتا اور رشوت میں لیتا نہیں۔ آخر ان کونوٹس دیا گیا کہ یا تو رہ پیداخل کروور نہیں جو بات حافظ کے۔ انہوں نے عزم کرلیا کہ علیحہ گی منظور ہے مگر معاملہ چیف انجنیز سک پہنچا۔ جب اس نے کا غذات کود یکھا توا سے بہت خوثی ہوئی کہ اس کے حکمہ میں ایسا مین موجود ہے۔ وہ جانتا فیا کہ سب اوور سیر ہزاروں رو پیر کما لیتے ہیں۔ جوشم ایک مو رہ پیری لیتا کہ اس کے اس عدم ادخال کا نتیجہ ملازمت سے علیحہ گی ہے قرض بھی نہیں لیتا کہ اس کے اس عدم ادخال کا نتیجہ ملازمت سے علیحہ گی ہے قرض بھی نہیں لیتا کہ اس کے اس نہیں۔ وہ یقینا امین ہے اور میر صاحب کوادخال صاحت سے ادا کر نے کا ذریعہ اس کے پاس نہیں۔ وہ یقینا امین ہے اور میر صاحب کوادخال صاحت سے مشتمیٰ کی کہ دریا۔ پیریا اثران کی دیا نہ تراری اور راستبازی کا تمام محکمہ کواس پر چرسے تھی۔ ''

(حیات ناصرصفحه ۲)

اس واقعہ سے حضرت میر صاحب کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ ان کی راستبازی، دیا نت، ادائے فرض کا فکر، عہد کی پابندی، بیسب اموراس واقعہ سے ظاہر ہوتے ہیں اور یہی ہیں ہیں جن حالات میں سے حضرت میر صاحب گزرے تھے۔ ان کا عام تقاضا یہی تھا کہ وہ ایک تکلیف کی حالت میں سے گزرے ہوئے خض کی طرح دولت جمع کرنے کے در بے ہوجاتے ۔ مگران کا کیریکٹر اس قدر مضبوط تھا کہ انہوں نے اپنے لئے بھی یہ پہند نہ کیا کہ وہ اکلِ حرام کا تر لقمہ قبول کریں۔ ان کی زندگی میں جس قدر خون کر جسم میں داخل ہوئی وہ سب حلال اور طیب تھی اور اس سے جس قدر خون پیدا ہواوہ صالح تھا اور اس حال ، طیب زرق سے انہوں نے اپنے بال بچوں کی بیرورش کی۔

ایک ایسا شخص جس کے گردوپیش ادنی واعلی سب رشوت ستانی میں مبتلا ہوں اور وہ اس فعل میں اپنے ساتھیوں کا شریک نہ ہواس کے لئے کام کرنا بہت مشکل ہوجا تا ہے۔ان حالات میں حضرت میر صاحب کوجن دشوار گذار گھاٹیوں سے گزرنا پڑا ہوگا وہ ظاہر ہی ہے مگرانہوں نے دنیا کی زندگی کو مالی تنگی میں گزار نے کواس فراوانی رزق پرتر جیح دی اس سے ان کے اس مقام تقوی کا کا پتہ چل سکتا ہے۔جس پر وہ ابتداء سے ہی گامزن تھے۔ایسے تنقی شخص کیلئے جس نے باوجود آسانی سے ملنے کے ناجائز روپیہ پیدا نہ کیا اور ساری عمر شخواہ پر بسر کی۔اس کے متعلق اگر بھی کوئی شخص زبانِ طعن دراز کرتے ہوئے یہ کہ کہ یہ اس نے سلسلہ کاروپیہ بیا تو بیاس کی اپنی سیاہ باطنی کی ایک کھی تصویر ہوگا اور سوائے اس کے کہ بیاس کی اپنی سیاہ بختی کی تصویر ہوگا اور سوائے اس کے کہ بیاس کی اپنی سیاہ بختی کی تصویر ہوگا اور سوائے اس کے کہ بیاس کی اپنی سیاہ بختی کی تصویر ہوگا اور سوائے اس کے کہ بیاس

رسول کریم علیہ جواپی قوم میں راستباز اور امین مشہور تھے انہوں نے یہی چیز بطور دلیل کے پیش فرمائی۔

وَلَقَدُ لَبِثُتُ فِيكُمُ عُمُرًا مِّنُ قَبُلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

کہ جو شخص ساری عمرتم میں امین اور راستبا زمشہور رہا۔ وہ یک بیک خدا پر کیسے افتر اءکر سکتا ہے۔
پس بالکل یہی دلیل حضرت میر صاحب قبلہ کی نیکی اور پارسائی اور دیانت وامانت پر دلیل ہے کہ
جس نے باوجود ضرورت کے باوجود تکلیف کے بھی ایک بیسہ اپنی زندگی میں نا جائز قبول نہ کیا۔ وہ اپنی
زندگی کے آخری حصہ میں سلسلہ کے روپیہ میں کیسے تصرف کر سکتا ہے۔

اصل بات سے ہے کہ تیرہ قلب لوگوں کوخود بخو داپنی ہی الیی تصویریں نظر آتی ہیں ورنہ یہ پاک

لوگ تو یا ک ہی ہوتے ہیں۔

# حضرت أمُّ المؤمنين كي پيدائش

۱۹۸۸ء میں حضرت میر صاحب کی شادی کے تین سال بعد وہ باا قبال لڑکی پیدا ہوئی جس کی پیدائش کی صدیوں سے انتظارتھی اور جس کی پیدائش کا فیصلہ روزِ ازل سے ہی الہی پروگرام کے ماتحت مقدر ہو چکا تھا۔ اللہ تعالی نے دنیا کی تخلیق میں اس کی اصلاح کے لئے انبیاءً اور مرسلین مبعوث فرمائے۔ اس نے سلسلہ موسویہ اور سلسلہ محمد میہ قائم کیا۔ سلسلہ موسویہ کی اصلاح کیلئے ایک میجوث فرمایا جواحیاءِ دین موسوی کے لئے مبعوث ہوا پھر سلسلہ محمد میہ قائم کیا اور اس سلسلہ کوسلسلہ موسویہ کے فرمایا جواحیاءِ دین موسوی کے لئے مبعوث ہوا پھر سلسلہ محمد میہ قائم کیا اور اس سلسلہ کوسلسلہ موسویہ کے بالکل متوازی قائم کیا اور اس کے لئے میہ مقدر کیا کہ جب میسلسلہ بنی اسرائیل کی طرح بگڑ جائے گا تب ایک میچ بروز محمد بنا کر بھیجا جائے گا جوا تباع محمد عقیقہ میں اس قدر محمود گا کہ اس میں اور اس کے متبوع میں کوئی فرق نہ رہے گا۔ ۔

مَنُ فَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُصْطَفِي فَمَا عَرَفَنِي وَمَا رَاى

اس پرمحریت کی جا در ڈال دی جائے گی۔اور وہ اس قدراس میں محو ہو گا کہ وہ زندگی تو زندگی مرنے کے بعد بھی رسول کریم علیقیہ کی قبر میں ہی مدفون ہوگا۔

اس کے لئے مقدرتھا کہ وہ ایک شادی کرے گا اور اس شادی سے الیمی اولا دبیدا ہو گی جن کے وجود سے اسلام کو بڑی تقویت ملے گی۔رسول کریم عیلیہ نے فرمایا تھا:۔

يَتَزَوَّ جُ وَيُولَدُلَهُ

اسی شادی کی طرف خواجہ محمد ناصرصا حب کو پیشگوئی میں کہا گیا تھا کہ اس نور کی روشنی جوتم کو دی گی مسیح موعود کے نور میں گم ہوجائے گی اور اس کی طرف نعمت اللہ و لی نے اشار ہ کرتے ہوئے کہا تھا۔

يبرش يادگارم بينم

اوراسی کی طرف خودخدا تعالی نے مسے موعودعلیہ السلام کوفر مایا:۔

اُشُكُز نِعُمَتِي رَأَيْتُ خُدَيجَتِي

ان تمام پیشگوئیوں سے اس عظمت اور شان کا بآسانی پتہ لگ سکتا ہے جواس خاتون اعظم کواللہ

تعالیٰ اور ملائکہ اور راستبازوں کی دنیا میں حاصل ہونے والی تھی وہ ایک خاص مقصد کے لئے دنیا میں لائی جارہی تھی وہ ایک نئی نسل کی بنیا در کھنے کے لئے پیدا کی جارہی تھی۔

وہ ان ذمہ واریوں کو برداشت کرنے کے لئے لائی جارہی تھی جو ذمہ واریاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بروز محمد علیہ السلام بروز محمد علیہ کی ذات گرامی کے ذریعہ آپ کے وجود پراصلاح خلق کیلئے عائد ہو نیوالی تھیں۔ جس طرح مسیح موعود کی طرف روحانی دنیا کی آئکھیں گئی ہوئی تھیں بالکل اسی طرح اس پاک خاتون کی طرف بھی گئی ہوئی تھیں جس نے ایک طرف ان ذمہ واریوں کا بوجھ اُٹھانا تھا اور دوسری طرف اس یاک نسل کو عالم وجود میں لانا تھا۔

قدرت الهی نے اس امر کا فیصلہ کررکھا تھا کہ ایسی خاتون خود محمہ الرسول اللہ علیہ فی پی نسل ہی سے ہو۔ وہ فاطمہ کی بیٹی ہواوران تمام ائمۃ اوراولیاء کے ساتھ اس کوخون کا رشتہ ہوتا کہ نیک اور پانکہ خون کا ایک مسلسل تعلق چلتا ہوا آنخضرت علیہ تک پہنچ جائے اور اس سے اعلی اور بہتر اور کوئی رشتہ خدا کے سے کے لئے نہیں ہوسکتا تھا۔ جس طرح حضرت علی خضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنصما کے تعلق کی وجہ سے اہل بیت میں داخل ہو گئے ۔ اسی طرح سَدُ مَانُ مِنُ اَهُلِ الْبَیْتِ فارسی النسل میں مود اس خاتون کے تعلق کے ساتھ جسمانی طور پر بھی اہلہیت میں داخل ہو گئے ۔ اتنی بڑی شان کی خاتون اس خاتون کے تعلق کے ساتھ جسمانی طور پر بھی اہلہیت میں داخل ہو گئے ۔ اتنی بڑی شان کی خاتون کے میں حضرت میں خاتوں کے گھر میں پیدا ہوئی۔

### آ پ کی پیدائش کی پہلی برکت

حضرت میر ناصر نواب صاحب کے والد صاحب خواجہ سیّد ناصر امیر صاحب ناصری گنج کی جائیداد میں سے اپنا حصہ لینے کے لئے گئے۔ مگر ان کو وہاں نہ صرف بیا کہ کامیا بی نہ ہوئی بلکہ وہ وہیں فوت ہوگئے مگر اس پیدائش کے بعد پہلی برکت بیانازل ہوئی کہ حضرت میر صاحب کو پانچ ہزار کی جائیدا دبغیر کسی قسم کی سعی کے مل گئی جس کی آمدنی پندرہ رویے ماہوار تھی۔

(حیات ناصرصفحه ۷)

اس کے بعد حضرت میر صاحب کی بیکاری کا زمانہ ختم ہوا۔اور ملا زمت کا دور شروع ہو گیا۔اس طرح سے آپ کا وجود خاندان کے لئے خیروبرکت کا باعث ہوا۔

#### آپکانام

حضرت اُمُّ المؤمنين كا نام حضرت مير صاحب نے نصرت جہان بيگم ركھا۔ يه نام اپنے اندرخود بھی بہت می بركات ركھتا تھا۔ چنانچہ حضرت مسيح موقود عليه السلام نے اپنی كتاب ترياق القلوب صفحه ٢٥، ٦٥ مين تحرير فرمايا ہے۔

'' یہ عجیب انفاق ہے کہ جس طرح سادات کی دادی کا نام شہر بانو تھا۔ اسی طرح میری یہ بیوی جوآ کندہ خاندان کی ماں ہوئی۔ اس کا نام نصرت جہان بیگم ہے۔ یہ نفاؤل کے طور پراس بات کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے تمام جہان کی مدد کے لئے میرے خاندان کی بنیاد ڈالی ہے۔ یہ خدا تعالی کی عادت ہے کہ بھی ناموں میں بھی اس کی پیشگوئی مخفی رکھتا ہے۔'( تذکرہ صفحہ ۲۷)

قارئین کرام سے میں تو قع رکھتا ہوں کہ وہ ان پیشگوئیوں کوا پنے ذہن میں رکھیں گے۔ جوحضرت اور ان سے اُمُّ المؤمنین کی ذات کے متعلق وقناً فو قناً درج کی جاری ہیں۔ اِن پیشگوئیوں پر بحث اور ان سے استدلال تو اپنی جگہ پر ہوگا یہاں صرف اس قدر بتلا نا مطلوب تھا کہ آپ کے نام میں حضرت میں موعود نے ایک پیشگوئی کومستور پایا۔ اور وہ پیشگوئی بیھی کہ جو خاندان نصرت جہان بیگم کے ذریعے چلے گا اس خاندان کے ذریعے تمام جہان کی مدد کی جائے گی۔

پیں اس شان اورعظمت کی خاتون حضرت میر ناصرنواب صاحب کے گھر میں ۱<u>۵۸</u>ء میں پیدا ہوئی اوراس فضل کے لئے خدا تعالیٰ نے اس انسان کو پُتا جو آ نکھ کھلنے کے ساتھ ہی یتیم ہو گیا تھا اور بچیپن ہی میں صد ہافتیم کی تکلیفوں کوعبور کر چکا تھا۔

### حضرت میرناصرنواب صاحب کی آز مائش

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی آ زمائش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے:۔

وَلَنَهُ لُونَّكُمُ بِشَىءٍ مِّنَ الْحَوُفِ وَالْجُوعِ وَنَقُصٍ مِّنَ الْاَمُوالِ وَالْاَنْفُسِ وَالشَّمْرات

اس آیت شریفہ کے ماتحت والد کی وفات سے خوف، غدر کے وجود سے جوع اور نقص من

الاموال کی آ زمائشوں میں سے آپ کو گذرنا پڑا۔ مگراب ایک اور آخری آ زمائش بھی آپ کے سامنے کھڑی تھی اور وہ ثمرات کا نقصان تھا۔

حضرت میر ناصر نواب صاحب کے ہاں سیّدہ نصرت جہان بیگم کے بعد پانچ بچے پیدا ہوئے اور سب ہی مشیت الٰہی نے اپنے پاس بلا لئے مگر پانچ بچوں کا داغ جدائی کھا کربھی ثابت قدم ناصر نواب اپنے رب کاعبر شکورر ہااوراس کے اخلاص اور ثبات میں کوئی کی نہ آئی۔ تب خدا تعالیٰ نے ا ۱۸۸ء میں اپنے نصل اور رحم کے ساتھ ایک زندہ رہنے والا اور نافع الناس بچہ عطافر مایا جس کا نام مجمد اساعیل رکھا گیا جو بعد میں اپنے وقت کا ایک خاص آ دمی ثابت ہوا اور ڈاکٹری کی تعلیم عاصل کر کے ترقی کرتے ہوئے حضرت ڈاکٹر میر مجمد اساعیل صاحب کا دکر ہم الگ کسی جگہ تفصیل سے کریں گے اس لئے صرف اسی قدریر اکتفاء کرتے ہیں۔

### حضرت أمُّ المؤمنين كا نكاح

الم ۱۸۸۷ء میں حضرت میرصاحب نے حضرت اُمُّ المؤمنین کا حضرت مسیح موعود علیه السلام سے نکاح کردیا اس نکاح کی تفصیلات بھی الگ ایک باب میں آئیں گی۔

### حضرت مير انتحق صاحب كي پيدائش

حضرت ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب کی پیدائش کے بعد بھی حضرت میر صاحب کے پانچ بچے اور پیدا ہوئے جو سب کے سب اللہ تعالیٰ کی منشاء کے ماتحت وفات پاگئے۔ اِنَّا لِسَلْہِ وَ إِنَّا اِلَيهِ وَ اِنَّا اِلَيهِ وَ اِنَّا اِلَيهِ وَ اِنَّا اِلَيهِ وَ اِنَّا اِللَّهِ عَلَىٰ اَلْمَ حَصْرت میر صاحب نے محمد اللہ تعالیٰ نے بمقام لدھیا نہ ایک اور بچہ عطافر مایا۔ اس کا نام حضرت میر صاحب نے محمد الحق رکھا۔

### وجبرتسمييه

حضرت میر صاحب کومولوی نذیر حسین صاحب دہلوی سے بڑی محبت تھی۔اس کی وجہ بیتھی کہ مولوی نذیر حسین صاحب حضرت میر صاحب کے استاد بھی تھے اور دہلی کے اہلحدیث کے سرگروہ بھی تھے۔ ایک دفعہ مولوی نذیر حسین صاحب لدھیانہ میں حضرت میر صاحب سے ملنے آئے جہاں وہ

بسلسله ملازمت مقيم تھے۔

حضرت میرصاحب میر محمدا ساعیل صاحب کو جوابھی بچے ہی تھے ملانے کیلئے لے گئے۔مولوی سیّد نذر حسین صاحب نے از راہِ شفقت سریر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔

برائے کردن تنبیہ فُسّاق دوبارہ آمدِ اساعیل و اسحاق

اس بناء پر حضرت میر محمد اتحق صاحب پیدا ہوئے تو حضرت میر صاحب نے ان کا نام محمد اتحق رکھا اور خداکی قدرت کہ وہ شعر جواس وقت اتفاقی طور پران کے منہ سے نکلا وہ ایک حقیقت بن کر عالم وجود میں آگیا۔

#### سلسله ملازمت ميں تنبديلياں

حضرت میر صاحب سلسله ملازمت میں بہت جگه رہے۔ ضلع گورداسپور میں سٹھیالی، کا ہنووان،
عُنلہ وغیرہ میں رہے۔ پھر آپ کی تبدیلی ضلع لا ہور میں ہوگئ اور وہاں سے انبالہ چھا وَنی میں ہوگئ۔ وہاں
سے لدھیانہ سے پٹیالہ اور پٹیالہ سے پھر لدھیانہ اور وہاں سے پھر پٹیالہ میں تبدیلی ہوگئ۔ پٹیالہ سے پھر
فیروز پورتبدیلی ہوئی۔ یہ ۱۹۸ء کازمانہ تھا۔ فیروز پورسے آپ کی تبدیلی آ تھم کے رشتہ داروں نے ہوتی
مردان میں کرادی۔ حضرت میرصاحب کومردان پہند نہ آیا۔ طبعیت اُچاٹ رہتی تھی اس لئے فَر لولے لی
اور قادیان آگئے اور اسی فَر لوکے بعد آپ کی پنشن ہوگئی اور آپ ہمیشہ کیلئے قادیان کے ہوگئے۔

یہ مخضر حالات ان کی ملازمت کے ایام کے ہیں۔ تفصیل کے لئے حضرت عرفانی کبیر کی کتاب ''حیاتِ ناصر'' ملاحظہ فرما ئیں۔

### حضرت مسيح موعودعليه السلام سے تعلقات كا آغاز

حضرت میں موعود علیہ السلام اس زمانے میں بالکل لوگوں کی آئھوں سے اوجھل تھے مگر میر زاغلام قا درصا حب جو ابتداء میں محکمہ نہر میں ملازم تھے اور بعد میں بعض دیگر ملازمتوں میں بھی رہے۔ بحسشیت ایک اہلکار ہونے کے تمام اہلکاروں میں میل جول اور تعلق رکھتے تھے۔ میر ناصر حسین صاحب سے جو حضرت میرصاحب کے ماموں تھے مراسم دوستی رکھتے تھے۔ ان کی وجہ ہی سے حضرت میرصاحب

کی بھی ان سے واقفیت ہو چکی تھی۔ میر صاحب جب موضع تئلہ میں نہر کی گھد وائی کروار ہے تھے ان دنوں حضرت نانی امال یعنی حضرت اُمُّ المؤمنین کی والدہ کچھ بیار ہو گئیں تو میر زاغلام قا درصاحب نے جواکثر گورداسپور سے آتے ہوئے ادھر سے گزرا کرتے تھے۔ میر صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے اہلِ خانہ کو بغرض طبی مشورہ قادیان حضرت میر زاغلام مرتضٰی صاحب کے پاس لے جائیں۔ چنانچے بغرض طبی مشورہ آپ قادیان آئے۔

یہ قادیان میں پہلی آ مداور حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کے خاندان سے تعارف کے سلسلہ میں ایک مزید قدم تھا مگر دراصل یہ بیاری توایک بہانتھی ورنہ شیت ایز دی اس کے پیچھے کھڑی ہنس رہی تھی۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے

اس واقعہ کو حضرت نانی اماں صاحبہ مرحومہ نے حضرت میاں بشیر احمد صاحب سے یوں بیان کیا جسے انہوں نے اپنی قیمتی تصنیف سیر ۃ المہدی حصہ دوم کے صفحہ ۱۰ پر درج فرمایا ہے:۔

### ایک سال بعد

اس کے بعد جب میں دوسری دفعہ قادیان آئی تو تمہارے دادا فوت ہو چکے تھے اور ان کی برسی کا

دن تھا جوقد یم رسوم کے مطابق منائی جارہی تھی۔ چنا نچہ ہمارے گھر بھی بہت سا کھا ناوغیرہ آیا تھا۔اس دفعہ تہمارے تایانے میرصاحب سے کہا کہ آپ تنلہ میں رہتے ہیں وہاں آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی اوروہ گاؤں بھی بدمعاش لوگوں کا گاؤں ہے۔ بہتر ہے آپ یہاں ہمارے مکان میں آجائیں۔

میں گورداسپورر ہتا ہوں۔غلام احمد ( یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام ) بھی گھر میں کم آتا ہے۔ اس کئے آپ کو پر دہ وغیرہ کی تکلیف نہ ہوگی۔ چنانچہ میر صاحب نے مان لیا اور ہم یہاں آ کررہنے گئے۔ (سیر ۃ المہدی صفحہ ۱۱ حصد دوم )

(ان دنوں حضرت أمُّ المؤمنين كى عمر تيره سال كى تھى )

اس واقعہ سے جہاں اس امر کا پتہ چاتا ہے کہ حضرت میر صاحب کو اللہ تعالی نے کس طرح قادیان

تک پہنچایا۔ وہاں حضرت میر صاحب کی سادہ زندگی اور شرافتِ نفس کا پتہ بھی چاتا ہے۔ کیونکہ موضع

تُنلہ آج پون صدی گزرجانے کے بعد بھی اس قابل نہیں کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی وہاں رہ سکے۔ تمدن کی

ہر منزل سے دور وہاں کے لوگ آج بھی بالکل گنوار اور اُجڈ ہیں ان کے مکان بالکل دیہاتی وضع قطع

ہر منزل سے دور وہاں کے لوگ آج بھی بالکل گنوار اور اُجڈ ہیں ان کے مکان بالکل دیہاتی وضع قطع

کے ہیں۔ چہ جائیکہ ایک دہلی کا معزز انسان جونہ صرف اپنے حسب ونسب کی وجہ سے ہی بڑا آدمی تھا۔

بلکہ اس شان و شوکت کے لیاظ سے جس کا نقشہ ہم پچھلے اور اق میں دکھا چکے ہیں ایک بڑے خاندان کا

ایک فرد تھا۔ ان کے گھر کے لوگ اس قشم کی دیہاتی زندگی کے قطعاً عادی نہ تھے مگر حضرت میر صاحب

نے ان گنواروں میں ہی ایک مدت گزار دی۔

جناب میرزا غلام قادرصاحب جوان ایام میں ضلع کے افسروں میں سے ہونے کے علاوہ اپنے علاقہ کے رئیس تھے ان کا اس گاؤں کے لوگوں کو بدمعاش کہنا اپنے اندرایک حقیقت رکھتا تھا مگرییان لوگوں کا کمال نہ تھا کہ انہوں نے حضرت میرصاحب کا کوگوئی گزند نہیں پہنچایا۔ بلکہ حضرت میرصاحب کا کمال اوران کی شرافت ذاتی کا نتیجے تھا کہ اس قتم کے لوگ بھی ان کے سامنے سخر ہوکر رہتے۔

الغرض حضرت میرصاحب کواللہ تعالیٰ ملازمت کے سلسلہ میں قادیان سے دومیل کے فاصلہ پر لئے آیا اور پھر مانیٰ امال کی بیاری کے سلسلہ میں ان کو قادیان لے آیا۔ اور پھر حالات نے ذرااور صورت بدل کی اور حضرت میرصاحب قادیان میں ہی آ رہے اور نہ صرف قادیان میں ہی آ رہے بلکہ خود حضرت میرصاحب اوران کی حرم محترم قریب سے خود حضرت میرصاحب اوران کی حرم محترم قریب سے

ہوکراس برگزیدہ انسان کود کیے سکیں جوکل کوحضرت میرصاحب سے نسبت ِ دامادی حاصل کرنے والاتھا۔ چنانچہ نانی اماں فرماتی ہیں: ۔

''ان دنوں جب بھی تہہارے تایا گورداسپور سے قادیان آتے تھے تو ہمارے لئے پان لایا کرتے تھے اور میں ان کے واسطے کوئی اچھاسا کھانا وغیرہ تیار کر کے بھیجا کرتی تھی۔ ایک دفعہ جو میں نے شامی کباب ان کے لئے تیار کئے اور بھیجنے گی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ گورداسپوروا پس چلے گئے ہیں۔جس پر مجھے خیال آیا کہ کباب تو تیار ہی ہیں۔ میں ان کے چھوٹے بھائی کو بجواد یتی ہوں۔ چنا نچے میں نے نائن کے ہاتھ تہہارے ابا کو کباب بھواد سے اور نائن نے ہے تھے آ کر کہا کہ وہ بہت ہی شکر گزار ہوئے اور انہوں نے بڑی خوشی سے کباب کھانا۔

اس کے بعد میں ہر دوسرے تیسرے دن کو کچھ کھانا بنا کر بھیجے دیا کرتی اور وہ بڑی خوشی سے کھاتے تھے لیکن جب اس بات کی اطلاع تمہاری تائی کو ہوئی تو انہوں نے بہت بُرا منایا کہ میں کیوں ان کو کھانا بھیجتی ہوں۔ کیونکہ وہ اس زمانہ میں تمہارے ابا کی سخت مخالف تھیں اور چونکہ گھر کا سارا انتظام ان کے ہاتھ میں تھا وہ ہر بات میں ان کو تکلیف پہنچاتی تھیں۔ مگرتمہارے ابا صبر کے ساتھ ہر بات کو برداشت کرتے تھے۔

ان دنوں میں گومیر صاحب کا زیادہ تعلق تمہارے تایا سے تھا مگروہ بھی کبھی گھر میں آ آ کرکہا کرتے تھے کہ میر زاغلام قا در کا چھوٹا بھائی بہت نیک اور متقی آ دمی ہے۔اس کے بعد ہم رخصت پر دہلی گئے۔'' (سیرۃ المہدی حصہ دوم صفحہ ۱۱)

روایت کے اس مکٹرے سے بھی بہت سے امور کا استدلال ہوتا ہے قبل اس کے کہ ہم اس استدلال کوکھیں۔ یہاں اس قدرتو ضیح کی ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ حضرت نانی امال نے اپنی روایت میں جو بیا کھا ہے کہ ہم قادیان سے رخصت پر دہلی گئے۔ بیان کوذ ہول ہوا ہے۔ کیونکہ حضرت نانا جان نے اپنی خودنو شت سوانے میں کھا ہے کہ:۔

''چند ماہ کے بعداس عاجز کی بدلی قادیان سے لا ہور کے ضلع میں ہوگئی۔اس وقت چندروز کے لئے بندہ اپنے اہل وعیال کو حضرت میر زاصاحبؓ کے مشورہ سے ان کے دولت خانہ پر چھوڑ گیا تھااور جب مکان کا بندوبست ہو گیا تو آ کرلے گیا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے سنا کہ جب تک میرے گھر کے لوگ میر زاصاحبؓ بھی گھر میں رہے میر زاصاحبؓ بھی گھر میں داخل نہیں ہوئے بلکہ باہر کے مکان میں رہے۔اس قدران کومیری عزت کا خیال تھا۔ وہ بھی عجب وقت تھا۔حضرت صاحبؓ گوشہ نشین تھے اور عبادت اور تصنیف میں مغثول تھے۔''

(حيات ناصر صفحه ۲۰۷)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میر صاحب کی تبدیلی قادیان سے ضلع لا ہور میں ہوئی تھی اور حضرت میر صاحب قادیان سے ضلع لا ہور میں ہوئی تھی اور حضرت میر صاحب قادیان سے لا ہور ہی کوتشریف لے گئے تھے نہ کہ د ہلی کو۔الغرض اس طرح حضرت میر صاحب ایک نہایت عجیب طریق سے الہی منشاء کے ماتحت حضرت صاحب کے گھر میں آئے۔ یہاں اُن پراوراُن کی حرم محترم پر جواثر پڑااُس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مسے موعود علیہ السلام

- ا۔ ایک بہت نیک اور بزرگ انسان تھے۔
- ۲۔ گھر کے لوگ اُن سے شدید نقار رکھتے تھے یہاں تک کہ وہ یہ بھی پبند نہ کرتے تھے کہ کوئی دوسرا
   بھی اُن سے کسی قسم کا نیک سلوک کرے۔
- سو۔ وہ ان تکالیف کے مقابل میں کسی قتم کی بدسلو کی نہ کرتے تھے بلکہ صبر سے سب کچھ برداشت کرتے تھے۔
- ہ۔ میرصاحب قبلہ اگر چہ حضرت میں موعود علیہ السلام سے کوئی بڑاتعلق نہ رکھتے تھے مگراس کے باوجود اُن پریہی اثر تھا کہ آئے بہت نیک اور متقی ہیں۔
- ۵۔ جب میرصاحب قبلہ باہر چلے گئے تو آپ کی نیکی نے یہاں تک تقاضا کیا کہ گھر میں قدم تک نہ رکھا تا کہ مستورات کو اجنبی مرد کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔
  - ۲۔ اُس زمانہ میں حضرت صاحبً کا وقت عبادت اورتصنیف میں گذرتا تھا۔

یہ تأثرات جوقدرتی طور پراس واقعہ سے نکلتے ہیں وہ اس رشتہ کیلئے اندر ہی اندر مؤید ہوگئے تھے۔ جن کی تشریح و تو فینج حضرت اُمُّ المؤمنین کی شادی کے تذکرے میں آ سکے گی۔ یہ واقعات کے ۱۸۷ء کے ہیں۔

### حضرت أمُّ المؤمنين كا نكاح

يهال تفصيلی حالات لکھنے مقصود نہيں ہيں مگراس قد ربطور تاریخی واقعہ کے لکھتا ہوں کہ:۔

حضرت میرصاحب کا یہاں سے جانے کے بعد کوئی خاص تعلق حضرت میے موعود علیہ السلام سے نہ رہا۔ مگر جب برا ہین احمد بیطیع ہوئی تو حضرت میر صاحب نے برا ہین احمد بید کا ایک نسخہ منگوایا۔ اس کا اثر بید ہوا کہ حضرت میر صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بعض امور کیلئے دعا منگوانے کیلئے خط کھاجن میں سے ایک امریہ تھا۔

'' دعا کریں کہ خدا تعالی مجھے نیک اور صالح داما دعطا کرے''۔

خدا تعالیٰ کا یہ عجیب کا م تھا کہ اس نے حضرت میر صاحب کے دل میں یہ تحریک ڈالی کہ وہ حضرت اقد س کو دعا کے لئے تحریک کریں اور اُدھر حضرت اقد س کونی شادی کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے تحریکیں ہور ہی تھیں اور خدا تعالیٰ اپنے عرش سے فرمار ہاتھا۔

ا الحمدلله الذي جعل لكم الصهرو النسب (تذكره صفحه ٣١)

۲۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ تمہاری ایک اور شادی کروں۔ بیسب سامان مکیں خود ہی کروں گا اور متہبیں کسی بات کی تکلیف نہ ہوگی۔

۳- ہرچہ بایدنوعروی راہمہ سامان کنم و آنچیہ مطلوب شابا شدعطائے آل کنم

(تذكره صفحه ۳)

اِس پرحضرت اقدی نے اپنی طرف سے تحریک کردی اور یہ تحریک بہت کچھ تر دّ د کے بعد منظور ہوگئ۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی دعویٰ نہ تھا البتہ آپ تا ئیدا سلام کے کام میں پورے زور سے منہمک تھے۔ برا بین احمد لیکھی جارہی تھی۔

## حضرت مسيح موعو دعليه السلام كا دعوي

المملاء میں آپ نے لدھیا نہ میں بیعتِ اُولی لی۔ اُس وقت اگر چہ حضرت میرصا حب کوحضرت میں آپ نے دعویٰ مسیح موعود علیہ السلام سے قبی عقیدت تھی اور وہ آپ کو بڑار استباز سمجھتے تھے مگرانہوں نے آپ کے دعویٰ کو قبول نہیں کیا۔

حضرت میرصاحب کا حضرت میسی موعود علیه السلام کے دعویٰ کو قبول نہ کرنا اُن کی نیکی اور صفائی قلب کی ایک دلیل تھا کیونکہ حضرت میرصاحب اپنے پرانے عقاید کی وجہ سے یہ سمجھے ہوئے تھے کہ سیج غالبًا آسان سے اُترے گا۔

قدیم اعتقادات جولوگوں کے قلوب میں ایک فولا دی پیخ کی طرح جے ہوئے تھے اور لوگوں کا ان قدیم اعتقادات کے خلاف فوراً نئی تبدیلی پیدا کر لینا بہت مشکل تھا۔ بالکل اسی خیال کے مطابق حضرت میں میرصاحب اپنے خیالات پر جے رہے۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے نہایت بختی سے حضرت میں موعود علیہ السلام کے خیالات کی مخالفت کی اور اس پر مضمون بھی لکھے اور نظمیں بھی لکھیں۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جس چیز کو بچائی سمجھا ، اس کے لئے کسی چیز کی پرواہ نہ کی جی کہ اس امرکی بھی پرواہ نہ کی کہ حضرت صاحب سے میرے کیا تعلقات ہیں۔ اگر کوئی دنیا دار آدمی ہوتا تو وہ اپنے گردو پیش کے حالات کود کھے کرا گر حضرت صاحب کے دعو کی کوقبول نہ کرتا تو اس کی مخالفت پر کمر بستہ بھی نہ ہوتا۔

ممکن ہے کسی شخص کو حضرت میر صاحب کی بیخالفت ایک بُرافعل نظر آئے۔ گراس واقعہ نے میرے دل میں تو اُن کی بڑی عزت پیدا کر دی اور میں اس امرکوان کی صفائی قلب کی ایک بڑی دلیل میرے دل میں تو اُن کی بڑی عزت پیدا کر دی اور میں اس امرکوان کی صفائی قلب کی ایک بڑی دلیل میرصاحب کا طُر اُنتیاز الٹ حُبُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ حُصُ لِلّٰهِ تھا۔ انہوں نے جس چیز کو سپائی جانا اُسے بہا دری سے قبول کیا اور جس چیز کو غلط بھا اُسے پوری طاقت سے مٹانے کی کوشش کی اور بہی اُن کی زندگی بھر کا کیر میکڑ تھا۔ سلسلہ کے اندر آ کر جس کسی شخص کے فعل کو انہوں نے سلسلہ کے مفاد کے خلاف جانا یا منافقت پر مبنی سمجھا اس کی پوری شدت سے مخالفت کی اور بھی اس امر کی پرواہ نہیں کی کہ بیغل کس شخص سے سرز دہوا ہے۔ انہوں نے قلطی کو غلطی جانا خواہ وہ بڑے سے بڑے رواہ نہیں کی کہ بیغل کس خار کی طرح کھڑے کا عین کمال تھا۔ اوگوں کی نگاہ میں خار کی طرح کھڑے کا خواہ میں خار کی طرح کھڑے کی نبست ایسا غلط تھر گیا کہ انہوں نے ان کی نبست ایسا غلط تھر گیا کہ انہوں نے ان کی نبست طرح طرح کی غلط نہیوں میں لوگوں کو مبتلا کرنا چا ہا مگر ایک مؤرخ جو واقعات کی چھان بین کرنے کا عامت کی موتا ہے وہ سرسری نگاہ سے دکھر کوگوں کے نظر یے قبول نہیں کرسکتا۔ حضرت میرصاحب نے خود مور تو جو دا تعات کی جھان بین کرنے کا عامی مورت ہوتا ہے وہ سرسری نگاہ سے دکھر کوگوں کے نظر یے قبول نہیں کرسکتا۔ حضرت میرصاحب نے خود بھی اس حقیقت سے یردہ اُنٹا یا ہے۔ آ یہ لکھتے ہیں کہ:۔

''900ء میں سلسلہ بیعت (یہ بیعت اولی تھی جوحضرت منشی احمد جان صاحب کے

مکان پر ہوئی) لدھیانہ میں شروع ہوا۔ اُس وقت میں احمدی نہیں ہوا تھا اور نہ میں حضرت صاحب کومسے موعود مانتا تھا۔ لہذا میں نے بیعت نہیں کی ۔ میں منا فق نہیں تھا کہ بظاہر بیعت کر لیتا اور دل میں مرزا صاحب کوسچا نہ مجھتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے راستباز اور صاف گو بنایا ہے۔ یہ بھی مجھے پراللہ تعالیٰ کے افضال میں سے ایک بڑافضل ہے''۔ (حیاتِ ناصر صفحہ ۹) الغرض حضرت میر صاحب نے اُس وقت بیعت نہیں کی ۔

### حضرت میرصاحب کی بیعت

ا ۱۹۹۲ء کی میں سلسلہ عالیہ احمد یہ کے پہلے سالانہ جلسہ کی بنیاد قادیان میں رکھی گئی۔ اس جلسہ پر حضرت میں معرودعلیہ السلام نے حضرت میرصاحب کو مکرر، سہ کرراکھ کرسالانہ جلسہ پر آنے کی دعوت دی۔ حضرت میرصاحب نے اس سارے واقعہ کوخود لکھا ہے۔ چونکہ بیتح بریہت ہی بصیرت افروز ہے اور ممکن ہے کہ بہتوں کی راہنمائی کا باعث ہواس لئے ممیں باوجود اس کے طویل ہونے کے شائع کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔

''مرزاصاحب نے جھے بھی باو جود ہے کہ ان کواچھی طرح معلوم تھا کہ ممیں ان کا مخالف ہوں۔ نہ صرف مخالف بلکہ بدگوبھی اور پیکررسہ کرر جھ سے وقوع میں آچکا ہے۔ جلسہ پر بلا یا اور چند خطوط جن میں ایک رجٹری بھی تھا بھیجے۔ اگر چہ پیشتر بسبب جہالت اور مخالفت کے میراارادہ جانے کا نہ تھا لیکن مرزا صاحب کے بار بار لکھنے سے میرے دل میں ایک تحریک پیدا ہوئی۔ اگر مرزا صاحب اس قدر شفقت سے نہ لکھتے تو ممیں ہرگز نہ جاتا اور محروم رہتا۔ گریہ انہیں کا حوصلہ تھا۔ آج کل کے مولوی تو اپنے بلکے سکے باپ سے بھی اِس شفقت اور عزت سے پیش نہیں آتے۔ مکیں کا ارت کے کو دو پہر سے پہلے تادیان پہنچا۔ اُس وفت مولوی حکیم نورالدین صاحب مرزا صاحب کی تائید میں بیان کر رہے تھے اور قریب خراما لہ قریب ختم کرنے کے تھے۔ افسوس کہ مکیں نے پورا نہ سنا۔ لوگوں سے سنا کہ بہت عمدہ بیان تھا۔ پھر حاملہ شاہ صاحب نے نے اپنے اشعار مرزا صاحب کی صداقت اور تعریف میں پڑھے لیکن چونکہ ججھے ہنوز رغبت شہیں تھی اور میرا دل غبار آلودہ تھا۔ پچھ شوق اور محبت سے نہیں سنا لیکن اشعار عمدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ مصنف کو بڑنا ئے خیرعنا ہے فی مادے۔

جب مَیں مرزاصاحبؓ سے ملااور وہ اخلاق سے پیش آئے تو میرا دل نرم ہوا۔ گویا مرزاصاحب کی نظریم مہ کی سلائی تھی جس سے غیار کدورت میر ہے دل کی آئکھوں سے ڈور ہو گیاا ورغیط وغضب کے نزله کا مانی خشک ہونے لگا اور کچھ کچھ دھندلا سامجھے قن نظر آنا ثمروع ہواا وررفتہ رفتہ باطنی بینائی درست ہوئی مرزاصاحبؓ کےسوااور کئی بھائی اس جلسہ میں ایسے تھے کہ جن کومئیں حقارت اور عداوت سے دیکھتا تھا۔اب ان کومجت اورالفت سے دیکھنے لگا اور یہ حال ہوا کہ کل اہل جلسہ میں جومرز اصاحب کے زیادہ محت تھے وہ مجھے بھی زیادہ عزیز معلوم ہونے گئے۔ بعدعصر مرزا صاحبؓ نے پچھے بیان فر مایا جس کے سننے سے میرے تمام شبہات رفع ہو گئے اور آئکھیں کھل گئیں ۔ دوسرے روزصبح کے وقت ایک امرتسری وکیل صاحب (پیر بابومحکم الدین صاحب وکیل سے مراد ہے۔عرفانی) نے اپنا عجیب قصہ سایا۔جس سے مرزا صاحبؑ کی اعلیٰ درجہ کی کرامت ثابت ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وکیل صاحب پہلے سنت جماعت مسلمان تھے۔ جب جوان ہوئے رسی علم پڑھا تو دل میں بسبب مذہبی علم سے ناوا قفیت اور علمائے وقت و پیران زمانہ کے باعمل نہ ہونے کےشبہات پیدا ہوئے اورتسلی بخش جواب کہیں سے نہ ملنے کے باعث سے چند مار مذہب تبدیل کیا۔ سنی سے شیعہ سنے ۔ وہاں بجز تبرّ ایازی اور تعزیہ سازی کچھنظرنہ آیا۔ آربیہوئے چندروز وہاں کابھی مزہ چکھا مگرلطف نہ آیا۔ برہموساج میں شامل ہوئے ان کا طریق اختیار کیالیکن و ہاں بھی مزانہ یا یا۔ نیچیری ہے لیکن اندرونی صفائی یا خدا کی محبت ، کیچھنو رانیت کہیں بھی نظر نہ آئی۔ آخر مرزاصاحب سے ملے اور بہت بیبا کا نہییش آئے مگر مرزاصاحبً نے لطف سے مہر بانی سے کلام کیا اور ایساا جھانمونہ دکھایا کہ آخر کا راسلام پر پورے پورے جم گئے اور نمازی بھی ہو گئے ۔اللّٰداوررسول کے تابعدار بن گئےاب مرزاصاحبٌ کے بڑے معتقد ہیں۔

رات کو مرزا صاحب نے نواب صاحب (نواب صاحب مالیر کوٹلہ جواس وقت مع چندا پنے ہمراہیوں کے شریک جلسہ تھا ا) کے مقام پر بہت عمدہ تقریر کی اور چندا پنے خواب اور الہام بیان فرمائے۔ چندلوگوں نے صداقت الہام کی گواہیاں دیں جن کے روبر ووہ الہام پورے ہوئے۔ ایک صاحب نے صبح کو بعد نماز فجر عبداللہ صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب سایا جب کہ عبداللہ صاحب خیر دی گاؤں میں تشریف رکھتے تھے۔ عبداللہ صاحب نے فرمایا ہم نے محمد سین بٹالوی کو ایک لمبا کرتہ پہنے دیکھا اور وہ کرتے یارہ پارہ ہوگیا۔ یہ بھی عبداللہ صاحب نے فرمایا تھا کہ کرتے سے مرادعلم

ہے۔آگے یارہ پارہ ہونے سے عقلندخور سمجھ سکتا ہے کہ گو یاعلم کی پردہ دری مراد ہے جوآج کل ہورہی ہے اورمعلوم نہیں کہاں تک ہوگی ۔ جواللہ تعالیٰ کے ولی کوستا تا ہے گو بااللہ تعالیٰ سےلڑتا ہے آخر بچھڑے گا۔ اب مجھے بخو بی ثابت ہوا کہ وہ لوگ بڑے بے انصاف ہیں۔ جو بغیر ملا قات اور گفتگو کے مرزا صاحب کو دور سے بیٹھے د جال ، کذاب بنار ہے ہیں اوران کے کلام کے غلط معنی گھڑ رہے ہیں پاکسی دوسرے کی تعلیم کو بغیر تفتیش مان لیتے ہیں اور مرزا صاحب سے اس کی بابت تحقیق نہیں کرتے۔مرزا صاحب جو آسانی شہد اُگل رہے ہیں اس کو وہ شیطانی زہر بتاتے ہیں اور بسبب سخت قلبی اور حجاب عداوت کے دور ہی سے گلاب کو پیشاب کہتے ہیں اورعوام اپنے خواص کے تابع ہوکراس کے کھانے ینے سے بازر بتے ہیں اورایناسراسرنقصان کرتے ہیں۔سب سے بڑھ کراس عاجز کے قدیمی دوست یا یرانے مقتداءمولوی محمد حسین صاحب ہٹالوی لوگوں کوم زا صاحب سے ہٹانے اورنفرت دلانے میں مصروف ہیں جن کو پہلے پہل مرزاصاحب سے بندہ نے برظن کیا تھا۔جس کے وض میں اس دفعہ انہوں نے مجھے بہکا یا اورصراطِ متنقیم سے جدا کر دیا۔ چلو برابر ہو گئے ۔ گرمولوی صاحب ابھی دریے ہیں۔اب جوجلسہ برمرزاصاحب نے مجھےطلب کیا تو مولوی صاحب کوبھی ایک مخبر نے خبر کر دی۔انہوں نے اپنے وکیل کی معرفت مجھے ایک خطالکھا جس میں ناصح مشفق نے مرزاصا حب کواس قدر بُرا بھلالکھاا ورنا شائستہ الفاظ قلم سے نکالے کہ جن کا اعادہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔مولوی صاحب نے بیجھی لحاظ نہ کیا کہ علاوہ بزرگ ہونے کے مرزاصا حب میرے کس قدر قریبی رشتہ دار ہیں۔ پھر دعویٰ محبت ہے۔افسوس! اس جلسہ پرتین سوسے زیادہ شریف اور نیک لوگ جمع تھے جن کے چیروں سے مسلمانی نورٹیک رہا تھا۔امیر ،غریب ،نواب ، نجنیئر ، تھانہ دار ،تحصیلدار ، زمیندار ،سودا گر،حکیم غرض ہرفتم کےلوگ تھے۔ ہاں چندمولوی بھی تھے مگرمسکین مولوی۔مولوی کے ساتھ مسکین اور منکسر کا لفظ، بیرمرزا صاحب کی کرامت ہے کہ مرزاصا حب سے مل کرمولوی بھی مسکین بن جاتے ہیں۔ورنہ آج کل مسکین مولوی اور بد عات سے بچنے والاصوفی ، کبریت احمراور کیمیائے سعادت کاحکم رکھتا ہے۔مولوی محمد حسین صاحب ا پینے دل میںغورفر ما کر دیکھیں کہ وہ کہاں تک مسکینی ہے تعلق رکھتے ہیں ۔ ہر گزنہیں ۔اُن میں اگرمسکینی ہوتی تواس قدرنساد ہی کیوں ہوتا یہ نوبت بھی کیوں گذرتی ۔اس قدران کے متبعین کوان سے عداوت اورنفرت کیوں ہوتی۔ اہلحدیث اکثر ان سے بیزار کیوں ہو جاتے۔ اگر مولوی صاحب اس میرے

بیان کوغلط خیال فرماویں تو مئیں انہیں پرحوالہ کرتا ہوں۔انصافاً وا بمانا اپنے احباب کی فہرست تو لکھ کر چھپوا دیں کہ جوان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسا کہ مرزاصا حب کے مرید مرزاصا حب سے محبت رکھتے ہیں۔ مجھے قیافہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو عنقریب ہے کہ جناب مرزاصا حب کی خاک پا کواہل بصیرت آنکھوں میں جگہ دیں اور اکسیر سے بہتر سمجھیں اور تیرک خیال کریں۔مرزاصا حب کے سینکٹر وں ایسے صادق دوست ہیں جو مرزاصا حب پر دل و جان سے قربان ہیں۔اختلاف کا تو کیا ذکر ہے۔ رُوہرو اُف تک نہیں کرتے۔

#### سرِ سلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے

مولوی محمد حسین صاحب زیادہ نہیں چار پانچ آوی تو ایسے اپنے شاگر دیا دوست بتاویں جو پوری پوری دول دول و جان سے فدا ہوں اور اپنے مال کو مولوی صاحب پر قربان کر دیں اور اپنی عزت کو مولوی صاحب کی عزت پر نثار کرنے کے لئے مستعد ہوں۔ اگر مولوی صاحب پر قربان کر دیں اور اپنی عزت کو مولوی صاحب کی عزت پر نثار کرنے کے لئے مستعد ہوں۔ اگر مولوی صاحب بیے فرماویں کہ چوں اور نیکوں سے لوگوں کو محبت نہیں ہوتی بلکہ چھوٹوں اور مکاروں سے لوگوں کو اُلفت ہوتی ہے تو مہیں پوچھتا ہوں کہ اصحاب واہلہیت کو جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے محبت تھی یا نہیں؟ وہ حضرت کے پورے پورے تا بع سے یا ان کو اختلاف تھا۔ بہت نزد یک علیہ وسلم سے محبت تھی یا نہیں؟ وہ حضرت کے پورے پورے تا بع سے یا ان کو اختلاف تھا۔ بہت نزد یک کی ایک بات یا دولا تا ہوں کہ مولوی عبد اللہ صاحب غزنوی جو میرے اور نیز محمد حسین صاحب کے پیرو مرشد تھے۔ اُن کے مرید اُن سے کس قدر محبت رکھتے تھے اور کس قدر اُن کے تابع فرمان تھے۔ سنا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے ایک خاص مرید کو کہا کہ تم نجد واقعہ مُلک عرب میں جا کررسائل تو حید مصنفہ محمد عبد الو ہاب نقل کر لاؤ۔ وہ مرید فور اُر خصت ہوا۔ ایک دم کا بھی تو قف نہ کیا۔ حالا تک خرج ہی راہ و سواری بھی اُس کے پاس نہ تھا۔ مولوی محمد سین صاحب اگر اپنے کسی دوست کو باز ارسے بیسے دے کر دبی لانے کو فرماویں تو شاید منظور نہ کرے اور اگر منظور کرے تو ناراض ہوکر اور شاید غیبت میں لوگوں سے گر بھی کر ہے۔ رہ

بہیں تفاوتِ راہ از کجا است تا بگجا

یہ نمونہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ہرصدی میں ہزاروں اولیاء (جن پراُن کے زمانہ میں کفر کے فقے ہے بھی ہوتے رہے ہیں) گذرے ہیں اور کم وبیش اُن کے مریداُن کے فرمانبر دار اور جان نثار ہوئے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے نیکوں کی خدا کے ساتھ دلی محبت کا۔

اب مولوی صاحب خور فر ماویں کہ یہ کیا پھر پڑگئے کہ مولوی اور خصوصاً مولوی محمد حسین صاحب مرآ مد علاء جنجاب (بزعم خود) سے لوگوں کواس قدر نفرت کہ جس کے باعث مولوی صاحب کولا ہور چھوڑ نا پڑا۔ موحّدین کی جامع مسجد میں اگرا نفاقاً لا ہور میں تشریف لے جادیں تو مار بلکہ اکفر اور دجال ہیں) گھر داخل نہیں ہو سکتے اور مرزا صاحب کے پاس (جو بزعم مولوی صاحب کا فر بلکہ اکفر اور دجال ہیں) گھر بیٹے لا ہور، امرتسر، پیٹاور، کشمیر، جموں، سیالکوٹ، کپور تھلہ، لدھیانہ، جمبئ، ممالک شال و مغرب، اودھ، مکہ معظمہ وغیرہ بلا دسے لوگ گھر سے بوریا بستر باندھے چلے آتے ہیں۔ پھرآنے والے بدعی نہیں، مشرک نہیں، جائل نہیں، کنگال نہیں، بلکہ موحد، الجحدیث، مولوی، مفتی، پیرزا دے، شریف، امیر، نواب، وکیل اب ذراسو چنے کا مقام ہے کہ باوجود مولوی محمد حسین صاحب کے گرانے کے اورا کشر مولویوں سے کفر کے فتو کے گرانے کے اورا کشر فتر خواب کو کس فتر رخ ہوایا اور کس فتر رخلق خدا کے دلول کو متوجہ کر دیا کہ اپنا آرام چھوڑ کر، وطن سے جدا ہو کر، رو پیپز خی کر کے قادیان میں آکر زمین پر سوتے، بلکہ ریل میں ایک دورات جاگتے بھی ضرور ہو نگے اور کئی ہیا دہ چل کر بھی طاخر ہوئے۔ میں نے ایک شخص کے گردا لیے عاصر ہوئے۔ میں نے ایک شخص کے بھر بوائے تھے تھے تھے۔ جسے شرخ کے گرد پروانے ۔ جب مرزاصاحب کے گردا لیے کھی جوتے تھے جیسے شرخ کے گرد پروانے ۔ جب مرزاصاحب کے قوری ہونے تھے تھے تھے جسے شرخ کے گرد پروانے ۔ جب مرزاصاحب کے انقال کی پیشگوئی کے پوری ہونے کے در کر بھی مرزاصاحب نے ساری خلقت کے دو برو سایا جس کے بارے میں نورافنان نے مرزا

صاحب كوبهت يجهيرُ ابھلا كہا تھا۔

اب نورا فشاں خیال کرے کہ پیشگو ئیاں اس طرح یوری ہوتی ہیں۔ یہ بات بجز اہل اسلام کے کسی دین والے کوآج کل حاصل نہیں اورمسلمان خصوصًا مخالفین سوچیں کہ بہخوب بات ہے کہ کا فر، ا کفر، د جال، مکار کی پیشگوئیاں باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ پرافتر اؤں کے طومار باندھ رہاہے۔اللہ تعالیٰ بوری کر دے اور رسول الله صلعم کے (بزعم خود ) نائبین کی با توں میں خاک بھی اثر نہ دے اور ان کواپیا ذلیل کرے کہ لا ہور چھوڑ کر ہٹالہ میں آنا پڑے۔افسوس،صدافسوس، آج کل کے ان مولویوں کی نابینائی پر جوالعلم حجاب الا کبو کے نیچ دیے پڑے ہیں اور بایں وجہایک ایسے برگزیدہ بندہ کا نام د جال و کا فرر کھتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ کوالیں محبت ہے کہ دین کی خدمت پرمقرر کر رکھا ہے اور وہ بند ہُ خدا آر یوں، برہمو، عیسائیوں، نیچر یوں سے لڑر ہاہے۔کوئی کا فرتا ہے مقابلہ نہیں لاسکتا۔ نہ کوئی مولوی یا و جود کا فر ،ملعون ، د حال بنانے کےخلقت کے دلوں کواُن کی طرف سے ہٹا سکتا ہے۔معاذ اللّٰہ عصاءموسیٰ وید بیضاء کو بزغم مولویان پسیا اور رسوا کرر ہاہے۔ نائبین رسول مقبول میں کوئی برکت کچھ نورا نیت نہیں رہی اتنا بھی سلیقہ نہیں کہ اپنے چند شاگر دوں کو بھی قابو میں رکھ سکیں اورخلق محمدی کا نمونه دکھا کراپنا شیفته بنالیں کسی ملک میں مدایت پھیلا نا اورمخالفین اسلام کوزیر کرنا تو در کنارا یک شہر بلکہ ایک محلّہ کو بھی درست نہیں کر سکتے ۔ برخلاف اس کے مرزا صاحب نے شرقاً غربًا مخالفین اسلام کو دعوتِ اسلام کی اور ایبا نیجا دکھایا کہ کوئی مقابل آنے کے قابل نہیں ریا۔ اکثر نیچریوں کو جومولوی صاحبان سے ہرگز اصلاح پرنہیں آ سکتے۔توبہ کرائی اور پنجاب سے نیچریت کا اثر بہت کم کر دیا۔اب وہی نیچری ہیں جومسلمان صورت بھی نہیں تھے۔ مرزا صاحب کے ملنے سے مومن سیرت ہو گئے۔ ا ہلکاروں ، تھانہ داروں نے رشوتیں لینی حچیوڑ دیں۔نشہ بازوں نے نشے ترک کر دیئے۔ کئی لوگوں نے گقّہ تک ترک کر دیا۔ مرزاصاحب کے شیعہ مریدوں نے (یعنی چندمریدمرزاصاحب کے ایسے بھی ہیں جو پہلے شیعہ مذہب رکھتے تھے ) تبر ّ اترک کر دیا صحابہ ؓ سے محبت کرنے لگے۔ تعزیہ داری ، مرثیہ خوانی موقوف کر دی۔بعض پیرزا دے جومولوی مجرحسین بٹالوی بلکہ مجمد اساعیل شہید کوبھی کا فرسمجھتے تھے مرزا صاحب کے معتقد ہونے کے بعد مولا نااساعیل شہید کوانیا پیشوا اور بزرگ سمجھنے لگے۔اگریہ تاشیری، دجّالین، کذابین میں ہوتی ہیں اور نائبین رسول مقبول ً نیک تا ثیروں سےمحروم ہیں تو بصد خوشی ہمیں

دجّالی ہونامنظور ہے۔

کھوں ہی سے تو درخت پہچانا جاتا ہے۔اللہ تعالی کو بھی لوگوں نے صفات سے پہچانا۔ور نہ اس کی ذات کی کونظر نہیں آتی۔ کی تندرست ہے گئے کا نام اگر بیار کھ لیں تو واقعی وہ بیار نہیں ہوسکتا۔ اس طرح جواللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن پا کباز ہے اور جس کے دل میں اللہ اور رسول گی محبت ہے اس کو کئی منافق کا فر، دجال وغیرہ لقب دے تو کیا حرج ہے۔ سفید کسی کے کالا کہنے سے کالانہیں ہوسکتا اور چہگا دڑکی وشنی سے آقاب لائق نمرت نہیں۔ یزیدی عملداری سے بینی گروہ اگر چہتا کالیف تو پاسکتا ہے گئی دڑکی وشنی سے آقاب لائق نمرت نہیں۔ یزیدی عملداری سے بینی گروہ اگر چہتا کالیف تو پاسکتا ہے گئی ہو راہ ہونے سے مرزا صاحب کا گروہ مٹ نہیں سکتا۔ بلکہ ایسا حال ہے جیسا دریا میں بندھ با ندھنے سے دریا رُک نہیں سکتا گئین چندروز رُکا معلوم ہوتا ہے۔ آخر بند ٹوٹے گا اور نہایت زور سے دریا بہد سکتے ۔ خود ہی چندروز میں گم ہوجاتے ہیں۔ اسی طرح چندروز میں بینگل غباڑہ فرو ہوجائے گا اور مرزا صاحب سے ساحب کی صدافت کا سورج چہتا ہوا نکل آوے گا۔ آندھی اور ابر سورج کو چھپانہیں صاحب کی صدافت کا سورج چہتا ہوا نکل آوے گا اور مرزا صاحب سے حواد میں سے اور چیلی غلطی پر پچھتا ویں گے اور مرزا صاحب کی کشتی میں جوشل سفینہ نوح علیہ موافق ہو جو او یں گے اور چو بائیں گے۔ لیکن بر نصیب اپنے مولویوں کے مرزا ورغلط بیانی کے پہاڑوں پر گر حالام میا نوج او یہ گا جا چاہ ہے گر خال ہو کہ وہ اور پر گا جو اور پر گا بیا تھوں کی مراور خالے بیا رہ وہ کی گئی ہیں جوشل سفینہ نوح علیہ السلام کے ہوا اور ہو جا کیں گر ایک ہی موج میں غرق بحر ضالات ہوکر فنا ہوجادیں گے۔

یاالہی ہمیں اپنی پناہ میں رکھاور فہم کامل عنایت فر ما۔ اُمّتِ محمدی کا تو ہی نگہبان ہے۔ حجابوں کواُٹھادے۔ صدافت کوظاہر فر مادے۔مسلمانوں کواختلاف سے راہِ راست پرلگادے۔ آمین یا رب العلمین۔

العلم حجاب الا تحبر جومشہور تول ہے اس کی صدافت آج کل بخو بی ظاہر ہور ہی ہے۔ پہلے اس قول سے مجھے اتفاق نہ تھالیکن اب اس پر پورایقین ہوگیا۔ جس قدر مرز اصاحب کے مخالف مولوی ہیں اس قدر اور کوئی نہیں بلکہ اوروں کو عالموں ہی نے بہکایا ہے۔ ورنہ آج تک ہزاروں بیعت کر لیتے اور ایک جم غفیر مرز اصاحب کے ساتھ ہوجا تا ۔ لیکن مخالفت کا ہونا کچھ تجب نہیں کیونکہ اگر ایساز مانہ جس میں اس قتم کے فساد ہیں جس کی نظیر بچھلی صدیوں میں نامعلوم ہے۔ نہ آتا۔ تو ایسا مسلح بھی کیوں پیدا ہوتا۔ دجال ہی کے قبل کو عیسیٰ تشریف لائے ہیں۔ اگر دجال نہ ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا محال تھا اور

دنیا گراه ه ہوجاتی تو مہدی کی کیاضرورت تھی۔اللہ تعالی ہرایک کام کواس کے وقت پر کرتا ہے۔ یا اللہ! تو ہمیں اپنے رسول کی ،اپنے اولیاء کی محبت عنایت کراور بے بقینی اور تر دّوات سے امان بخش ، صادقین کے ساتھ ہمیں اُلفت دے ، کا ذبول سے پناہ میں رکھ۔ ہماری انا نیت دُور کر دے اور حرص وحواس سے نجات بخش۔ آمین یا د ب العلمین'۔

(راقم ناصرنواب، تاریخ ۲/ جنوری ۹۳ ۱۸ء)

### حضرت ميرصا حب سلسله كي خدمت ميں

حضرت میر صاحب قادیان آ کر حضرت مسیح موعودعلیه السلام کی خدمت میں ہمہ تن مصروف ہوگئے ۔ جیسے انہوں نے خودتح ریفر مایا ہے کہ:۔

'' گویا مکیں اُن کا پرائیویٹ سیکرٹری تھا۔ خدمتگارتھا، انجنیئر تھا، مالی تھا، زمین کا مختارتھا، معاملہ وصول کیا کرتاتھا''۔ (خودنوشت سوانح)

گویا کہ تمام وکام جوحضرت میں موعود علیہ السلام کے دینی انہاک کی وجہ سے یونہی پڑے ہوئے سے ، وہ حضرت میر سے ، وہ حضرت میر صاحب نے سنجال لئے تھے۔ ہم نے خود اپنی آئھوں سے دیکھا کہ حضرت میر صاحب کی توجہ سے ایک زمانہ میں حضرت اقد س کا باغ گلزار بنا ہوا تھا۔ ہزار ہا گملوں میں لگے ہوئے پھولوں کے پودے مختلف قتم کے خوشبو دار پھول ، دیواروں اور دروازوں پر چڑھنے والی پھولوں کی بیلیں ، انگوروں کی بیلیں ، ہرشم کے پھل دار درخت ، رنگارنگ کے آم ، لوکا ہے ، شہتوت ، اُمرود وغیرہ باغ میں بڑی محنت سے لگوائے گئے۔

ایام زلزلہ میں جو هزواء کے دن تھے۔حضرت میں موعود علیہ السلام باغ میں اصحاب کے ساتھ مقیم تھے۔ اُس وقت باغ کی رونق کے کیا کہنے تھے۔ باغ پورے جو بن پرتھا۔ مدرسہ و ہیں لگا کرتا تھا۔ خدا تعالیٰ کا محبوب اس زمانے کا ہادی اور را ہنما اپنے عشّاق کے حلقے میں وہاں جلوہ افروز ہوا کرتا تھا۔ باغ کی ٹھنڈک اور سایہ۔ پتوں میں سے دھوپ کا چھن چھن کر آنا۔ پھولوں کی مہک اور اُن کا پورا جو بن ایک پُرکیف صورت پیدا کرتا تھا۔ باغ کی یہ کیفیت حضرت میر صاحب کی شانہ روز محنت کا نتیجہ تھا۔ آپ کو باغ کی صفائی اور ترقی کا اس حد تک خیال تھا کہ ایک دفعہ آپ کو الہام ہوا۔

#### ''کہاں تک کرے گا صفایح باغ''

گویا کہ اس صفائی کے انہاک کا ذکر خود خدا تعالی کوبھی اپنے عرش سے کرنا پڑا۔ کھیتوں میں سبزی ترکاری کا سلسلہ بھی حضرت میر صاحب نے شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ باغ کے علاوہ بھی جہاں جہاں زمین اس غرض کے لئے مل سکی حضرت میر صاحب نے کارآ مد بنا ڈالی۔ مدرسہ احمدیہ کے متصل جہاں اب جناب قاضی اکمل صاحب کا مکان اور تشحیذ الا ذہان کا دفتر تھا، وہاں بھی مدتوں سبزی وغیرہ پیدا کی جاتی رہی۔ یہ کھیت حضرت میر صاحب کی' کیلی'' یعنی کھیت کے نام سے زبان زدتھا۔

حفرت صاحب کے الدار میں کوئی تغییر ہوتی ، تو حفرت میر صاحب قبلہ سارا سارا دن کھڑ ہے۔

کا کام کراتے رہتے تھے۔ عمالیق جوحفرت سے موعود علیہ السلام سے محض خداوا سطے کا بغض رکھتے تھے۔

اُن کی فہمائش بھی بھی بھی حفرت میر صاحب کے ذریعے ہو جایا کرتی تھی۔ وہ حفرت مسے موعود علیہ السلام کی ہرایک چیز کی حفاظت اپنا فرض خیال کرتے تھے۔ وہ بیسب کام ایک عشق کے ساتھ کرتے تھے اور مکیں پورے وثوق اور یقین سے کہ سکتا ہوں کہ بی خدا تعالی کا ایک فضل تھا کہ اُس نے حفرت میں موعود علیہ السلام کی خدمت کے لئے حضرت میر صاحب جیسا ایک انسان بھیج دیا جو حضرت میں موعود علیہ السلام کی ہرایک چیز کو اپنی جان کر ان کی گہداشت کرتا تھا۔ ان کی ترقی کے لئے کوشاں تھا۔ وشمنوں سے ان کی حفاظت کرتا تھا۔ حضرت موعود علیہ السلام کی ابتدائی زندگی تو بالکل ایک ایسے انسان کی تھی جو بالکل ہی بیتیم ہو۔ انہوں نے خود کھا ہے۔

لَفَ اظَاتِ الْهُ مُوائِدِ كَانَ أَكْلِيُ الْهُ مَوَائِدِ كَانَ أَكْلِيُ الْمُدَانِ الْمُدَانِ الْمُدِينِ الْمُدَانِ الْمُدَانِي الْمُدَانِ الْمُعِدِي الْمُدَانِ الْمُعَانِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَالِي الْمُعَانِي الْمُعَالِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَال

ان کوخودان زمینوں اور جائیدادوں کی طرف توجہ نہ تھی اور وہ اس مخمصہ میں پڑ کر دین کے کا موں میں روک نہیں ڈالنا جائے تھے۔

ان کی جائیدادان بچوں کے خزانہ کی طرح پڑی تھی جس پر گرنے والی دیوارتھی اور خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیه السلام اور خضر علیه السلام کو بھیج کراس کی اصلاح کرادی اوراس طرح اس خزانہ کو ضائع ہونے سے بچالیا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت میر صاحب کو بھیج دیا کہ وہ ان چیزوں کی حفاظت کریں جو کسی وقت سلسلہ کے لئے ایک شاندار جائیداد بننے والی تھیں۔ گویا کہ جب حضرت مسیح

موعود علیہ السلام نے ان دنیاوی چیزوں کی طرف سے اپنی توجہ ہٹالی اور حضرت میں موعود علیہ السلام کے پاس کوئی آ دمی الیما موجود نہ تھا جوا یک در داور ایک عشق سے ان کا موں کا بوجھ اپنے اوپر لے لیتا تو خدا تعالی نے خود حضرت میر صاحب کو بھیج دیا جو جوانوں سے بڑھ کر باہمت تھے، جو بڑے تجربہ کارتھے۔ بڑے امین تھے۔ جن کے لئے پیگھراب اپنا گھر ہوگیا تھا۔ اُن سے بڑھ کراورکون در دخواہ ہوسکتا تھا۔

حضرت میرصاحب حضرت اقدس کواورسلسله کودوالگ وجود خیال نه کرتے تھے اور پیھی بھی ایک حقیقت۔اس کئے حضرت میرصاحب حضرت صاحب کے خدمت گاروں کوکنگر سے بھی روٹی وغیرہ دے دیا کرتے تھے۔

ہمیشہ ہر جگہ کچھ طبائع ایسی آ جاتی ہیں جوصرف اپنی ترقی کے سواکسی دوسرے کی ترقی کو دیکھ ہمیں سکتیں۔ حضرت میر صاحب سادہ زندگی بسر کرنے والے درویثانہ رنگ کے بزرگ تھے۔ وہ ایسے لوگوں کو کب پیند آسکتے تھے۔ ان کو حضرت میر صاحب کی ہرکام میں پیش قدمی نا گوار معلوم ہوتی۔ چنانچے ہم کوسلسلہ کے لٹر بچر سے سب سے پہلا اعتراض بینظر آتا ہے کہ اصحابِ نمود اندر ہی اندراس امر سے جلا کرتے تھے کہ سلسلہ کے اموال کا خرج ہمارے ہاتھ میں کیوں نہیں دے دیا جاتا ان کو حضرت میر صاحب کو بنایا گیا موعود علیہ السلام پر ابتداء میں جرأت نہ ہوتی تھی اس لئے تیرکا نشانہ پہلے حضرت میر صاحب کو بنایا گیا اور ان لوگوں کے ایک لیڈر نے جو بعد میں کھل نظے۔ یہ اعتراض کیا:۔

'' کہ میر صاحب مالیوں کو یوں روٹیاں دیتے ہیں اور باغ کے کتے کو یوں گوشت دیا جاتا ہے''۔ (کشف الاختلاف صفحہ ۱۷)

میاعتراض بہت بڑے فتنے کا پیش خیمہ تھا۔ اس کی تہد میں مالی اعتراض چھپا ہوا تھا۔ گویا کہ وہ رقوم جو چندے کے طور پر آتی ہیں وہ نا جائز طور پر صَرف کی جاتی ہیں (العیاذ باللہ) ورنہ ننگر خانہ تو نہ صرف مہمانوں کے لئے ہی تھا بلکہ اس سے بہت سے غریب لوگ بھی پرورش پاتے تھے اور حضرت اقد س پسند کرتے تھے کہ کنگر پر آنے والے سائلوں کو بھی ردنہ کیا جائے۔ چنا نچو میں نے جناب شخ محمہ اقد س پسند کرتے تھے کہ کنگر پر آنے والے سائلوں کو بھی ردنہ کیا جائے۔ چنا نچو میں نے جناب شخ محمہ اساعیل صاحب سرساوی سے بار ہاسا کہ وہ ایک زمانہ میں مہمانوں کے کھانا کھلانے پر مامور تھے۔ اس امری سی خت قبط پڑا۔ بہت سے لوگ یہاں بھی آگئے اور وہ مانگنے کے لئے کنگر پر آجا بیا کرتے تھے۔ اس امری سی نے شکایت کر دی تو کرتے تھے۔ اس امری سی نے شکایت کر دی تو

حضرت صاحب سن کرخاموش ہورہے۔ گرشخ صاحب کو جب شکایت کاعلم ہوا تو انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضور! اس کام پرکسی اور کومقرر کر دیا جائے۔ حضرت نے فرمایا کیوں میاں اساعیل! تھک گئے! انہوں نے کہا نہیں حضرت ۔ اس طرح لوگ آتے ہیں تو مکیں پیندنہیں کرتا کہ حضور کے لنگر سے کوئی محروم جائے۔ اس لئے کسی کو چوتھا حصہ کسی کو نصف کسی کو پوری روٹی دے دیا کرتا ہوں اور اس کی پھر شکایت ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا:۔

'' کہ ہماری طرف سے اجازت ہے کہ فی کس ایک روٹی دے دیا کرواور فر مایا کہ میاں! بیاللّٰد تعالیٰ ہی جھیجتا ہے کسی کوخالی نہ جانے دیا کرؤ'۔

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نگر کی عطاء بہت وسی تھی اور مکیں نے خود ایا م جلسہ میں کا م کر کے دیکھا ہے کہ مزد وراور محنت کرنے والے لوگ یہ پیند کرتے ہیں کہ ان کوخواہ مزدوری کم دی جائے مگران کو کھانا دیا جائے۔ابتدائی ایام میں جب کہ قادیان کے لوگ غربت کی زندگی بسر کرتے تھے۔اُن کے لئے لئگر سے روٹی مل جانی ایک نعمتِ غیر مترقبتی ۔اس لئے حضرت سے موجود علیہ السلام کے باغ میں کام کرنے والے مالی کواس کی درخواست پراگر روٹی لئگر سے مل گئ تو یہ ایسی چیز نہتی کہ جو حضرت میر صاحب کا اگرا لگ کوئی کاروبار ہوتا۔اُن کا ذاتی کوئی ابغ ہوتا تو جو مقام اُن کو صهری ابوت کا حاصل تھا اس لحاظ سے بھی میر نے زدیک اُن کا اپنے نوکروں باغ ہوتا تو جو مقام اُن کو صهری ابوت کا حاصل تھا اس لحاظ سے بھی میر نے زدیک اُن کا اپنے نوکروں کیا کے دور فیل کے لین بھی نا جائز نہیں ہوسکتا تھا۔ مگر حضرت سے موجود علیہ السلام کے ایک نوکر کو یا ان کے کسی کتے کوئنگر سے روٹی لے کرڈال دینے پر اعتراض کرنا تو محض شقاوت قبلی ہے اور یہ ایسی بی بات تھی جسے مدینہ کے چندنو جو انوں نے فتح کہ کے بعد یہ اعتراض کردیا کہ:۔

'' خون تو ہماری تلواروں سے ٹیکتا ہے اور مال غنیمت کے والے لے گئے''۔

اِن اعتراض کرنے والوں کے اعتراض میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل وانصاف پر ایک اعتراض پوشیدہ تھا۔اگر چہ مدینہ کے مخلص صحابہؓ نے اس کی ہر طرح تر دید کی اور معذرت کی ۔مگر دنیا میں اس کا اجر لینے سے محروم ہوگئے۔

پس بیاعتراض بظاہرا کیے معمولی بات تھی مگراس اعتراض کا دار دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر تھاادر بیاعتراض پہلا کیڑا تھا جوان کے قلب کے اندرگھن کے کیڑے کی طرح داخل ہوااور جس نے اندر ہی اندراُن کے سارے قلب کی حالت کو بدل دیا اور کھالیا۔

لنگر کا انتظام ابتداء میں ایبا تھا کہ حضرت اقد س یہ چاہتے تھے کہ ہر احمدی کنگر خانہ سے ہی کھائے۔ چنانچے سلسلہ کے سب عمائدین حضرت خلیفۃ آمسے الاوّل محضرت مولوی عبد الکریم صاحب ، کھائے۔ چنانچے سلسلہ کے سب عمائدین حضرت مولوی فضل دین صاحب فیرہ وغیرہ وغیرہ ابتداء میں سب کے ہاں حضرت مولوی محمد احسن صاحب محضرت مولوی فضل دین صاحب فی فیرہ وغیرہ وابتداء میں سب کے ہاں کنگر سے بھانا جاتا تھا۔ الی حالت میں کنگر کی وسعت کا بخو بی اندازہ ہوسکتا ہے۔ جب کہ سینکٹر ول آدی کو کئیر سے کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت کے باغ کے مالی کی روڈی کو اعتراض کا ذریعہ بنالینا ان کی اندرونی اور نفسی حالت کا آئینہ دار ہوسکتا ہے۔ الغرض اس طرح حضرت میر صاحب بعض لوگوں کی نگاہ میں بلا وجہ کھٹے اور ان کو حضرت اقدس پر اعتراض کرنے کا پہلازینہ بنایا گیا۔

### دوسرا قدم

حضرت میرصاحب پریہاعتراض سن کرسننے والے نے کہا:۔

'' پھر آپ لوگ اس کورو کتے نہیں۔ تو معترض نے ماتھا پیٹ کر کہا کہ اگر ہم کہیں تو پھر کچھ کا منہیں کر سکتے اور اگر کہہ سکتے تو بات ہی کیاتھی۔ بیتو آپ جیسے بزرگوں کا کام ہے اور اسی وجہ سے آپ سے ذکر کیا ہے۔ تب اُس نے وعدہ کیا کہ اچھا، پھرمکیں ذکر کروں گا''۔

(كشف الاختلاف صفحه ١٦)

اِس بالائی عبارت کامفہوم بھی بالکل واضح ہے کہ اس طریق پرلوگوں کو تیار کیا جاتا تھا کہ وہ حضرت میرصاحب کے خلاف آ واز اٹھا ئیں۔ گویا حاسدلوگوں نے سلسلہ کے اموال کواپنے قبضے میں لینے کے لئے حضرت میرصاحب کوزینہ بنایا اور بیطریق عام انسانی اخلاق کی حدسے بھی گرا ہوا تھا۔ چہ جائیکہ اس کا کوئی تعلق تقویٰ کی کسی راہ سے ہو۔

چنانچہ انسانی فطرت اپنی عادت کے مطابق کا م کرتی ہے اور جب ایک قدم اُٹھ جاتا ہے تو پھر دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اُٹھتا چلا جاتا ہے اور انسان یہ ہیں معلوم کرسکتا کہ وہ ہلاکت کے گڑھے کی طرف جارہا ہے۔ بالکل اسی طرح معترض لیڈر کا دوسرا قدم اُٹھا اور یہ قدم حضرت اُٹم المؤمنین علیہا السلام اور حضرت میسے موعود علیہ السلام کے خلاف براور است تھا۔ ۲۰۹1ء میں مسجد مبارک کی توسیع ہو رہی تھی اس غرض کے لئے ایک وفد تین اصحاب پر مشتمل گجرات اور کڑیا نوالہ کی طرف بغرض حصول

چندہ جار ہاتھا تو وفد کے لیڈرنے ایک لمباسوال شروع کیا۔ جو ۲ سامیل کے سفر میں طے ہوااس سوال کا خلاصہ بہتھا۔

'' پہلے ہم اپنی عورتوں کو یہ کہہ کر کہ انبیاء اور صحابہ والی زندگی اختیار کرنی چاہئے کہ وہ کم اور خشک کھاتے اور خشہ سن پہنتے تھے اور باقی بچا کر اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم کو بھی کرنا چاہئے ۔ غرض ایسے وعظ کر کے پچھر و پیہ بچاتے تھے اور پھر وہ قادیان بھیجتے تھے لیکن جب ہماری پیبیاں خود قادیان گئیں اور وہاں پر رہ کراچھی طرح وہاں کا حال معلوم کیا تو واپس آ کر ہمارے سرچڑھ گئیں کہتم بڑے جھوٹے ہو۔ ہم نے تو قادیان میں خود انبیاء اور صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیا ہے۔ جس قدر آرام کی زندگی اور تعیش وہاں پر عورتوں کو حاصل ہے اس کا تو عشر عشیر بھی با ہر نہیں ۔ حالا نکہ ہمارار و پیہ اپنا کمایا ہوا ہوتا ہے وورتوں کو حاصل ہے اس کا تو عشر عشیر بھی با ہر نہیں ۔ حالا نکہ ہمارار و پیہ اپنا کمایا ہوا ہوتا ہے اور اور ان کے پاس جو جاتا ہے وہ قومی اغراض کے لئے قومی روپیہ ہوتا ہے'۔

اسی تنظی سلسله میں معترض نے بعض زیورات اور بعض کیڑوں کی خرید کامفصل ذکر کیا''۔ (کشف الاختلاف صفحہ ۱۷)

اس اعتراض کو پڑھیئے اور پھر خط کشیدہ عبارت کوغور سے ملاحظہ فر مایئے اور پھرسو چئے کہ جس د ماغ کے بیرخیالات ہوں کیااس کے قلب میں اپنے مرشد پر کوئی ایمان معلوم ہوتا ہے؟

ا۔ خاندانِ نبوت کی زندگی پُرتعیّش کااعتراض۔

۲۔ صحابہ کی زندگی سے بالکل مختلف زندگی بسر کرنے کا نقشہ پیش کرنے والے۔

س۔ تومی روپیہ کو کھا جانے والے۔

۳ ۔ قومی روپیہ سے زیوارت اور کپڑے بنانے والے۔

یہ کن کو قرار دیا گیا۔ حضرت میسے موعود علیہ السلام اور اُن کی مقدس ہیوی کو کسی مذہب کے آدمی سے دریافت کرو۔ وہ جس شخص کو اپنا ہادی اور را ہنمانسلیم کرتا ہوگا۔ اس کے کسی فعل پراعتراض نہیں کرے گا اور اگر کوئی شخص اس کے فعل پراعتراض کرتا ہوگا تو وہ اس کو یقیناً مسلوب الایمان سمجھے گا۔ اس امرکی حقیقت سے تو مکیں حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت کے باب میں پردہ اُٹھاؤں گا۔ مگر یہاں صرف اس فقد رکہنا کافی ہوگا کہ یہ دوسرا قدم تھا جو حضرت میر صاحب کے بعدان کم گشتہ طریق لوگوں نے اُٹھایا اور

ا پنے آپ کو تباہی کے گڑھے میں ڈال دیااس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میرصا حب پراعتراض ہی اُن کواس نتیجہ کی طرف لے گیا کہ وہ سلسلہ سے کٹ گئے ۔عبرت!عبرت! عبرت!!!

# مدرسة عليم الاسلام کے پہلے ناظم

سلسله کی بڑھتی ہوئی ضرورت دیکھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مدرسة تعلیم الاسلام کی بنیاد رکھنے کا <u>۱۸۹۷ء میں فیصلہ فر</u> مایا اور <u>۱۸۹۸ء میں اس مدرسہ کا آ</u>غاز فرمایا۔

مدرستعلیم الاسلام کی تغییر کیلئے جولوگ بنیا دی پھر قرار دیئے گئے ان میں سے حضرت نواب محمطی خان صاحب آف مالیر کو ٹلہ تھے جو مدرسہ کے ڈائر کیٹر مقرر ہوئے اور حضرت میر ناصر نواب صاحب قبلہ تھے جو مدرسہ کے ناظم مقرر ہوئے اور حضرت شیخ لیعقوب علی صاحب عرفانی پہلے ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے۔ بنیادی تغییر میں حصہ لینے والے لوگوں کوئس قدر محنت کرنی پڑتی ہے وہ ایک واضح امرہے۔

### ڈ ھابوں کی بھرتی کا کا م

مدرسہ احمد میہ جس جگہ واقع ہے۔ میسب جگہ پانی میں ڈونی ہوئی تھی اور یہاں بہت بڑی ڈھاب تھی۔ حضرت میر صاحبؓ کی دُوررس نگاہ نے اس جگہ کی قدرکو جانا اورسلسلہ کی ترقی اور ضرورت کو بھیرت کی نگاہ سے دیکھا۔ انہوں نے سلسلہ کی ضرورتوں کو مدنظرر کھ کراس ڈھاب میں جہاں ہاتھی غرق ہوتا تھا مٹی ڈلوانے کا انتظام کیا۔ چنانچے بھرتی پڑنے لگ گئے۔ بھرتی پڑرہی تھی کہ خواجہ کمال الدین صاحب اوراُن کے رفقاء لا ہور سے آئے انہوں نے ان بھرتیوں کو دیکھ کرکہنا شروع کیا کہ:۔

''میرصاحب سلسله کاروپیغرق کررہے ہیں''۔

یہ اعتراض بھی اسی پہلے اعتراض کی ہی کڑی تھا۔ ورنہ میر صاحب کا مقام تو ان تمام اعتراضوں سے بہت بالاتھا۔ میر صاحب نے جب سنا تو فر مایا:۔

''میں غرق کرتا ہوں تو تم سے لے کرنہیں ۔حضرت صاحب کا روپیہ ہےتم کون ہوجو مجھ پراعتر اض کرتے ہو۔ جاؤ حضرت صاحب کوکہو''۔

(حیات ناصرصفحه ۲۹)

بالآ خرحضرت اقدسٌ ہے اس امر کا ذکر کیا گیا۔حضورٌ نے فر مایا: ۔

#### '' کہ میرصا حب کے کا موں میں دخل نہیں دینا جا ہے''۔

بعد کے واقعات نے بتلایا کہ اگر حضرت میرصاحب نے ان زمینوں کو پانی سے نکال کرسلسلہ کے ایک فیتی جائیدا دنہ بنالیا ہوتا تو مرکز سلسلہ میں بہت مشکلات کا اضافہ ہوجا تا۔ آج وہ زمین سلسلہ کے مرکزی کاموں کے لئے کام آئی اور آج علوم عربیہ اور دینیہ کے پھیلانے کیلئے ایک ایسا مرکز بنی ہوئی ہے کہ وہاں سے علم اور معرفت کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب تک دنیارہے گی اور جب تک دنیا کو اس زمین سے فیض پہنچارہے گا۔ اُس وقت تک خدا کے نیک بندے حضرت میرصاحب کی اس خدمت کو یا دکر کے ان کے لئے دعا کرتے رہیں گے اور ان معترضین کے اس قول کونفرت سے دیکھتے رہیں گے کہ میرصاحب قوم کارویہ پنج ق کررہے ہیں۔

### سلسله کی عمارات

جہاں تک میراعلم ہے۔مہمانخانہ، مدرسہ وغیرہ کی عمارتوں کا کا م بھی حضرت میرصاحب کی نگرانی میں ہوا۔گول کمرے کے سامنے کاصحن کھلا پڑا تھا۔حضرت میرصاحب نے پچھ پرانی اینٹیں جوز مین میں مدفون تھیں کھدوا کرنگلوا ئیں اور گول کمرے کے سامنے دیوار بنوادی۔

حضرت میر صاحب جب زمین سے بید مدفون اینٹیل نکلوا رہے تھے۔ اُس وقت بعض کوتاہ اندیشوں نے کہا کہ میر صاحب لغو کام کررہے ہیں۔ مگر بعد میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ لغو کام کس قدر مفیداور بابرکت ثابت ہوا۔

حضرت عرفانی کبیر نے حیاتِ ناصر کے صفحہ ۳۳ پر لکھا ہے کہ'' حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں وہی تغییراتِ سلسلہ کے ناظم تھے اور اس کام کو انہوں نے نہایت دیانت اور در داور اخلاص سے سرانجام دیا۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں بھی بھی بھی بھی مارنہ ہوتا تھا اور نہ پیدل سفر کرنے سے پر ہیز، نہایت کفایت شعاری سے وہ سلسلہ کے اموال کو جوائن کے ہاتھ میں ہوتے خرچ کرتے تھے۔ ایک دنیا دارکی نظر میں اسے بے حیثیت کہا جائے مگر سے بہ ہے کہ وہ ان اموال کے امین تھے۔

حضرت نانا جان نے جس دیانت اورامانت کے ساتھ اپنے فرائض منصی کوا دا کیا وہ ہمیشہ آنے والی نسلیں عزت سے یاد کریں گی ۔انہوں نے بھی اپنے آرام کی پرواہ نہ کی ۔کڑئق دھوپ میں نگرانی کر رہے ہیں۔ پسینہ سرسے لے کر پاؤں تک جارہا ہے۔ برسی بارش میں اگر کوئی خطرہ ہوا ہے تو کھڑے ہیں اور کام کررہے ہیں۔ان کی یہ ہمت اور یہ فرض شناسی اور اموالِ سلسلہ کی دیانت سے خرج کرنے کی مثال ہمارے لئے سبق ہے اور پھر لطف یہ ہے کہ بیہ تمام کام وہ آ نربری طور پر کرتے تھے۔کوئی معاوضہ ان کاموں کا دنیا کے کسی سکہ کی شکل میں نہ لیا اور نہ خواہش کی۔

# حضرت میرصاحب می شاعری

حضرت میرصاحب شاعربھی تھے۔ اُن کے اشعار بہت آسان اور سلیس زبان میں ہوتے تھے۔
الیما معلوم ہوتا کہ گوندھی ہوئی مٹی ان کے سامنے پڑی ہے اور وہ اس سے حسبِ منشاء جو چاہتے ہیں
بناتے جاتے ہیں۔سلسلہ کی تائید میں حمد الٰہی ، نعت نبی اور اپنے سفر نامے اور بعض تحریکیں انہوں نے
شعر میں لکھے۔ یہ بجائے خود ایک طویل مضمون ہے۔ وہ اپنی شاعری میں خیالی باتوں کی طرف نہ جاتے
تھے۔ دشمنان سلسلہ کے خلاف منہ تو ڑا شعار بھی لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دشمن کے متعلق لکھا۔

اک سگِ<sup>†</sup> دیوانہ لدہیانہ میں ہے آج کل وہ خرشتر خانہ میں ہے

الغرض اس طرح اُن کے دن اور رات خدمتِ سلسلہ میں لگے ہوئے تھے اور وہ بے غرض خدمت میں منہمک تھے کہ ان کی دنیا میں ایک نئی تبدیلی ہوئی اور ۸<u>۰ 1</u>9ء کا زمانہ آگیا۔

۲۲/ مئی ۱۹۰۸ء کوحضرت مسیح موعود علیه السلام کا وصال ہو گیا۔ اناللہ و اناالیہ را جعون اور حضرت میرصا حب نے خود کھھاہے کہ:۔

''اب میرے متعلق کوئی کام نہ رہا کیونکہ وہ کام لینے والا ہی نہ رہا۔ دنیا سے اُٹھ گیا۔ میرصاحب، میرصاحب کی صدائیں اب مدھم پڑ گئیں بلکہ گئی اور میرصاحب پیدا ہو گئے۔ شکر ہے کہ ریبھی ایک قتم کاغرور مجھ سے دور ہوا اور ناز جاتارہا کیونکہ کوئی ناز بردار نہ رہا۔ حضرت صاحب کی جدائی کے نم اور آپ کے سلسلہ کے کاموں کی سبکدوثی نے مجھے پریشان کردیا''۔ (حیات ناصرصفحہ ۱۵)

# مسجد مبارك كي توسيع

اگرچہ مجھے اس امر کا ذکر پہلے کرنا چاہئے تھا مگر مئیں بھول گیا اور اس امر کا ذکر رہ گیا کہ مسجد مبارک کی توسیع جو ۲۰۹۱ء سے بحو 1 جاری رہی۔ اُن معترضین کو جو میر صاحب کی مسابقت فی الدین کو بُری نگاہ سے دیکھتے تھے یہ چیز بھی تکلیف دے رہی تھی۔ مگر بے بس تھے۔ بعض کھڑ کیوں وغیرہ کے متعلق جھگڑ اہوا۔ حضرت تک معاملہ گیا۔ حضرت اقد س نے فرمایا کہ میر صاحب شنے ''جہاں کھڑ کیاں دروازے رکھ دیئے ہیں وہیں رہنے دیئے جا کیں''۔

اس سے اُس مقام کا پیۃ چل سکتا ہے جو حضرت کے دل میں حضرت میرصا حبؓ کا تھا۔ بھر تنوں کے معاملہ میں فر مایا:۔

''میرصاحب کے کاموں میں دخل نہیں دینا چاہئے''۔

اوراس موقعه پرفر مایا: \_

''کہ جو کھڑکی وغیرہ میرصاحب نے جہاں ر کھدی ہے وہیں رہنے دی جائے''۔ کاش! وہ معترضین اس امر سے اس پاک نفس بزرگ کے مقام کو سمجھ لیتے اور ٹھوکر سے پج جاتے۔ پیھی شان حضرت میرصاحبؓ کی اور اس مقام کا تھاوہ انسان۔

#### ابك اورموقعه

حضرت میرصاحب نے ایک دفعہ ایک کوٹ جومستعمل تھا۔ اپنے ایک عزیز کو بھیجا مگراس عزیز نے مستعمل کوٹ لینے سے انکار کر دیا تو حضرت سے موعود علیہ السلام خدا کے نبی اور ما مور کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے وہ کوٹ محض اس لئے رکھ لیا کہ کہیں میرصاحب گواس واپسی سے رنج نہ ہو۔ یہ تھا حضرت میر صاحب کا احترام اور اُن کے جذبات کا احساس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قلب میں۔

# عهدخلافت اولى اورحضرت ميرصاحب أ

خلافتِ اولی کے ایام میں حضرت میر صاحبؓ نے قادیان کے غرباء کی حالت کا اندازہ لگا کریہ جا ہا کہ ان کی بہتری کی کوئی تجویز کی جائے۔ چنانچہ اس غرض کے ماتحت حضرت میر صاحب نے مسجد نور، ناصر وارڈ، ہیپتال مردانہ، زنانہ، دارالفعفاء کو مدنظر رکھ کر سارے ملک میں پھر کر چندہ جمع کرنا شروع کیا۔حضرت میرصاحب نے اس کام کے لئے شب وروز ایک کر دیا اور پیدل چل چل کرید کام کیا۔ چنانچہ آپ نے دوحصوں میں اپناسفر نامہ تصنیف فر مایا جونظم میں ہے۔اس کے چند ٹکڑے نمونے کیا۔ چنانچہ آپ نے دوحصوں میں اپناسفر نامہ تصنیف فر مایا جونظم میں ہے۔اس کے چند ٹکڑے نہوے اس کے حکور پریہاں درج کرتا ہوں۔ جن سے ان کی محنت، سعی اور تکلیف کا بخو بی پتہ لگ سکتا ہے۔ آپ فر ماتے ہیں۔

قصبہ قادیان کو کیوں چھوڑا کیوں عزیزوں سے اپنا منہ موڑا کیوں سفر اختیار تو نے کیا کیوں انہیں دلفگار تو نے کیا دین کے کام کے لئے مئیں چلا تا جماعت سے لاؤں میں چندا احمدی بھائیوں سے لاؤں مال دینی کاموں پہ وہ لگاؤں مال علی کاموں کا ہے خیال مجھے واسطے ان کے ہے ملال مجھے مسجد و ہپتال مردانہ اک زنانہ بھی ہے شفاخانہ کچھ غریبوں کے واسطے ہیں مکاں امن و آرام سے بسیں وہ جہاں مئیں نے کی ہے یہ اس لئے تکلیف میرا مالک قوی ہے مئیں ہوں ضعیف میرے دکھ کو خدا کرے آسان غیب سے بخشے وہ مجھے سامان

پانچ تاریخ تھی سمبر کی مجھ کو توفیق جب خدا نے دی قادیان سے چلا بسوئے سفر کی سواری سے میں نے قطع نظر پاپیادہ چلا بٹالہ کو اس سے مقصد تھے میرے دل میں دو اپنی قوت کو آزماؤں میں ریل تک پاپیادہ جاؤں میں دوسرے کچھ کرایہ نج جائے راہ مولی میں وہ بھی کام آئے مجھ کو دُکھ ہووے قوم سکھ پائے میری خدمت یہ اس کو یاد آئے

# لا ہور کی طرف روا گگی

فرمايا:

تیسرے درجہ کا ٹکٹ لے کر فضل حق سے جلا میں بسوئے سفر یہلا لاہور تک کا قصد کیا اہر و باراں نے میرا ساتھ دیا خوف آتا تھا سخت بارش سے دل ڈراتے ہوا کے دھکے تھے اسی بارش میں پنچے ہم لاہور نظر آتے تھے طور کچھ بے طور اسی کیچر میں مکیں گیا لاہور میری ہمت پہ آپ کیجئے غور

# سفر میں گرمی کی تکلیف

وہاں سے بھلوال میں مَیں جا اُترا سخت گرمی تھی اُس جگہ بخدا انسپکٹر کے ڈیرے پر جو گیا نہ ملا مجھ کو کچھ بھی اُن کا پتا اسی گرمی میں پہنچا جیک پنیار گرمی اور ماندگی سے تھا ناجار ایک جیک میں مکیں ہو گیا داخل ہوا آرام نہ کچھ وہاں حاصل کیونکہ احباب تھے گئے باہر عورتیں بس گھروں کے تھیں اندر ایک مسجد میں ایک مکتب تھا اس جگه مکیں غریب بیٹھ گیا یانی مانگا تو وہاں ملی لی ہو کے ناچار میں نے پی لسّی

# اس سفر کی تکالیف کا ذکر

آخرش جنڈ میں میں جب پہنا ہے خبر ریل سے جو میں اُترا مُیں گرا اینے ہی ٹرنک یہ جب بڑ گیا میری پبلیوں یہ غضب وَ مِنى جانب كو سخت جوت آئى وَرد سے ہو گيا مَيں سودائى یار تھا اور نہ کوئی یاور تھا ساتھ بس اک خدائے برتر تھا فضل سے اس کے نے گئی میری جان نے گیا میں یہ اس کا ہے احسان میرے ہمراہ اک سوار ہوا میرے صدمہ میں عمگسار ہوا اس نے ہاتھوں سے میری خدمت کی اور زباں سے مجھے تسلّی دی یا نج گفتے وہاں رہا ناچار خاک بر بڑ گیا بحالتِ زار تھا نہ بسر نہ جار یائی تھی میں نے تکلیف سخت یائی تھی

# رمضان اورعید کسے گذر ہے

آج ہے عید بس گیا رمضان ہائے افسوس! چل دیا مہمان سارا رمضان میں سفر میں رہا اسی چندہ کے درد سر میں رہا صبح سے شام تک رہا چلتا ایبٹ آباد رات کو پہنجا ایک جگه فر ماتے ہیں:۔

میرے مولیٰ نے مجھ یہ فضل کیا تن دیا اور وہ تندرست دیا شكر حق ير توان ہوا ہول مكيں شصت سالہ جوان ہوا ہول مكيں بینمونه ہے،اس محنت، ہمت اوراستقلال کا جوآپ نے اس سفر میں دکھایا۔

مسجد نور ان مساعی کے سلسلہ میں <u>وا 19 ہیں</u> آپ نے مسجد نور کے لئے رقم جمع کر کے دی اور وہ مسجد نور کے لئے رقم جمع کرکے دی اور وہ مسجد نور کے لئے رقم جمع کرکے دی اور وہ مسجد نور کے لئے رقم جمع کرکے دی اور وہ مسجد نور کے لئے رقم جمع کرکے دی اور وہ مسجد نور کے لئے رقم جمع کرکے دی اور وہ مسجد نور کے لئے رقم جمع کرکے دی اور وہ مسجد نور کے لئے رقم جمع کرکے دی اور وہ مسجد نور کے لئے رقم جمع کرکے دی اور وہ مسجد نور کے لئے رقم جمع کرکے دی اور وہ مسجد نور کے لئے رقم جمع کرکے دی اور وہ مسجد نور کے لئے رقم جمع کرکے دی اور وہ مسجد نور کے لئے رقم جمع کرکے دی اور وہ مسجد نور کے لئے رقم جمع کرکے دی اور وہ مسجد نور کے لئے رقم جمع کرکے دی اور وہ مسجد نور کے لئے رقم جمع کرکے دی اور وہ مسجد نور کے لئے رقم جمع کرکے دی اور وہ مسجد نور کے لئے رقم کے دی اور وہ کی اور وہ کے دی کے دی

ہمب**ین ا**ل پھرتین ہزاررو پی<sub>دگی ر</sub>قم جمع کر کے نورہپتال ہوایا۔

وَالْهُ الصَّحْفَا لِمَنْ بَهِثْتَى مقبرہ کے قریب حضرت میر صاحب کی تحریک پر حضرت نواب محمد علی خان وَ الْهُ الصَّحْفَا . - صاحب رئیس مالیر کوٹلہ نے بیس مکانوں کے لئے زمین دے دی اور آپ نے وہاں ا آپ نے وہاں غرباء کے لئے ایک محلّہ آباد کر دیا۔اس جگہ ایک کنؤ ان اور مسجد بھی بنوائی۔

بعد میں اِس جگہ کا نام ناصر آبا در کھا گیا اور اب اِس نام سے مشہور ہے۔ جہاں اب تک غرباء کی ا یک جماعت آ رام کرتی ہے۔اُن کےاندررفاہِ عام کا بڑا جذبہ تھا۔احمدیہ چوک میں انہوں نے پختہ اینٹوں کا فرش لگوایا اور وہاں کی نالیوں کی درستی کا کام کروایا۔ وہ غرباء کے لئے کیٹروں اور بستروں، رضائیوں وغیرہ کا بھی انتظام کرتے تھے۔ انہوں نے ایک مجلس ایسی بنائی تھی جس میں لوگ مل کر دعائیوں وغیرہ کا بھی ہتھ کرکھاتے تھے۔اگر دعائیں کیا کرتے تھے۔ ہفتہ میں ایک دفعہ لوگ اپنے گھروں سے کھا نالا کرا کتھے بیٹھ کرکھاتے تھے۔اگر کوئی بیار ہوجاتا تو اپنے دوستوں کی ایک جماعت لے کراس کی عیادت کو جاتے اور بھی غریب اور معذور دوستوں کے کیڑے تک دھونے سے گریز نہ کرتے۔وہ افسر مقبرہ بہشتی بھی رہے۔

الغرض انہوں نے جیوٹے بڑے سینکڑوں ہی کام کئے اور اُن کی تفصیل حیاتِ ناصر میں مل سکتی ہے۔ حضرت میرصاحب کی طبیعت میں غصہ تھا وہ جلد ناراض ہوجاتے تھے۔ مگر فوراً ہی صلح کر لیتے تھے۔ ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کی اشاعت کے لئے بڑا جوش تھا۔ یہ ہے مختصری تصویراس مردکا مل کی۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام اُن کا بڑا اداب کرتے تھے۔ ایک دفعہ ۱۹۰۵ء میں جبکہ حضرت اقد س دہلی تشریف لے گئے تھے۔ حضرت میر صاحبؑ بھی وہاں ہی تھے۔ وہ وہاں بیار ہو گئے تو فوراً حضرت خلیفۃ اُسیح الاوّل ؓ کو بذریعہ تارطلب کیا اور لکھا کہ بلاتو قف چلے آؤ۔ ان کا بھی کمال تھا کہ تاریلے ہی بغیر گھر میں اطلاع دیئے اور بغیر سامان سفر لئے کے روانہ ہویڑے۔ (سلسلہ احمدیہ صفحہ ۳۲۲)

خلافتِ اولیٰ کیلئے حضرت میرصاحبؓ کا نام

جب حضرت مسیح موعود علیه السلام فوت ہو گئے تو حضرت خلیفة کمسیح الاوّل نے اپنی تقریر میں جن لوگوں کومنصب خلافت کا اہل قر اردیاان میں حضرت میرصا حب بھی ایک تھے۔ آپ نے اپنی پہلی تقریر میں فرمایا:۔

'' حضرت صاحب کے اقارب میں سے اس وقت تین آ دمی موجود ہیں۔ اوّل میاں محمود احمد وہ میرا بھائی بھی ہے۔ میرا بیٹا بھی ہے۔ اس کے ساتھ میر کے خاص تعلقات ہیں۔ قرابت کے لحاظ سے میر ناصر نواب صاحب ہمارے اور حضرت کے ادب کا مقام ہیں۔ تیسر بے قریبی نواب محم علی خان صاحب ہیں'۔

(الحكم ٢/جون ١٩٠٨ صفحه ٤)

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میر صاحب کا مقام حضرت خلیفہ اوّ ل کی نگاہ میں کیا تھا۔ گویاوہ ان کواس مقام کے لوگوں میں سمجھتے تھے جومنصب خلافت پر فائز ہونے کے قابل تھے۔ اس مقام کا بزرگ، بےنفس خدمت کرنے والا انسان، سچ کہنے والا،غریبوں سے محبت کرنے والا،خدا کے دین کیلئے ذلیل سے ذلیل کام سے بھی پر ہیز نہ کرنے والا۔ یہ تھا میر ناصر نواب حضرت اُمُّ المؤمنین کا باپ۔

مگریہ بزرگ انسان ایک غدار گروہ کی آئکھوں میں بُری طرح سے کھٹکا کرتا تھا۔ اُن کواس کی سچائی اور خدالگتی بات پیندنہ آتی تھی کیونکہ یہ بزرگ نفاق سے سخت نفرت کرنے والا تھا اور منا فقوں کو سخت حقارت سے دیکھا کرتا تھا ان کو بھی معلوم تھا کہ بیلوگ جواپنے اندر کئ قتم کی روحانی امراض رکھتے ہیں مجھے اجھانہیں جانتے ۔ چنانچہ وہ اکثر کہا کرتے تھے:۔

#### ''سچی بات سعداللّٰہ کے سب کے منہ سے اُترار ہے''

اُن کی سچائی ہی اُن لوگوں کے لئے تکایف کا موجب تھی۔اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ خاندان میں موعود علیہ السلام کے ابتداء سے دشمن تھے۔اُن کو حضرت میں موعود علیہ السلام کی اولا دسے اور حضرت میں موعود علیہ السلام کے ابل بیت سے انتہا در ہے کی دشمنی تھی۔ وہ ان لوگوں کو خدا کے نشا نات اور آیات میں سے نہیں سمجھتے تھے۔اوران لوگوں کے وجود کوان برکات کا حامل نہیں سمجھتے تھے جن کا حامل ان کو خدا نے بنایا تھا اور ان مبارک وجودوں کو اپنی آزاد یوں کے راستے میں روک خیال کرتے تھے اس لئے اُن کے دل بغض وحمد سے جمل رہے تھے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ عشاق کی دنیا اس دنیا سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ وہ کیلی کے کتے سے بھی پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ محبوب کی گلی سے پھر کر آیا کر تا ہے مگر منافقوں کی دنیا بھی تو بالکل الگ ہوتی ہے وہ محبوب کی اولا دتوایک طرف رہی اس کے کتے کے منہ کے لقمے پر بھی اعتراض کیا کرتے ہیں اور یہی اُن کے منافق ہونے کی نشانی ہے۔

چنانچہ باغ کی حفاظت کرنے والے کتے کی ہڈیوں پراعتراض کرنے والے منافق حضرت میں موعود علیہ السلام کی اولا د، اہلبیت اور دیگر قرابت والوں کو ہمیشہ ٹیڑھی نگاہ ہے دیکھا کرتے تھے اور یہی اُن کی سلسلہ ہے دشمنی کی ایک کھلی دلیل تھی۔ چنانچہ وہ انسان جسے خدا تعالی نے حضرت اُمُّ المؤمنین کا باپ بنایا جسے حضرت میں موعود علیہ السلام کی صهری ابوت کا فخر حاصل ہوا جسے حضرت خلیفۃ اُسی اپنیا ادب کا مقام قرار دیتے تھے اور منصب خلافت کا اہل قرار دیتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی

آ تکھیں بند ہوتے ہی ان کے عماب کا مورد بن گیا۔ چنا نچہ خلافتِ اولی کے خلاف سازشوں کا ایک جال ان لوگوں نے بچھا یا اوراُن کی بُرُ دلی کا بیمالم تھا کہ وہ خفیہ ہی خفیہ کارروائیاں کیا کرتے تھے۔خفیہ مجلس اور خفیہ تجویزیں اور خفیہ ٹریکٹ شائع کیا کرتے تھے۔ چنا نچہ ایک ٹریکٹ خفیہ اور گمنام لا ہورکی احمد یہ بلڈنگس سے اظہار الحق نمبر ۲ کے نام سے شائع ہوا جس میں انہوں نے حضرت میر صاحب ؓ کے متعلق یوں لکھا:۔

''اصل بات یہ ہے کہ جماعت میں سب سے بڑا فتنہ بپا کرنے والا میر ناصر نواب ہے جس کی زبان سے کوئی بزرگ سلسلہ بچا ہوتو بچا ہو۔ ور نہ اس نے جماعت میں وہ فتور مچا کہ الا مان والحفیظ۔ عوام تو اس کی اس لئے عزت کرتے ہیں کہ اسے حضرت سے موعو دعلیہ السلام سے تعلق رشتہ داری ہے مگر بیخض اس تعلق کوقوم میں فتنہ ڈالنے کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ اور جہاں جہاں جا تا ہے اس کی زبان سے بھی انجمن یا اس کے سرکردگان خصوصاً مولوی غلام حسن صاحب، میر حامد شاہ صاحب، مولوی محم علی صاحب، خواجہ کمال الدین صاحب، شخ رحمت اللہ صاحب، ڈاکٹر یعقوب بیگ صاحب، ڈاکٹر سیّد محمد حسین صاحب کی نبیت کلمہ خیر نہیں نکلا بلکہ ان لوگوں کی برائی کرنا اس نے اپنی تبلیغ کا ایک فرض سمجھ رکھا ہے۔ اس کی بیحالت د کھ کراس کا اپنا ایک الہام یا د آتا ہے جو اس نے قادیان میں سب کو سابا تھا اور وہ ہہے کہ

ناصر تیری درندگی اب تک نہیں گئی اور تو نے خدا کی بندگی اب تک نہیں کری

غالبًا میر صاحب موصوف کوساری عمر میں یہی ایک الہام ہوا ہے اور بیجیسا کہ ان کی حالت پر صادق آتا ہے اور جاننے والے بخو بی جاتے ہیں اس شخص نے پیغام صلح کے بند کرانے کیلئے ناخنوں تک زورلگایا ہے اور ڈانٹ ڈپٹ سے ،گالی گلوچ سے پیغام صلح کے خریداروں کی خبر لی ہے۔

اگر میرزامحمود صاحب یا مسیح موعود صاحبً کے دیگر رشتہ دار میر ناصر نواب اور ایڈیٹر الحکم کی زبان اور قلم کے فیل بدنام ہوں تو ان کو برانہ ماننا چاہئے کیونکہ ان کے داعیوں کے اخلاق ہی اس قسم کے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ پناہ دے تعجب آتا ہے کہ اس بوڑھے کوسوائے لوگوں کی برائی کرنے کے اور کوئی کام ہی نہیں رہا۔ جب اس کی زبان اور دلی کدورت کا بیرحال ہے جوروپیہ بیلوگوں سے قومی کاموں کے ناموں پر بوٹرتا ہے اور جس کا اس نے آج تک بھی حساب آمد وخرچ شائع نہیں کیا ان میں بیا کسے اخلاص سے کام لیتا ہوگا۔ ساری قوم کوایسے آدمیوں نے اُلّو بنار کھا ہے اور کن کن طریقوں سے بیلوگوں کے دلوں میں زہر پھیلا رہے ہیں۔ قوم کے سرکردہ لوگ ہیں کہ قوم کی خبر تک نہیں لیتے ہیں۔ مولوی نورالدین صاحب نے ذرا ہنس کرمیر صاحب کا نام لیا تو ساری قوم واہ واہ کرنے لگ پڑی اگر بیشخص اس قتم کا فتور حضرت سے موکودگی زندگی میں ڈالٹا تو اسے آئے دال کا بھاؤ معلوم ہو جاتا مگر اب پیر بیستی کا زور ہورہا ہے۔

یشخص پہلے خواجہ کمال الدین صاحب اور ڈاکٹر عبا داللہ صاحب اور ظفر علی خان ایڈیٹر زمیندار کے فوٹو گئے بھرتا رہا اور جماعت کو بیہ بتاتا رہا کہ دیکھوخواجہ اور اس کا دوست عبا داللہ ڈاڑھی منڈ وائے اگریزی فیشن میں بیٹھے ہیں۔ اپنے آ دمیوں کی برائی کر کے ایڈیٹر زمیندار کی تعریف کرتا رہا کہ اس نے فیشن نہیں بدلا۔ یہی باعث ہے کہ خواجہ صاحب کی ڈاڑھی کی نسبت اس قدر بدگمانی جماعت میں پھیلی۔ جب اپنوں کا بیجال ہے تو برگانوں برکیا الزام۔

جب تک ہماری جماعت میں اخلاقی جرات پیدا ہوکر پیر پرتی کی بنیاد نہ اُ کھڑے گی ایسے لوگوں کی زبانیں بھی بند نہ ہوں گی اور جماعت سے ایسے فاسد خیال بھی دور نہ ہوں گے۔ اب وقت ہے کہ بزرگانِ سلسلہ مل کرقو می مصائب سے چھٹکارے کا کوئی علاج تلاش کریں۔ یہ سلسلہ مولوی نورالدین صاحب یا میرزامحود صاحب کا ذاتی نہیں بلکہ جملہ احمد یوں کا ہے۔ ہماری جماعت میں میر ناصر نواب کا یارغار ایعقوب علی ایڈیٹر الحکم فتنہ پھیلانے میں بڑا حصہ لے رہا ہے۔ (ٹریک اظہار الحق صفحہ ۲۰۷) یارغار ایعقوب علی ایڈیٹر الحکم فتنہ پھیلانے میں بڑا حصہ لے رہا ہے۔ (ٹریک اظہار الحق صفحہ ۲۰۷) اس عبارت میں حضرت میرصاحب پر مندرجہ ذیل الزامات لگائے گئے ہیں:۔

مولوی غلام حسن صاحب، میر حامد شاه صاحب، مولوی محموعلی صاحب، خواجه کمال الدین صاحب، شخ رحمت الله صاحب، ڈاکٹر سیّد محمد حسین شاه صاحب کی نسبت مجھی کلمہ خیر نہیں نکلا۔ان کی برائی اپنی تبلیغ کا ایک فرض خیال کر رکھا ہے۔

۲۔ حضرت میرصاحبؓ کوایک الہام ہواتھا۔

# ناصر تیری درندگی اب تک نہیں گئی اور تو نے خدا کی بندگی اب تک نہیں کری

- س۔ انہوں نے پیغام صلح کے بند کرانے کے لئے ناخنوں تک کا زورلگایا اوراس کے خریداروں کی گالی گلوچ سے خبرلی۔
- ۳۔ اگر (حضرت) میرزامحمود (احمد) صاحب یامسے موعود کے دیگر رشتہ دار میر صاحب اور ایڈیٹرالحکم کی قلم کی وجہ سے بدنام ہوں۔
- ۵۔ جبان کی دلی کدورت کا بیحال ہے تو جورو پیدوہ قومی کا موں کے نام سے ہٹورتا ہے جس کا اس
   نے بھی حساب نہیں دیا اس میں کس اخلاص سے کام لیتا ہوگا۔
  - ۲۔ انہوں نے ساری قوم کواُلو بنار کھاہے۔
- ۸۔ پیشخص خواجہ صاحب اور ڈاکٹر عبا داللہ صاحب کی ڈاڑھی منڈی ہوئی اور انگریزی فیشن میں ملبوس ہونے کے فوٹو لئے پھر تاریا۔
- 9۔ جماعت میں سے پیر پرستی کی بنیادا کھاڑنے کی تخت ضرورت ہےتا کہایسے لوگوں کی زبانیں بند ہوسکیں۔
  - ا۔ سلسلہ مولوی نورالدین صاحب یا میرزامحمود صاحب کانہیں بلکہ جملہ احمدیوں ہے۔

یہ دس باتیں استحریر سے نکلتی ہیں۔اظہار الحق ٹریک ایک خفیہ انجمن کا سرکلرتھا جس کا مرکز احمد یہ بلڈنگس لا ہور میں تھا۔ اگر ان دس باتوں کی تر دید پر پورے زور سے لکھا جائے تو یہ بجائے خود ایک کتاب کا مضمون ہے اور اس کتاب میں اس کی گنجائش نہیں۔ تا ہم میں سرسری نگاہ سے ان اعتراضات پر پچھ لکھ دینا چا ہتا ہوں۔

(1)

حضرت میرصاحب گامعمول بیرتھا کہ وہ حق کوحق کہتے تھے اور باطل کو باطل ۔ چنانچہ جب تک ان کوحضرت میں موعود علیہ السلام کی سچائی پریقین نہ آیا انہوں نے پوری طاقت سے مقابلہ کیا اور جب ان پرحق کھل گیا تو پھراس کی خدمت میں ہمةن مصروف ہو گئے ۔ جب ان کا بیاصول تھا اور اسی اصول کے ماتحت ایک وقت انہوں نے اپنے عزیز ترین عزیز کی مجھی مخالفت کی تو ان سے بیتو قع رکھنی کہ وہ ان لوگوں کی ناجائز با تیں دیکھتے ہوئے بھی ان کی طرف داری کریں گے۔

این خیال است و محال است و جنوں

کیا خواجہ صاحب یا مولوی محمطی صاحب یا کوئی اور صاحب محض اس لئے کہ وہ بظاہر بڑے سمجھے جاتے تھے۔ ہر حداور قانون سے باہر ہو گئے تھے۔ شریعت کا قانون تو ایک مزدور اور گداگر اور ایک بادشاہ بادشاہ کے لئے مکساں ہوتا ہے۔ کیا تاریخ اسلام جبلہ کے ارتداد کو بھول سکتی ہے جو غستا نیوں کا بادشاہ تھا۔ گرقانون شریعت کی زدسے نیچنے کے لئے مرتد ہوگیا تھا۔

پس جب قانونِ شریعت کسی کونہیں چھوڑ تا تو خواجہ صاحب جو بلغ اسلام کے لباس میں تھان کے ڈاڑھی منڈ وانے کے فعل کے متعلق میر صاحبؓ سے بیتو قع رکھنا کہ وہ اس کی تعریف کریں گے خود اس امر کی دلیل ہے کہ ایسے لوگوں کے قلب میں شعائر اسلام کی کوئی عزت نہیں تھی۔

معترض جا ہتا ہے کہ حضرت میر صاحبؓ ان لوگوں کی جاوبیجا تعریف کریں اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔اسلام توامر بالمعروف اور نہی عن المئکر کا حکم دیتا ہے۔

ان لوگوں کی حالت اس حد تک مسخ ہو چکی تھی کہ بیہ چاہتے تھے کہ خواجہ صاحب مبلغ اسلام ہو کر بھی اگر ڈاڑھی منڈ وادیں تو ان کی مٰدمت نہیں تعریف کرنی چاہئے اور اہلِ بیت اگر لوگوں کی نیکی کی طرف بلائیں ان کی بات مان لیس تو پیریرست بن جائیں۔العجب!

انہوں نے لکھا ہے کہ میر صاحب بھی ان کی تعریف نہیں کرتے تھے یہ بھی غلط ہے۔ چنانچہ میر صاحب کی تحریر یں ان کی اس بات کی تر دید کرتی ہیں۔حضرت میر صاحب حضرت مولوی غلام حسن صاحب کی تبین:۔

ہیں یہاں مولوی غلام حسن خَلق میں خوب خُلق میں احسن ہیں جماعت کے وہ یہاں سردار کل جماعت ہے ان کی تابعدار پائی مَیں نے وہاں بہت راحت سنے ان سے کلام پُر اُلفت (سفرنامہ صفحہ ۱۵)

حضرت میر حامد شاه صاحب کی نسبت فرماتے ہیں:۔

ملے مسجد میں مجھ کو حامد شاہ
ان سے راضی رہے سدا اللہ
خواحہ صاحب کے لیکچرکی نسبت فرماتے ہیں:۔

خواجہ صاحب کا تھا وہاں لیکچر پر نہ مسرور مئیں ہوا سن کر ہمراہی کو نہ مجھ کو کوئی ملا جو جوانوں میں مجھ کو لے جاتا لوگ کہتے تھے خوب لیکچر تھا خوب بولا مرا سخنور تھا بھائیوں کو خوشی ہوئی سن کر خواجہ لاتے تھے بات کو چن کر خواجہ لاتے تھے بات کو چن کر خیر سے وعظ تمام ہوا خواجہ صاحب کا خوب نام ہوا ہیا ہے کہ حضرت میرصاحب اچھی بات کواچھا کہتے تھے اور کُری کو گہا۔

اس طرح جب انہوں نے ان لوگوں کینیتوں میں فتوران کے اخلاص میں کمی ۔سلسلہ کے اموال کو اپنے ہاتھ میں لیے کا شوق ،لوگوں پر حکومت کرنے کا جذبہ محسوس کیا تو ان کوان لوگوں سے نفرت ہوگئ اور یہ چا ہے تھے کہ کوئی ان کورو کنے والا نہ رہے اور کوئی ان کی حرکات سے سلسلہ کے افراد کو آگاہ اور مطلع نہ کرے۔ مگر فد کا ران سلسلہ سے کب ایسی تو قع ہوسکتی تھی اور یہی چیزان کی نگاہ میں تھنگتی تھی۔

#### **(r)**

حضرت میرصاحب کی طرف ایک الہام انہوں نے منسوب کیا ہے۔ جوان لوگوں کے خلاف ہمیشہ ایک گجت رہے گا کہ بیلوگ افتراء علی اللہ سے بھی پر ہیز نہیں کرتے تھے۔حضرت میرصاحب کے گھر انے کو خدا تعالیٰ کا حضرت میں موعود کے لئے انتخاب کرنااور پھر خدا تعالیٰ کا بیفر مانا

ٱلُحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ لَكم الصِّهُرَوَ النَّسُبَ

بذاتِ خود حضرت میرصاحبؓ کی نیکی ،تقویٰ ، پاکیزگی ،شرافت ذاتی ،شرافت نسبی کی ایک کھلی کھلی دلیل ہے۔خدا کی اس شہادت کے بعد بیر مصنوعی الہام ان لوگوں کے منہ پرایک تھیٹر ہے جو ہر نیک اور صاحبِ بصیرت کواس طرح را ہنمائی کرے گا کہ ان لوگوں کے قلوب کی حالت کس قدر خراب ہو چکی تھی کہ وہ لوگوں کو حق بات سے ہٹانے کے لئے افتر اء تک سے پر ہیز نہ کرتے تھے۔ اگر ان سے کوئی دریافت کرے کہ تم بتلاؤ کہ بیالہام کہاں درج ہے اور اس کا کیا ثبوت ہے کہ حضرت میرصا حب ؓ کو بیہ الہام ہوا تھا؟

سوال نمبر۴ کی بھی ایسی ہی نوعیت ہے یہ بھی ایک دعویٰ بلا دلیل ہے۔

(r)

اہلیت اگر حضرت میرصاحب اورایڈیٹرالحکم کی وجہ سے بدنام ہوں توان کا برانہیں ماننا چاہئے۔ بدنامی کا سبب حضرت میر صاحب یا حضرت ایڈیٹر صاحب الحکم نہ تھے بلکہ خفیہ سازشیں، خفیہ ٹریکٹ، خفیہ منصوبے، خفیہ انجمنیں تھیں جوان لوگوں نے بنار کھی تھیں اور بعد کے واقعات نے سب کچھ طشت ازبام کر دیا تھا۔

**(a)** 

حضرت میر صاحب ؓ کے جمع شدہ چندہ پراعتراض۔ یہ بھی ایک لغواور فضول اعتراض تھا۔ مزہ تو تب تھا کہتم دو چارا یسے آ دمیوں کو کھڑا کرتے جومؤ کد بعذاب قسم کھا کر کہتے کہ ہم نے حضرت میر صاحب ؓ کواتنی اتنی رقوم دی تھیں اور وہ انہوں نے کھالیں ۔حضرت میر صاحب ؓ جورو پیدلاتے تھے وہ صدرانجمن کے خزانہ میں جمع کروا دیا کرتے تھے۔ ان کی بنی ہوئی عمارتیں زبانِ حال سے آج پھر حضرت میر صاحب ؓ کی خدمات کا اعتراف کررہی ہیں۔

مسجد نورصدانجمن کی نگرانی میں بنی ۔ نورہ پیتال کاروپید دوسال سے زائد مولوی محم علی صاحب کے پاک اس امانت پڑار ہااور بالآ خرانہوں نے ہی اسے بنوایا۔ ان کا دامن توان واقعات کے لحاظ سے پاک نظر آتا ہے اور پھران کی پاکیز گی پر دوسری بڑی دلیل بیہ ہے کہ وہ زندگی بھر حضرت سے موعود کے دامن سے وابستہ رہے ۔ خلافت اولی اور ثانیہ میں اپنی اطاعت کا میکرنگ ثبوت دیا اور آج وفات کے بعد حضرت مسے موعود علیہ السلام کے قدموں میں بہشتی مقبرہ کے اس حصہ میں میٹھی نیند سور ہے ہیں جس پر باوجود انتہائی دشمنی کے تہمارے ممائد بن اعتراض نہیں کر سکتے اور وہ جن کو بیہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ سلسلہ کے باوجود انتہائی دشمنی کے تہمارے مائد بن اعتراض نہیں کر سکتے اور وہ جن کو بیہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ سلسلہ کے

اصل بهی خواہ ہیں۔ آج ان کا پیۃ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہیں اس دنیا میں بھی وہ الگ ہو گئے اور موت نے ان کی قبروں کو بھی دور کی زمین میں منتقل کر دیا۔ ان کے عقائد بھی بدل گئے ان کے خیالات بھی بدل گئے ان کو مسیح موعود علیہ السلام کی ہرا یک چیز سے دشمنی ہوگئی۔ یہی ایک چیز بطور حدِ فاضل اور سنگِ میل کے دنیا کو نظر آتی رہے گی۔

بالکل یہی صورت دوسرے اعتراضوں کی ہے۔ان کی قلم اور زبان خلافتِ اولیٰ، خاندانِ مسے موعود علیه السلام اور جماعت احمدیہ کے خلاف کیساں چلی اور کوئی بزرگ اور نیک نفس ان کی فتنہ سازی سے نج نہ سکا۔

پی حضرت میرصاحب گی مخالفت کامحوری نقطه بیتھا کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے رشتہ دار سے ۔ وہ ان لوگوں کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے تھے۔ وہ ان سے مرعوب نہ ہوتے تھے۔ قوم ان کی بات سنتی تھی اور ان کا اثر قوم میں تھا۔ حتی کہ خلیفہ وقت بھی ان کوعزت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ بیتھا اصل جرم اور یہی چیزتھی جس سے ان کوڈر آتا تھا اور ان کوخیال پیدا ہوتا تھا کہ بیرچیز ہمارے لئے کسی وقت ایک پہاڑ بن جائے گی اور ان کا خوف بھی سیاتھا۔ بالآخر سیائی کا بیرپہاڑ ان کے راستہ میں کھڑا ہوکر رہا۔

#### (a\_r)

قوم کواُلو بنار کھا ہے۔ پیر پرستی کا زور بڑھ رہا ہے۔ بیالفاظ سلسلہ کے افراد کی کھلی کھلی تو بین تھے۔
مگراصل بات یہ ہے کہ قوموں کی سائیکا لوجی جاننے والے جانتے ہیں کہ الفاظ کے پیچھے بھی ایک قوت
ہوتی ہے۔ حکومتیں ،اصطلاحات اور الفاظ کی طاقت سے کی جاتی ہیں۔ اس جنگ میں وکٹری ایک لفظ
ہے یا ایک اصطلاح جس کا کتنا گہرا اثر ہے۔ غدّ اری ایک لفظ ہے اس کا کس قدر شدید اثر ہے۔
ہے یا ایک اصطلاح جس کا کتنا گہرا اثر ہے۔ غدّ اری ایک لفظ ہے اس کا کس قدر شدید اثر ہے۔
اتحادی ، دوست ، ساتھی ان سب الفاظ کا ایک اثر ہے۔ اسی طرح کا نگریں کے زور کے زمانے میں
ٹوڈی بچے ، جھولی عُبک ، طاعونی کیڑے وغیرہ الفاظ کے پیچھے بہت بڑے مطالب پوشیدہ اور بہناں ہیں۔
تشدّ دسوراج ،اکھنڈ ہند ، پاکستان ۔ إن سب الفاظ کے پیچھے بہت بڑے مطالب پوشیدہ اور بہناں ہیں۔
ایک زمانہ تھا کہ مذہبی خیال کے لوگوں کی مذمت دقیا نوسی اور اولڈفیشن کے الفاظ سے کی جاتی تھی۔
بالکل اسی سائکا لوجی کے ماتحت ان لوگوں نے جنہوں نے سلسلہ میں ایک فتنہ کی بنیا در کھی۔ ہر

اس شخص کی بھیا نک تصویر پیش کرنے کی کوشش کی جوان کے خیالات کے داستے میں روک تھا۔ انہوں نے حضرت کے موعود پر بھی ڈھنگ ڈھنگ سے اعتراض کئے۔ انہوں نے حضرت اُمُّ المؤمنین علیہا السلام پر بھی اعتراض کئے۔ انہوں نے حضرت کے ۔ انہوں کئے۔ انہوں کئے ۔ انہوں کے خضرت کے موعود علیہ السلام کے خمر پر اعتراض کئے۔ انہوں نے خلافت اولی پر بھی اعتراض کئے ۔ انہوں نے خلافت اولی پر بھی اعتراض کئے ۔ انہوں کے دانہوں کے دانہوں کے کہ ان پا کبازوں کی جماعت کے ساتھ میرے والد بزرگوار حضرت عرفانی کبیر پر بھی اعتراض کئے۔ اسی سلسلہ میں انہوں نے جماعت کے لوگوں کی ذہنیت کو بد لئے کیلئے اُلّو اور پیر پرست اعتراض کئے ۔ اسی سلسلہ میں انہوں نے جماعت کے لوگوں کی ذہنیت کو بد لئے کیلئے اُلّو اور پیر پرست کے خطابات وضع کئے تھے۔ یہ ایسے ہی خطابات تھے جیسے ٹو ڈی بچہ، دقیا نوسی غدّار وغیرہ خطابات وضع کئے تھے۔ یہ الیہ بوجا کی تا ثیراور شناعت سے متاثر ہوکر دامن خلافت سے ، سچائی سے ، اہلی بیت کی محبت سے الگ ہوجا کیس مگر خدائی قلعہ میں رہنے والی جماعت اس قتم کے سے سامری سے متاثر نہیں ہوارتی ہو کہ ایس کی خیا ہے بیں مرضوص کی طرح آگے بی آگ بڑھے چلے جاتے ہیں۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا۔ ہوا کرتی ۔ وہ ایک بنیانِ مرصوص کی طرح آگے بی آگ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا۔

### حضرت ميرصاحبٌ خلافت ثانيه ميں

حضرت میر صاحب ی کواللہ تعالی نے خلافت ثانیہ کا زمانہ بھی دکھایا۔ انہوں نے جیسی اطاعت حضرت میر صاحب کو ایا۔ انہوں نے جیسی اطاعت حضرت میں موعود علیہ السلام کے زمانے میں دکھائی۔ جس فرما نبر داری کا ثبوت خلافتِ اولیٰ میں دیا۔ ابتدائے خلافتِ ثانیہ میں وہ دبا ہوا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ ایک فریق نے جوان لوگوں سے متاثر تھا اس بغاوت میں حصہ لیا اور وہ خلافت کے مقابل میں دیمن بن کر کھڑے ہوگئے۔ حضرت میر صاحب کو اس فتنہ کو دبانے کی بھی تو فتی ملی۔

# میرصاحب کی زندگی کے چنداوروا قعات

میں نے لکھا ہے کہ حضرت میر صاحب قبلہ کی طبیعت میں شخق تھی۔ قر آن کریم نے مومنوں کی صفت یہ بیان کی ہے۔

اَشِدَّآ ءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَينَهُمُ

ان میں ایک تخق بھی ہوتی ہے۔ جو تخق غیرت دینی کے ماتحت ہووہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک قابل تعریف ہوتی ہے۔ حضرت میر صاحبؓ کی تخق بھی غیرت دینی کے ماتحت ہی تھی اور جن لوگوں کووہ نیک دل مومن یقین کرتے تھان کی ہر خدمت کرنے کے لئے تیار تھے۔ بعض اوقات نا نا جان عرف عام کے لحاظ سے نہایت ہی غریب طبقہ کے لوگوں کو مگر جن کے سینے نورا بیان سے معمور ہوتے تھے ساتھ ساتھ لئے پھرتے ۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے ۔ محبت کی با تیں کرتے اورا پنے ساتھ بڑے بڑے آ دمیوں کی مجلسوں میں لے جاتے تھے۔ بیشان ان کی بے نفسی ، محبت صلحاء کی ایک کھلی کھلی دلیل ہے۔ وہ غریب لوگوں کی حالت پر رقیق القلب بھی تھے۔ ان کی آئھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ وہ جب کسی بھائی سے ناراض ہوتے تو فوراً صلح میں بھی پیش دئی فرما ما کرتے تھے۔

# عرفانی کبیر سے ناراضگی اور کے

ابتدائی ایام میں ۱۹۸۸ء کی بات ہے۔جبہ عرفانی کبیر مدرسة تعلیم الاسلام کے ہیڈ ماسٹر تھے اور حضرت میر صاحب ناظم تھے۔ کسی بات پر دونوں میں ناراضگی ہوگئی حضرت عرفانی کبیر نے جاہا کہ حضرت میں موعود علیہ الصلوق والسلام سے شکایت کریں۔حضرت اقدی متوجہ ہوئے ہی تھے کہ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے انہیں ڈانٹ ویا اور حضرت اقدی کے دریافت کرنے پرعرض کی کہ میں سمجھا دوں گا۔ دوسرے دن حضرت مخدوم الملت نے حضرت میرصاحب کے مناقب بیان فرمائے۔ فرمایا:

دوں گا۔ دوسرے دن حضرت مخدوم الملت نے حضرت میرصاحب کے مناقب بیان فرمائے۔ فرمایا:

دیہ وہ مخص ہے جو حضرت اُم المومنین کا باپ ہے وہ طبیعت میں بیشک تیز ہوں۔ مگر بہت صاف باطن اور خیرخواہ ہیں۔ تم ان سے صلح کرلؤ،

عرفانی کبیر نے ان کی بات مان لی اور چاہا کہ جا کران سے معذرت کریں۔ مگر دیکھا کہ حضرت میرصا حب ٹخودتشریف لا رہے ہیں۔ آتے ہی بآ واز بلندالسلام علیکم کہااور عرفانی کبیر کو پکڑ لیااوراظہار محبت فرمایا۔

#### ایک اور واقعه

جناب شخ محمد اسلعیل صاحب سرساوی جوخود بھی تیز طبیعت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت میرصاحب سے سی بات پر ناراض ہو گئے۔ یہ سلائے کی بات ہے۔ حضرت میرصاحب جب جج سے واپس آئے۔ توشنخ صاحب کی دکان پر آئے ان سے ملاطفت کی باتیں کیس اور فر مایا کہ:
'' بید بیچی اور رکا بی ہے۔ اس میں ہم مکہ مکرمہ میں کھانا پکاتے اور کھاتے تھے۔ میں نے

و ہیں ایام تج میں ہی نیت کر لی تھی کہ واپس آ کر آپ کودوں گا۔اگر آپ خوشی سے لے لیں۔'' اس طرح شنخ صاحب کی دلداری بھی کی اوران سے سلے بھی کر لی۔الغرض حضرت میر صاحب صلح کرنے میں بھی بہت پیش پیش تھے۔

# آپ اُ کو پیمقام کیسے حاصل ہوا؟

حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی نے بچھے حضرت میر صاحب ٹ کی سیرت کا ایک عجیب واقعہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک زمانہ میں مکیں دکان کیا کرتا تھا۔ جس میں ناشتہ وغیرہ کیک پیشری کو اور سوڈ ابرف دودھ وغیرہ ہوا کرتا تھا۔ بھی بھی حضرت میر صاحب میری دکان میں تشریف لایا کرتے اور جس چیز کی خواہش کرتے وہ پیش کر دی جاتی۔ بھائی جی کا مذہب تو دراصل مذہب عشق تھا۔ ان کو حضرت میچ موعود علیہ السلام کے ساتھ سچاعشق تھا۔ اس عشق کی وجہ سے خاندانِ میچ موعود علیہ السلام کے ساتھ سچاعشق تھا۔ اس عشق تھا اور ہے۔ چنا نچہ میں نے دیکھا کہ وہ بعض اوقات خاندانِ میچ موعود علیہ السلام کے چھوٹ چھوٹ نونہالوں کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیا کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ اس درخت کے پھول اور پھل خصوت نونہالوں کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیا کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ اس درخت کے پھول اور پھل نظر آتے ہیں جو ہمیشہ ان کی محبت کا نقطہ مرکز بیر ہا۔ الغرض اس محبت کی وجہ سے ان کو حضرت میر صاحب ٹ کا بڑا ادب اور پاس تھا اور محبت تھی۔ وہ خوثی سے لبریز ہو جایا کرتے تھے۔ جب بھی حضرت میر صاحب ٹ دوکان میں آتے اور اس خوشی میں ہر اچھی سے اچھی چیز اٹھا کر آگے رکھتے چلے جاتے۔ حضرت میر صاحب شود کھاتے اور بھی اسے اور بھی موج میں آکر فرمادیا کرتے کہ:۔ دوکان میں ان عیں ان اور بیاس لئے کہ ہمارا اور آپ کا دیں۔ میں میں اور بیاس لئے کہ ہمارا اور آپ کا دیں۔ میں دیس سے میں اور بیاس لئے کہ ہمارا اور آپ کا دیا سے تھی در میں ان کو میں ان کو میاں کرنے کہ:۔

یں تعلق بڑھے۔''

بھائی جی فرماتے تھے کہ اس سے بی خیال نہیں کرنا چاہئے کہ حضرت میرصا حب مفت کھاتے تھے۔ بیشک وہ اس وقت عام خریداروں کی طرح قیت ادا نہ کرتے تھے۔ مگر جب تک وہ دگئی تگئی خدمت دوسرے رنگ میں نہیں کر لیتے تھے وہ مطمئن نہ ہوتے تھے۔

بھائی جی کے دل میں ایک سوال ہمیشہ گدگدی لیا کرتا تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھے ایک دن دکان میں تہا ہی تھے۔ حضرت میر صاحب " تشریف لے آئے۔ ان کی طبیعت اس وقت بہت خوش تھی۔ بھائی جی جوموقع کی تلاش میں تھے نے اس موقعہ سے فائدہ اٹھا کر سوال کر دیا۔ حضرت! بیہ مقام جو آپ کو

حاصل ہوااس میں کیاراز ہے۔ وہ کونسی بات تھی جوآپ کواس جگہ پر لے آئی؟ حضرت میرصاحب کی آئیکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ رفت ان کے گلے میں گلوگیر ہوگئی مگراس بھرائی آ واز میں فر مایا:

''میرے ہاں جب یہ بلندا قبال ٹرکی پیدا ہوئی۔ اس وقت میرا دل مرغ نہ بوح کی طرح تڑ پااور میں پانی کی طرح بہہ کرآستانہ اللی پرگر گیا میں نے اُس وقت بہت درداور سوز سے دعائیں کی۔ کہا ہے خدا! تو ہی اس کے لئے سب کام بنائیو۔ معلوم نہیں اس وقت کیسا تھ

یہروح ہے۔اس جواب کی ممکن ہےالفاظ میں مُر ورایام سے کچھفرق پڑ گیا ہو۔

قبولیت کاوقت تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ اس بٹی کےصدیتے میں مجھے یہاں لے آیا۔''

بھائی جی جب مجھے بیہ واقعہ سنار ہے تھے ان کے چہرے کی الیں حالت تھی ۔ گویا کہ وہ میر صاحب ہ کوسامنے بلیٹھے دیکھ رہے ہیں اور ان کی رقتِ قلب ان کے قلب پر اثر کر رہی تھی اور خود بھائی جی کی بھی اس وقت آ واز بھرا آئی اور رقت ہے آئکھیں لبر پر تھیں ۔

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی پیدائش کا واقعہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔

اس وقت کوئی خاص گھڑی تھی۔ دعا کی قبولیت کا خاص وقت تھا۔ کیونکہ ایک بڑی پا گیزہ روح آسان
سے لائی جارہی تھی۔ ملائکہ زمین پر اُترے ہوئے تھے۔ جو زمین کواپی برکتوں سے مالا مال کر رہے
تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میر صاحب قبلہ حضرت اُمُّ المؤمنین کے متعلق متواتر دعاؤں میں لگے
رہے۔ کیونکہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی شادی سے قبل حضرت میں موعود علیہ السلام کو یہی کھا کہ:۔
دو ماکروکہ خدا تعالی مجھے نیک اور صالح داما دعطا کرے۔''

دعاؤں کی بیہ کثرت اور حضرت میر صاحب ﷺ جیسے باخدا انسان کی دن رات کی گریہ وزاری جہاں حضرت میرصاحب کی ذاتی سیرت پرایک بڑا بین اثر ڈالتی ہے۔ وہاں حضرت اُمُّ المؤمنین کے مقام کا بھی پیۃ دے رہی ہیں۔

# حضرت مسيح موعو دعليه السلام كاايك رؤيا

'' ۱۳ مارچ ۲<u>۰۹۱ء</u> کوحضور نے ایک رؤیا دیکھا کہ میر ناصرنواب صاحب اپنے ہاتھ پرایک درخت رکھ کرلائے ہیں جو پھلدار ہے اور جب مجھ کو دیا تو وہ ایک بڑا درخت ہو گیا جو بیدا نہ توت کے درخت کے مشابہ تھا اور نہایت سبز تھا اور کچلوں اور پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور پھول اس کے نہایت شیریں تھے اور عجیب تربید کہ پھول بھی شریں تھے مگر معمولی درختوں میں سے نہیں تھا۔ ایک ایسا درخت تھا کہ بھی دنیا میں نہیں دیکھا گیا میں اس درخت کے پھل اور پھول کھار ہا تھا کہ آ کھول کھار گئی۔

(بدرجلد۲ نمبر۹ - الفضل جلد۹ انمبر۹ - الفضل جلد۹ انمبر۹ مضح ۵۳۸۵)

یه رؤیا بالکل واضح ہے وہ درخت جوحضرت میرصاحب کی معرفت حضرت میے موعود علیه السلام کو دیا گیا وہ حضرت اُممُّ المؤمنین کا وجود مبارک ہی تھا جوا یک بڑا درخت بن گیا ۔ جس کے پھل اور پھول سب شریں ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ اس زمانہ میں توایسے پاکیزہ درخت کی مثال نہیں مل سکتی ۔ حضرت مسیح موعود علیه السلام کی دیگر پیشگو کیاں جواس بابرکت خاندان کے متعلق ہیں ۔ وہ اس رؤیا کی کھلی کھلی مشیر ہیں ۔

الغرض حضرت میر صاحب ی مبارک وجود بذاتِ خود ایبا قیمی وجود تھا کہ جن کو اتنی بڑی سعادت و دولت نصیب ہوئی کہ حضرت اُمُّ المؤمنین جیسی بیٹی ملی۔ یہ مرد کامل اپنی زندگی کے ایام نیکی ،تقویٰ ، بھلائی ،مخلوق کی ہمدردی میں گزار کر ۱۹ ستمبر ۱۹۲۳ء کو بروز جمعہ ۹ بجے مجمع اپنے مولی حقیق سے جاملا۔ إِنَّا لِلَٰهِ وَإِنَّا اِلَیْهِ دَا جَعُونُ نَ

#### نمازجنازه

جماعت کے ساتھ حضرت مولوی شیرعلی صاحبؓ نے پڑھائی کیونکہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز اس وقت سفریورپ میں تھے۔

خطبه جمعه میں حضرت مولوی صاحب نے فر مایا: ۔

'' جھے ضرورت نہیں کہ میں ان کے اوصاف آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کو خدا تعالیٰ نے ہم میں سے بیخاص امتیاز اور سعادت بخشی تھی کہ آپ حضرت میں موعود علیہ السلام کے مُسر تھے۔ آپ نے اپنی زندگی مومنا نہ اور متقیا نہ طور پر بسر کی ۔ ہمیشہ قال اللہ اور قال الرسول پر کاربندر ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا

ایک حصہ ایسے عہدے کی ملازمت میں گزارا جس میں رشوتیں کی جاتی ہیں اور پھرانواع واقسام کے لالحوں کا بھی موقع تھا۔ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھا اور بھی کوئی ناجائز چیز نہ لی۔ آپ بہت عرصہ حضرت سے موعود کے قرب میں رہے اور اپنی زندگی سلسلہ کے لئے وقف کر دی اور بن نوع کی خبر گیری اور بہتری کے لئے کوشاں رہے باوجود بوڑھ اور کمز ورہونے کے دین کی خدمت ، غریبوں اور ضعفوں کی مدد کرتے رہے۔ دین کے لئے چندہ وصول کرنے کے لئے ایسی الی جگہیں گئے جہاں ابھی تک ہمارے بلغ بھی نہیں گئے۔ آپ نے چندہ وصول کرنے کے لئے ایسی الی جگہیں گئے جہاں ابھی تک ہمارے بلغ بھی نہیں گئے۔ آپ نے چندے سے مبحد نور بنوائی۔ جوآپ کی یادگار ہے۔ پھر بنی نوع انسان کی ہمدردی کے لئے نور ہیپتال بنوا یا جوآپ کی نام کو ہمیشہ روشن کرتا رہے گا۔ دُور الضعفاء کی ہمدردی کے لئے نور ہیپتال بنوا یا جوآپ کی نام کو ہمیشہ روشن کرتا رہے گا۔ دُور الضعفاء کا محلّہ آباد کیا۔ ہم کمکن صورت سے غریبوں کی امداد کرتے رہے اور اس کا میں انہوں نے اسے نہوں نے ہماری خبر گیری اور امداد میں زندگی گزاری ہے ہم بھی ان کے جا ہے کہ جس طرح انہوں نے ہماری خبر گیری اور امداد میں زندگی گزاری ہے ہم بھی ان کے جا جہیں کریں کہ خدا تعالی ان کو جنت الفردوس میں داخل کرے۔'' (افضل ۱۲۔ اکو پر ۱۲۹۳) و

ر ا منو ک من

# حضرت امیرالمومنین کی سفر پورپ سے واپسی

۲۴ ۔ نومبر ۱۹۲۷ء کی صبح کو حضرت امیر المونین ایدہ الله بنصرہ العزیز اپنے قافلہ سمیت واپس تشریف لے آئے ۔ آپ نے تمام خدام سے ملاقات کے بعد فر مایا:۔

''میں دوستوں کو بیہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب میں پیدل ہی قادیان جاؤں گا۔لیکن قادیان میں دوستوں کو بیہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مزار پر جاؤں کیونکہ وہاں جا کر دعا کرنی ہے اور میر صاحب (لیعنی حضرت میر ناصر نواب صاحب) کا جنازہ بھی پڑھنا ہے مگر وہاں صرف میں اور میرے ہمراہی ہی جا ئیں گے جو میرے ساتھ سفر سے آئے ہیں۔وہاں سے لوٹ کرہم مسجد مبارک میں نماز پڑھیں گے۔''
میرے ساتھ سفر سے آئے ہیں۔وہاں سے لوٹ کرہم مسجد مبارک میں نماز پڑھیں گے۔''
(الفضل ۲۹ نومبر ۱۹۲۴ عرفیہ)

چنانچہاسی پروگرام کے ماتحت مقبرہ بہتتی میں تشریف لے گئے۔مقبرہ کے کنوئیں پروضوکر کے پہلے ا اکیلے حضرت کے مزار پر جاکر دعا کی۔ پھراپنے رفقائے سفرکوبھی بلالیا۔ پھرسب نے مل کر دعا کی۔ دعا کے بعد حضور نے حضرت میر ناصرنواب صاحب کی قبر پر کھڑے ہوکرنماز جنازہ پڑھی۔

یہ ہے مخضر تاریخ اس باخدا انسان کی جو آج اپنے محبوب کے قدموں میں بہشتی مقبرہ کی چارد بواری کے اندرابدی نیندسور ہا ہے اوراس کا یہ قرب اس تعلق کوخوب ظاہر کرتا ہے۔ جوحضرت مسے موعود علیہ السلام کے ساتھ تھا۔

غیر کیا جانے کہ دلبر سے ہمیں کیا جوڑ ہے آج ہم دلبر کے اور دلبر ہمارا ہو گیا

یہ قرب اور بیزندگی میں اور پھرموت کے بعد بیدائمی قرب ان تمام اعتراضات کا خدا تعالیٰ کی طرف سے منہ توڑ جواب ہے۔ جومعترضین نے حضرت میر صاحبؓ کی ذات پر کئے اور بیہ ہے خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت۔اے دیدہ بینا! دیکھاورسبق لے!

#### نقشه قطعه نمرا

| سيّده ساره بيّم صاحبةٌ       |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| سيّده امة الحي صاحبةً        | مزار حضرت مسيح موعود عليه السلام |
| حضرت مير ناصر نواب صاحبٌ     | ر<br>مزار حضرت خلیفة استح اوّلٌ  |
| سيّد بيّم صاحبةً - ناني امان |                                  |

# حضرت نانی امال ً

حضرت اُمُّ المؤمنین کی والدہ محتر مہ کا اسم مبارک سیّد بیّم تھا۔ نانی امال کے بزرگوں میں سے میرزا فولا دبیگ ایران سے آئے تھے۔ میرزا فولا دبیگ کے بیٹے میرزا نیاز بیگ صاحب تھے۔ آگ میرزا نیاز بیگ صاحب ۲۔ نذرمحد بیگ میرزا نیاز بیگ صاحب ۲۔ نذرمحد بیگ اور دوبیٹیاں تھیں ۔ یعنی ا۔ میرزامحد بیگ صاحب ۲۔ نذرمحد بیگ المعروف کپتان صاحب سے علی محمد بیگ ۔ ۲۔ بیگم جان صاحب بدنواب احمد بخش خان صاحب

لوہارو۵ ۔ شنہرادہ نیگم صاحبہ۔ نذر محمد بیگ صاحب عرف کپتان صاحب کی نواولا دیں تھیں ۔ جن میں سے چھلڑ کےاور تین لڑکیاں تھیں ۔ جن کےاساء میں ترتیب وار لکھتا ہوں ۔

ا ـ قادری بیگم صاحبه ۲ ـ عبدالقادر بیگ ـ ۳ ـ سینه بیگم ـ ۴ ـ عبدالحکیم بیگ ـ ۵ ـ عبدالعزیز بیگ ـ ۲ ـ عبدالرزاق بیگ ـ ۷ ـ عبدالرخان بیگ ـ ۹ ـ عبدالرخان بیگ ـ ۹ ـ عبدالرخان بیگ ـ ۷ ـ عبدالعزیز بیگ ـ ۲ ـ عبدالعزیز بیگ ـ ۲ ـ عبدالعزیز بیگ ـ ۲ ـ عبدالعزیز بیگ ـ مبدالعزیز بیگ ـ مبدالعزیز بیگ ـ ۲ ـ عبدالعزیز بیگ ـ مبدالعزیز بیگ ـ مبدا

ان میں سب سے بڑی قادری بیگم تھیں۔ جوحضرت نانی اماں سیّد بیگم صاحبہ کی والدہ تھیں۔ نانی اماں کی ایک چھوٹی ہمشیرہ تھیں جن کا نام معظم بیگم تھا۔

قادری بیگم صاحبہ کی شادی سیّر عبدالکریم صاحب سے ہوئی۔ جو کپتان نذر محمر صاحب کے ماموں زاد بھائی تھے۔ سیّد بیگم صاحبہ کی شادی حضرت میر ناصر نواب صاحب سے ہوئی تھی اور معظم بیگم صاحبہ کی شادی سیّدا برا ہیم صاحب سے ہوئی تھی۔

عبدالقادر بیگ جوقا دری بیگم کے بھائی تھے۔ان کی اولا د چپارلڑ کے اور ایک لڑکی تھی۔ جن کے حسب ذیل اساء ہیں:۔

ا عبدالقديريك - ٢ عبدالرشيد بيك - ٣ عبدالجيل بيگ - ٢ - جميل بيگ - ٥ - مشرف جهان بيگم -

ان میں سے نمبرا اور نمبر ۵ کے سوابا تی ۴٬۳۰۲ لا ولدر ہے۔ نمبرایک کی اولا دمیں سے میر زاسلیم بیگ صاحب، میر زار فیق بیگ صاحب، بلقیس بیگم صاحبہ زوجہ حکیم ظفراحمدصاحب دہلوی اور میر زاسلام اللّد بیگ صاحب اور ان کی اولا دیں ہیں اور مشرف جہان بیگم صاحبہ کی اولا دسے میر زا فرحت اللّہ بیگ صاحب ریٹائر ڈیجے ہائی کوٹ حیدر آباد دکن ہیں۔ یہ کنیجاب حیدر آباد میں آباد ہیں۔

الغرض نانی اماں کی والدہ کا نام قادری بیگم اور والد کا نام سیّدعبدالکریم صاحب تھا۔ سیّدعبدالکریم صاحب سرکارانگریزی کے خیرخوا ہوں میں تھے۔ مگر افسوس کہ دہلی کے غدر کے ۸۵ء میں بلاتحقیق ان کو بھی بھانسی دے دی گئی تھی۔ بعد میں یہ حقیقت کھلی مگر اب اس کا کیا علاج کیا جاسکتا تھا۔

نانی اماں کا خاندان بہت پھیلا ہوا ہے۔لوہارو والوں سے بھی رشتہ داری پرانی چلی آتی ہے۔ باقی عزیز دہلی ، بھوپال ، بہار ،جیلسمیر ،حیدر آباد دکن ، جدہ ، اجمیر اور قادیان وغیرہ مقامات میں بھلے ہوئے ہیں۔بقول میرزاسلیم بیگم صاحب ہندوستان کے جاروں کھونٹوں میں بھلے ہوئے ہیں اورسب تعليم يا فته معزز عهدوں پر فائز ہیں ۔جن کی کلی تفصیل اس جگه نہیں آ سکتی ۔

#### ایک عجیب اتفاق

ایک عجیب انفاق ہے کہ جب سے بیخاندان ہندوستان میں آیا ان کا تعلق مغلوں سے پھھالیار ہا کہ خاندان کے آ دھے افراد مغل اور آ دھے سیّد نظر آتے ہیں۔ کہل میاں مغل ہے تو بیوی سیّدانی اور کہیں میاں سیّد ہے تو بیوی مغلانی اور یہ بھی اس لئے ہواتھا تا کہ حضرت سے موعود سے رشتہ کرنے میں مئلہ قومیت روک نہ بن سکے۔

#### شادي

حضرت سیّد بیگم صاحبہ کی شادی حضرت میر ناصر نواب صاحب ؓ کے ساتھ ۱۱ سال کی عمر میں ہوئی سی ۔ اس وقت حضرت میر صاحب ؓ کے والد فوت ہو چکے تھے۔ حضرت میر صاحب ؓ کا سنِ بیدائش ایسیّد بیگم صاحبہ کی عمر بھی قریب حضرت میر صاحب ؓ کہ نانی امال سیّد بیگم صاحبہ کی عمر بھی قریب حضرت میر صاحب ؓ سے ۱۸۳۸ سال کم ہوگی ۔ کیونکہ شادی سے تین سال بعد حضرت اُمُّ المؤمنین نصرت جہان بیگم پیدا ہوئیں تو اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت سیّد بیگم شادی کے وقت بالغ تھیں نیز حضرت میر صاحب کے مدالفاظ کہ:

''اسال کی عمر میں میری فہمیدہ اور دانااماں نے نشیب وفراز زمانہ کو مد نظر رکھ کرمیری شادی ایک شریف اور سادات کے خاندان میں کر دی اور میرے خیال میں ایک بیڑی پہنا دی تاکہ میں آ وارہ نہ ہوں۔اس باعث سے میں بہت ہی بلاؤں اور ابتلاؤں سے محفوظ رہا''۔

(حیات ناصر صفحه ۵)

ان فقرات اور بعد کے اس علم سے کہ تین سال بعد حضرت اُمُّ المؤمنین پیدا ہوئیں۔ یہی یقین کرنا پڑتا ہے کہ حضرت سیّد بیگم صاحبہ کی عمر پیدائش کے لحاظ سے حضرت میر صاحبؓ کے برابر یا ۲۰۲۳ سال کم تقی۔اس لئے ان کاسن پیدائش بھی ۱۸۳۸ ء یا ۱۹۳۹ اور شادی کاسن اور شادی کاسال المراع کے آخیر یا ۲۲۲ اء کا شروع بنتا ہے۔ حضرت میرصاحب اور نانی امال کی شاد کی ہے جبل حضرت میرصاحب کے والد فوت ہو چکے تھے اور وہ یتیم رہ گئے تھے مگرا یک واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میرصاحب کی نسبت اس جگہان کے والد صاحب کی زندگی ہی میں ہو چکی تھی یہ واقعہ مجھے جناب شخ محمداسا عیل صاحب سرسادی مہاجر نے سنایا کہ جب ان کے بڑے بھائی سیّد ناصر وزیرصاحب کی شادی لوہار و والوں کے ہوئی اس وقت ان کی عمر چھوٹی ہی تھی (میراخیال ہے کہ اس وقت ۸یا ۹ سال کی عمر ہوگی محمود عرفانی ) برات لوہار و میں گئی ۔ حضرت میر صاحب کے والد صاحب بھی ساتھ تھے۔ رات کولوہار و والوں کی طرف سے کیونکہ وہ نواب لوگ تھے۔ کینی کی انتظام تھا۔ سب لوگ اس ناچ کود کھنے میں مشغول تھے۔ مگر حضرت میرصاحب نے بیان فرمایا کہ مجھے اس قدر شرم آئی کہ میں نے ایک دفعہ بھی نظراً ٹھا کر نہ دیکھا۔ میرا سر جھکارہا۔

میر صاحب ؓ کے بچپن کا زمانہ اور اس خور دسالی کے زمانہ میں ان کی حیا اور نیکی دیکھ کرسیّد عبد الکریم صاحب کے دل میں بڑا خیال پیدا ہوا۔ انہوں نے اسی وقت حضرت میر صاحب کے والد صاحب کو کہہ دیا کہ پیلڑ کا میرا ہوا۔ اس سے سیّدعبدالکریم صاحب کی نیکی اور دور بین نگاہ کا بھی پتہ چلتا ہے اور پھر میر ہاشم علی صاحب کی وفات کے بعد جبکہ گھر میں سوائے اللہ کے نام کے پچھ نہ رہا تھا۔ ان کا ایک بیتم بے یارو مددگارلڑ کے کوجس کا کوئی مستقبل نہ تھا۔ اپنی لڑکی دے دینا بیان کا اور بھی کمال تھا۔

# نانی امال کی تعلیم

میرے پاس وہ حالات نہیں ہیں کہ جن سے میں نانی امال کی ابتدائی زندگی پر کیچے روشنی ڈال سکوں۔ مگراس سلسلہ میں میری مدوقرا کین بھی کر سکتے ہیں۔ اول تو خاندان میر درداوران کے ساتھ ملے ہوئے ایسے خاندان جن کی قرابت داریاں اس خاندان سے قیس اس کا عام رواج بیتھا کہ لڑکیوں کوقر آن کریم اور معمولی دینیات کی کتابیں پڑھاتے تھے اور بعض تو ان میں سے عربی اور فارسی اور اردو میں پوری دستگاہ رکھتی قیس۔ مغلبّے سلطنت کا زمانہ اور پھر قرب تھا اور شاہی گھروں میں تعلیم عام تھی۔ شیرادیاں فارسی ،اردو میں مہارت تامہ رکھتی تھیں۔ شعروشا عری کے مشغلے تھے۔ اس کا اثر شرفاء کے تمام خاندانوں برتھا۔

اسی اصل کے ماتحت سیّد بیگم صاحبہ نانی اماں بھی قر آن شریف اور اردوزبان کی تعلیم رکھتی تھیں ۔

چنانچہ ہم نے اپنی آئکھوں سے دیکھا کہ حضرت نانی اماں اردو زبان کی کتابیں اکثر مطالعہ میں رکھتی تھیں۔ دہلی میں ایس تعلیم بہت آسان تھی اس لئے پانچ چھسال کا زمانہ کھیل کود کا نکال کرتھوڑ اتھوڑ استق رکھ کر ۹۰۰ سال کی عمر تک قرآن کریم کی تعلیم اور پھر دوتین سال میں اردو کی تعلیم کممل ہو جاتی تھی اور میراقیاس ہے کہنانی امال کی تعلیم بھی اسی نہج پر ہوئی ہوگئی۔

نانی امال اور حضرت میرصاحب کی طبیعت میں بہت فرق تھا۔ میرصاحب کی طبیعت بہت تیز تھی اور پھراس پر وہابیت کا رنگ تھا اگر نانی امال کی طبیعت میں بھی تیزی ہوتی تو بڑی مشکل پڑجاتی مگران کی طبیعت میں بھی تیزی ہوتی تو بڑی مشکل پڑجاتی مگران کی طبیعت اس کے مقابل میں بالکل ٹھنڈی واقع ہوئی تھی۔ حضرت میرصاحبؓ نے ان کے اخلاص اور کیریکٹر کواپنی سوانح میں اِن الفاظ میں بیان فرمایا:

اس بابرکت ہوی نے جس سے میرا پالا پڑاتھا مجھے بہت ہی آ رام دیا اور نہایت ہی وفاداری سے میرے ساتھ اوقات بسری کی اور ہمیشہ نیک صلاح دیتی رہی اور بھی مجھ پر ناجائز دباؤنہیں ڈالا۔ نہ مجھ کومیری طاقت سے بڑھ کر تکلیف دی۔ میرے بچوں کو بہت ہی شفقت اور جانفثانی سے پالا نہ بھی بچول کوکوسا نہ مارا۔ اللہ تعالی اسے دین و دنیا میں سرخرو رکھے اور بعد انتقال جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرماوے۔ بہر حال عُسر ویُسر میں میرا ساتھ دیا جس کومیں نے بیر بنایا اس نے بھی اس سے باتھ دیا جو بین نویاں بھی دیا جس کومیں نے بیر بنایا اس نے بھی اس سے باتا مل بیعت کی۔ چنانچ عبد اللہ صاحب غزنوی کی میرے ساتھ بیعت کی نیز میر زاصاحب کو جب میں نے تعلیم کیا تواس نے بھی مان لیا۔ ایس بیویاں بھی دنیا میں کم میسر آتی ہیں یہ بھی میری ایک خوثی نصیبی ہے جس کا میں شکر گزار ہوں۔ گئی لوگ بسبب دینی اور دینوی اختلاف میری ایک خوثی نے بین ہوں۔ کے بیویوں کے ہاتھ سے نالاں پائے جاتے ہیں۔ جو گویا کہ دنیا کی دوز نے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جو گویا کہ دنیا کی دوز نے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میری اُلگہ فو الْفَصُل اللّٰهِ یُؤتیه مَنُ یَّشَآءُ وَ اللّٰه فو الْفَصُل الْعَظِیم وں۔

(حیات ناصر صفحه ۲۰۵)

یه خضرعبارت اپنے اندر بہت وسیع سیرت کامضمون لئے ہوئے ہے۔ایک دفعہ آپ نے نظم میں بھی آپ کی سیرت پر بڑی روثنی ڈالی تھی جس کاعنوان تھا'' حرم محتر م''

## حرم محترم

اے میرے دل کی راحت میں ہوں تیرافدائی تکلیف میں نے ہرگز تجھے سے بھی نہ پائی صورت سے تیری بڑھ کرسیرت میں دل رہائی میں ہوں شکستہ خاطر اور تو ہے مومیائی مجھکو نہ چین تجھ بن، بے میرے سکھ نہ تجھ کو میں تیرے غم کی دارو تو میری ہے دوائی شرمندہ ہوں میں تھے سے مجھ سے نہیں جن تو مجھ میں رہی کدورت تجھ میں رہی صفائی تو نے کرم کیا ہے میرے ستم کے بدلے دیکھی نہ میں نے تھے سے اک ذرہ بے وفائی تو لعل بے بہا ہے انمول ہے تو موتی ہے نقش میرے دل پر بس تیری یارسائی میں نے نہ قدر تیری پیچانی ایک ذرہ میرے کو میں ہوں سمجھا افسوس ایک یائی خاطر سے تو نے میری کنبہ کو اپنے چیوڑا جنگل میں ساتھ میرے بیارے وطن سے آئی تھی نازی ملی تو اور میں غریب گھر کا تونے ہر اِک مصیبت گھر میں میرے اٹھائی محنت کا تیری ثمرہ اللہ مجھ کو بخشے پُولھے میں سرکھیایا بچوں یہ جاں کھیائی دُ كَهُ سُكِهِ مِينِ ساتِهِ ميرا تو نے بھی نہ چھوڑا خود ہو گئی مقابل جب غم كی فوج آئی دنیا کے رنج وغم کو ہنس ہنس کے تونے کاٹا اللہ رہے تیری ہمت بل بے تیری سائی بچوں کو تو سُلاتی اور آپ جاگتی تھی سَو بار موت گُو میں تو رات کو نہائی بچوں کے پالنے میں لاکھوں اٹھائے صدمے جب تک بہ سلسلہ تھا راحت نہ تو نے پائی ہوتا تھا ایک پیدا اور دوسرا گزرتا ستھی صابرہ تو ایسی ہرگز نہ بلبلائی صدمہ کو اینے دل کے لاتی نہ تو زباں یر جہاں کی طرح سے دیتی ہرگز نہ تو دہائی شكل ميں عمر كائى بچوں كو خوب يالا شكوہ نه سختوں كا لب يرتبھى تو لائى دکھ درد اینے دل کا تو نے کیا نہ افشا غیروں سے تو چھیاتی ہوتی اگر لڑائی جو میں نے تجھ کو بخشا تو نے لیا خوش سے مائلی نہ تو نے مجھ سے ساری کبھی کمائی دھوکہ دیا نہ ہرگز بولی نہ جھوٹ گاہے مجھ سے نہ بات کوئی تو نے بھی چھیائی تھی جتنی تجھ میں طاقت کی تو نے میری خدمت خود کھایا روکھا سوکھانعت مجھے کھلائی

عبول کو تو نے میرے اغیار سے چھیایا تھا تیرے بس میں جتنا عزت میری بنائی صدمہ سے میرے صدمہ تجھ کو ہوا ہمیشہ جب شاد مجھ کو پایا تو نے خوشی منائی تھی میرے دشمنوں کی تو جان و دل سے دشمن اور میرے دوستوں سے تیری رہی صفائی جو کچھ تھا میرا ندہب تھا وہی تیرامشرب منتھی تیرے دل میں الفت الیبی میری سائی مجھ یہ کیا تقدق جو تیرے پاس تھا زر یاں تک کہ پاس تیرے باقی رہی نہ پائی کرتا ہوں شکرحق کا جس نے تجھے ملایا اور میری تیری قسمت آپس میں یوں ملائی ہو تھے یہ حق کی رحمت تھے کو عطا ہو جنت اور میری تیری اک دم ہووے نہ وال جدائی آرام تجھ کو دیوے فضل و کرم سے مولی ہررنج وغم سے بخشے مالک تحجے رہائی ہرگز نہ تو رکھی ہو ہر وقت تو شکھی ہو بیجوں کا عیش دیکھے تو اور تیری جائی فصلِ خدا کی بارش دن رات تھے یہ برسے یانی میں مغفرت کے ہر دم رہے نہائی دولت ہو تجھ سے ہدم عزت ہو ساتھ تیرے اولاد میں ہو برکت کہلائے سب کی مائی تیرا نہیں ہے ثانی لاکھوں کی تو ہے نانی عیسی سے کر کے رشتہ دولت بیاتو نے پائی اسلام پر جئیں ہم ایمان سے مریں ہم ہر دم خدا کے درکی حاصل ہو جبہ سائی جب وقت موت آ وے بے خوف ہم سد ہاریں دل پر نہ ہو ہمارے اندوہ ایک رائی مہدی کے مقبرہ میں ہم یاس یاس سوئیں دنیا کی کشکش سے ہم کو ملے رہائی حضرت نانی اماں اللہ تعالیٰ کے اس فضل پر جو حضرت اُمُّ المؤمنین اور حضرت میر محمد اسلعیل صاحب اورحضرت میرمجمدا تلحق صاحب کے وجودوں کے ذریعیہ سے ہوا خدا کی شکر گز ارتھیں۔

## حضرت نا في امال من كي شفت على الا ولا د كاايك واقعه

ایک دفعہ حضرت میر محمد اتحق صاحب سخت بیار ہو گئے۔ان کی طبیعت زیادہ بیار تھی۔ان ایام میں حضرت میر صاحب محضرت عرفانی کبیر سے کچھ ناراض ہو گئے تھے اور دونوں الگ الگ تھے۔کسی نے اس واقعہ کا ذکر حضرت نانی اماں سے کر دیا۔ان کو خیال گزرا کہ کہیں شخ صاحب نے کوئی بدرعاہی نہ کر دی ہوجس کی وجہ سے میر الختِ جگر میرا بچہ بیار ہوگیا اوراس قدر تکلیف اٹھار ہاہے۔وہ فوراً ہمارے مکان پرآئیں اور گلی میں ڈیوڑھی کے دروازے پرآ کر بیٹھ گئیں اور کسی کوکہا۔ پیٹنے صاحب کواطلاح کر دو کہنانی اماں آئی ہیں۔

والدصاحب اسی وفت دوڑے ہوئے آئے۔ نانی امال کو یوں دروازے پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر گھرائے۔ قبل اس کے کہ ان کی سنیں انہوں نے نانی امال کی اس حالت کو دیکھ کر اپنی پریشانی اور معذرت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آپ نے مجھے بلالیا ہوتا۔ آپ نے یہ تکلیف کیوں کی آپ یہاں کیوں معذرت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آپ نے مجھے بلالیا ہوتا۔ آپ نے میرصاحب میں کی بہت می باتیں کہ ڈالیں۔ نانی امال نے میرصاحب کی کی طرف سے معذرت کی اور میر محمد اسمی صاحب کی تکلیف کا رفت آمیز لہجے میں ذکر کر کے کہا کہ آپ کا دل دُ کھا۔ مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں آپ نے کوئی بددعا نہ کی ہو۔

والد صاحب نے ان کو یقین دلایا کہ میں تو ان کی ناراضگی کا بھی خیال نہیں کرتا وہ ہمارے فائدے کے لئے کہتے ہیں اور میں آپ کی اولا دے لئے کیوں بددعا کرنے لگا۔ جب ان کویقین آیا اور تسلی ہوئی تو واپس ہوئیں اس واقعہ سے ان کی شفقت علی الا ولا دکا پتہ چاتا ہے۔

حضرت نانی امال محضرت میرصاحب کی وفات کے بعد تقریباً آٹھ سال زندہ رہیں۔اخیروقت تک وہ چلتی پھرتی رہتی تھیں اور عینک لگا کر پڑھ بھی لیتی تھیں۔

حضرت میر صاحب کے ساتھ ان کا تعلق بہت وفادارانہ تھا۔ حتی کہ ایام ملازمت میں معمولی معمولی دیہات میں بھی وفت گزارلیااورکوئی شکوہ نہ کیا۔ اس قسم کے صبر ہی کا بھیجہ تھا کہ حضرت نانی امال کے اپنی اولا دیے عروج کو دیکھا۔ بیٹی ملی توالیی جوائم المؤمنین کہلائی۔ داما دملا توالیہ جوجری اللہ فی حلل الانبیاء تھا۔ خاوند ملا تو وہ اپنی شان میں بینظیر بیٹے ملے توالیہ عارف باللہ اور خادم دین۔ انہوں نے سلسلہ کی ابتدائی حالت بھی دیکھی اور ترقی اور عروج بھی دیکھا۔ انہوں نے صد ہا نشانات اپنی آئھوں سے دیکھا۔ بہر حال انہوں نے بہت کچھا پنی آئھوں سے دیکھا یہ سب بچھ دیکھ کروہ ۲۳، ۲۳ نومبر ۱۳۳۱ء کی درمیانی رات کوتقریباً نے بہت کچھا پنی آئکھوں سے دیکھا یہ سب بچھ دیکھ کروہ ۲۳، ۲۳ نومبر ۱۳۳۱ء کی درمیانی رات کوتقریباً

انہوں نے اپنی زندگی تقوی ،طہارت اور پا کیزگی سے گزاری اور وفات سے قبل ایک بڑی جماعت اپنی نسل درنسل لوگوں کی چھوڑی جوسب کے سب با خدا اور متقی اور پر ہیزگار ہیں۔ایک بڑی

جماعت نے آپ کا جنازہ پڑھا اور آپ مقبرہ بہشتی میں چارد بواری کے اندر حضرت مسیح موعود کے قدموں کی طرف حضرت میرصا حبؓ کے پہلومیں فن ہوئیں۔

حضرت میرصاحب قبلہ نے نظم ' حرم محتر م' میں تین اشعارا لیے کیے جولفظ بلفظ پورے ہوکرر ہے۔
اسلام پر جنگ ہم ایمان سے مریں ہم ہر دم خدا کے درکی حاصل ہو جبہ سائی
جب وقت موت آ وے بے خوف ہم سدہاریں دل پر نہ ہو ہمارے اندوہ ایک رائی
مہدی کے مقبرہ میں ہم پاس پاس سوئیں دنیا کی کشکش سے ہم کو ملے رہائی
مہدی کے مقبرہ میں ہم پاس پاس سوئیں دنیا کی کشکش سے ہم کو ملے رہائی
یہ دعا ایسی پوری ہوئی کہ اب دیکھنے والے دیکھنے ہیں کہ یہ خوش قسمت جوڑا جس طرح دنیا
میں اکٹھارہا اسی طرح مرنے کے بعد بھی اکٹھا نظر آ رہا ہے۔حضرت نانی اماں حضرت میرصاحب علی المحد اللہ علی اللہ اللہ اللہ کے دندہ رہیں۔

|          | <br>شجر ه نسب حضرت خواجه میر در دصاحب                                          |    |                           |      |                                                                                                                |    |                                           |  |  |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|--|--|--|
|          | وحضرت خواجه محمد ناصرصاحب                                                      |    |                           |      |                                                                                                                |    |                                           |  |  |  |
| نمبرا    |                                                                                |    |                           |      |                                                                                                                |    |                                           |  |  |  |
| بن       | ۴                                                                              | بن | ٣                         | بن   | ۲                                                                                                              | بن | 1                                         |  |  |  |
|          | خواجه فتخ الله خان                                                             |    | نواب روشن الدوله          |      | خواجه محمرنا صر                                                                                                |    | خواجه مير در د                            |  |  |  |
| بن       | ٨                                                                              | بن |                           | بن   | ٧                                                                                                              | بن | ۵                                         |  |  |  |
|          | خواجه ميرك                                                                     |    | خواجه سلطان احمر          |      | خواجه موض بخارى                                                                                                |    | خواجه محمد طاهر                           |  |  |  |
| بن       | 11                                                                             | بن |                           | بن   | l•<br>•                                                                                                        | بن | 9 , , , , , ,                             |  |  |  |
|          | خواجه عبدالله                                                                  | ., | خواجه شعبان               |      | خواجهقاسم                                                                                                      |    | سلطان احمد ثانی                           |  |  |  |
| بن       | M Constitution                                                                 | بن | ۱۵<br>خارعی را استاک      | بن   | الاستان المالية المالي | بن | 11 <sup>12</sup>                          |  |  |  |
| بن       | خواجه جلال الدين بخارى<br>مو                                                   | بن | خواجه عبدالله بخاری<br>۱۹ | ٠. ٧ | مطرت بهاوالدین نفسبندی<br>۱۸                                                                                   | بن | خواجهزين العابدين                         |  |  |  |
|          | سپدعبدالله<br>سیدعبدالله                                                       | ٠. | ۱۶<br>سیدحسین اکیر        | بن   | ۷۷<br>سید سین ملقب میجبوب                                                                                      | ٠. | ے,<br>سید کمال الدین بخاری                |  |  |  |
| بن       | ۲۳ بر سر                                                                       | بن | ). /U. / <u>u</u><br>rr   | بن   | يد ين حب به روب                                                                                                | بن | <u> </u>                                  |  |  |  |
|          | سيد <sup>حسي</sup> ن مقبول                                                     |    | سيدمحمو داعلى             |      | سید یلاق                                                                                                       |    | سيدفخرالدين                               |  |  |  |
| بن       | r/\                                                                            | بن | 12                        | بن   | 74                                                                                                             | بن | ra                                        |  |  |  |
|          | سيدجامع                                                                        |    | سيدعبدالله                |      | سيد سين <i>محر</i> تق                                                                                          |    | سيد <sup>حسي</sup> ن محم <sup>ر</sup> تقى |  |  |  |
| بن       | ٣٢ .                                                                           | بن | ۳۱                        | بن   | ۳٠                                                                                                             | بن | <b>r</b> 9                                |  |  |  |
|          | امام على نقيًّ                                                                 |    | امام على تفقُّ            |      | امام حسن عسكرى                                                                                                 |    | سيدعلى اكبر                               |  |  |  |
| بن       | my                                                                             | بن | ra                        | بن   | <b>m</b> r                                                                                                     | بن | <b>~~</b>                                 |  |  |  |
|          | امام باقرً                                                                     |    | امام جعفر ؓ               |      | امام موسىٰ كاظم                                                                                                |    | امام موسیٰ رضا                            |  |  |  |
|          | ρ <b>γ</b> •                                                                   | بن | mg<br>*/c                 | بن   | ۳۸ ح                                                                                                           | بن | ٣2                                        |  |  |  |
|          | امام زین العابدین امام حسین حضرت علیؓ ابوطالبؓ                                 |    |                           |      |                                                                                                                |    |                                           |  |  |  |
| ئية الله | المام زين العابدين المام سين المرت على الله تعالى عنه سيخواجه مير ورورحمة الله |    |                           |      |                                                                                                                |    |                                           |  |  |  |
|          | علیہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ بیٹیجر ہ تفصیلات کا حامل نہیں ہے۔                     |    |                           |      |                                                                                                                |    |                                           |  |  |  |

|                             |                          |                       | -         |                      |            |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| شجرهنمبرا                   |                          |                       |           |                      |            |  |  |  |  |  |  |
| حضرت خواجه محمر ناصر عندلیب |                          |                       |           |                      |            |  |  |  |  |  |  |
| خواجه میرا ژ<br>بگها بیگم   | خواجه مير در د           | سید میر محمدی (لاولد) |           | سيدمحم محفوظ (لاولد) |            |  |  |  |  |  |  |
| بيگها بيگم                  | زينت النساء بيكم         | برانی بیگم (لاولد)    |           | حب ميرالم            | خواجهصا    |  |  |  |  |  |  |
|                             | شاه محمد نصيررنج         | امانی بیگم            |           | ل (لاولد)            | ميرمجر بخش |  |  |  |  |  |  |
|                             | (اززوجه ثانی)            | -                     |           |                      |            |  |  |  |  |  |  |
| انجمن النساء                | اشرف النساء (لاولد)      | نصيره بيگم            |           | صرجان<br>وبيگم       | سيدنا      |  |  |  |  |  |  |
| احمد نصيرخان                | فرحت النساء              | ناصرامير              |           | ه بیگم               | عمد        |  |  |  |  |  |  |
|                             |                          | ت درد                 | خليفه حضر |                      |            |  |  |  |  |  |  |
| پیرجی بشیرالدین احمه        | حاجی کبیرالدین احمه      |                       |           | لنساءبيكم            | سثمسا      |  |  |  |  |  |  |
| المجمن آراء بيكم            | رفعت النساء              | رميرناصر              | حضرت سي   | زريصاحب              | سيدناصرو   |  |  |  |  |  |  |
|                             |                          | باحب                  | نواب ص    |                      |            |  |  |  |  |  |  |
| حضرت سيدمير محمد التحق      | حضرت مير محمدا ساعيل     |                       | حفرت سي   |                      |            |  |  |  |  |  |  |
| صاحب                        | صاحب                     | بال بيگم              | نفرت جه   |                      |            |  |  |  |  |  |  |
| نصيره بيگم                  | ناصروحيد                 | ناصرسعيد              |           | خلیل<br>ریل          | ا          |  |  |  |  |  |  |
|                             |                          | 2)                    | ناصرع     | جليل<br>ربيل         | ناص        |  |  |  |  |  |  |
| ناصری بیگم                  | ناصرسلطان                | •                     |           |                      |            |  |  |  |  |  |  |
| ن جگه دیا جائے گا۔          | پ چلی اس کا نقشه دوسر کا | ے سے جوسل<br>ب        | ابصاحب    | ت میر ناصر نو        | نوٹ:حضرر   |  |  |  |  |  |  |
|                             |                          |                       |           |                      |            |  |  |  |  |  |  |

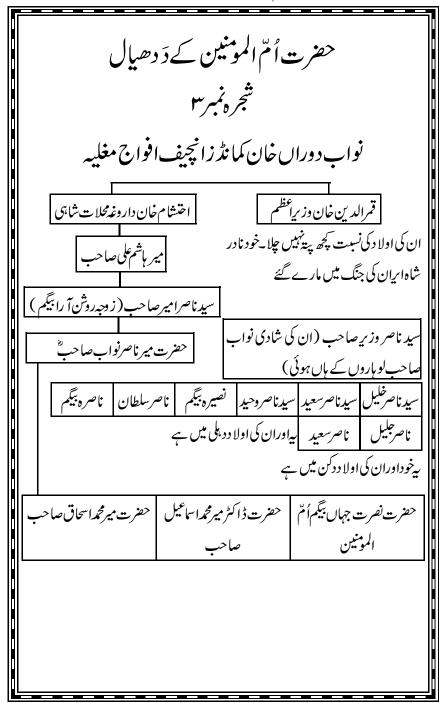

### خاندانی حالات میں کچھاور

میں جب کہ نواب خان دوران کے متعلق لکھ رہا تھا۔اس وقت بعض معلومات جن کے بروقت بہنچنے کی تو قع تھی وہ مجھ تک نہ پہنچ سکیں۔اس لئے بعض اہم معلومات درج ہونے سے رہ گئیں۔ گر بعد میں جبکہ وہ حصہ لکھا گیا تو وہ معلومات بھی مجھ تک پہنچ گئیں۔ چونکہ یہ معلومات بہت اہم ہیں۔اس لئے میں خضروری سمجھا کہ ان کو کتاب میں ہر حالت میں شائع کر دوں۔اس لئے اس زائد عنوان سے ان معلومات کو لکھ رہا ہوں۔

یه معلومات دو ذرائع سے مجھ ملی ہیں۔اول جناب میر زافرحت اللہ بیگ صاحب ریٹائر ڈنج ہائی کورٹ حیدر آباد دکن کے ذریعے مسٹر جیمس فریز را یک انگریز مصنف تھا جو نا درشاہ ایرانی کا ہمعصر تھا۔

اس نے سام کیا ویس ایک کتاب موسومہ نا درشاہ لنڈن میں شائع کی ۔ یہ کتاب تاریخ میں بہت مستند خیال کی جاتی ہے کیونکہ اس میں مسٹر فریز ر نے چشم دیدہ حالات دیکھنے والوں سے دریافت کر کے لکھے جیں۔ میں بہت ممنون ہوں کہ جناب میر زا فرحت اللہ بیگ صاحب نے اپنے اوقات گرامی میں سے وقت نکال کر مجھے اس پرانی کتاب کا ترجمہ کر کے ارسال فر مایا اور اس طرح مجھے یہ قیمتی معلومات شائع کرنے کا موقع میسر آیا۔ دوسرے مجھے مرم مہاشہ فضل حسین صاحب کی را ہنمائی سے ایک کتاب کا علم ہوا جو میں نے دفتر پیسہ اخبار لا ہور سے منگوائی ۔ اس کتاب کا نام ہے'' ہندوستان پر جمائی' یہ کتاب ایک روسی میچر جزل سیولوف نے ابتداء میں روسی زبان میں کسی۔ جس کا ترجمہ انگریزی زبان میں لفٹنٹ کری ڈبلیو۔ای گووان پنشز بنگال نے کیا اور پھر انگریزی سے میر زاعلی حسین صاحب نے اردو میں ترجمہ کردیا اور فتر پیسہ اخبار نے وہ 19ء میں اسے شائع کیا۔

میجر جنرل سیولوف نے اپنی کتاب میں مسٹرفریز رکی کتاب سے بھی استشہا دکیا ہے۔اس لحاظ سے مسٹرفریز رکی کتاب کامتند ہونا اور بھی قوی ہوجا تاہے۔

### نا درشاه اورنواب خانِ دوران

نا درشاہ نے جب پشاور فتح کرلیا اور اس کی اطلاع دہلی میں کیم رمضان ا<u>داا ج</u>ے کوموصول ہوئی۔ تو سے دہلی میں کیم رمضان اور اس کی اطلاع دہلی نے خان دوران ، نظام الملک اور قمر الدین خان کو نا درخان کے سے دسمبر <u>۲۳۸</u> کیا درخان کے دوران ، نظام الملک اور قمر الدین خان کو نا درخان کے

خلاف مہم پر روانہ کیا۔ نواب خان دوران خان کی اپنی آمدنی جاگیر کے علاوہ شاہنشاہ نے ایک کروڑ روپیدا پنخزانہ سے نوج جمع کرنے کے لئے دیا۔ • • کتو پیں اور • • • ۳ بندوقیں دیں اور دیگر امراء کو حکم دیا کہ وہ بھی امراء بالا کے ہمراہ رہیں۔ اس حکم کی بناء پر بیسب امراء اسی روز دہلی سے روانہ ہو پڑے۔ شہرسے کچھ فاصلہ پر خیمے لگا کرفوج جمع کرنے گئے۔ (نارشاہ صفحہ ۱۳۵)

نوٹ: ۔ اس جگہ خانِ دوران نمبر اول کے امراء میں شار کئے گئے ہیں۔ نظام الملک سے مراد
آصف جاہ اوّل بانی سلطنت آصفیہ حیر رآباد ہیں اور قمر الدین خان جو وزیر اعظم تھے۔ نواب خان
دوران خان کے بڑے بیٹے تھے۔ بیلوگ فوج جمع کرنے میں مصروف ہی تھے کہ لا ہور فتح ہونے کی خبر آگئی ۔ تب ۹ جنوری وس کیا اور قمر الدین خان دہلی سے دس کوس آگ بڑھے اور دوسرے دن بھی دس کوس چلے اور سونی پت پہنچ گئے ۔ بینفصیل ایک خط سے لی گئی۔ جوسر بلند خان کے سیکر یڑی نے میر زامغل ولدعلی محمد خال کو 10 اشوال اور ایسے کو احر آباد میں لکھا تھا۔

۱۱/ ذی قعده ا<u>دا چ</u>کوطابق ۱۱ فروری <u>۳۹ کیا</u> ءکوشاہی کیمپ کرنال میں ہوا۔ لشکر گاہ کا نقشہ یوں تھا:۔

وسط میں خود بادشاہ کا خیمہ تھا۔اس کے سامنے نظام الملک اور قمر الدین کے موریج تھے۔ان مورچوں پرشاہی توپ خانہ قائم کیا گیا تھا یہ سید تھی طرف خان دوران خان ،مظفر خان ،علی احمد خان ، میر گلواور شدداد خان کے خیمے تھے۔

۵۱/ ذیعقد ہ کو نا درخان کے کیمپ میں پانی کی تمی ہوگئی تو وہ تلاوڑی کی طرف گیا۔اس نے خانِ دوران کے کیمپ کی پشت پر جا کر جا رکوس کے فاصلہ پر قیام کیا۔

یہاں اس امرکوبھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب فوج دہلی سے روانہ ہور ہی تھی۔اس وقت با دشاہ نے چاہا تھا کہ اسے دہلی میں رہنے دیا جائے مگر وزراءاور امراء سلطنت نے یہی مشورہ دیا کہ نہیں با دشاہ کا ساتھ رہنا از حدضروری ہے۔اس لئے با دشاہ بھی ساتھ ہی تھا۔

۱۶/ ذیقعدہ کوسعادت خان شاہی کیمپ پر حاضر ہوا۔ ۹ بجے اطلاع آئی کہ نا در شاہ کے ہمراہیوں نے سامان پر پچپلی طرف سے حملہ کر دیا۔ جس سے بہت سے آ دمی مارے گئے اور بہت سامان لوٹ لیا گیا۔ یین کرسعادت خال دربار سے رخصت ہوااور جلدی سے اپنے آ دمیوں کی مددکو پہنچا۔ خانِ دوران بھی قریب تھا وہ بھی اپنے دولڑکوں اور اپنی فوج کے ساتھ سعادت خاں سے مل گیا اور اس کے ساتھ ہی مظفر خان ،سیّد حسین خان ، خان زمان خان میر گلو، شد داد خان وغیرہ جملہ رؤساء اور امراءا پنے ہمراہیوں کے ساتھ ہو گئے۔

نادرشاہ تلاوڑی میں تھا۔اسے خبر ہوئی تو وہ بھی آگے بڑھا۔اس کے ساتھ اس وقت ایک ہزار کرد،ایک ہزار قاچاری،ایک ہزار بختاری،ایک ہزار بندوقی تھے۔ یہ چار ہزار سوار فوج سے علیحدہ کر کے بڑھا۔ تین ہزار سوار تو چھپا دیئے اور ۲۰۰ سوار بندوقی سعادت خان کی طرف اور ۲۰۰ سوا کی بڑھا۔ تین ہزار سوار تو چھپا دیئے اور ۲۰۰ سوار بندوقی سعادت خان کی طرف اور ۲۰۰ سوار و کو کا میا بی ہوئی وہ دوران خان کی طرف بڑھے تا کہ ان کو باہر میدان میں لائیں ۔اس تجویز میں نا درشاہ کو کا میا بی ہوئی وہ دونوں باہر نکلے۔ ان کے نکلتے ہی تین ہزار سوار وو چھپے ہوئے تھے انہوں نے بکدم جملہ کر دیا۔ سخت خور یز لڑائی ہوئی۔نا درشاہ ایک ہزارا فشار سواروں کے ساتھ ہر جگہ بڑی کو ج کا دل بڑھار ہا تھا۔ باتی فوج الگ کھڑی رہی تا اشارہ ملنے پر آگے بڑھے۔شام تک بڑی شدت کی جنگ جاری رہی۔سعادت خان، شیر جنگ اور خوان خوران خان کو مہلک زخم آئے اور اس کا بڑا اس کے خیمہ میں لے آئے۔ایک گوئی اس کے ہاتھ میں لگی اور دوسری اس کے پہلو میں اور اس کا بڑا اس کے خیمہ میں نصب کیا جائے۔

۸/ زیعقد ہ کوخان دوران کا انقال زخموں کی وجہ سے ہو گیا۔۲۰ تاریخ کوخان دورانِ کی تغش کیمیا سے کرنال لے گئے ۔

نا در شاہ جب د تی میں آیا تو اس کے قزلبا شوں کا قیام خان دوران کے کل میں تھا۔ نا در شاہ نے خان دوران اور مظفر خان کے ہال کے جواہرات اور خزانہ اور ساراسا مان ضبط کرلیا جو مال خان دوران خان کے ہال سے ملااس کی قیمت ایک کروڑ روپیہ سے کم نہ تھی۔

سا/مئی <u>اس ک</u>اء کومحمد شاہ بادشاہ دیّی نے خان دوران کے لڑکے اختشام خان کوخلعت سرا پا عطا کر کے داروغہ خاص ( داروغہ محلات ) مقرر کیا۔ بیہ نا درشاہ کے اس روز نامچہ کا اقتباس ہے جوسر بلند خاں میرزاز ماں نے دہلی میں لکھا تھا۔

(نارشاه صفحه ۱۵۳ تا ۲۴۳ مصنفه مسترجیمس فریزر)

اس اقتباس سے واضح ہو جاتا ہے کہ خان دوران اول درجہ کے امراء میں سے تھا۔ اس کا بیٹا وزیرِاعظم تھا۔ نظام الملک اور دیگرارا کین در باربھی اس کے بعد شار کئے جاتے تھے۔

مظفر خان اس کا بھائی تھا اور ان کی مالی حالت کا اندازہ اس سے لگ سکتا ہے کہ صرف خان دوران خان کے گھرسے ایک کروڑ روپیہ کا مال برآ مدہوا۔

روسی میجر جنز ل سیولوف لکھتا ہے:۔

''محمد شاہ سرتا پاعیش وعشرت میں غرق ہوگیا۔خان دوران میر بخشی لینی ہے ماسٹر جنرل مقرر ہوااورا میر الامراء کے خطاب سے مخاطب ہوا۔اس طرح تمام اراکین دولت سے متنا میں بڑھ گیا۔امیر الامراء ذمہ داری کے عہدوں پر اپنے آ دمیوں کو مامور کر کے محمد شاہ پر بخو بی حاوی ہوگیا۔ بادشاہ کو اس پر کامل اعتماد تھا۔تھوڑ ہے ہی دنوں میں بیر سابق مقتول امیر الامراء حسین علی خان کی طرح خود مختاری سے حکومت کرنے لگا۔ جب محمد امین خان و زیراعظم کا انتقال ہوا۔ تو اس کا نو جوان لڑکا قمر الدین خان اس منصب جلیلہ پر سرفر از ہوا۔''

(ہندوستان پر حملے صفحہ ۱۳۲)

''میدان جنگ میں جب نادرشاہ سے جنگ ہورہی تھی۔اس وقت سعادت خان نے اپنی فوج سمیت اپنے آپ کورشمن کے حوالے کر دیا اور خان دوران تن تنہا نا در کے مقابلہ کے لئے رہ گیا۔تا ہم خان موصوف نے دشمن کوخوفنا ک طور پر شکست دی .....گر وہ خود بھی مہلک طور سے زخمی ہو گیا تھا۔خان دوران جب محمد شاہ کے حضور لایا گیا تو اس نے بادشاہ سے گزارش کی کہ وہ باقی ماندہ ۳۸ ہزار سپاہ اور دوسُو اتو اپ سے دشمن کا مقابلہ کرے اور اسے ہرگز دم نہ لینے دے گر برقشمتی سے بادشاہ مٰد بذب رہا۔

خان دوران کے سپاہ اس کے بہادر بھائی مظفر خان کی ماتحق میں نادری سپاہ کے مقابلہ میں بدستورڈٹی رہیں۔رات کوخان دوران نے پھر شاہنشاہ سے ملاقات کی اور قرار پیا کہ صبح کواز سرنو جنگ شروع کی جائے۔مگر بدشمتی سے خان موصوف اس مہلک زخم کی وجہ سے جومیدان جنگ میں لگا تھا۔ جانبر نہ ہوسکا۔

(ہندوستان پر حملے صفحہ۱۴۵،۱۴۵)

خان دوران کی وفات کے بعد نظام الملک آصف جاہ اوّل کما نڈرانچیف افواج ہنداور خطاب امیرالامراء سے مخاطب ہوا۔'' (صفحہ ۱۳۵۵)

ان دونو جوانوں سے خان دوران کے اثر رسوخ ،سلطنت دبلی پراقتداراوران کے خاندان کا بڑے بڑے بڑے ہدوں پر فائز ہونا معلوم ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ خان دوران وہ فر دوحید تھا۔ جس نے نادرشاہ کی افواج سے ڈٹ کر مقابلہ کیا وہ مرگیا مگراس نے سلطنت سے وفاداری نہ چھوڑی۔ اس کی شجاعت اور بہا دری تاریخ کے سنہری اوراق کا جزو بن کررہ گئی۔ جب کہ حکومت کے اراکین خود بادشاہ عیش و عشرت میں محوتھا۔ اس وقت خانِ دوران ایک چوکس محافظ کی طرح سلطنت کو سنجالے ہوئے تھا۔ گویا کہ وہ ہی محمد شاہ کے یرد سے میں ہندوستان برحکومت کررہا تھا۔

#### میں نے بیسب کھ کیوں لکھا؟

حضرت اُمُّ المؤمنین کے خاندان کے متعلق میں نے بہت زیادہ لکھا ہے۔ حتی کہ نصف سے بھی زیادہ کتاب اسی موضوع پر بھرگئی۔ (دیکھنے والا یہ بھی کہہسکتا ہے کہ یہ سارا مضمون زیادہ سے زیادہ بچاس صفحات میں آسکتا تھا مگر مصنف کے دماغ کے اندر کئی مخفی خیالات کام کررہے ہوتے ہیں جن کو بھی وہ پبلک کیلئے کھولنا ضروری نہیں سمجھتا اور پبلک ان امور کو بھی محل اعتراض بنالیتی ہے اور بھی مقام مدح۔ اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ میں پبلک کو کسی خلجان میں ڈالے بغیراس حقیقت کو بھی کھول دوں۔ دراصل لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں پبلک کو کسی خلجان میں ڈالے بغیراس حقیقت کو بھی کھول دوں۔ دراصل یہ سارا بیان تفسیر ہے حضرت میں موجود علیہ السلام کے چند فقروں کی ۔ آپتح برفر ماتے ہیں:۔

(شحنهٔ تن صفه ۵۸،۵۷ تذکره صفی ۳۷ می اور حضرت مسیح موعود علیه الصلوة والسلام نے اس خاندان کی نجابت، شرافت، عالی نسبی اور

بزرگواری کی کوئی تفصیل نہیں دی۔ البتہ اس قدر کھا ہے کہ بیخا ندان خواجہ میر در دصا حب مرحوم دہلوی کے روشن خاندان کی یا دگار ہیں جن کی علوخا ندانی کو دیکھ کر بعض نوابوں نے انہیں اپنی لڑکیاں دی تھیں۔
'' جیسے نواب امین الدین خان والد بزرگوار نواب علاؤالدین خان والئے ریاست لوہارو کی لڑک میر ناصر نواب صاحب خمر اس عا جز کے بڑے بھائی کو بیا ہی گئی ایسے بزرگوار خاندان سا دات سے یہ تعلق قرابت اس عا جز کو پیدا ہوا''۔ اس سے زیادہ تشریح نہیں فرمائی۔ مگر میں نے اس خاندانی تذکرے میں بیہ بتلایا ہے کہ س طرح مغل بادشاہ خواجہ میر درد ؓ کے بزرگوں کی عزت کرتے تھے س طرح قلعہ دہلی میں ان کو دعوتیں ہوئی تھیں۔

مغلیّہ بادشا ہوں نے اپنی لڑکیاں ان کے لڑکوں کو دیں اور پھر بڑے بڑے عہدے ان کو دیئے۔
ان میں سے بعض بڑے خطاب یا فتہ تھے۔ ان میں سے نواب بھی تھے۔ ہفت ہزاری تھے۔ فوج اور
سول کے عہدہ دار تھے۔ پھریہی نہیں کہ خواجہ میر درد کے گھر انے کا پیمال تھا۔ بلکہ نواب خان دوران جو
حضرت میر ناصر نواب صاحب ؓ کے پر دادا تھے وہ آئی شخصیت کے آدمی تھے کہ روسی میجر جزل سیولوف
ان کے متعلق لکھتا ہے کہ:

#### ''وہ ہندوستان کےخودمختار حاکم تھے۔''

ان کا ایک بیٹا وزیراعظم تھا۔ دوسرا بیٹا بھی فوج میں افسرتھا۔ بھائی بھی فوج میں میر آتش یعنی افسر بارود خانہ تھا۔ ان کے ماموں امیر الامراء عزیز میر زاگوکلتاش کمانڈر انچیف افواج ہند تھے۔ وہ لوگ صاحبِ جاگیر بھی تھے۔ ان کے پاس اپنی ذاتی فوجیں بھی تھیں۔ دولت، شوکت، حکومت سب پچھ تھا اور وہ اپنے حسب نسب کے لحاظ سے اور اپنے تقوی طہارت کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ وہ مرجِ خلائق بنے ہوئے تھے۔ بادشاہ ، امراء ، وزراء ، ادباء ، شعراء ، علاء سب ان کی مجلسوں میں مؤدّ ب بیٹھا کرتے تھے۔ ہندوستان میں ان میں سے بعض اپنے وقت میں ایسے تھے کہ بادشاہ ان کی مرضی کے خلاف پچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بیدوہ لوگ تھے ، اگر چا ہے تو آخری زمانہ میں اپنی سلطنتیں قائم کر لیتے ۔ الغرض مُیں نے باس خاندان کی ساری اور مفصل تاریخ حضرت میں موجود علیہ السلام کے الفاظ کی تشریح کے لئے لئے باس خاندان کی ساری اور مفصل تاریخ حضرت میں موجود علیہ السلام کے الفاظ کی تشریح کے لئے لئے موجود علیہ السلام کے الفاظ کی تشریح کے لئے لئے موجود علیہ السلام کے الفاظ کی تشریح کے لئے لئے موجود علیہ السلام کے الفاظ کی تشریح کے لئے لئے موجود علیہ السلام کے الفاظ کی تشریح کے لئے لئے موجود علیہ السلام کے الفاظ کی تشریح کے لئے لئے موجود علیہ السلام کے الفاظ کی تشریح کے لئے کہ تھے کہ باخدا کے مامور ومرسل اور نبی کے ہاتھ کے لئھے ہوئے نوشتے واقعات سے سے تا خدا کے مامور ومرسل اور نبی کے ہاتھ کے لئھے ہوئے نوشتے واقعات سے سے تا باب ہوں۔

#### سيرت اورسوانح

عام طوریر دیکھا گیا ہے کہ لوگ سیرت اور سوانح میں فرق نہیں کرتے۔

سواخ سے مرادوہ واقعات وحالات ہوتے ہیں جو کسی انسان کی زندگی میں اچھے یابُر ہے،خوشگوار یا بدمزہ پیش آتے رہتے ہیں۔گرسیرت سے مراداییا موضوع ہوتا ہے جواس کی عملی زندگی اوراس کی اخلاقی قوتوں اور اس کے مخفی جذبات کو اُبھار کر اور بڑا کر کے لوگوں کو دکھا سکے تا کہ لوگ اس سے راہنمائی حاصل کرسکیں۔

زندگی کے وہ پہلو جو کسی نہ کسی رنگ میں مشعلِ ہدایت بن سکتے ہیں اور جن سے ہماری تربیتِ
ناقصِ کامل ہوجاتی ہے جو ہماری اخلاقی ، تہدنی ، معاشرتی ، روحانی ، علمی الغرض کسی قتم کی تکوین میں مفید
ثابت ہو سکتے ہیں موضوع سیرت کے زرّیں پہلو ہیں ۔ اسی غرض کے ماتحت دنیا کے کسی شعبہ میں ترقی
یافتہ انسان کی زندگی ہمارے لئے مفید ہوسکتی ہے ۔ اس لئے کہ وہ ہمارے لئے ایک اسوہ حسنہ ہوتی
ہے ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیآ بیت نازل ہوئی۔ اِن کُنتُم تُحِبُّون وَ الله فَاتِبِعُونِ نِی
یُہ حُبِین کُیمُ اللّٰهُ اور یہی آبیت اس زمانہ میں جب کہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا ظہور ہوا
پھر حضرت سے موعود علیہ السلام پر نازل ہوئی ۔ پس انبیاء اور مصلحین اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا ظہور نہوا
کے پیش کیا جا سکتا ہے ۔ اس کے واقعات ِ زندگی کو اس کے ضابطہ عمل کو اس کے اخلاق و کیر مکٹر کو پڑ ہے
ہی بیہ جذ بہ جب تک پیدا نہ ہو کہ ہم بھی ایسے ہی ہو جا کیں اُس وقت تک ہم کو پچھ فا کدہ نہیں پہنچ سکتا اور
یہی چیز ہم کو اس کتاب میں بھی تلاش کرنی ہوگی ۔

# سيّدة النّساء حضرت أمُّ المؤمنين نصرت جهال بيكم

#### حضرت أمُّ المؤمنين كي شان

جس عظیم الثان خاتون کی سیرت لکھنے کیلئے ممیں یہ کتاب لکھ رہا ہوں وہ ایک طرف سے حضرت خواجہ میر درڈ کے خاندان کی ایک روثن جراغ ہیں اور دوسری طرف وَ دہیال کے رشتہ سے نواب خان دَوران خان امیر الامراء کمانڈرانچف افواج ہنداور ننہیال کی طرف سے ان کا میزا فولا دبیگ ابرانی تک سلسلہ جاملتا ہے۔الغرض وہ ہرطرح سے عریق فی النسب ہیں اور پیدرمیانی کڑیاں باوجوداس کے کہ وہ سب درست ،مضبوط اور اعلیٰ درجے کی ہیں ۔مگرمَیں ان کونظر انداز کرتا ہوا کہتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آ ب آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی سیِّد ۃ النساء فاطمہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنها کی بیٹی ہیں اور اس تعلق کی وجہ سے آ یے محمدی بیگم ہیں۔ آ یہ کی شان وعظمت کے کیا کہنے ہیں۔ آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے آپ کے وجود کو عالم روحانی میں دیکھااوراس تعلق کومحسوں کیا جوحضرت مسیح موعودعلیہ السلام فارسی النسل کوجسمانی طور پر اہل ہیت میں شامل کرنے کا باعث ہوگا۔اس تعلق اور نسب كومد نظرر كھتے ہوئے فرمایاسلمان منا اهل البیت اوران ہی سے الہی مقدرات كومد نظرر كھ كر فرمایالو کان الایمان معلّقا بالثریا لناله رجل من ابناء الفارس راسی رجل فارسی کے لئے فر مایا کہ وہ ایک طرف ایمان آسان سے لائے گا دوسری طرف وہ د حبّال کوقتل کرے گا۔صلیب کو توڑے گا۔وہ میرابروز ہوگا۔وہ سے بھی ہوگا۔' یَتَنزَ وَّ جُ وَ یُبوُ لَدُ لَیهُ ''وہ شادی بھی کرے گااوراس کے اولا دبھی ہوگی اوراس کی اولا دبھی خاص ہوگی ۔ پیسب پیشگو ئیاں متندا ورمسلّمہ ہیں ۔ وه خاتون جوموعودامام اوربرو زِمحرًا ورمثيل مسحٌّ کی بیوی بننے والی تھی اور جو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کواسی وقت دکھائی گئی تھی ۔ وہ عظیم الشان خاتون خود آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی بیٹی کی بیٹی تھی ۔ الغرض جیسے خدا تعالیٰ کے علم میں یہ بات مقدرتھی کہ ایک زمانہ اسلام پراییا آئے گا کہ یَساتِ ہی ُ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَمُ يَبُقَى مِنَ الْإِسُلَامِ إِلَّا إِسْمُهُ السِّيرَمانِ مِين جب كماسلام ايك أكي اور رسمی چنز رہ جائے گا۔اُس وقت ایک شخص کا اسلام کی حفاظت وصیانت کیلئے مبعوث ہونا بھی مقدر تھا۔ جو اِن فتنوں کو مٹا کر شیطان ہے آ خری جنگ کر کے اسلام کا بول مالا کرے گا۔ پھر دشمنوں کے اس اعتراض کارڈ کرنے کے لئے جوانہوں نےخود آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم پرکیا کہان کی کوئی نرینہ اولا د نہیں ہوئی۔اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مقدر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثتِ ثانیہ حضرت احمدً کی شکل میں ہواور پھراس کی اولا دنرینہ بھی ہواور وہ اولا دالیں ہو جوموعود ہو۔اُسے برکت پر برکت دی جائے۔ اوراسے قوت پر قوت دی جائے اوران کواس زمانے کے بزیدوں پر فتح اور نصرت اور غلبہ دیا جائے۔ اس لئے الیی عظیم الشان اولا دکی مال بننے کے لئے جس خاتون کو چنا گیا اس مال کی عظمت اوراس خاتون کی شان تو خود ہی واضح اور عیال ہے۔ پھر بہی نہیں مختلف اوقات میں مختلف زمانوں اور مکانوں میں اس موعود کی پیشگوئی اللہ نے دنیا کوسنا کمیں تو انہوں نے اس موعود کے ساتھ موعود بیٹے کی میں اس موعود کی پیشگوئی کر رہے ہیں۔ یعنی وہ بشارت ضرور دی جس کے معنی یہ شے کہ وہ ایک عظیم الشان خاتون کی بھی پیشگوئی کر رہے ہیں۔ یعنی وہ خاتون ایس عظیم الشان ہوگی جو دنیا کی را ہنمائی اور ہدایت کیلئے پیدا کئے جا تون ایسی عظیم الشان ہوگی جو دنیا کی را ہنمائی اور ہدایت کیلئے پیدا کئے حاکم کی مال ہوگی جو دنیا کی را ہنمائی اور ہدایت کیلئے پیدا کئے حاکم کی سے۔

چنانچی نعمت اللہ ولی کی پیشگوئی بھی اسی قتم کی پیشگوئی تھی اور خواجہ میر در ڈ کے گھر انے کے لئے بھی پیشگوئی تھی موعود میں جا کر گم ہوجائے گ ۔ یہی پیشگوئی مقدر کی گئی کہ جوروشنی اور نوران کو دیا گیا ہے وہ سے موعود میں جا کر گم ہوجائے گ ۔ الغرض آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تمام راستباز اس خاتون کی عظمت اور شان کے قائل تھے جوسیے موعود علیہ السلام کی حرم بننے والی تھی ۔

## کیا صرف مسیح موعود کی بیوی بننا کوئی فضلیت ہے؟

بعض نادان جن کوبصیرت سے کوئی حصہ نہیں ملاوہ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف حضرت مسے موعود کی بیوی بننا کوئی فضلیت نہیں۔ مئیں ان اندھوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر حضرت سے موعود علیہ السلام کے بہتے کی وجہ سے جسم پر لگے ہوئے کپڑے بابرکت ہو سکتے ہیں ، اگر حضرت سے موعود علیہ السلام کے رہنے کی وجہ سے الدار بابرکت اور طاعون کی پناہ گاہ ہوسکتا ہے اور اگر آپ کے وجود سے ایک غیر آباد کورد یہ بہتی تختِ گاہ رسول بن سکتی ہے اور اگر حضرت ہا جر ہ کے صفا مروہ پر دَوڑ نے سے وہ پہاڑ شعائر اللہ میں داخل ہو سکتے ہیں تو مسے موعود علیہ السلام سے اس قدر گر ب رکھنا کیوں باعثِ فضیلت نہیں ہوسکتا؟ مگر یہاں تو صرف تعلق نہیں بلکہ بیعلق اُس وقت آسان پر جوڑ اگیا جب کہ حضرت سے موعود اور حضرت اُمُّ المؤمنین کو اس د نیا میں آئے میں ابھی صد یوں انظار کرنا باقی تھا۔ پھر اس تعلق کی صلحاء اُمت تقد لق کرتے

چلے آئے۔ حتی کہ خواجہ محمد ناصر پر بیراز پھرایک دفعہ کھولا گیااور بتلایا گیا کہتم کو جو پچھ دیا گیا ہے وہ مسیح موعود پر جا کرختم ہوجائے گا اور پھر جب مسیح موعود پیدا ہوئے اوران کے ظہور کا وقت قریب آیا تو ان کوآسان سے کہا گیا۔ اشکو نعمتی دایت خدیجتی اس پیشگوئی میں دوچیزیں قابلِ غور ہیں۔ اوّل: نعمت ۔ دوسرے: خدیجہ جس چیز کا نام اللہ تعالی نعمت رکھے۔ اس کے پیچھے جو برکات ہو سکتے ہیں وہ ظاہر ہے۔

- ا۔ پھرخد بچہ کا نام اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ جس طرح پہلی خدیج پڑسول الله صلی الله علیہ وسلم کو آئے خضرت کے دعویٰ سے قبل میں گئی۔اسی طرح بیخد بچٹر بھی حضرت مسے موعود کے دعویٰ سے قبل دی گئی۔
- ۲۔ جس طرح اس خدیجیؓ کے وجود سے رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو بہت بڑا آ رام، بہت بڑی راحت ملی کے ۔ راحت ملی ۔ ویسے ہی اس خدیجہ سے بھی آ یگ کوآ رام اور راحت ملے گی۔
- س۔ جس طرح اُس خدیجہ کا مال خدمتِ اسلام کے لئے صرف ہوا۔ اس خدیجہ کا مال بھی اسلام کے لئے صرف ہوا۔ اس خدیجہ کا مال بھی اسلام کے لئے صرف ہوگا۔
- ہ۔ جس طرح اُس خدیجہؓ کے بطن سے خادمِ اسلام اولا دبیدا ہوئی۔اس طرح اس خدیجہؓ کے بطن سے بھی خادم اسلام اولا دبیدا ہوگی۔
- ۵۔ جس طرح اُس خدیجہ <sup>\*</sup> کی اولا د کے لئے کچھ یزیدی کھڑے ہوئے تھے اس کی اولا د کے لئے کچھ یزیدی کھڑے ہوئے تھے اس کی اولا د کے لئے بھی کچھ یزیدی کھڑے ہوں گے۔ مگرنا کام کئے جائیں گے۔
- پس خدیجہ کے لفظ میں وہ سب کچھ پوشیدہ تھا جو پہلی خدیجہ ٹکی زندگی میں ظہور پذیر ہوا۔اس لئے شدید مناسبت اور شدید تعلق کی وجہ سے اس زمانہ کی نصرت جہاں بیگم آسان پر خدیجۃ اللّٰہ کہلائی۔
- ۲۔ اس میں بیرازبھی پوشیدہ تھا کہ جس طرح بیہ بروزِ خدیجہ ہے اس طرح اس کا شوہر بروزِ حُمدٌ ہے۔ صلی اللّه علیہ وسلم ۔

پس خدیجہ کے نام میں بہت ہی پیشگو ئیاں تھیں جو پوری ہو کرر ہیں۔ان پیشگو ئیوں میں ایسی نسل کو بھی عالم وجود میں لا نامقصود تھا۔ جن کے ذریعے سے اسلام کو بڑی تقویت ملے گی۔ چنانچہ ان پیشگو ئیوں میں سے ایک پیشگوئی بیتھی:۔

''سو چونکہ خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ میری نسل میں سے ایک بڑی بنیا دہمایت اسلام کی ڈالے گا اور اس میں سے وہ تحض پیدا کرے گا جوآ سانی روح اپنے اندرر کھتا ہوگا۔ اس لئے اس نے پیند کیا کہ اس خاندان کی لڑکی میرے نکاح میں لاوے اور اس سے وہ اولا دپیدا کرے جواُن نوروں کوجن کی میرے ہاتھ سے تخم ریزی ہوئی ہے دنیا میں زیادہ سے زیادہ پھیلاوے'۔

(ترياق القلوب صفح ۲۵، ۲۵، ۱۳ يز كره صفحه ۳۷)

اس طرح اس پیشگوئی میں مندرجہ ذیل اُمور پوشیدہ تھے:۔

اوّل: خدا تعالی حضرت مسیح موعود علیه السلام کی نسل سے حمایتِ اسلام کی بڑی بنیا د ڈ الے گا۔

دوم: ایک خاص شخص پیدا ہوگا جوآ سانی رُوح اپنے اندرر کھے گا۔

سوم: الله تعالی الیی اولا دیپدا کرے گا جن کا بیرکام ہوگا کہ وہ ان نوروں کو زیادہ سے زیادہ دنیا میں پھیلا وے جن کی تخمریزی حضرت مسیح موعود نے فرمائی۔

ان متیوں باتوں کو بورا کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے یہ پہند کیا کہ اس خاندان کی لڑکی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نکاح میں لائے۔

سوچو! اورغور کرو!! کہ کیا بیا نسانی کام تھا؟ خدا تعالیٰ کی پہندیدگی کیا انسانی نصرف کے ماتحت ہو

علتی ہے؟ کیا کوئی اپنی اولا د کے متعلق اس قتم کے دعوے کرسکتا ہے؟ کہ ایک لڑکا خاص امتیا زکا مالک

ہوگا باقی کی ساری اولا داس مقصد کی جمایت اور اشاعت میں ہمہ تن لگ جائے گی جو حضرت سے موعود
علیہ السلام لے کرآئے کے کون قبل از وقت کہ سکتا ہے کہ اس کے اولا دہوگی اور پھرا گرہوگی تو وہ اِس مقصد کے

پورا کرنے والی ہوگی جس کے لئے وہ مامور ہوا ہے۔ بیسب پچھ سوائے منشاء الہی کے ہیں ہوسکتا۔ اسی پر بس
نہیں حضرت میں موعود علیہ السلام نے اس تعلق برمزید روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا:۔

'' یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس طرح سادات کی دادی کا نام شہر بانو تھا۔ اس طرح میری یہ بیوی جوآ ئندہ خاندان کی ماں ہوگی اس کا نام نصرت جہاں بیگم ہے۔ یہ تفاؤل کے طور پراس بات کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے تمام جہان کی مدد کے لئے میرے آئندہ خاندان کی بنیاد ڈالی''۔

'' پیخدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ بھی ناموں میں بھی پیشگوئی مخفی ہوتی ہے''۔

(تذكره صفحه ۳۷)

ان عبارتوں سے مندرجہ ذیل امورخوب واضح ہوتے ہیں:۔

ا۔ نصرت جہاں بیگم کے ذریعے ایک خاندان بنے گا۔

۲۔ اس خاندان میں ایک آسانی روح والالڑ کا ہوگا۔

س۔ باقی اولا دبھی حضرت مسے موعود کے مشن کوتمام دنیا میں پھیلا دے گی۔

م۔ اس خاندان کے ذریعے تمام جہان کی مدد کی جائے گی۔

یہ امور تھے جن کے لئے خدا تعالی نے خود اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تعلق حضرت اُمُّ المؤمنین سے جوڑا۔ اِس مقصد اور غرض کود کھے کر بآسانی میاندازہ لگ سکتا ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین نصرت جہال بیگم کس شان کی خاتون ہیں۔

## حضرت أمُّ المؤمنين كي پيدائش

ها ۱۸۱۵ء میں آپ کی پیدائش حضرت میر ناصر نواب صاحب ؓ کے مشکوئے معلّٰی میں حضرت نانی اماں سیّد بیگم صاحب ؓ کے مشکوانِ جوانی میں تھے۔اُن کے سر پرسے والد کا سابیاً ٹھ چکا تھا۔ کئ قسم کے مشکلات تھا وربیکاری کا زمانہ تھا۔

# حضرت اُمُّ المؤمنين كي پيدائش كي بركات

جس طرح اہل اللہ کی پیدائش بہت ہی برکات کا موجب ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت اُمُّ المؤمنین کی پیدائش بھی بہت ہی برکات لے کر آئی۔ تنگی فراخی سے بدل گئی۔ ناکامیاں کامیا بیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ چنانچے غدر کا پیاٹا ہوا گھرانہ پھر سیم رحمت کی آ ماجگاہ بن گیا۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب کی بیکاری جاتی رہی اوران کو کام ل گیا۔ ناصری گئج کی جائیداد جس کے حصول کے لئے جناب خواجہ میر ناصرامیر صاحب حضرت اُمُّ المؤمنین کے دادا ناصری گئج کی طرف گئے تھے اور اسے حاصل کئے بغیر فوت ہو گئے تھے اور اسے حاصل کئے بغیر فوت ہو گئے تھے اس جائیداد کا ایک حصہ خود بخو د بغیر کسی سعی کے ل گیا۔ اس طرح برکات ساوی کا دروازہ کھل گیا۔

## حضرت مسيح موعودعليه السلام سيمنا سبت

اس سلسلہ میں حضرت اُمُّ المؤمنین کے خاندان کی حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کے خاندان سے ایک بڑی مناسبت ہے۔

'' حضرت میچ موعود علیہ السلام کا خاندان ایک شاہی خاندان تھا۔ ہندوستان سے باہر جب کہ وہ سرقند میں آباد تھے وہ سلطنت اور جاگیر کے مالک تھا ور ہندوستان میں آکر پھر دریائے بیاس کے کنارے ایک بڑی جاگیر کے مالک ہوئے جو بعد میں ایک خود مختار حکومت کی صورت اختیار کر گئ تھی ۔ لیکن حضرت میچ موعود علیہ السلام کی پیدائش سے قبل یہ حکومت سلطنت، شوکت، دولت سب ختم ہوگئ تھی اور آپ کے والدصا حب نے بڑے مصائب کا زمانہ دیکھا۔ ایک دفعہ سکھوں نے ان کو بسراواں کے قلعہ میں قید بھی کر دیا تھا وہ قادیان سے نکا لے بھی گئے۔ ان کے والدصا حب کو پیادہ یا ہندوستان کا سفر بھی کر دیا تھا وہ قادیان سے نکا لے بھی گئے۔ ان کے والدصا حب کو پیادہ یا ہندوستان کا سفر بھی کرنا پڑا۔ گر میسب مشکلات حضرت میچ موعود علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی دور ہوگئیں اور خاندان میسب موعود علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی دور ہوگئیں اور خاندان میسب موعود علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی دور ہوگئیں اور خاندان میسب موعود علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی دور ہوگئیں اور خاندان میسب موعود علیہ السلام کی بیدائش کے ساتھ ہی دور ہوگئیں اور خاندان

#### چلنے گلی نسیم عنایاتِ یار سے''

(تفصيل كيلئے ملاحظه ہوحيا ة النبيُّ حصه اوّل صفحه ۴۹)

بالکل اسی طرح خواجہ میر درد کا گھرانہ اپنی دولت و ثروت ختم کر چکا تھا۔ نواب خانِ دَوران کی حکومت، دولت لُٹ کرایران جا چکی تھی۔ رہی سہی کسر غدر نے نکال دی۔ دہلی سے بیخاندان پیادہ پا نکلنے پر مجبور ہوا۔ گھروں میں جو کچھ تھا وہیں جچھوڑ نا پڑا۔ ملک سے بے ملک ہوئے۔ گھرسے بے گھر ہوئے اور جس طرح خاندانِ مسیح موعود علیہ السلام نے ۱۹۳۸ء میں نسیم رحمت کو حضرت مسیح موعود کی پیدائش سے قبل چلتے دیکھا اور انہوں نے اطمینان کا سانس لیا، اور اُجڑے ہوئے گھر میں خاندان واپس آگی اور آگیا۔ بالکل اسی طرح اس بابر کت رُوح کی پیدائش کے ساتھ ہی اس خاندان کی حالت بدل گئی اور خاندان کے دن فارغ البالی کی طرف عود کر آئے اور اس برکت کو والدین نے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا اور بیتاریخ کا ایک ایم واقعہ جو دونوں خاندانوں کی کیساں کیفیت کو بیان کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔

الغرض میے خاتون اسی طرح اپنے باپ کے خاندان کے لئے بچین سے ہی اور اپنے بطن سے پیدا ہونے والے خاندان کے لئے ہمیشہ بابر کت ثابت ہوئیں۔حضرت اُمُّ المؤمنین کی بچین کی عمر تمام ان مقامات پر گذری جہاں جہاں حضرت میرصا حبُّ کوملازمت کے سلسلہ میں رہنا پڑا۔

# حضرت اُمُّ المؤمنين كى برورش رز قِ حلال سے ہوئى

اسلام نے جہال کھانے پینے کے مسائل بیان فرمائے ہیں وہاں بیتکم دیا ہے۔ ٹی کُوا مِسمّا فیی الاُدُ ضِ حَللاً طَیّبًا کہ تہارا کھا نااور بینا حلال اور طیب ہو۔غذاؤں کا جہم پر جواثر ہے اس سے ہر شخص واقف ہے۔ ہم جس قتم کی غذا ئیں کھاتے ہیں وہ ہمارے جہم پراسی قتم کا اثر ڈالتی ہیں اور جس قتم کا اثر ہمارے اخلاق اور دوح پر پڑتا ہے۔ اس کی موٹی مثال بید کا اثر ہمارے اخلاق اور دوح پر پڑتا ہے۔ اس کی موٹی مثال بید ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہماری غذا عام نہیں رہتی بلکہ اسے لطیف بنادیا جاتا ہے وہ صوص نہیں ہوتی اسے سیّال کر دیا جاتا ہے۔ ایک عالت میں بھنا ہوا گوشت، بیٹر، مرغ، بلاؤ، زردہ ثقیل اور در ہضم غذا سے سیّال کر دیا جاتا ہے۔ ایک عالت میں بھنا ہوا گوشت، بیٹر، مرغ، بلاؤ، زردہ ثقیل اور در ہضم غذا سے سیّال کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مُر دار یا سڑئی گئی کچی غذا ئیں ہمارے لئے سخت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ بخش ثابت ہو جاتی میں دار ہو ہوتی ہیں۔ ایسی ہوتا ہوتا کہی غذا کیں ہمارے لئے سخت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ایسی غذاؤں کی ذیل میں ہیں۔ ایسی غذاؤں کے دیل میں ہیں۔ ایسی غذاؤں کے دیل میں ہوتا۔

آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بد بودار چیز کھا کر مسجد میں نہ آؤ۔جس چیز سے مومنوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس قول نبوگ کے ذریعے کتنا لطیف سبق ہم کودیا گیا۔ ہمارا مذاق کس قدریا کیزہ ہونا چاہئے کہ پبلک مقامات پر کسی بد بووالی چیز کا اثر لے کر نہ جائیں بلکہ جمعہ کے دن خوشبوا ستعال کرنے کا حکم دیا۔ جو مذہب اس قدراعلی تعلیم دے وہ کب اس امر کو پیند کرسکتا ہے کہ الیی غذائیں جو کسب حرام سے میسر ہوں ان کو کھاؤ۔ اس کا یہی فلسفہ ہے کہ انسان کے اندراییا خون صالح بنے کہ جس کے اثرات رُوح پر نہایت پاکیزہ ہوں۔ اس فلسفہ کے ماتحت جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اُمم المؤمنین کی پرورش ایسے رنگ میں ہوئی کہ بھی زندگی بھران کے منہ میں ایک نوالہ نہیں گیا جوایسے مال سے بنایا گیا ہوجو نا جائز ہوتو کتنی عظمت معلوم ہوتی ہے آ ب کے وجود کی کہ نوالہ نہیں گیا جوایسے مال سے بنایا گیا ہوجو نا جائز ہوتو کتنی عظمت معلوم ہوتی ہے آ ب کے وجود کی کہ

ساراجسم پاکیزہ غذاؤں سے تیار ہوا جن میں کبھی کسی قتم کی حرام کی ملونی نہھی ۔اس سے جوخون پیدا ہوتا تھا وہ بھی صالح تھا۔ اس لئے اس وجود کا تعلق غذاؤں کے فلفے کے ماتحت قدرتی طور پر روحانی عالم کے ساتھ تھا اور بے شک الیں پاکیزہ ہتی جوحسب ونسب کے لحاظ سے اعلیٰ تھی اورا پنی ذاتی پاکیزگ کی وجہ سے بھی اعلیٰ اورار فع تھی ۔اس قابل تھی کہ وہ اس زمانہ کے نبی کی بیوی سنے اوراُن کی ماں سنے جن برآ ئندہ دنیا کے امن کا انحصار ہے۔

# ا پيک تعليم

پانچ چھسال کی عمر میں گھر کی چارد یواری میں قرآن کریم، اُردونوشت وخواند کی تعلیم شروع ہوئی جوحضرت میر صاحبؓ نے خود ہی کرائی۔حضرت اُمُّ المؤمنین بحیپی ہی سے زیرک، فہیم اور سلیقہ شعار تھیں۔حضرت میر صاحبؓ کی زندگی کچھ ملازمت کے سلسلہ میں اور پھر قادیان میں ہجرت کی صورت میں پنجاب ہی میں گذری۔ گرحضرت میر صاحبؓ کے گھر کا طور وطریق بالکل دلی کی قدیم تہذیب کے مطابق رہا۔ اس لئے حضرت اُمُّ المؤمنین کے باوجود پنجاب میں پرورش پانے کے دہلی کی طرز زندگی، بود ماند کے طریقے وہی رہے۔ باوجود اس کے کہ پنجابی زبان پران کوایک قدرت حاصل ہے۔ مگر اُردو زبان پرآپ کوآج کے تھی ایسا قتد ارہے گویا کہ وہ دہلی سے بھی جدا ہوئیں ہی نہیں۔

جہاں جہاں حضرت امیر صاحب ؓ اپنی ملازمت کے سلسلہ میں رہے، حضرت اُمُّ المؤمنین اپنے کنوار پنے میں وہاں رہیں اور شادی کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام خودان مقامات پران کے والدین سے ملانے لے جایا کرتے تھے۔

#### حضرت أمُّ المؤمنين كا نام

حضرت اُمُّ المؤمنین کا اصلی نام نفرت جہاں بیگم تھا۔ مگر بعد میں حضرت میرصاحبؓ نے وہابیّت کے اثر کے ماتحت آپ کا نام عاکشہ بھی رکھا اور خدا تعالیٰ کی وحی نے آپ کا نام خدیجہ اُرکھا۔ اس کئے آپ کا نام ہوئے یعنی نفرت جہاں بیگم، عاکشہ بیگم، خدیجہ بیگم۔ خاندان کی بوڑھی بیگات آپ کو نفیرالجہان کے نام سے بلایا کرتی تھیں۔ چنانچہ حضرت میر مجمد اساعیل صاحب سول سرجن نے میری درخواست پر جومضمون تحریر فرمایا۔ اس میں آپ کے نام کے متعلق لکھا ہے:۔

''والدصاحب حضرت میرصاحب النے آپ کا نام بسب وہابیت کے اثر کے عائشہ بیگم تبدیل کر دیا تھا گواصلی نام نفرت جہاں تھا جسے بعض بوڑھی عور تیں خاندان کی اب بھی نصیر الجہان کے لفظ سے اداکر تی ہیں۔ مگر حضرت والدصاحب عائشہ بیگم کے نام سے ہی پکارا کرتے تھے۔ جب تک کہ حضرت سے موعود کی تحریروں کی وجہ سے اصلی نام شہور عالم نہ ہوگیا''۔ یہ تینوں نام ایک حقیقت پر ششمل ہیں۔ نفرت جہاں بیگم نام کے معنی تو حضرت مسے موعود نے خود

بیمیوں نام ایک طبعت پر ممل ہیں۔ نظرت جہاں بیم نام نے می تو مطرت کی موفود نے خود فرمائے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا نے تمام جہان کی مدد کے لئے میرے خاندان کی بنیاد ڈالی ہے۔ ( تذکرہ صفحہ ۳۷)

اگرچہ حضرت میر محمد اساعیل صاحب نے لکھا ہے کہ وہابیت کے اثر کے ماتحت آپ کا نام حضرت نانا جان ٹے عائشہ بیگم کر دیا تھا۔ مگر مُیں تواسے الٰہی تقدیم بیجھتا ہوں کیونکہ خدا تعالیٰ اِس نصرت جہاں بیگم کو اس زمانہ کی خد یجہ اور عائشہ بنانا چا ہتا تھا۔ اس لئے کسی بھی اثر کے ماتحت اُن کے والد کی زبان سے بچپن ہی میں اُن کا نام عائشہ بھی رکھوا دیا تھا۔ اُن کو یہ معلوم نہ تھا کہ بیاڑ کی کل کوایسے خف کی بیوی ہنے گی جسے خدا تعالیٰ نے بروز حمد مظہرایا ہے اور اس طرح وہ اس زمانے کی عائشہ بھی کہلائے گی۔ اُم المومینن آپ کا خطاب ہے۔ اُم محمود آپ کی کنیت ہے۔ آپ نے اپنے بعض اعلانات میں جوالفضل اور الحکم اور دیگر سلسلہ کے اخبارات یا رسالہ جات میں شائع کرائے اپنی کنیت اُم محمود کو استعال کیا ہے۔

اُمُ المؤمنین آپ کا خطاب حضرت می موعود علیه السلام سے شادی کے بعد ہوا۔ اس خطاب پر آج بھی بعض لوگ چڑتے ہیں اور وہ مائی صاحبہ یا بیوی صاحبہ کے لفظ سے یا دکرتے ہیں۔ گریہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح آپ کے ناموں نصرت جہاں بیگم، عائشہ بیگم، خدیجہ بیگم میں ایک سرمخفی تھا جو ایخ وقت پر آ کر کھولا گیا۔ اسی طرح اُمُّ المؤمنین کا خطاب بھی اپنے اندرا یک حقیقت رکھتا تھا۔ چنا نچہ اور وقت خدا تعالیٰ کا فرستادہ نبی اپنے خدام کے طقے میں جلوہ افروز تھا کسی نے عض کی کہ:۔

'' اُمُّ المؤمنین کا لفظ جوسی موعود کی بیوی کے لئے استعال کیا جاتا ہے اس پرلوگ اعتراض کرتے ہیں''۔ حضرت اقد سؓ نے سن کرفر مایا:۔ ''اعتراض کرنے والے بہت ہی کم غور کرتے ہیں اور اس قتم کے اعتراضات صاف بتاتے ہیں کہ وہ مختی کینہ اور حسد کی بناء پر کئے جاتے ہیں۔ ورنہ اگر نبیوں یا ان کے اطلال کی ہیویاں اُمہا اُم المومنین نہیں ہوتیں تو کیا ہوتی ہیں؟ خدا تعالیٰ کی سنت اور قانونِ قدرت کا اس تعامل ہے بھی پہ لگتا ہے کہ بھی کی بیوی ہے کی نے شادی نہیں کی۔ہم کہتے ہیں ان لوگوں سے جواعتراض کرتے ہیں (کہ اُمُ المؤمنین کیوں کہتیہو) پو چھنا چاہیئے کہتے ہیں ان لوگوں سے جواعتراض کرتے ہیں (کہ اُمُ المؤمنین کیوں کہتیہو) پو چھنا چاہیئے کہتے ہیں ان کو جو بھی موعود تمہارے ذہن میں ہے اور جھے تم سجھتے ہو کہ وہ آکر نکاح بھی کرے گا کیا اس کی بیوی کو تم اُمُ المؤمنین کہو گے یانہیں؟ مسلم میں تو سے موعود کو نبی ہی کہا گیا ہے اور قرآن شریف میں نبیوں کی ہویوں کو مومنوں کی ما کیں قرار دیا گیا ہے۔ افسوس تو ہے کہ یہ لوگ میری خالفت اور بُغض میں ایبا تجاوز کرتے ہیں کہ منہ سے بات کر ہوئے اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اس کا اثر اور نتیجہ کیا ہوگا۔ جن لوگوں نے مسیح موعود \* کوشنا خت کر لیا اور اس کو رسول اللہ علیات کے ماخنے پر مجبور کرے گا اور جو آج اعتراض کرتے ہیں بیا گررسول اللہ علیات کے ماخنے پر مجبور کرے گا اور جو آج اعتراض کرتے ہیں بیا گررسول اللہ علیات کے ماخنے پر مجبور کرے گا اور جو آج اعتراض کرتے ہیں بیا گررسول اللہ علیات کے ماخنے پر مجبور کرے گا اور جو آج اعتراض کرتے ہیں بیا گررسول اللہ علیہ کے وقت میں بھی ہوتے تب بھی اعتراض کرنے سے باز خرآتے۔

یہ بات خوب یا در کھنی جائے کہ خدا کا ما مور جو ہدایت کرتا ہے اور روحانی علاج کا موجب ہوتا ہے۔ وہ حقیقت میں باپ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ افلاطون حکیم لکھتا ہے کہ باپ تو روح کو آسمان سے زمین پر لاتا ہے مگر استاداسے زمین سے آسان پر پہنچا تا ہے۔ باپ کا تعلق تو صرف فانی جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ مُر شداور مُر شد بھی وہ جوخدا کی طرف سے بدایت کے لئے ما مور ہوا ہواس کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ جس کوفنا نہیں ہے۔ پھر جب وہ روح کی تربیت کرتا ہے اور اس کی روحانی تولید کا باعث ہوتا ہے تو وہ اگر باپ نہ کہلائے گا تو کیا کہلائے گا۔ اصل یہی ہے کہ بیلوگ رسول اللہ عظیمی کی باتوں پر بھی پچھ توجہ نہیں کرتے ور نہا گران کوسو چتے اور قر آن کو پڑھتے تو یہ منکرین ہی نہ رہتے۔''

(الحکم نمبر ۹ سفحا <u>ا وا ا وا )</u> یہ بحث کسی مزید توضیح یا تشریح کی محتاج نہیں بلکہ اس سے نبوت مسیح موعودً کا مسلم بھی کلّی طور برحل ہوجا تا ہے۔ کیونکہ انبیاء کی بیو یوں کو بیہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ وہ اُمّہات المونین کہلاتی ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ آ نے والے مسیح موعود کے متعلق تو جمہور مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اس کی بیوی اُمُّ المؤمنین ہی کہلائے گی اور ایسے معترضین کے متعلق فر مایا کہ بیاوگ اگر رسول اللہ علیہ بھی جو تے تو بھی بیاعتراض کرتے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس قتم کے اعتراض کرنے والے ایک اندرونی جذام میں بہتلا تھے۔ ایک کوڑھ تھا جوان کواندر ہی اندر کھا تا جاتا تھا۔ جس نے ان کے ایمان کی عمارت کو جڑوں تک کھو کھلا کر دیا تھا۔

پی اُمُّ المؤمنین اس کئے اُمُّ المؤمنین ہے کہ وہ ایک نبی کی بیوی ہے۔ اور وہ اس کئے اُمُّ المؤمنین ہیں جو کہ میں ہوں ہے۔ اور وہ اس کئے اُمُّ المؤمنین ہیں کہ وہ ہمارے ایسے باپ کی زوجہ ہیں جو انسانی روح کی تولید کرتا ہے۔ اس کئے بیت می فیصلہ ہے کہ جولوگ اس قتم کے اعتراضات کرتے تھے یا کرتے ہیں یا کریں گے ان کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ان کو نہ معرفت حاصل ہے اور نہ قرآن اور نہ حضرت رسول کریم کی احادیث پرکوئی ایمان ہے۔ پس اس سے حضرت اُمُّ المؤمنین کے مقام اور شان کا بی پیتہ لگ سکتا ہے کہ وہ کیوں اور کیسے اُمُّ المؤمنین کہلائیں۔

## أُمُّ المؤمنين كهلانے كاحق صرف اماں جان ہى كو ہے!

دسمبر 19 ۲۲ منتی ده امیر المومنین خلیفة ایسی الثانی ایده الله بنصره العزیز نے سیّده امة الحی مرحوم کا ذکر فرمات ہوئے فرمایا تھا۔ که ''وہ بھی ایک رنگ میں آپ کی والدہ ہیں۔''اس پربعض دوستوں کوغلط فہمی ہوئی اورانہوں نے حضرت امیر المومنین کی ہیویوں کوبھی اُمُّ المؤمنین لکھنا شروع کردیا۔اس پر آپ نے 19 دسمبر کے جمعہ میں فرمایا:۔

''بعض دوستوں کو غلط نہی ہوئی ہے۔انہوں نے میری ہیو یوں کی نسبت اُمُّ المؤمنین کا لفظ استعال کرنا شروع کر دیا ہے۔اس خیال سے کہ کسی کے لئے بیامر ٹھوکر کا موجب نہ بن جائے۔ میں یہ بتادینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اُمُّ المؤمنین کا خطاب صرف انبیاء کی ہیویوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔بعض محاورے خاص ہوتے ہیں۔جن کو عام نہیں کیا جا سکتا۔ پس بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک خاص مقام پر جا کر استعال کئے جاتے ہیں۔اس سے بہلے ان کا استعال جائر نہیں ہوتا۔جیسا کہ ایک شخص جس کے یاس ایک بیسہ یا یا نج سات

روپے ہوں ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس مال ہے لیکن ہم اس کو مالدار نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ایک ایسا محاورہ ہوگیا ہے جوایک خاص مقدار پر بہنچ کر استعال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اُمُّ المؤمنین کا لفظ انبیاء کی ہویوں کے ساتھ ہی خصوصیت رکھتا ہے اور یہ مرتبہ انبیاء سے قُر ب اور تعلق کی وجہ سے ان کو دیا جاتا ہے کیونکہ جب خاوندا یک عزت اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے تو ساتھ ہی اس کے بوی بچ بھی عزت اور احترام کے لحاظ سے اس مرتبہ کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی فر ماتا ہے۔ وَالَّذِیْنَ اَمَنُوا وَاتَّبَعْتَهُمْ ذُرِّیَّتُهُمْ بِالِیْمَانِ اَلْحَقنا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ.

پس جس روز سے ایک شخص با دشاہ ہو جاتا ہے۔اس روز سے اس کی بیوی بھی ملکہ ہو جاتی ہے۔کوئی پیزہیں کہ پسکتا کہ وہ ملکہ کیوں وہ گئی۔

اس مسکد کو نہ سیحضے کی وجہ سے شیعوں نے ٹھوکر کھائی ہے۔ ایک طرف تو اتنی افراط سے کام لیا کہ اولا د کو نبوت میں شریک سیمجھ لیا اور دوسری طرف اتنی تفریط کی کہ آنخضرت علیہ گئے گیا از واج کی کچھ شان ہی نہیں سیمجھی۔ انبیاء کی عظمت ایسی بلند ہوتی ہے جبیبا کہ زمین کے لوگ ستاروں کو دیکھیں۔ گرتعلق کی وجہ سے اور ان کے غم اور خوشی میں شریک ہونے کے باعث قُر ب کے لحاظ سے ان کے بیوی بچے بھی بلند کئے جاتے ہیں۔ ان کے اس حق کو کوئی مٹانہیں سکتا۔

پین نبتی طور پر تو ہوسکتا ہے کہ کوئی عورت کسی نبیت کے لحاظ سے ماں کہلائے جیسا کہ خلیفہ ایک رنگ میں روحانی تربیت ، محبت اور ہمدردی کے باعث ایک باپ ہوتا ہے اوراس کی بیویاں اس کی وجہ سے مائیں کہلاسکتی ہیں مگراُم المؤمنین کے نام کی صرف نبیوں کی بیویاں مستحق ہیں کیونکہ ان پروہی احکام جاری ہوتے ہیں جو ماؤں کے متعلق ہیں۔ نبی کی وجاہت کے بعد نبی کی بیوی سے نکاح اسی طرح حرام ہوتا ہے۔ جس طرح کی سگی ماں سے ۔ لیکن استاد یا خلیفہ کی بیوی سے نکاح جائز ہے اور خلفاء کی بیویوں کا خلفاء کی وفات کے بعد نکاح کرنا ثابت ہے۔

پس اُمُّ المؤمنین کی اصطلاح انبیاءً کی بیویوں کے ساتھ ہی تعلق رکھتی ہے۔ ہاں استاد کی بیوی کو خلیفہ کی بیوی کو خلیفہ کی بیوی کو والدہ کہہ سکتے ہیں مگر اُمُّ المؤمنین نہیں کہہ سکتے ۔ اس لئے کسی اور کی نسبت ایسا الفاظ استعال کرنا شریعت کے خلاف ہے۔''

(الفضل ۲۵ دسمبر ۱۹۲۴ و صفحه ۷۸)

اس ساری بحث سے میری غرض حضرت اُمُّ المؤمنین کے مقام کو پیش کرنا ہے۔حضرت امیر المونین کے ارشاد کے بموجب اُمُّ المؤمنین ایک خطاب ہے۔جوصرف نبی کی بیوی کے لیے مختص ہے۔

پس حضرت اُمُّ المُؤمنين كوحضرت مسيح موعود عليه السلام كى زندگى ميس حضرت مسيح موعود عليه السلام كى موجودگى ميس حضرت مسيح موعود عليه السلام كے علم ميں قوم كا ان كو اُمُّ المؤمنين كهنا۔ پھر معترضين كا اعتراض كرنا اور پھر حضرت مسيح موعود عليه السلام كا ان معترضين كو منه توڑ جواب دينا۔ پھر حضرت امير المومنين خليفة المسيح كاس امركوواضح كر دينا كه بيا يك شرى اصطلاح ہے جوصرف نبى كى بيوى كے امير المومنين خليفة المسيح كاس امركوواضح كر دينا كه بيا يك شرى اصطلاح ہے جوصرف نبى كى بيوى كے لئے خض ہے۔ ايك طرف مسكه نبوت پر كھلى روشنى ڈال رہى ہے۔ دوسرى طرف ان تمام بد كما نيوں اور شكوك كا زاله كر رہى ہے۔ جوحضرت اُمُّ المؤمنين كى شان كو كم كرنے كے لئے بيدا كئے جاتے رہے۔ قُلُ اَعُودُ ذُ بِرَ بَّ النَّاسِ ٥ مَلِكِ النَّاسِ ٥ اِللَّهِ النَّاسِ ٥ مِنَ الْجَنَّةِ وَ النَّاسِ ٥ مِنْ شَوِّ الْوَاسُو اَسِ الْحَنَّاسِ ٥ الَّذِى يُوسُو سُ فِي صُدُورُ والنَّاسِ ٥ مِنَ الْجَنَّةِ وَ النَّاسِ ٥

الٰہی! تو ہم کواپٰی پناہ میں لیلے ۔ تا ہم خناسوں کے وساوس سے محفوظ رہیں جواندر ہی اندرسینہ بسینہ پھو نکنے کی کوشش کرتے رہے یااب بھی کرتے ہیں ۔

# حضرت أمُّ المؤمنين كي شادي

میں لکھ چکا ہوں کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی پیدائش ۱۸ومنین کی عرحضرت میں ہوئی اور حضرت میں موعود علیہ السلام کی پیدائش ۱۸۳۵ء میں ہوئی۔ اس طرح حضرت اُمُّ المؤمنین کی عمر حضرت میں موعود علیہ السلام کی بیدائش ۱۸ومنین کی عمر حضرت میں موعود علیہ السلام کی شادی آپ سے ہوئی اس وقت حضرت میں موعود کی عمر انچاس سال تھی اور حضرت اُمُّ المؤمنین کی عمر ۱۸ سال یا ۱۹ سال کی تھی۔ اس شادی کی موعود کی عمر انچاس سال تھی اور حضرت اُمُّ المؤمنین کی عمر ۱۸ سال یا ۱۹ سال کی تھی۔ اس شادی کی تقریب کیسے پیدا ہوئی ؟ حضرت میں موعود علیہ السلام کی پہلی شادی ۱۸۵۵ء میں ہوئی تھی۔ اور ۱۹۰۰ء میں میرز اسلطان احمد صاحب پیدا ہوئے تھے اور پھر میرز افضل احمد صاحب پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد حالات کچھا لیے پیدا ہوئے کہ حضرت میں موعود علیہ السلام کا تعلق پہلی بیوی سے رسی طور پر رہ گیا اور عرصہ بیں سال سے اولا دہونی بند ہو تھی تھی۔ اس حالت میں آپ کوا یک الہام ہوا۔ اِنَّہ سِسُلُ بِاُنْ بِشُارِ وِکَ بِغُلَام حُسِیْنِ ( تذکرہ صفحہ ۳ تریاق القلوب صفح ۳ س) یہ سب سے پہلی بیثارت تھی۔ جو نُبُشِّر وکَ بِغُلَام حُسِیْنِ ( تذکرہ صفحہ ۳ تریاق القلوب صفح ۳ س) یہ سب سے پہلی بیثارت تھی۔ جو نُبُشِّر وکَ بِغُلَام حُسِیْنِ ( تذکرہ صفحہ ۳ تریاق القلوب صفح ۳ س) یہ سب سے پہلی بیثارت تھی۔ جو

اس حالت میں جبکہ آپ کی موجودہ بیوی سے عرصہ بیس سال سے اولا دہونی بند ہو چکی تھی۔ بیالہام اپنے اندرشادی کی بشارت لئے ہوئے تھا۔ مگراس وقت سننے والوں کو تعجب ہوا۔اس کے بعد پھرالہام ہوا۔اشُکُو ُ نِعُمَتِی دَ أَیْتُ خُدَیْجَتِی (براہین احمر کیصفحہ ۵۵۸ تذکرہ صفحہ ۳۵)

اس الہام میں اس دلہن کا نام خدیجہ رکھا گیا۔ نز ول کمسے کے صفحہ ۱۹۷۷ میں تحریر فر مایا:

'' یہ ایک بشارت کی سال پہلے اس رشتہ کی طرف تھی جوسا دات کے گھر میں دہلی میں ہوا۔ ۔۔۔۔۔۔۔ اور خدیجہ اسلئے میری ہوی کا نام رکھا کہ وہ ایک مبارک نسل کی ماں ہے۔ جیسا کہ اس جگہ بھی مبارک نسل کا وعدہ تھا اور نیز یہ اس طرف اشارہ تھا کہ وہ ہیوی سادات کی قوم سے ہوگی۔ پھر الہام ہوا۔ اَلْے۔ مُدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ الصِّهُ رَوَ النَّسُبَ ۔ یعنی وہ خداسچا خدا ہی جس نے تمہارا داما دی کا تعلق ایک شریف قوم سے جوسیّد تھے کیا اور خود تمہارے نسب کوشریف بنایا۔ جوفاری خاندان اور سادات سے مجون مرکب ہے۔''

(ترياق القلوب صفح ١٢٠ ـ تذكره ٣١)

<u>پھر بوقت عصرالہام ہوا۔</u>

''میں نے ارادہ کیا ہے کہ تہہاری ایک اور شادی کروں۔ یہ سب سامان میں خود ہی کرونگا۔اور تہہیں کسی بات کی تکلیف نہ ہوگی اس میں ایک فارسی فقرہ بھی ہے۔ ہرچہ باید نوعروسے راہماں ساماں کنم وآنچہ مطلوب شاباشد عطائے آں کنم

(شحنیق صفحه ۵۸،۵۷ تذکره صفحه ۳۷،۳۷)

اس طرح سے اللہ تعالی نے دوسری شادی کے متعلق خود اپنے ارادے کا اظہار فر مایا۔اس میں سب سے پہلا لفظ جو قابل غور ہے وہ'' میں نے ارادہ کیا ہے'' کا لفظ ہے۔ارادہ عربی لفظ ہے۔قرآن کریم میں بکثر ت استعال ہوا ہے۔مثلاً قرآن میں اللہ تعالی فر ما تا ہے:

إِنَّـَمَا اَمُرُهُ إِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنُ يَّقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ٥ فَسُبُحَانَ الَّذِي بِيَدِهٖ مَلَكُوتُ كُلُّ شَيْءٍ وَالَيْهِ تُرُجَعُونَ ٥ (سورة ياسن )

لیعنی جب وہ کسی چیز کاارادہ کر لیتا ہے۔ تو اس کا حکم یہی ہوتا ہے کہ ہوجا وُ تو وہ ہوجاتی ہے۔ پاک

ہے وہ خدا جس کے قبضہ میں ہر چیز کی حکومت ہے اورتم اسی کی طرف لوٹائے جاو گے۔ پس خدا تعالیٰ جو خلاق الاسباب ہے اور ساری کا نئات کا مالک وحاکم ہے اس کے ارادے میں کون روک ہوسکتا ہے۔ پس اس کا ارادہ ایک تقدیر مبرم اوراٹل ہے۔ زمین وآسانٹل سکتے ہیں مگراس کا ارداہ ٹل نہیں سکتا۔

خود حضرت میسی موعود علیه السلام کاظهور بھی ایک اٹل تقدیر تھی جوانسانی منصوبوں سے ٹل نہیں سکتی تھی۔ اس ظهور کی بڑی غرض بیتھی کہ خدا تعالی جس نے دنیا سے اپنا چہرہ چُھیا لیا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھراپنا روئے منور دنیا پر ظاہر کرے۔ وہ جا ہتا تھا کہ ایک سورج کی طرح اپنی کرنیں ایک دفعہ پھر تاریک دنیا پر ڈال کر زندگی ، روشنی ، نور اور معرفت و حیات کا عالم پیدا کرے۔ وہ دنیا کو اس مادی اور دہریت کے زمانہ میں ایک دفعہ پھر جا ہا کہ وادی غیر ذی زرع کی روحانیت کو دنیا پر آشکارا کرے۔

اس نے ایک دفعہ پھر چاہا کہ وہ ابراہیم موسی وعیسیٰ کے نظارہ سے زمین کو آسان کی ہم پلّہ بنادے اس نے ایک دفعہ پھر چاہا کہ وہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ کے نظارہ سے زمین کو آسان کی ہم پلّہ بنادے اس نے چاہا کہ ایک دفعہ پھرگنگا کی وادی میں محبت کی بنسری بجانے والاکرشن بھیجا۔ وہنو د بنادے۔ یہاٹل اور بالکل اٹل ارادہ تھا۔ جس نے اس محبوب وولر باودلنواز کو دنیا میں بھیجا۔ بالکل وہی اٹل تقدیرتھی اور اس مالک الکل کی نقدیرتھی کہ اس نے ارادہ کرلیا کہ وہ اسپنے اس محبوب اور پیارے کے لئے ایک اورشادی ک انتظام کرے۔

اس الہام میں دوسرافقرہ'' ایک اور شادی کروں'' کا ہے۔ جو قابل غور ہے۔'' ایک اور'' کا لفظ اسی جگہ بولا جاتا ہے۔ جہاں پہلی چیز کافی نہ ہو یا اس ضرورت کو پوری نہ کرتی ہو۔ جس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کوئی چیز وضع کی گئی تھی بہی دنیا کا دستور ہے۔ الغرض زندگی کے ہر شعبہ میں'' ایک اور'' کا لفظ اسی وقت بولا جاتا ہے۔ جبکہ پہلی چیز کافی نہ ہو۔ بالکل اسی طرح حضرت سے موعود علیہ السلام کی ایک بیوی پہلے سے موجود تھیں مگر جن اغراض ومقا صد کولیکر حضرت سے موعود علیہ السلام دنیا میں مبعوث کئے تھے۔ ان مقاصد کے بوجھاوران فرمہ وار بوں کی وہ بیوی تھمل نہ ہو سکتی تھیں۔ جیسے میں پہلے لکھ کے اس کا منشاء الہی تھا کہ:۔

ا۔ایک آسانی روح والالڑ کا پیدا کیا جائے۔

۲۔اورالیی اولا دیپدا کرے۔ جوان نوروں کوتمام دنیامیں پھیلا دے۔

س-اوراس خاندان کے ذریعہ تمام دنیا کی مدد کی جائے۔

ان امور کی تکمیل کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بین فرق رکھ دیا اور وہ فرق وحی الہی نے یوں بیان فرمایا: ۔

"سُبُحَانَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى زاَدَمَجَّدَكَ يَنُقَطَعُ ابَاؤُكَ وَيبدَأُمِنُك - "سُبُحَانَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى زاَدَمَجَّدَكَ يَنُقَطَعُ ابَاؤُكَ وَيبدَأُمِنُك - "تَذَرَهُ فَي ٢٥)

سب پاکیاں خدا تعالیٰ کے لئے ہیں جونہایت برکت والا اور عالیٰ ذات ہے۔اس نے تیرے مجد کوزیادہ کیا۔ تیرے آباء کا نام اور ذکر منقطع ہوجائے گا۔ یعنی بطور مستقل ان کا نام نہیں رہے گا اور خدا تجھ سے ابتداء شرف اور مجد کا کرے گا۔''

اس وحی سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ پہلے خاندان کوختم کر دے اور آپ کے وجود مبارک سے نئے خاندان کی بنیا در کھے۔اس نئے خاندان کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:۔

''تیرا گھر برکت سے بھرے گا اور میں اپنی تعتیں تجھ پر پوری کروں گا اور خواتین مبارکہ سے جن میں سے تو بعض کواس کے بعد میں پائے گا تیری نسل بہت ہوگی اور میں تیری ذریّت کو بہت بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا۔ مگر بعض ان میں سے کم عمری میں فوت بھی ہوں گے اور تیری نسل کثر ت سے ملکوں میں بھیل جائے گی اور ہرایک شاخ تیرے جدّی بھائیوں کی کا فی جائے گی اور ہرایک شاخ تیرے جدّی بھائیوں کی کا فی جائے گی اور وہ جلد لا ولدرہ کرختم ہوجائے گی۔ اگروہ تو بہنہ کریں گے تو خدا ان پر بلا پر بلا بازل کرے گا یہاں تک کہ وہ نابود ہوجائیں گے۔ اور ان کی دیواروں پر غضب نازل ہوگا۔ لیکن اگروہ رجوع کریں گے تو خدا رحم کے ساتھ رجوع کرے گا۔ خدا تیری برکتوں سے بھر دے گا۔ تیری ذریت منقطع نہیں ہوگی اور آخری دنوں تک سر سبز رہے گی ۔ فدا تیرے نام کواس روز تک جو دنیا منقطع ہوجائے۔ عزت کے ساتھ قائم رکھے گا اور تیری دعوت کو دنیا کے کناروں تک پہنچادے گا۔

(تذکرہ صفحہ ۱۳۳۳ نبیغ رسالت جلداوّل صفحہ ۱۳۳۵ نبیغ رسالت جلداوّل صفحہ ۱۳،۵۸) اس وی کا پیرمطلب تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نئے خاندان کی بنیا در کھنے کے لئے پرانے خاندان کوختم کر دیا جائے گا اور نئے خاندان کی بنیا در تھی جائے گی۔ بیالی ہی بات ہے کہ جب کسی عظیم الشان قصر کی تغییر مقصود ہوتی ہے تو تمام ہوسیّدہ عمارتوں کوگرا کر زبین کوصاف کر دیا جا تا ہے اور پرانی عمارت کی ایک این نے ہی نئی عمارت میں نہیں لگا کی جاتی ۔ بالکل اسی طرح خدا تعالیٰ نے اس نئے خاندان کوختم کر دیا جائے گا اور نئے خاندان کو بڑھایا جائے گا۔ وہ کثر ت سے ملکوں میں پھیل جائیں گے اوران کو بھی منقطع نہیں کیا جائے گا اور وہ آخری دنوں تک سرسبر کر تا سے اور وہ اس مقصد وحید میں گے دہیں گے جو حضرت میں موجود علیہ السلام کی آ مدے مقصود تھا۔ ان الہامات سے اس نئے خاندان کی شان و عظمت کا پہتہ چاتا ہے اوراس کی غرض و غایت معلوم ہوتی ہے۔ یہ غرض اور یہ غایت اور یہ مقصد چونکہ پہلی ہوی سے پور انہیں ہوسکتا تھا۔ پہلی ہوی سے صرف ووٹل ہے ہے۔ یہ غرض اور یہ غایت اور یہ مقصد چونکہ پہلی ہوی سے دولوں کا دوبار میں اس قدر منہمک میں ملازم تھے اور آخر الذکر محکمہ مال میں مقصد کے لئے جس کا ذکر او پر آپ چکا ہے کوئی وقت نہ دے سکتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ میر زافضل احمد صاحب بھی حضرت میں ملکہ میر زافضل احمد صاحب بھی حضرت میں معلوم سے کہ سے کہا کہ وہ کی ساری میں بیعت نہ کر سکے۔ اس لئے چونکہ پہلی ہوی اور اس کی اولا دسے وہ مقصد پور انہ ہوسکتا تھا کی ساری میں بیعت نہ کر سکے۔ اس لئے چونکہ پہلی ہوی اور اس کی اولا دسے وہ مقصد پور انہ ہوسکتا تھا کی ساری میں بیعت نہ کر سکے۔ اس لئے چونکہ پہلی ہوی اور اس کی جس قدر اہم مقصد تھا اسی قدر اہم خاندان کی کا دو کی کا دوباری خور دی تھا۔ سوالیا ہی بوا۔ اس الہام میں تیمر افقرہ یہ تھا کہ:۔

''سب کام میں خود ہی کروں گا''

حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کا ابتدائی زمانہ تو ایساتھا کہ کسی کو آپ کاعلم ہی نہ تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں:۔

اک زمانہ تھا کہ میرا نام بھی مستور تھا

الیی گمنامی کی حالت میں رہنے والے انسان کے لئے نئی شادی کا انتظام کرنا کئی وجوہ سے بڑا مشکل تھا۔

اوّل۔ خاندان کے افراد جوموجود تھے وہ توسب آپؓ کے دیمن تھے۔ گھر کی مستورات کا بیرحال تھا کہ وہ اس قدر بھی پیند نہ کرتی تھیں کہ حضرت صاحبؓ کوکوئی کھانے کی چیز ہی تحفہ کے طور پرپیش کر

دے۔ جیسے کہ نانی امال ؑ کی روایت میں قبل ازیں آچکا ہے۔ چہ جائیکہ کوئی ان کو پہلی ہوی کی موجودگ میں اپنی بٹی کارشتہ دے۔

دوم ۔رشتہ داروں سے تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ اس وقت دنیا کے کا موں میں انہاک تھا۔جس سے حضرت اقدس کودور کا بھی تعلق نہ تھا۔

سوم ۔ حضرت اقد سؓ کی جسمانی حالت کسی شادی کی طرف راغب نہ تھی ۔

چہارم ۔عمر کا تفاوت بھی روک تھا۔

پنجم ۔ایک بیوی کی موجود گی بھی روک تھی۔

ششم ۔ حضرت صاحبً اپنے رشتہ داروں میں تحریک کر ہی نہیں سکتے تھے۔ کیونکہ اس مقصد عظیم کے پورا کرنے کے لئے آپ کے خاندان میں کوئی بھی گھرانہ ایسا نہ تھا جس میں دینداری کی روح پیدا ہوتی۔

ان حالات اوروجوہ کی موجود گی میں آپ کا شادی کے لئے کوئی تحریک کرنا اور پھراس کا کا میاب ہو جانا بہت مشکل تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ میں سب سامان خود ہی کروں گا۔ اس الہام کا آخری فقرہ تھا:

«بتههیں کسی بات کی تکلیف نه ہوگی'۔

لینی رشتہ کا انتخاب، شادی کے لئے ضرور بات کا مہیا کرنا سب کچھ ہم اپنے ذمہ لے لیں گے۔ چنا نچے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا ویسے ہی ہوا۔ ادھر آسان سے بیٹر یک ہور ہی تھی اُدھر حضرت میر ناصر نواب صاحب و پہلے ہی نواب صاحب کو اپنی بلندا قبال صاحبزادی کے لئے رشتہ کی فکرتھی ۔ حضرت میر زاصا حب جو پہلے ہی دن سے دعا وَں میں لگے ہوئے تھے انہوں نے حضرت میچ موعود علیہ السلام کو اپنی بیٹی کے لئے صالح داماد ملنے کی دعا کے لئے کھا۔ حضرت میچ موعود کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی شادی کیلئے تحریکیں ہور ہی تھیں۔ یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ وہ خاندان دہلی میں سکونت نیز رہے۔ جب حضرت میر صاحب کی طرف سے دعا کی تحریک ہوئی۔ تو آپ نے ایک خط حضرت میر صاحب کی کو کیک ہوئی۔ تو آپ نے ایک خط حضرت میر صاحب کی کرکھن کے کہ ہوئی۔ تو آپ نے ایک خط حضرت میر صاحب کی کو کھا اگر چے اصل خط محفوظ نہیں۔ مگر حضرت میر صاحب کی کابیان ہے:

''اس کے جواب میں مجھے حضرت میرزا صاحب نے تحریر فرمایا کہ میراتعلق میری

بیوی سے گویا نہ ہونے کے برابر ہے اور میں اور نکاح کرنا چاہتا ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا ہے کہ جبیبا تمہاراعمہ ہ خاندان ہے۔ ایبا ہی تم کوسا وات کے عالی شان خاندان میں سے زوجہ عطا کروں گا اور اس نکاح میں برکت ہوگی اور اس کا سب سامان میں خود بہم میں سے زوجہ عطا کروں گا اور اس نکاح میں برکت ہوگی اور اس کا سب سامان میں خود بہم پہنچاؤں گا۔ تمہیں کچھ تکلیف نہ ہوگی۔ یہ آٹ کے خط کا خلاصہ ہے۔ اور یہ بھی لکھا کہ آپ مجھے پر نیک ظنی کر کے اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دیں اور تا تصفیہ اس امر کو مخفی رکھیں اور رد کرنے میں جلدی نہ کریں۔''

(حیات ناصرصفحه ۷)

حضرت نانی امالً اس سلسله میں سیرة المهدی حصد دوم میں بیان فر ماتی ہیں:

''ایک خط میرصاحب نے تمہارے ابائے نام لکھا کہ جھے اپی لڑی کے واسطے بہت فکر ہے۔ آپ دعا کریں کہ خدا کسی نیک آ دمی سے تعلق کی صورت پیدا کر دے۔ تمہارے ابا نے جواب میں لکھا۔ اگر آپ پیند کریں تو میں خودشا دی کرنا چا ہتا ہوں اور آپ کو معلوم ہے کہ گومیری پہلی بیوی موجود ہے اور بیج بھی ہیں۔ مگر آج میں کل عملاً مجر دہی ہوں۔ وغیرہ ذالک۔میرصاحب نے اس ڈرکی وجہ سے کہ میں بُراما نوں گی مجھ سے اس خط کا ذکر نہیں کیا اور اس عرصہ میں اور بھی کئی جگہ سے تمہاری امال کے لئے پیغام آئے لیکن میری کسی جگہ تلی نہ ہوئی۔ حالانکہ پیغام دینے والوں میں سے بعض اچھے اچھے متمول آدمی بھی تھے اور بہت اصرار کے ساتھ درخواست کرتے تھے۔

مولوی محرحسین بٹالوی کے ساتھ تمہارے نانا کے بہت تعلقات تھے۔انہوں نے کئی دفعہ تمہارے ابا کے لئے سفارثی خط لکھا اور بہت زور دیا کہ میرزا صاحبٌ بڑے نیک اور شریف اور خاندانی آ دمی ہیں۔ مگر میری یہاں بھی تسلی نہ ہوئی کیونکہ ایک تو عمر کا بہت فرق تھا۔ دوسرے ان دنوں دبلی والوں میں پنجابیوں کے خلافت بہت تعصب ہوتا تھا۔ بالآخر ایک دن میرصاحبؓ نے ایک لدھیانہ کے باشندے کے متعلق کہا کہ اس کی طرف سے بہت اصرار کی درخواست ہے اور ہے بھی وہ اچھا آ دمی اسے رشتہ دے دو۔ میں نے اس کی ذات وغیرہ دریافت کی تو مجھے شرح صدر نہ ہوااور میں نے انکار کیا۔ جس پر میرصاحبؓ نے کچھ

ناراض ہوکر کہا کہ لڑکی اٹھارہ سال کی ہوگئ ہے۔ کیا ساری عمراسے یونہی بٹھا چھوڑ وگی۔ میں نے جواب دیا کہ ان لوگوں سے تو پھر غلام احمد ہی ہزار درجہ اچھا ہے۔ میرصا حب نے جھٹ ایک خط نکال کرمیر ہے سامنے رکھ دیا کہ لو پھر میر زاغلام احمد کا بھی خط آیا ہوا ہے جو پچھ بھی ہو ہمیں اب جلد فیصلہ کرنا چیا ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر غلام احمد کولکھ دو۔ چنا نچہ تمہارے نانا جان نے اسی وقت قلم دوات لے کرخط لکھ دیا۔''

(سيرة المهدى حصه دوم صفحه ا ا، الا)

نانی امالؓ کے بیان کے ساتھ حضرت نا نا جان کے بیان کا بقیہ حصہ دے دینا بھی ضروری ہے۔ آ یے لکھتے ہیں:

'' پہلے تو میں نے کچھ تا مل کیا۔ کیونکہ میر زاصاحب کی عمر کچھ زیادہ تھی اور بیوی بچے موجود تھے اور ہماری قوم کے بھی نہ تھے۔ مگر پھر حضرت میر زاصاحب کی نیکی اور نیک مزاجی پر نظر کر کے جس کا میں دل سے خواہاں تھا۔ میں نے اپنے دل میں مقرر کر لیا کہ اسی نیک مرد سے اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ کر دوں۔ نیز ججھے دتی کے لوگ اور وہاں کے عادات واطوار بالکل نا پیند تھے اور وہاں کے رسم ورواج سے سخت بیزار تھا۔'' (حیاتے ناصر صفحہ کہ ۸)

ان دونوں بیانوں سے معلوم ہوتا ہے۔حضرت اُمُّ المؤمنین کی اماں اور ابا کے دلوں میں الگ الگفتم کے خیالات تھے اور الگ الگ قتم کے موافع۔

حضرت میرصا حبؓ کے دل میں تین روکیں تھیں۔

ا\_عمر كافرق

۲\_پہلی شا دی اوراولا د

٣ ـ قوم كا فرق

نانی امالؓ کو پہلی روک بیتھی کہ اول تو ان کا دل نہیں مانتا تھا۔ دوسرے عمر کا بہت فرق تھا۔ تیسرے د تی والوں میں پنجابیوں کے خلاف سخت تعصب تھا۔

ان موانع کے باوجودایک چیزتھی جواندر ہی اندر کام کرر ہی تھی اور وہ حضرت میر صاحب کا بیہ جذبہ تھا کہان کا دامادنیک اور صالح ہو۔ یدایک اعلیٰ مقصدتھا جس کے پیانہ پر کوئی پورا نہ اُتر تا تھا۔ درخواسیں کرنے والے لوگ اچھے متمول تھے۔ مگر نیک اور صالح نہ تھے۔ حضرت میر صاحب کو د تی کے لوگوں کے عادات اور اطوار سے سخت نفرت تھی۔ اس لئے وہ تحریر فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ خدا تعالیٰ سے دعا ما نگا کرتا تھا کہ میرا مربی و محسن مجھے کوئی نیک اور صالح داما دعطا فرمائے۔ یہ دعا میں نے بار بار اللہ تعالیٰ کی جناب میں کی اور آخر قبول ہوئی۔

آ تخضرت علیہ نے بیوی کے متعلق فر مایا کہ لوگ مال اور حسن کے لئے شادی کرتے ہیں۔ مگر آپ نے فر مایا۔ خُد دُبذَاتِ اللِّدِیْن ۔ تم دیندارعورت سے شادی کرو۔

بالکل اسی اصل کے ماتحت حضرت میرصا حبؓ اپنی صاحبزادی کے لئے دیندارخاوند کے لئے خدا تعالی کے حضور گڑ گڑ اتے تھے اور خدا تعالی سے رشتہ مانگا کرتے تھے۔ سوان دعاؤں کے صدقہ میں اللہ تعالی نے حضرت میرصا حبؓ کووہ کچھ دیا جوانہوں نے مانگا۔

یہ ایک بجیب بات ہے کہ اس وقت روئے زمین پر ایک ہی انسان تھا جو نیکوں کا سردار اور راستبازوں کا راستباز تھا۔ لینی حضرت مسے موعودًا وراس وقت دنیا ہیں ایک ہی شخص تھا جوخدا کے حضور اپنی بیٹی کے رشتہ کے لئے ہمیشہ خدا کے آ گے رویا کرتا تھا اور گڑ گڑ ایا کرتا تھا اور وہ تھا میر ناصر نوا بٹ خدا نے اس کی دعاؤں کو سنا اور قبول کیا اور خو دحضرت میں موعودٌ کوتم یک کی اور خود حضرت میر صاحب خدا نے اس کی دعاؤں کو سنا اور قبول کیا اور خود حضرت سے موعودٌ کوتم یک کی اور خود حضرت میں موعودٌ کوتم یک کی اور خود حضرت میں موعودٌ کوتم کے دل میں باقی سب رشتوں سے نفرت پیدا کر کے صرف اور صرف حضرت میں موعود کیا کے انشراح پیدا کر دیا۔ اس طرح سے بیابتدائی مراحل طے ہوکر اس مبارک اور مقدس جوڑے کی نسبت قرار پاگئی جس سے ایک نئی دنیا، ایک نیا خاندان ، ایک نیا شوم رائر وزمحہ بن کرجلوہ افر وز ہونے کے ذریعہ بننے والی قبی سے دی تھی اور خدیجہ ثانیہ کا شوم رئر وزمحہ بن کرجلوہ افر وز ہونے والا تھا۔ جس جوڑے کے عالم وجود میں لانے کی ایک غرض ایک موعود بیٹا جس کی خبر آ مخضرت گئے نیو گڑ ہے ویو گلفت کی بشارت سے دی تھی بیدا کرنا تھا اور ایک پاکنسل پیدا کرنی تھی جن کی مخالفت مخالفوں کو برزیدی اور جن کی مجب سعا دے اور خدا تعالی کی رضا کا موجب بنانے والی ہے۔

پس بیمبارک جوڑا باوجودروکوں اور حالات کی ناموافقت کے خداکی منشاء کے ماتحت نامزد ہو گیا۔ اَلْھُ مَّ صَلِّی عَلٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی عَالٰہِ کَ المَسِیْحِ المَوْعُودِ

وَعَلَى الِهِ وَ خُلَفَائِهِ وَاصحابِهِ اَجْمَعِيْنَ. آمين

#### تقریب نکاح اوراس کی کیفیت

جس تاریخ کو خط لکھا اس تاریخ سے آٹھ دن بعد حضرت میں موعود علیہ السلام د تی بہنچ گئے۔ حافظ حامد علی صاحب بطور خادم کے ساتھ تھے۔ اور لالہ ملاوامل صاحب اور ایک دواور آدمی ساتھ تھے۔ حضرت میرصاحب کی برادری کے لوگوں کو جب معلوم ہوا تو وہ بہت ناراض ہوئے کہ ایک بوڑ ھے تحض کواور پھر پنجا بی کورشتہ دے دیا اور کئی لوگ اس ناراضگی کی وجہ سے شامل بھی نہ ہوئے۔ حضرت میں موعود علیہ السلام اپنے ساتھ کوئی زیوراور کیڑ انہ لے گئے تھے۔ صرف ڈھائی سورو پیدنقد تھا۔ اس پر بھی رشتہ داروں نے بہت طعن کئے کہ اچھا نکاح کیا ہے کہ نہ کوئی زیور ہے نہ کیڑا۔ حضرت میر صاحب اور ان کے گھر کے لوگ ان کو یہ جواب دیتے تھے کہ میرزا صاحب کے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ تعلقات نہیں ہیں۔ گھر کے لوگوں کو یہ جواب دیتے تھے کہ میرزا صاحب کے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ تعلقات نہیں ہیں۔ گھر کے لوگوں کو عورتیں ان کی مخالف ہیں پھر وہ جلدی میں آئے ہیں۔ اس حالت میں وہ زیور کیڑا اکہاں سے بنوالاتے۔ گر برادری کے لوگوں کا طعن وشنیع کم نہ ہوا۔

(سيرة المهدى حصه دوم صفحه الا)

حضرت اُمُّ المؤمنین نے خود بھی اپنی شادی کے متعلق سیرت المہدی حصہ اوّل صفحہ ۴۳ پر ایک روایت بیان فر مائی جس کے بعض ضروری فقرات یہ ہیں:

'' پھر حضرت صاحبؓ مجھے بیا ہے د تی گئے۔ آپ کے ساتھ شخ عامد علی اور ملا وامل بھی سے ۔ نکاح مولوی نذیر حسین نے پڑھا تھا۔ یہ ۲۷محرم ۱۳۰۲ ہجری بروز پیر کی بات ہے۔ اس وقت میری عمرا ٹھارہ سال کی تھی ۔ حضرت صاحبؓ نے نکاح کے بعد مولوی نذیر حسین کو پانچ رویہ اورا کی مصلّٰی نذر دیا تھا۔''

حضرت میر صاحب نے لکھا ہے کہ نکاح ۱۸۸۵ء میں ہوا۔ مگر شیخے ہے کہ نکاح نومبر ۱۸۸۳ء میں ہوا تھا۔ حضرت میر صاحب کون کے متعلق غلطی لگی وہ لکھتے ہیں:۔

''اس نکاح کے متعلق سوائے ان کی رفیق بیوی کے کسی کوعلم نہ تھا۔حضرت صاحبؓ کو چیکے سے بلا بھیجا تھا۔''

خواجہ میر درد کی مسجد میں بین العصر والمغرب مولوی نذیر حسین صاحب محدث دہلوی نے نکاح پڑھا۔وہ ڈولی میں بیٹھ کر آئے تھے کیونکہ بوجہ ضعف اور بڑھا یے کے وہ چل پھرنہیں سکتے تھے۔

مہر گیارہ سُورو پیہ مقرر ہوا۔حضرت میر صاحبؓ نے عین وقت پراپنے اور اپنی بیوی کے رشتہ داروں کو بلا بھیجا۔اس لئے وہ کچھ نہ کر سکے ۔ بعض رشتہ داروں نے گالیاں بھی دیں اور بعض دانت پیس رہ کر گئے ۔ جانبین کی طرف سے کوئی رسم ورسوم کا نام تک نہ لیا گیا۔ ہرایک کام سیّدھا سادہ اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک کے حکم وارشاد کے مطابق ہوا۔ جہنے کا سامان ایک صندوق میں بند کر کے کنجی حضرت صاحبؓ کودے دی گئی اور جیبے جیاتے حضرت اُمُّ المؤمنین کورخصت کردیا۔

(حیات ناصرصفحه ۸)

الغرض اس طرح سے نہایت سادگی کے ساتھ شریعت حقد کے ارشاد کے مطابق اس پاک جوڑے کا تعلق مسجد خواجہ میر دردؓ میں بین العصر والمغرب باندھا گیا۔حضرت میر صاحبؓ کے رشتہ دار برا بھلا کہہ رہے تھے۔ گر آسان پر اللہ تعالی اور اس کے ملائکہ برکات نازل فرمارہے تھے۔ کیونکہ اس وقت عالم روحانیت میں ایک تعمیر نوکی بنیا در کھی جارہی تھی۔

اس زمانے میں بٹالے تک ریل بن چکی تھی۔حضرت صاحبٌ رخصتانہ کرا کے حضرت اُمُّ المؤمنین کولیکر قادیان آگئے۔

#### ابك اورروايت

سیّد غلام صاحب انیمل ہیز بینڈری وٹرنری آفیسر بھو پال برادر حضرت قاضی سیّد امیر حسین صاحب نے مجھے بھویال سے ایک روایت ککھی ہے:

'' حضرت سے موعود علیہ السلام کی زندگی میں ایک دفعہ حضرت خلیفۃ آمسے اوّل نے محصے فرمایا کہ ہم نے میر ناصر نواب صاحب ہے ایک دن یہ دریافت کیا آپ کوئی الیں نیکی بتا سکتے ہیں۔ جس کے باعث آپ کی صاحبزادی حضرت سے موعود کے نکاح میں آئی۔ اس پر میر صاحب نے فرمایا کہ اور تو مجھے بچھ یا دنہیں البتہ بیضرور ہے کہ جب سے یہ پیدا ہوئی اس دن سے لیکر جس دن میں نے ان کوڈولی میں ڈالا یہی دعاروزانہ کرتا رہا ہوں پیدا ہوئی اس دن سے لیکر جس دن میں نے ان کوڈولی میں ڈالا یہی دعاروزانہ کرتا رہا ہوں

کہا ہے خدا تو اس کو کسی بہت نیک کے پلے باندھیو۔''

## میکے سے سُسرال میں

حضرت اُمُّ المؤمنين د تی سے رخصت ہو کر قادیان آئیں۔نُی دلہنوں کی سُسر ال میں بڑی آئیں۔ آؤ بھگت ہو تی ہے۔ چپا وَاور لا ڈ ہوتے ہیں مگر حضرت اُمُّ المؤمنین ایک ایسی جگه تشریف لائیں۔ جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سب رشتہ دار آپ کے مخالف تھے اور ان کو آپ سے کوئی ہدر دی نہ تھی۔

یمی وجہ تھی کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کو یہاں کی تنہائی سے بڑی تکلیف ہوئی ان کے ساتھ دتی سے ایک خادمہ فاطمہ بیگم ساتھ آئی تھیں ۔ان کی بھی بیرحالت تھی کہ نہان کی کوئی سمجھتا تھا اور نہ وہ کسی کی سمجھتی تھیں ۔اس عالم تنہائی میں حضرت اُمُّ المؤمنین بہت گھبرائیں ۔انہوں نے خط لکھا کہ میں سخت گھبرائی ہوئی ہوں اور شاید میں اس غم اور گھبرا ہے سے مرجاؤں گی ۔

رخصتانہ سے ایک ماہ بعد حضرت میر صاحب ؓ قادیان آ کر حضرت اُمُّ المؤمنین کو لے آئے۔ فاطمہ بیٹم سے حضرت نانی اماں نے بوچھا کہ لڑکی کیسی رہی؟ تو اس نے حضرت مسیح موعود کی بڑی تعریف کی اور کہا:۔۔

''لڑی یونہی شروع شروع میں اجنبیت کی وجہ سے گھبرا گئی ہوگی۔ور نہ میر زاصاحبً نے توان کو بہت ہی اچھی طرح سے رکھا ہے اور وہ بہت اچھے آ دمی ہیں۔'' نانی امالؓ نے حضرت اُمُّ المؤمنین سے پوچھا توانہوں نے بھی یہی کہا:۔ '' جُھے انہوں نے بڑے آ رام کے ساتھ رکھا۔ گر میں یونہی گھبرا گئی تھی۔''

(سيرة المهدى حصه دوم صفحة ١١١)

ان بیانات سے معلوم ہوسکتا ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کن حالات میں پہلی مرتبہ قادیان میں رہیں مرتبہ قادیان میں رہیں۔ گھرکے عام افراد سے تومیل جول نہ تھا۔ البتہ حضرت سے موعود علیہ السلام عَساشِدُو وَا هُسنَّ بِالْمَعُرُو فِ كَا كَا كَا كَا كَا مُعَمُونَہ تھے۔

#### حضرت نواب مباركه بيكم صاحبه كابيان

میری درخواست پرحضرت سیّدہ نواب مبار کہ بیگم صاحبہ نے ایک فیمی مضمون لکھ کر شملہ سے بھجوایا۔ میں ان کی کرم فرمائی اور اس احسان کا از حد شکر گزار ہوں۔ انہوں نے حضرت اُمُّ المؤمنین کی زبانی ایک روایت تحریفرمائی ہے:۔

''امال جان نے ایک دفعہ ذکر فرمایا۔ جب تمہارے ابا مجھے بیاہ کرلائے تو یہال سب کنیہ سخت مخالف تھا (اس وقت تک شادی کی ہی وجہ سے غالبًا) دو چارخادم مرد تھے اور پیچھے سے ان بچاروں کی بھی گھر والوں نے روٹی بند کرر کھی تھی۔ گھر میں عورت کوئی نہ تھی۔ صرف میرے ساتھ' فاطمہ بیگم' تھیں۔ وہ کسی کی زبان نہ بھی تھیں نہ ان کی کوئی سمجھے۔ شام کا وقت میر استھی جب ہم پہنچے۔ تنہائی کا عالم، بیگا نہ وطن، میرے دل کی عجیب حالت تھی اور روتے بلکہ رات تھی جب ہم کینچے۔ تنہائی کا عالم، بیگا نہ وطن، میرے دل کی عجیب حالت تھی اور روتے میرا کر اور اوال ہوگیا تھا نہ کوئی اپناتسٹی دینے والا۔ نہ منہ وُ ھلانے والا، نہ کھانے پلانے والا، کنبہ نہ ناطہ اور کی گھر تی چار پائی پڑی گھر کی گھر تی کے رہائی پریشانی میں آن کر اُرٹری، کمرے میں ایک کھر تی چار پائی پڑی صحیح ہوگئی۔

یہ اس زمانہ کی ملکہ دو جہان کا بستر عروتی تھا اور سُسر ال کے گھر میں پہلی رات تھی مگر خدا کی رحمت کے فرشتے پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ اے گھر می چار پائی پرسونے والی پہلے دن کی دلہن! د کیے تو سہی دو جہان کی نعمتیں ہوں گی اور تو ہوگی بلکہ ایک دن تاج شاہی تیرے خادموں سے گئے ہوں گے انشاء اللہ۔

اگلی صبح حضرت مسیح موعود نے ایک خادمہ کو بلوا دیااور گھر میں آرام کا سب بندوبست کردیا۔''

یہ ہے شادی کی تفصیل ۔ اس طرح وہ دُلہن جے خدانے نوعروسے کہا تھا اور جس کو ''خدیہ جتی '' اپنی خدیجے فرمایا تھا۔ اپنے عظیم الشان شوہر کے گھر میں آگئی۔
میرے عزیز دوست ثاقب صاحب زیروی جو ایک مخلص اور نوجوان شاعر ہیں۔
انہوں نے اس مبارک تقریب کے ذکریرایک نظم کھے کراس کتاب میں شائع کرنے کے لئے

میرے یا سبیجی ہے۔ میں ان کے اخلاص اور محبت کو مدنظر رکھ کرخوشی ہے ان کی نظم کوجگہ دے رہاہوں ۔ (محمودعر فانی)

# د دُرُمُّ المؤمنين ' كي شان

ندا آئی جہاں میں پھر ہمارا پہلواں جائے جہاں والوں کو جو اسلام کے آ داب سکھلائے مٹائے جا کے ہر گلکاری شرک و توہم کو لیال دے زہر خنداں سے جو تلکیثی تبسم کو یقیناً ایسے آڑے وقت میں تھا جاہئے ایسا نگاہوں میں جگر میں دل میں نورایز دی بھر کے رفیق ایبا ہمارے پہلواں کے واسطے ڈھونڈو جہاں بھر میں بدل نہ مل سکے جس کا حکیمی میں برے کا جو بھلا جاہے بُرے کو جو بھلا جانے فلک کی گردشوں کی پورشوں سے شکر سے کھیلے خدا اس ماں کو ہم سب سے زیادہ زندگی بخشے

معیّن وقت پر خالق نے مضرابِ حسین چھیڑا مجت اور اخوت کے ہوئے نغمات پھر پیدا پُٹھے ظلمت کے بادل مہرحق بالائے بام آیا نمین والوں کو پھر سے نور ورحمت کا پیام آیا جہاں کوخوابِ غفلت سے جگانا کام ہوجس کا ہر اک شے کو مٹا کر پھر بنانا کام ہو جس کا یناؤ میں محمد کا جوال اسب سے پیندآیا جمالی سنان کے ہر ہتھیار سے آ راستہ کر کے فرشتوں کو دیا پیر تھم بس اک بار پھر جاؤ جو کیتائے زمانہ ہو رحیمی اور کر نمی میں ہو دل معمور جس کا درد جذبِ عمگساری سے کہ اُس کو کھیانا ہے دنیا بھر کی بیقراری سے ہارے دین پر جو جان تک دنیا رَوا جانے زمانے کے مصائب کو دعا و صبر سے جھلے ہم اس کواپنی شفقت سے بھراساغریلائیں گے ہم اس کواس زمانے کیلئے رحمت بنائیں گے خدیجہ کے مقدس نام سے اس کوضاء دیں گے اُسے اِس دَور کے سب مومنوں کی مال بنادیں گے فرشتے سن کے اس ارشاد کی تغیل کو دوڑے جھیک میں آئکھ کی دنیا سے خوش اور شاد ماں لوٹے سروں کو خم کیا اور التجاکی! ملجا و ماویٰ! ترے لطف وکرم سے مل گیا ہے وہ دُرِّ کیتا! ہے جس کے حال پر تیرے کرم کی بارش پہیم وہ تیری بہتریں مخلوق ہے نصرت جہاں بیگم خدا کو یہ چناؤ بھی فرشتوں کا پیند آیا بنا کر پھر جہاں میں اس کو اُمُّ المؤمنین بھیجا بنا كر پھر جہاں میں اس كو أمّ المؤمنین بھیجا کہ اس کے بطن سے محمود سا گوہر ہوا پیدا مرا ہادی مرا رہبر مرا آقا مرا پیارا (ثاقب زیرہ ۲۹۔اکتوبر ۱۹۳۳ء)

اُن پرانی مستورات میں سے جہنوں نے حضرت اُمُّ المؤمنین کو دُلہن بنے ہوئے دیکھا اب کوئی موجو دنہیں۔ البتہ میرے محترم بھائی مولوی جلال الدین شمس صاحب کی پھوپھی جو مائی کا کوصاحبہ کے مام سے مشہور ہیں اور جوحضرت اُمُّ المؤمنین کی خادمہ ہیں اور ایک عشق وشوق سے خدمت کرتی ہیں نے مجھے سنایا کہ جب حضرت اُمُّ المؤمنین نئی نئی بیابی ہوئی آئیں۔ یعن ۱۸۸۲ء کے نومبر یا دسمبر کے ابتدائی دنوں میں ہم بھی ایک دفعہ قادیان آئی ہوئی تھیں۔ تو ہم نے سنا کہ میر زاصاحب'' ووہٹی' بیاہ کرلائے ہیں۔ اس لئے ہم دیکھنے کے لئے چلی گئیں۔

حضرت اُمُّ المؤمنین ۱۹،۱۸ سال کی لڑکی تھیں۔ بالکل تبلی دبلی اور نجیف سی تھیں۔ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھیں۔ پنجاب کے رواج کے بالکل خلاف، رنگین یا سرخ جوڑانہ تھا۔ اس وقت کھلے پاپنچ کا غرارہ پہنے ہوئے تھیں۔ حضرت اُمُّ المؤمنین ہم کو دیکھ کر کمرے سے باہر آ گئیں اور ہم کو جب ایک دُبلی سی کم عمر لڑکی سفید لباس میں نظر آئی تو ہم کو تجب ہوا۔ اور ہم نے کہا کہ 'اے کس طرح دی ووہٹی اے' اس کے بعد مائی کا کوصاحبہ بیان کر تیں ہیں کہ ہم نے پھر حضرت اُمُّ المؤمنین کی جوشان دیکھی اسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔

#### حضرت اُمُّ المؤمنين كاخلاق سُوت كمتعلق

سب سے بڑی چیز جوانسان کو ہرایک جاندار سے میتز کرتی ہے نہ صرف ہرایک جاندار سے میتز کرتی ہے نہ صرف ہرایک جاندار سے میتز کرتی ہے بلکہ انسانوں میں بھی ممتاز بناتی ہے وہ انسانی اخلاق ہیں۔

اس مخضری کتاب میں مکیں فلسفہ اخلاق پر بحث نہیں کرسکتا۔ گراخلاق روحانیت کے لئے پہلا زینہ ہیں۔ ہمارے گھروں کی اندرونی زندگی کے خراب ہونے کے بڑے اسباب میں ایک اخلاقی تفاوت بھی ہے۔ میاں بیوی کی زندگی کی گاڑی اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک ان دونوں کا نقطہ نگاہ ایک نہ ہو۔ مثلاً فرض کرلوا کی گھر کا مالک مہمان نواز واقع ہوا ہے مگر بیوی کسی مہمان کو پانی بلا نا بھی پندنہ کرتی ہوتو اس کا نتیجہ ظاہر ہے اس گھر میں ہرروز جنگ ہوتی رہے گی۔ بیوی کہ گی کہ مکیں تمہاری

خدمت تو کرسکتی ہوں مگریہ ہرآئے گئے کی خدمت مجھ نے نہیں ہوسکتی۔ مُیں ان لوگوں کی نوکرنہیں لگی ہوئی مُیں اپنا گھر لوگوں کیلئے اٹانہیں سکتی۔الغرض اس قتم کی سینکڑوں ایسی باتیں پیدا ہوتی رہیں گی جن سے گھر خانہ جنگی کا مرکز بنارہے گا۔

اسی طرح اگر میاں دیندار ہواور ہوی دیندار نہ ہو، میاں فیاض ہو ہوی بخیل ہو، میاں تعلیم یافتہ ہو، ہوی جابل ہو، میاں ہدر دِخلائق ہو ہوی لوگوں کود کیھ کر گھبراتی ہو۔ توان حالات میں مزاجوں میں چو چڑا ہین پیدا ہوجا تا ہے اورایسے میاں ہوی خودا پنے لئے وبال جان بن جاتے ہیں اورایسے گھر ہر وقت کی لڑائی کی آ ما جگاہ بنے رہتے ہیں۔ ان سے برکت، آ رام اور چین چلا جا تا ہے۔ اس لئے صرف مرد کے اخلاق پر گھرکی عافیت مبنی نہیں بلکہ گھر کو جنت بنانے میں عورت کا بہت بڑاد خل ہے۔ عورت گھرکی عافیت مبنی نہیں بلکہ گھر کو جنت بنانے میں عورت کا بہت بڑاد خل ہے۔ عورت گھرکی عافیت مبنادے اس کے عومت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اور بہودی کا بڑا انحصار ہے۔ حضرت سے جو اسے جہنم بنادے۔ اس لئے عورت کے اخلاق پر گھرکی بہتری اور بہودی کا بڑا انحصار ہے۔ حضرت سے موعود علیہ السلام دنیا کی اصلاح، تربیت، درسی کیلئے مبعوث ہوئے، ان کووَسّسے مکانک ۔ یا تیک من کل فتح عمیق کی بشارتیں ہورہی تھیں۔ مکانک ۔ یا تیک من کل فتح عمیق کی بشارتیں ہورہی تھیں۔ ایکی حالت میں اگر خدا نخواستہ آپ کو ایکی ہوری ملتی جو ان ذمہ وار یوں کا احساس نہ کر سکتی جو بحثیت ایک نبی کی ہوری ہونے کے اس پر عائد ہوتی ہیں تو وہ کام جس کی تجمیل کے لئے آپ مبعوث ہوئے تھے بالکل ادھورارہ جاتا۔

اس لئے اس کام کی تکمیل کے لئے ضروری تھا کہ آپ کے بیوی بچے اس ذمہ واری کے بوجھ کو برابر کا اُٹھا ئیں اور وہ اخلاق اور اعمال میں دوسروں کے لئے نمونہ ہوں۔اس اصل کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے فر مایا:۔

وَالطَّيِّبِثُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيّبُونَ لِلطَّيّبِتِ

پاکیزہ خصائِل عورتیں پاکیزہ خصائِل مردوں کے لئے ہیں اور پاکیزہ خصائِل مرد پاکیزہ خصائِل عورتوں کے لئے ہیں۔

اس اصل کے ماتحت اس زمانے کے نبی کی بیوی کا دنیا میں سب سے بڑی نیک اور پا کیزہ خاتون ہونا یقینی امرتھااور یہی وجبتھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا گھر اس دنیا میں جنت کانمونہ تھا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین جب اس گھر میں تشریف لا ئیں تو ان کوایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جو باوجود رشتہ دار ہونے کے بالکل الگتھلگ تھے اور حضرت اقد سؓ سے ایک دشمنی کا رنگ رکھتے تھے۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کواس وقت د تی والی کے نام سے رشتہ دارلوگ یکارتے تھے۔

## حضرت أمُّ المؤمنين اورسَوت

میں لکھ چکا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک پہلی بیوی بھی تھیں جن سے ایک عرصہ سے عملی رنگ میں علیحد گی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب دوسری شادی کر لی تو آپ نے پہلی بیوی کوکہلا کر بھیجا کہ:۔

''اب اگرمئیں دونوں ہیویوں میں برابری نہیں رکھوں گا تو مئیں گنہگار ہوں گا۔اس لئے اب دوبا تیں ہیں یا تو تم مجھ سے طلاق لے لو۔ یا مجھے اپنے حقوق چھوڑ دو۔ مئیں تم کوخرچ دوں گا۔ تو انہوں نے کہلا بھیجا کہ مئیں اب بڑھا پے میں طلاق کیالوں گی مجھے خرچ ملتارہے مئیں اپنے حقوق چھوڑتی ہوں۔''

یہ روایت حضرت اُمُّ المؤمنین کی زبانِ مبارک سے بیان ہو کرسیرت المہدی حصہ اوّل مصنفہ حضرت میر زابشیراحمدصا حب میں مفصل طور پرشا لَع ہو چکی ہے۔

اس طرح حضرت مسى موعود عليه السلام پہلی بیوی سے الگ ہی تھے مگر حضرت اُمُّ المؤمنین باوجود اس کے کہ بیہ جانتی تھیں کہ وہ سُوت ہیں ان سے کوئی رنج ، بُغض یا نقار نہ رکھتی تھیں بلکہ بھی کھی ان سے ل بھی لیا کرتی تھیں اور حضرت مسیح موعود علیه السلام کی طرف سے ان کو بھی کوئی روک اور ممانعت نہ تھی۔ چنانچے حضرت اُمُّ المؤمنین کی روایت ہے کہ:۔

''ایک دفعہ میرزا سلطان احمد (صاحب) کی والدہ بیار ہوئیں تو چونکہ حضرت صاحب کی طرف سے مجھے اجازت تھی ۔ مئیں ان کود کھنے کے لئے گئی۔ واپس آ کرمئیں نے حضرت صاحبؓ سے ذکر کیا کہ پھیجے کی ماں بیار ہے اور یہ یہ تکلیف ہے۔ آپ خاموش رہے۔ مئیں نے دوسری دفعہ کہا تو فر مایا۔ مئیں تمہیں دو گولیاں دیتا ہوں یہ دے آؤ۔ مگرا پنی طرف سے دینا میرا نام درمیان میں نہ آئے۔ والدہ صاحبہ فر ماتی تھیں کہ اور بھی بعض اوقات

حضرت صاحبٌ نے اشارةً كنايةً مجھ پر ظاہر كيا كہ ميں ایسے طریق پر كہ حضرت صاحبٌ كا نام نه آئے اپنی طرف ہے کچھ مدد كروں سوميں كرديا كرتی تھيں۔''

(سيرت المهدي حصه اوّل صفحه ١٢ روايت نمبر ٢٠)

اس روایت سے حضرت اُمُّ المؤمنین کے قلب کی گہرائی پرایک وسیع نظر پڑتی ہے گویا کہ خدا تعالی نے آپ کوابیاصا ف اور مصدہ قلب دیا تھا جو ہر خص کی مجت ، ہمدردی اور خیرخواہی سے لبریز تھا۔ میرزا فضل احمد صاحب کی والدہ کی بیاری کی اطلاع پاکر آپ ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئیں۔ عورت کا کیریکٹریہ ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کی قربانی کرسکتی ہے۔ گراس کے قلب میں سُوت کے لئے کوئی جگہنیں ہوسکتی۔خواہ وہ مٹی کی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی طبیعت میں سُوت کے لئے کوئی لگا وُنہیں ہوتا۔ مگر حضرت اُمُّ المؤمنین کا اپنی سُوت کے پاس جانا اور ان کی عیادت کرنا اور نہ صرف عیادت کرنا ہور تھا دت کرنا اور نہ صرف عیادت کرنا ہور کی سے متاثر ہوئیں اور وہاں سے آ کر حضرت افتد س کو اور پھر دوبارہ جا کران کو دوائی دی۔ میں پورے وثوتی ہے گھر دوبر کی دفعہ توجہ دلاکر دوائی حاصل کرلی اور پھر دوبارہ جا کران کو دوائی دی۔ میں پورے وثوتی ہے گھر موں کہ یہ واقعہ اگر کسی اور کے گھر میں ہوتا خواہ حالات یہی ہوتے کہ پہلی بیوی نے اپنے حقوق چھوٹر دیئے ہوں۔ مگر دوبر کی بیوی یقیناً یہ کہتی کہ جھے کیاا گرکل مرتی ہوتا تو آئی مرے۔

پھراس پراکتفائہیں بلکہ فرماتی ہیں کہ وقتاً فو قتاً ان کی مدد بھی کردیا کرتی تھی۔

یہ پاک نمونہ ہے آپ کے اخلاقِ کر بمانہ کا جو آپ نے اپنی ایک سُوت کے متعلق دکھایا۔ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ مسلمان عورتیں اسلام کے صاف اور صریح حکم کی موجود گی میں کہ ایک سے زائد عورتوں سے شادی کی جاسکتی ہے۔ سُوت سے اس قتم کی عداوت کرتی ہیں کہ الا مان! والحفظ!! لوگوں نے اس قتم کی بدمزگی کے قصے اور کہانیاں لکھ ڈالیں جن میں دو بیویوں والے خاوند کی دُرگت کے نقشے کے اس طرح ان لوگوں نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کرنے کی سعی باطل کی کہ اسلام کا یہ مسئلہ نا قابل عمل ، غیر مفیدا ور مصر ہے۔

دراصل یہ بات عدم تربیت اور جہالت سے پیدا ہوئی۔ورندا گرسچا اور کامل ایمان کسی کے قلب میں پیدا ہوجائے تو پھراس فتم کے لغواور بودے وساوس اس کے اندر پیدانہیں ہو سکتے۔اس زمانہ میں جبکہ اسلام کی ساری خوبیاں مفقو دہو چکی تھیں۔ مسلمان بالکل مذہب کو چھوڑ چکے تھے۔ ضروری تھا کہ حضرت میں معان موعود علیہ السلام کے ساتھ ایسا واقعہ بھی پیش آتا جس کے رونما ہونے سے یہ بات صاف ہو جاتی کہ مسلمان با خداعورت سُوت کے جھڑے اور ناراضگی کو کچھ چیز نہیں خیال کرتی۔اصل چیز تو خدا اور اس کی رضا ہے۔

#### ابك اوروا قعه

حضرت میسج موعود علیه السلام نے محمدی بیگم کے اپنے نکاح میں آنے کی پیشگوئی فرمائی تو حضرت مولوی المُم المؤمنین نے بار ہا اللہ تعالی کے حضور رورو کر دعا نمیں کیں کہ یہ پیشگوئی پوری ہو۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب سیرت میسج موعود علیه السلام میں تحریر فرمایا ہے اور پھر حضرت عرفانی کبیر نے اپنی سیرت میسج موعود حصه سوم کے صفحہ ۲۵ میں بھی اس واقعہ کو درج کیا ہے۔ حضرت عرفانی کبیر نے اپنی سیرت میں موعود حصه سوم کے صفحہ ۲۵ میں بھی اس واقعہ کو درج کیا ہے۔ منہ کہ آپ نے بار ہا خدا تعالی کی قسم کھا کر کہا کہ گو میری زنانہ فطرت کرا ہت کرتی ہوں اور ان ہے۔ مگر صدق دل اور شرح صدر سے جا ہتی ہوں کہ خدا کے منہ کی باتیں پوری ہوں اور ان سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت اور جھوٹے کا زوال وابطال ہو۔''

ایک روز آپ دعا مانگ رہی تھیں' حضرت نے پوچھا آپ کیا دعا مانگی ہیں؟ آپ نے یہ بات سنائی کہ یہ مانگ رہی ہوں حضرت نے فر مایا۔ سُوت کا آنا تہمیں کیوکر پہندہے؟ آپ نے فر مایا۔ پچھہی کیول نہ ہو مجھے اس کا پاس ہے کہ آپ کے منہ کی نگلی ہوئی باتیں بوری ہوجا کیں۔ خواہ مُیں ہلاک کیول نہ ہوجا وَں۔'

اس واقعه کی ئه میں بہت ہی باتیں پوشیدہ ہیں: ۔

ا حضرت مسيح موعود عليه السلام كي ذات پراور آپ كے دعوى پر آپ كاايمان

۲۔شوہر کی سچی محبت

٣- اسلام سے سچاپیار

۳ ـ دعاؤں پرایمان

۵۔اسلام اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عزت وسچائی کیلئے ہر تکلیف کو برداشت کرنے کی

قوت كااپنے اندريانا۔

پہلا اور پھریہ دوسرا واقعہ اس بچی محبت اور اس بچی وفا داری کا بہا نگبِ وُہل اعلان کر رہا ہے جو آپ کے ایک آپ کے ایک مقدس شوہر سے تھی۔ آپ ان کی اطاعت میں اس قدر مخلص اور وفا شعار تھیں کہ ایک سُوت کو قبول کرنے اور ایک سُوت سے حسنِ سلوک کرنے میں دریغ نہ کرتی تھیں۔ اس کی مثال ذرا دُھونڈ وکہیں نظر آتی ہے؟

کیا حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کا واقعہ ہزار ہاسال سے بندگانِ خدا کے سامنے نہیں آرہا؟ ہاجرہ کی ہجرت میں الہی قدرت کے کیا کیاراز تھے گر بادی النظر میں تو یہی نظر آرہا ہے کہ وہ دوسوتوں کا جھگڑا تھا۔

رام چندر جی ہندو مذہب کے مقدس ہادیوں میں سے تھے۔ان کے بن باس کا واقعہ کیا ہے؟ وہ دوسوتوں کا جھڑا تھا جس نے اس قدر بھیا نک صورت اختیار کرلی کہ رام چندر جی مہاراج کوتو بارہ برس کے لئے بن باس جانا پڑا۔ان کے باپ راجہ دسرتھ کی موت واقعہ ہوگئی اور حالات کچھ کے کچھ ہوگئے۔ رانی کیکئی جو بھرت کی ماں تھی اس نے خاوند کی موت ،سلطنت کی تابی ،ان سب امور کوقبول کرلیا گراس امر کو پیند نہ کیا کہ سُوت کا لڑکا تخت نشین ہو۔ گر حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت کا بیسنہری اور زریں واقعہ ایسا ہے کہ جس نے مسلمان عور توں کی شوہر پرستی کوچا رچا ندلگا دیتے ہیں۔

گویا کہ اس دل کو پہلو سے نکال کر پھینک دیا۔ جس دل میں سَوت کیلئے نفرت کے جذبات موجزن ہوتے ہیں ۔حضرت مولوی عبدالکریم صاحبؓ نے اس واقعہ پرحسب ذیل نوٹ لکھا ہے:۔

''برادران! بیا بمان تو مکیں مسلمانوں کے مردوں میں بھی نہیں دیکھا کیا ہی مبارک ہے وہ مرداور مبارک ہے وہ مرداور مبارک ہے وہ مرداور مبارک ہے وہ مرداور مبارک ہے وہ عورت، جن کا تعلق باہم ایسا سچا اور مصفا ہے اور کیا بہشت کا نمونہ وہ گھر ہے جس کا ایسا مالک اورایسے اہلِ بیت ہیں۔ میرااعتقاد ہے کہ شوہر کے نیک وبداوراس کے مکاروفر ببی یا راستباز اور متنقی ہونے سے عورت خوب آگاہ ہوتی ہے۔ در حقیقت خلا ملا کے رفیق سے کون سی بات مخفی رہ سکتی ہوئے۔ میں ہمیشہ سے رسول کریم علیہ کی نبوت کی بڑی مشکم دلیل سمجھا اور مانا بھی کرتا ہوں۔

آپ کے ہم عمراورمحرم راز اوراز واج مطہرات کے آپ پرصدق دل سے ایمان لانے اوراس پرآپ کی زندگی میں موت کے بعد پورے ثبات اور وفا داری سے قائم رہنے کوصحابہ کوالیں تامہ اور کامل (سيرت مسيح موعود مصنفه حضرت مولوي عبدالكريم صاحب صفحها ٣٢،٣)

حضرت مولوی عبدالکریم صاحب جس نتیجہ پر پہنچے ہیں وہ ایک عار فانہ نتیجہ ہے اور حق یہی ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کا بیا بیان عارفوں کی معرفت میں بہت بڑاا ضافہ کرنے کا باعث ہوا۔

بڑے بڑے باخدا بزرگ دنیا میں ہوئے۔ اُن کی بیویوں نے ان سے بڑی بڑی وفا داریاں کیں۔ مگراس امر کی مثال نہیں مل سکتی کہ کسی عورت نے بید دعا کی ہو کہ اس کے پاکباز خاوند کے منہ کی بات پوری ہواور بے شک اس کے گھر میں سُوت آ جائے۔اس کی مثال تاریخ میں کو کی نہیں۔

#### د وسری شا دی

میں اس جگہ یہ بحث نہیں کروں گا کہ دوسری شادی ضروری ہے یانہیں؟ لیکن بیا یک مسلّمہ بات ہے کہ اسلام نے اس چیز کو بعض حالات میں نہایت ضروری قرار دیا ہے۔ قوموں کی زندگی کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہےان میں سے ایک کثرت بھی ہوتی ہے اور کثرت دوطرح سے واقع ہوتی ہے۔ اوّل ۔ بذریعینسل ۔

دوم ـ بذر بعدا شاعتِ مذہب

اسلام نے ان دونوں چیزوں پرزور دیا ہے۔جس طرح اشاعتِ مذہب ضروری ہے۔اسی طرح التا نوسل بھی ضروری ہے۔اسی صورت میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دینی قومیت کا ایک سپاہی ہوتا ہے اور وہ شوکت اسلام کو قریب کرنے کا باعث ہوتا ہے۔اس لئے ایسے حالات میں عندالضرورت جولوگ زیادہ شادیاں کر کے تقویت دین کا باعث نہیں بننا چاہتے وہ قوم ،ملت اور مذہب کے دشمن گردانے جائیں گے۔

پس بھی ایک سے زیادہ شادیاں ایک قومی ، ملی اور مذہبی مقدس فریضہ بن جاتا ہے۔اس لئے اس کے خلاف جذبہ خواہ مردوں کی طرف سے ہویاعور توں کی طرف سے ہوایک قومی جرم ہے۔

اس زمانہ میں مسلمانوں نے یورپ کے اعتراضوں سے مرعوب ہوکراس امرکوتسلیم کرلیا کہ دوسری شادی وحشت ہے، ظلم ہے، ہر بریت ہے۔ بعض اسلامی ملکوں میں ایسے توانین وضع کئے گئے کہ وہاں کے مسلمان باشند ہے ایک سے زیادہ شادیاں نہ کریں۔ انہوں نے عورتوں کی آ واز سے اپنی آ واز ملائی اور اس پرصدائے احتجاج بلند کی۔ اخبارات اور رسالوں میں مضمون کھے۔ زنانہ مردانہ المجمنوں میں لیکچر دیئے اور جن لوگوں نے اسلام کے اس رکن کے خلاف آ واز اٹھائی۔ ان کو انہوں نے اپنالیڈر راہنما اور ہادی تسلیم کیا۔ حالا نکہ ان کو اس قدر معلوم نہ تھا کہ یورپ وامر یکہ نے تو فد ہب کا گلا گھونٹ کر اور اس کی لاش پر کھڑے ہو کر آبا ہت اور بدکاری کا درواز ہ کھول کر مردوں عورتوں کو جامہ انسانی سے باہر نکال کرمخض بہائم کی زندگی میں داخل کر دیا اور یہ وہ زندگی ہے۔ جس کے لئے نہ کوئی قانون ہے اور نہوں کی شریعت مگر بیعقل کے اندھے بھی ان بہائم طبیعت لوگوں کے پیچھے لگ گئے۔ بیسب لوگ اسلام نہو کی کہ یورپ کے دشمن ہیں اور اس اسلام وشنی نے مسئلہ تعد داز دواج کو ایکی بھیا نک صورت دے دی کہ یورپ کے لوگوں نے زک یعنی مسلمان کو دنیا کا وحشی ترین انسان قرار دے دیا۔

حرم لیعنی عرب سرداروں کے محلات جن کی ان کے خیال میں سر بفلک دیواریں ہروقت آسان سے باتیں کرتی رہتی ہیں تا کہ حرم کے اندر محبوس عور توں کو ہوانہ لگ سکے۔اس کے اندرایسے قیدی رہتے ہیں جن کے پاس بھی ہوا بھی نہیں گزرتی۔ جہاں وہ عور تیں اندر ہی اندر سڑتی رہتی ہیں۔ دِق اور سِل کے جراثیم اندر ہی اندر سڑتی رہتی ہیں۔ دِق اور سِل کے جراثیم اندر ہی اندر ان عور توں کو ہلاک کرتے رہتے ہیں۔ اس قسم کی بھیا نک تصویران لوگوں نے جو دشمنانِ اسلام سے اسلام کی بنائی۔ ان کو پڑھ کریورپ کی لڑکیاں مشرق کے دور در از کے شہروں کو عالم تصور میں دیکھتیں اور کانپ کررہ جاتیں۔

اگر خدانخواستہ بھی کسی مسلم کا ذکر سن پاتیں تو ان کوہ سٹیر یا کا دورہ شروع ہوجا تا۔ اس پراپیگنڈہ سے خود مسلمان ملکوں کے مرداور عور تیں بھی متاثر ہوکرر ہیں اورانہوں نے بھی ایسے احکام کو جہالت اور وحشت قرار دیا۔ اللہ اکبر! حالت کہاں بہنچ گئی۔ اس وقت اس زمانہ میں کوئی عورت نہھی جو اس ظلم کے خلاف آ وازا ٹھائے۔ تب خدا نے اس ظلم کے خلاف عملی آ وازا ٹھانے کے لئے نصرت جہاں بیگم کو پیدا کیا۔ جس نے اپنے عمل سے اورا پی دعاؤں سے اسلام کے اس حکم کی سچائی اور بزرگی کو ظاہر کیا اور فرمایا:۔

'' میں صدق دل اور شرح صدر سے چاہتی ہوں کہ خدا کے منہ کی باتیں پوری ہوں اور ان سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت ہوا ور جھوٹ کا زوال اور ابطال ہو۔''

یہ الفاظ مرقع ہیں اس قلب مطہر کے یہ الفاظ آئینہ ہیں ایک تی مسلم عورت کے خیالات کے اور یہ فعل ماٹو ہے اُسوہ حسنہ ہے۔ ہرمسلمان عورت کے لئے اگر اسلام کے لئے کسی ایسے کام کی ضرورت پڑے جس سے وہ عورت ہویا مرد ہلاک ہوجاتا ہوتو اسے چاہئے کہ وہ ہلاک ہوجائے مگر اس چیز کوخوشی اور مسرت سے صدق دل اور شرح صدر سے قبول کرے۔ جیسے حضرت اُمُّ المؤمنین نے اپنے نمونہ سے ثابت کردیا۔

حضرت أمُّ المؤمنين حضرت مسيح موعود عليه السلام كي نظر ميں

قبل اس کے کہ مکیں میکھوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کس نگاہ سے حضرت اُمُّ المؤمنین کود کیسے سے ۔ پہلے میں یہ بتلا نا چا ہتا ہوں کہ گذشتہ صدی ہندوستان پر ہر لحاظ سے جہالت کی صدی تھی ۔عور توں کے ساتھ ہندوستان میں سلوک کرنا ایک قسم کا بُرم سمجھا جاتا تھا۔ اچھا مردوہ سمجھا جاتا تھا جو گھر میں جب داخل ہوتو چہرے پرشکن ڈال لے اور ڈانٹ ڈیٹ، گالی گلوچ اور عندالضرورت مارپیٹ کرتا رہے۔

ایسے مردکومرد سمجھا جاتا تھا اور جو تحف اپنی ہیوی سے ذراسلوک کرے اُسے زن مُر یدخیال کیا جاتا تھا۔
عور تیں صاف ستھری ندرہ سمتی تھیں۔ ان کو تعلیم نددی جاتی تھی اوراسے پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح عورت جود نیا کی نصف آبادی ہے وہ ذلیل اور مقہور ہور ہی تھی۔ بلدع بوں کے زمانہ جاہلیت کے بہت سے اطوار اس زمانہ میں واپس آچکے تھے۔ چونکہ انبیاء کی آمد کی ایک غرض ہی تھی ہوتی ہے کہ وہ ہر مظلوم کی تھا ہیت کریں اور ہراس شخص کو اس کا حق دلا نمیں جوا ہے حق سے محروم کردیا گیا ہو۔
اس کے ضروری تھا کہ حضرت میں موعود علیہ السلام کی آمد (جو دراصل رسول کریم علیہ گئی ہی بعث تانیہ تھی) عورتوں کے لئے بھی باعث رحمت ہوتی اور ان کو ان کے حقوق دلانے کا باعث ہوتی۔ بعث تانیہ تانیہ کریے تو یقیناً یہ حصہ ممل لوگوں کے سامنے نہ آتا اور عورتیں شاید اس حق مورم ہی رہ و جاتی کہ وجہ سے ہوا کہ نہ کرتے تو یقیناً یہ حصہ ممل لوگوں کے سامنے نہ آتا اور عورتیں شاید اس حق مورم ہی رہ و جاتیں موحود ہیا۔ اس لئے اللہ تعالی نے حضرت میں موحود جاتیں میں موحود کی برکت اور پاکیزہ نمونہ کی وجہ سے ہزار ہا گھروں کو این برکت اور پاکیزہ نمونہ کی وجہ سے ہزار ہا گھروں کو این کا نمونہ بن گئے۔

میں کو کو این برکتوں سے بھردیا اور ہزار ہا گھر جنت کا نمونہ بن گئے۔

# میاں بیوی کے جھگڑوں میں سے ایک جھگڑا

سب سے پہلی چیز جومیاں ہوی کے درمیان جھٹڑا پیدا کرتی ہے وہ میاں کا پیشعور ہے کہ اسے اپنی ہوی پر کوئی غیر معمولی حکومت حاصل ہے۔ جس کی وجہ سے اسے حق حاصل ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس سے سلوک کرے۔ اس شعور کے ماتحت اس قسم کی با تیس پیدا ہوجا تیں ہیں کہ کھانے میں نمک کیوں تیز ہوگیا۔ چاول سخت کیوں رہ گئے۔ یہ برتن یہاں کیوں پڑا ہے۔ الغرض چھوٹی چھوٹی با تیں مرد کو جوش میں لاتیں اور غصہ دلاتی ہیں ان ساری چیزوں کے پیچھے ایک چیز کام کرتی ہے اور وہ سے کہ مرد کو گھر پر رعب رکھنا چاہئے اور قطعاً اس امرکی پرواہ نہ کی جاتی کہ بیکوئی میری غلام تو نہیں۔ بیدائرہ انسانی سے خارج تو نہیں۔ جھے کیاحق ہے کہ مئیں اس طرح اس سے بدسلوکی سے پیش آؤں۔ مگر یہی حالت تھی خارج تو نہیں۔ گھروں کی حالت تھی اور عورتیں مردوں کے ہاتھوں سخت نالاں تھیں۔ جس نے عام گھروں کی حالت بہت بُری بنار کھی تھی اور عورتیں مردوں کے ہاتھوں سخت نالاں تھیں۔ کین حضرت می موعود علیہ السلام نے اپنے گھر میں اسلامی گھر کا پورانقشہ تھنچے کردکھا دیا۔

محتر مهاستانی مسکیدنة النساء بیگم صاحبه جو مکرم قاضی اکمل صاحب کی حرم محتر م بین اور تعلیم یافته خاتون بین اور جن کو حضرت اقدس کے گھر میں بہت قریب سے حالات دیکھنے کا موقعہ ملا ہے۔ اپنی ایک روایت میں جوانہوں نے مجھے لکھ کر دی لکھا:۔

''ایک دفعہ حضرت اُمُّ المؤمنین فرماتی تھیں کہ میں پہلے پہل جب دتی ہے آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ حضرت مسے موعود علیہ السلام گُڑ کے میٹھے چاول پیند فرماتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بہت شوق اور اہتمام سے میٹھے چاول پکانے کا انتظام کیا۔ تھوڑے سے چاول منگوائے اور اس میں چار گنا گر ڈال دیا۔ سووہ بالکل راب ہی بن گئی۔ جب پتیلی چو لہے سے اُتاری اور چاول برتن میں نکالے تو دکھے کر سخت رنج اور صدمہ ہوا کہ یہ تو خراب ہو گئے۔ ادھر کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ جران تھی کہ اب کیا کروں۔ اسے میں حضرت صاحبؓ آگئے۔ میرے چرہ کو دیکھا جورنج تا ورصدمہ سے رونے والوں کا سابنا ہوا تھا۔ آپ دیکھ کر ہنسے اور فرمایا کیا چاول اچھے نہ پکنے کا افسوں ہے؟ پھر فرمایا۔ نہیں! یہ تو بہت اچھے ہیں۔ میرے مذاتی کے مطابق کیے ہیں۔ ایسے افسوس ہے؟ پھر فرمایا۔ نہیں! یہ تو بہت ایسے ہیں۔ میرے مذاتی کے مطابق کے ہیں۔ ایسے زیادہ گڑ والے ہی تو مجھے پندریدہ ہیں۔ یہ تو بہت ہی اچھے ہیں اور پھر بہت خوش ہوکر کھائے۔ خضرت صاحب نے مجھے خوش کرنے کی اتن یا تیں کہیں کہ میر اول بھی خوش ہوگیا۔''

#### اس واقعہ سے سبق

یہ واقعہ ہمارے گھروں کے لئے ایک بہت بڑاسبن ہے۔حضرت اُمُّ المؤمنین دتی کی رہنے والی تخلیں۔ وہاں گڑ کے چاولوں کا کوئی رواج نہیں تھا۔ مگر حضرت اُمُّ المؤمنین نے بحثیت ہوی کے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کی کہ میرے شو ہر کوکون کوئی چیز پہند ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت میں کیسی دوررسی تھی۔ ہر عقل منداور سلیقہ شعار عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے میاں کے گھر میں جاکر پہلے بیہ جاننے کی کوشش کرے کہ میرے میاں کی طبیعت کا کیا رنگ ہے۔ وہ کون سے کھانے پیند کرتا ہے۔ وہ کس کس چیز کو اور کس کس عادت کو پیند کرتا ہے۔ جو بیوی نے گھر میں آ کر شوہر کی پیند کی چیز وں کو معلوم کرنے کی کوشش کرے گی اس کی زندگی بحثیت ہیوی

کے کا میاب زندگی ہوگی۔

اس واقعہ میں جہال حضرت امال جان کی طبیعت کا بیرنگ معلوم ہوا وہاں حضرت مین موعود علیہ السلام کی طبیعت کا رنگ بھی معلوم ہوا۔ آپ نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ شورا ورغل سے مکان سر پرنہیں اٹھایا۔ جیسے مغلوب الغضب شوہر کرتے ہیں۔ بلکہ اپنی نادم اور پریشان بیوی کواپنی نیکی اور خوش خلقی سے اور بھی موہ لیا۔

ایسے موقعوں پرشور وغل کرنے والے شوہر بھی یا تو کھپ کھپا کراسی غذا کو کھایا کرتے ہیں اور یا خود بھی بھو کے رہتے ہیں اور بیوی کو بھی بھو کا رکھتے ہیں ۔لیکن بیوا قعہ ہمارے لئے ایک ایساسبق ہے کہ اگر اس بڑمل کیا جائے تو بھی بدمزگی کی صورت پیدا ہی نہ ہو۔

اس دا قعه کی تا ئید میں ایک اور واقعہ: ۔

مئی ۱۸۹۳ء میں ڈپٹی عبداللہ آتھم سے امرتسر میں مباحثہ تھا۔ ایک رات جبکہ خان محمد شاہ صاحب مرحوم کے مکان پر بڑا مجمع تھا۔ اطراف سے بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ حضرت اس روز سر در د سے بہار تھے۔ شام کو مشاقانِ زیارت ہمہ تن چشم انظار بنے ہوئے تھے۔ حضرت مجمع میں تشریف لائے۔ مشق عبدالحق صاحب لا ہوری پنشنر نے جو پہلے آئے سے بڑی محبت اور حسن ظنی رکھتے تھے۔ مگر بعد میں الگ ہوگئے۔ آئے سے آئے کی بھاری کی تکلیف یوچھی۔ اور پھر کہا:

'' آپؑ کا کام بہت نازک اور آپؓ کے سر پر بھاری فرائض کا بوجھ ہے۔ آپؓ کو چاہے کہ جہم کی صحت کی رعایت کا خیال رکھا کریں اور ایک خاص مقوی غذا لاز ماً آپ کے لئے ہرروز تیار ہونی چاہئے۔''اس پر حضرت اقدسؓ نے فر مایا:

'' ہاں بات تو درست ہے اور ہم نے کبھی کبھی کہا بھی ہے مگرعور تیں کچھا پنے ہی دھندول میں الیی مصروف رہتی ہیں کہاور با توں کی چندال پرواہ نہیں کرتیں۔'' اس پرمنشی عبدالحق صاحب نے کہا کہ:۔

''اجی حضرت آپ ڈانٹ ڈپٹ کرنہیں کہتے اور رُعب پیدانہیں کرتے۔میرا بیحال ہے کہ ممیں کھانے پینے کے لئے خاص اہتمام کیا کرتا ہوں اور ممکن ہے کہ میرا حکم ٹل جائے اور میرے کھانے کے اہتمام خاص میں ہر موفرق آ جائے ورنہ ہم دوسری طرح خبرلیں۔''

حضرت مولوی عبدالکریم صاحبؓ نے خیال کیا کہ یہ بات میرے محبوب آقا کے حق میں مفید ہے۔ اس لئے بغیر سوچے معجھے اس کی تائید کر دی۔ حضرت اقد سؓ نے حضرت مولانا کی طرف دیکھا اور تبسم سے فرمایا:۔

''ہمارے دوستوں کوتوالیے اخلاق سے پر ہیز کرنا چاہئے''۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحبؓ بڑے زکی الحِسّ آ دمی تھے وہ فرماتے ہیں:۔ ''بس خدا ہی جانتا ہے کہ میں اس مجمع میں کس قدر شرمندہ ہوا اور مجھے سخت افسوس

اس ایک واقعہ سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت مسے موعود علیہ السلام کی مجلس میں ایسے لوگ آتے تھے جو بظاہر محبت سے ایک بات کہتے تھے مگر ان کی بات پڑمل کرنا ابلی زندگی کوخراب کرنے کے برابر ہوتا اور پھر اللہ تعالیٰ کے ان اوا مرکے بھی خلاف جو بیوی کے ساتھ بھلائی ،خیر اور حسنِ سلوک کے متعلق نازل ہوئے ہیں۔ منتی عبد الحق صاحب کا بی قول:۔

''اگرمیرے کھانے کے اہتمام خاص میں کوئی سرموفرق آ جائے تو ہم دوسری طرح خبرلیں۔''

اس بداخلاقی کا پیته دیتا ہے۔ جو بڑے بڑے گھروں میں اور تعلیم یا فتہ لوگوں کے گھروں میں رائج تھی کہ وہ محض کھانے کے اہتمام میں نقص آنے کی وجہ سے کیا صورت پیدا کر دیتے تھے اور حضرت کا بیہ فرمانا کہ:۔

'' ہمارے دوستوں کوتو ایسے اخلاق سے پر ہیز کرنا چاہئے۔''

اس مقام بلند کا پتہ دیتا ہے جوچشم پوثی اورلطف وکرم کا پہلو لئے ہوئے ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین پر ناراض ہونا جانتے ہی نہ تھے۔

حضرت مليح موعود عليه السلام حضرت أمُّ المؤمنين كوشعائر اللّه مين سرمجھتر تنھ

حضرت مفتی محمرصا دق صاحب نے مجھے جومضمون لکھ کر بھیجااس میں ایک روایت لکھی ہے کہ:۔

''حضرت میں موعود علیہ السلام اندرونِ خانہ جس دالان میں عمو ما سکونت رکھتے تھے۔ جس کی ایک کھڑکی کو چہ بندی کی طرف کھلتی ہے اور جس میں سے ہوکر بیت الدعا کوجاتے ہیں۔ اس کمرے کی لمبائی کے برابراس کے آگے جنوبی جانب ایک فراخ صحن ہوا کرتا تھا۔ گرمی کی راتوں میں حضرت میسے موعود علیہ الصلوقة والسلام اور آپ کے اہل وعیال سب اس صحن میں سویا کرتے تھے۔ لیکن برسات میں بیہ دقت ہوتی تھی کہ اگر رات کو بارش آجائے تو چار پائیاں یا تو دالان کے اندر لے جانی پڑتی تھیں یا پنچ کے کمروں میں۔ اس واسطے حضرت اُمُّ المؤمنین نے یہ تجویز کی کہ اس صحن کے ایک حصہ پر جھت ڈال دی جائے تا کہ برسات کے واسطے چاریائیاں اس کے اندر کی جاسکیں۔

حضرت مسیح موعود علیه الصلوة والسلام نے اس تبدیلی کے واسطے تھم صادر فرما دیا۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب ؓ مرحوم کو جب اس تبدیلی کا حال معلوم ہوا تو وہ اس تجویز کی مخالفت کے لئے حضرت مسیح موعود علیه الصلوة والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

حضرت مولوی صاحب ٹے غرض کی کہ ایسا کرنے سے صحن تنگ ہوجائے گا، ہوانہ آئے گی محن کی خوب کی حضن کی خوب کے جوب کے جوب کے جوب کی جاتی ہوجائے گا، ہوانہ آئے گی محن کی حوب موبور تی جاتی ہوجائے گا، ہوانہ آئے گی۔ حضرت مسیح موبود علیہ الصلاق والسلام نے ان کی باتوں کا جواب دیا۔ گر آخری بات جو حضور نے فرمائی اور جس برسب خاموش ہوئے وہ بیتی :۔

'' کہ اللہ تعالی نے مجھے وعدوں کے فرزنداس بی بی سے عطا کئے ہیں۔ جوشعائر اللہ میں سے ہیں۔ اس واسطے اس کی خاطر داری ضروری ہے اور ایسے امور میں اس کا کہنا ماننا لازمی ہے۔''

یمی روایت حضرت مولوی عبدالکریم صاحبؓ نے اپنی سیرت اور حضرت عرفانی کبیر نے اپنی سیرت حصہ سوم کے صفحہ ۲۸ سار کھی ہے۔ مگراس میں کچھ فظی تغیر ہے۔ جو یوں ہے:۔ فرمایا:۔

''خدا تعالی نے مجھے لڑکوں کی بشارت دی اور وہ اس بی بی کے بطن سے پیدا ہوئے۔اس لئے مکیں اسے شعائر اللہ میں سے مجھ کراس کی خاطر داری رکھتا ہوں اور جووہ کے مان لیتا۔''

نفس روایت یا موضوع کی روح میں کوئی فرق نہیں۔ بہر حال بیا یک واقعہ ہے۔ کہ حضرت مسے موعود علیہ السلام نے نہاس وفعد کی پرواہ کی نہان دلائل کو وزنی قرار دیا۔ بلکہ ان سب چیزوں کے مقابل میں عملی طور پر حضرت اُمُّ المؤمنین کی بات اور منشاء کوتر جیح دی۔

جانے والے جانتے ہیں کہ حضرت اقدیق کو حضرت مولوی عبدالکریم صاحب ؓ سے بڑی محبت تھی۔ گر حضرت اُمُّ المؤمنین کے معاملہ میں ان کی بات بھی گر ہی گئی۔

#### مولوی سیدمحمراحسن صاحب کا واقعه

ایک دفعہ حضرت اُمُّ المؤمنین نے اس سیڑھی کے بدلنے کی ضرورت محسوس کی جو حضرت مولوی عبدالکریم صاحب ؓ کے مکان کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔اسے اس بالا خانہ کے ساتھ رکھنا تھا جس میں مولوی محمد علی صاحب رہتے تھے۔مولوی محمداحسن صاحب رہتے تھے۔مولوی محمداحسن صاحب نے اس سیڑھی کے وہاں رکھنے کی مخالفت کی کہ میرے ججرہ کو اندھیرا ہوجائے گا۔حضرت اُمُّ المؤمنین نے حکم دیا کہ سیڑھی وہیں ہی رکھی جائے۔

حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی الله تعالی عنه بیا نظام کررہے تھے اور ان کواس کے لئے بڑی جدو جہد کرنی پڑی ۔ آخران کے مزاج میں گرمی تھی اور جہیر الصوت تھے۔ انہوں نے زور زور سے بولنا شروع کیا کہ بیسٹر تھی یہاں ہی رہے گی ۔ وہ بھی او نجی آواز سے انکار اور تکرار کرتے رہے۔ استے میں حضرت صاحبؓ باہر سے تشریف لے آئے۔ اور پوچھا کیا ہے؟ میر صاحبؓ نے کہا کہ مجھ کو اندر سیّد انی (مراداً مُّ المؤمنین) آرام نہیں لینے دیتی اور باہر سیّد سے پالا پڑ گیا ہے۔ نہ یہ مانتے ہیں نہوہ مانتی ہیں میں کیا کروں۔

حضرت مسيح موعودعليهالسلام نے مسکرا کرفر مايا: \_

''مولوی صاحب! آپ کیوں جھگڑتے ہیں۔ میرصاحبؓ کو جو حکم دیا گیا ہے ان کوکرنے دیجئے۔روشنی کا انظام کر دیا جائے گا۔ آپ کو تکلیف نہ ہوگی۔اس طرح پر حضرت اُمُّ المؤمنین کے ارشاد کی فتیل ہوگئی۔

الغرض بھی بھی کوئی ایساموقع نہیں آیا جس میں حضرت اقدیل کی طرف سے حضرت اُمُّ المؤمنین

کی دل شکنی ہوئی ہو۔ (سیرت حضرت مسیح موعودمصنفہ عرفانی کبیرصفحہ ۲۷۷)

حضرت اُمُمُّ المؤمنین کے احتر ام کے متعلق ایک اور روایت حضرت مفتی محمرصادق صاحب نے میری اس کتاب کیلئے ایک اور روایت تحریز رائی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ:۔

'' حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام حضرت اُمُّ المؤمنین سلمہااللہ تعالیٰ کا اس قدر اللہ واعزاز کرتے تھے کہ آپ کی خاطر داری اس قدر الحوظ رکھتے تھے کہ عور توں میں اس بات کا چرچا رہتا تھا۔ جب میں لا ہور میں ملازم تھا۔ کے ۱۹ ماء یا اس کے قریب کا واقعہ ہے۔ لا ہور کا ایک معزز خاندان قادیان آیا۔ ان میں سے بعض نے بیعت کی اور سب حسن عقیدت کے ساتھ واپس گئے۔ واپسی پراس خاندان کی ایک بوڑھیانے ایک مجلس میں بیذکر کیا کہ میرزاصاحب اپنی بیوی کی کس قدر خاطر اور خدمت کرتے ہیں۔ اتفافاً اس مجلس میں ایک برانے طرز کے صوفی بزرگ بھی بیٹھے تھے۔ وہ فرمانے لگے ہرسالک کا ایک معثوق مجازی بھی ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میرزاصاحب کا معثوق ان کی بیوی ہے۔

یہ خیال توان صوفی بزرگ کا تھا مگراصل بات یہ ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کا احترام ان خوبیوں اور نیکیوں کے سبب سے تھا جوان میں پائی جاتی ہیں اور اللّہ تعالیٰ کے ان فضلوں کے باعث تھا جو ہمیشہ ان پر ہوتے رہے۔''

## حضرت ميرمحمر اسلعيل صاحب كاعيني مشامده

حضرت میرصاحب نے میرے لئے کھی روایات میں تحریر فر مایا:۔

''میں نے اپنے ہوش میں نہ بھی حضور علیہ السلام کو حضرت اُمُّ المؤمنین سے ناراض دیکھا نہ سنا۔ بلکہ ہمیشہ وہ حالت دیکھی جوایک Ideal آئیڈیل جوڑے کی ہونی چاہئے۔ بہت کم خاوندا پنی ہویوں کو وہ دلداری کرتے ہیں جو حضور علیہ السلام حضرت اُمُّ المؤمنین کی فر مایا کرتے تھے اور آپ کو لفظ تم سے مخاطب فر مایا کرتے تھے اور ہندوستانی میں ہی اکثر کلام کرتے تھے۔ گرشاذ و نا در پنجا بی میں بھی ۔ حالا نکہ بچوں سے اکثر پنجا بی بولا کرتے تھے۔''

حضرت میرصاحب کاعلم ذاتی اور عینی مشاہدے پر مبنی ہے۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام شادی کے بعد ۲۵ سال تک اپنی حرم محترم کے ساتھ رہے اوراس ۲۵ سال کے عرصے میں حضرت میرصاحب فرماتے ہیں کہ میں نے نہ بھی آئے کو ناراض ہوتے دیکھا اور نہ سنا۔

ہمارے ملک میں ایک ضرب المثل ہے۔ اکٹھے برتن بھی پڑے پڑے بھی ایک دوسرے سے مکٹرا جاتے ہیں۔ اس کا مطلب سے ہے کہ ناممکن ہے کہ دوآ دمی اکٹھے رہیں اور وہ جھگڑیں نہیں۔ پھر ہم اس جوڑے کوکیا کہیں گے جو چوتھائی صدی تک اکٹھے رہے مگران میں بھی ناراضگی پیدا نہ ہوئی۔ میں مجبور ہوں کہان کو ھلائکۃ اللہ کہوں۔ جن کے سینے ہرقتم کے جھگڑوں، رنجشوں اور ناراضگیوں سے پاک ہیں۔

## سعذغلول کی ایک بات

غالبًا ۱۹۳۱ء کی بات ہے۔ کہ آنریبل سرعبدالقادر اور لیڈی سرعبدالقادر لنڈن سے واپسی پر قاہرے میں اُترے۔ میں ان کولے کرزاغلول پاشا جومصریوں کے ایک بہت بلند پا پہلیڈر سے کی لیڈی صاحبہ کے پاس گیا۔ لیڈی زاغلول جن کومصری اُم المصر بین کہتے ہیں اپنے شوہر کی سیرت کے متعلق گفتگو کررہی تھیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میراشو ہرا سے اعلی اخلاق کا انسان تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں بھی کررہی تھیں اور شدید سے شدید غصہ کی حالت میں بھی اگر پچھ کہا تو یہ کہ دیکھوتم کو ہمارے ساتھ دیتے ہوئی اتنی مدت ہوگئ ہے۔ مگرتم کو اب تک اس بات کی عقل نہ آئی جس کا افسوس ہے۔

لیڈی زاغلول پاشانے کہا کہ بیتھاسعد پاشا کا بڑے سے بڑا غصہ اور بیہ ہے سعد پاشا زاغلول کی سیرت کاسب سے بڑاوا قعہ جواس کی قابل ہیوی نے بیان کیا ہے۔

پس بیا یک حقیقت ہے کہ انسان کے اخلاق کا بیکمال ہے کہ اسے اپنے عواطف اور اپنی غضب یا غصے کی مخفی طاقتوں پر اس قدر کنٹرول ہو۔ گویا کہ وہ اس کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ اس سے سرمُو انح افنہیں کرسکتیں۔

الغرض حضرت مسيح موعود عليه السلام كے متعلق بير بات بالكل واضح ہے كہ وہ حضرت أمَّ المؤمنين كا برڑااحتر ام كرتے تھے اور عام طور پرعورتوں كى زبان زدتھا:۔

کہ میر زاہیوی دی بڑی گل منداہے

## بیوی کاتعلق حضرت مسیح موعودعلیهالسلام کی نگاه میں

حضرت نواب محمطی خان صاحب کی پہلی بیگم صاحبہ ۱۸۹۸ء میں فوت ہوگئ تھیں۔حضرت اقدسؓ نے ان کوایک تعزیت کا خط کھا۔ جس میں بیوی کے تعلقات پر روشنی ڈالی۔ پیرخط آئینہ ہےان خیالات کا جو آئ کے اندرموجزن تھاوراس آئینہ میں ہم کوآٹ کی اہلی زندگی کا پیۃ ملتا ہے۔آٹ نے تحریفر مایا:۔ " در حقیقت اگرچه بیلے بھی پیارے ہوتے ہیں۔ بھائی اور بہنیں بھی عزیز ہوتی ہیں ۔ لیکن میاں بیوی کا علاقہ ایک الگ علاقہ ہے جس کے درمیان اسرار ہوتے ہیں ۔میاں بیوی ایک ہی بدن اورایک ہی وجود ہوجاتے ہیں ۔ان کوصد ہامر تبدا تفاق ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ سوتے ہیں۔وہ ایک دوسرے کاعضو ہوجاتے ہیں۔بسااوقات ان میں ایک عشق کی سی محبت پیدا ہوجاتی ہے۔اس محبت اور باہم اُنس پکڑنے کے زمانہ کو یا دکر کے کون دل ہے جو پُر آ بنہیں ہوسکتا۔ یہی وہ تعلق ہے جو چند ہفتہ باہررہ کر آخر فی الفوریا د آتا ہے۔اس تعلق کا خدانے بار بار ذکر کیا ہے کہ باہم محبت اوراُنس پکڑنے کا یہی تعلق ہے۔ بسااوقات اس تعلق کی برکت سے دنیوی تلخیاں فراموش ہو جاتی ہیں ۔ یہاں تک کہانبیاءعلیہالسلام بھی اں تعلق کے محتاج تھے۔ جب سرورِ کا ئنات علیہ بہت ہی ممگین ہوتے تھے۔ تو حضرت عا ئشەرضى اللەتغالى عنها كى ران پر باتھ مارتے تھے اور فر ماتے اد حنا يا عائشة – ہميں خوش کر کہ ہم اس وقت عمگین ہیں۔اس سے ثابت ہے کہا بنی بیاری بیوی۔ بیارار فیق اور .....عزیز ہے۔ جواولا د کی ہمدردی میں شریک غالب اورغم کو دُورکر نے والی اور خانہ داری کےمعاملات کی متولی ہوتی ہے۔''

(سيرت ميني موعود مصنفه عرفاني كبير حصه دوم صفحه ٢١)

اگرچہ یہ خط حضرت نواب صاحب کے نام ہے۔ مگراس میں بیوی کی حقیقت اوراس کے تعلق کی مشات اورشیرینی پرخوب روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور بتلایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اورخود آنخضرت علیہ مشاس اورشیرینی پرخوب روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور بتلایا ہے کہ انبیاء پر بعض اوقات غم اورفکر کے ایسے پہاڑ ٹوٹ بھی اس تعلق کے متاج تھے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انبیاء پر بعض اوقات غم اورفکر کے ایسے پہاڑ ٹوٹ برنے تھے کہ اگران کوفوق القو قبط افت نہ ملی ہوتو شاید وہ ان مصائب کو اُٹھا نہ سکیں۔

ا کیک طرف وہ اپنے فرض منصبی کی نزاکت کو د کیھتے ہیں۔ دوسری طرف وہ قوم کی پستی ، ذلّت ، ادبار ، نکرت ، بداخلاقی ، عداوت ، دشمنی کو د کیھتے ہیں۔ان کا دل اس حالت کو د کیھ کرخون ہو جاتا ہے۔ ان کوخطر ہمسوس ہوتا ہے کہ شایدوہ بالکل نا کام ہو جائیں گے۔

اس حالت میں ان کے اندر سے عجیب عجیب قشم کے نعرے نکلتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں۔ دبِّ اَدِ نِسَی کَیُفَ تُسُحُسِی الْسَمُوتیٰی۔اے خدا توان مُردوں کو کیسے زندہ کرے گا اور کبھی کہتے ہیں۔ مَتیٰی نَصُورُ اللَّهِ۔اے خدا! تیری نفرت کب آئے گی اور کبھی کہتے ہیں۔

دن چڑھا ہے دشمنانِ دیں کا ہم پر رات ہے اے مرے سورج نکل باہر کہ میں ہوں بیقرار اے مرے مرے پیارے فدا ہو تجھ پہ ہر ذرہ مرا کھیر دے میری طرف اے سارباں جگ کی مُہار کچھ خبر لے تیرے کوچے میں یہ کس کا شور ہے خاک میں ہو گا یہ سرگر تو نہ آیا بن کے یار فضل کے ہاتھوں سے اب اس وقت کیجئے قطع نظر کشتی اسلام تا ہو جائے اس طوفان سے یار

ایسے وقت میں جبکہ دنیا خدا تعالیٰ کے انبیاء کوتل وغارت کرنے کی فکر میں لگی ہوئی ہوتی ہے منصوبے اور دسائیس، مکر اور مکاید کے جال ہر سو پھیلے ہوتے ہیں۔ بھی وہ تیخ و تفنگ سے اور بھی فتنوں کی بھڑکتی آگ سے وہ اندراور باہر ہر شتم کے حیلوں بہانوں سے نقصان پہنچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے سواا گر کوئی انسانی ہستی ان پاک وجودوں کی راحت کا باعث بن سکتی ہے اور ان کے تم کے بوجھ کو ہلکا کر سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف یا ک بیوی ہی ہو سکتی ہے۔

اس سے انبیا ً کی پاکیزہ بیو یوں کا مقام سمجھ میں آسکتا ہے وہ ان کی رفیق اور انیس ہوتی ہیں۔ وہ ان کی اولا دکی تربیت اور پرورش کی شریکِ غالب ہوتی ہیں۔ وہ ان کے غموں کے بوجھ کو ہلکا کرنے والی ہوتی ہیں اور ان کے خانہ داری کے تمام معاملات کی متو تی ہوتی ہیں۔ بلکہ میں کہوں گا کہ وہ اس تبلیغ واشاعت کے کام میں جواس نبی کوسونی جاتی ہے سب سے بڑی مؤیّد ومبلغ ہوتی ہیں۔

وہ اصلاح مخلوقِ ، تبلیغ دین ، استحکامِ شریعت ، درس اخلاق ، ہمدر دی خلائق ، الغرض نبی کی زندگی کے ہرشعبہ میں شریک ہوجاتی ہے۔ جیسے میں حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہوئے انشاء اللہ تعالیٰ پیش کروں گا۔

جب بیدمقام کسی عورت کو حاصل ہوتو وہ کیوں سیّدۃ النساء نہ کہلائے۔ بلکہ اگر بید کہا جائے کہ الیم خاتون کوعورتیں تو عورتیں مردوں پر بھی ایک عظیم الشان فضیلت ہوتی ہے تو اس میں کوئی غلطی نہ ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ وہ اُمُّ المؤمنین کہلاتی ہیں۔اس لئے کہ قو موں کواس کے روحانی وجود سے بالکل اسی طرح روحانی غذا میسر آتی ہے جس طرح ماں کے جسمانی وجود سے بچوں کو جسمانی غذا میسر آتی ہے۔

حضرت اُمُّ المؤمنین کی توروحانی پا کیزگی اس قدر بردهی ہوئی تھی کہ خدا تعالیٰ بہت ہی باتیں آپ پر بھی اس طرح کھول کرتا تھا۔ اس سے اس مناسبت کم پنتہ چتا ہے جو آپ کی روح کو حضرت مسے موعود علیہ السلام کی روح کے ساتھ تھی ۔ نیز اس روحانیت اور اس قلب کی طہارت کا پنتہ چلتا ہے۔ جس کی وجہ سے آسانی طاقتوں کا وقتاً فو قتاً انعکاس ہوا کرتا تھا۔

الغرض أمُّ المؤمنين كے وجود كوايك پاكيز ه نسبت حضرت مي موعود عليه السلام كے ساتھ ہے۔ جس كے وجود سے آپ كوآ رام ملتا تھا۔ آپ كے غموں كا بوجھ ملكا ہوتا تھا۔ بيوه اس زمانه كى عائشہ ہے جسے بروز محمد أدَ حُنا يَا عَائيشه كَها كرتا تھا۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَبُدِكَ الْمَسِيْحِ الْمَوعُودِ

# حضرت أُمُّ المؤمنين كي مبشراولا د

الله تعالیٰ نے اپنے نفنل اور رحم اور کرم کے ساتھ حضرت اُمُّ المؤمنین کو وہی خاتون تھہرایا تھا جس کے متعلق پہلے سے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ذریعیہ سے اطلاع دی تھی کہ سے اس سے شادی کرے گااور اس سے اولا دیپیدا ہوگی۔ (یَتَزُوَّ جُو وَیُوْلَدُ لَهُ )

پس آپ وہ ہی خاتون ہیں جس کے بطن مبارک سے میسے موعود کے لئے اولا دپیدا کرنا مقدرتھا۔ نیز آپ اُن عورتوں میں سے تھیں جن کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ خیسر النہ ساء و لیو دے عورتوں میں سے بہترین عورتیں وہی ہیں جو جننے والی ہیں۔ سواللہ تعالی نے حضرت اُمُّ المؤمنین کواس لحاظ سے بھی خیرالنساء بنادیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بطن سے دس اولا دیں دیں۔ آپ کی اولا دیے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک اصل بیان فر مایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کومخاطب کر کے فرمایا:۔

'' تیری نسل بہت ہوگی ۔ مَیں تیری ذریّت کو بہت بڑھاؤں گا اور برکت دونگا۔ مگر بعض ان میں سے کم عمری میں فوت ہو نگے اور تیری نسل کثرت سے ملکوں میں پھیل جائے گ''۔ (اشتہار۲۲/مارچ) ۱۸۸۱ء)

اس پیشگوئی میں بتلایا گیا کہ:۔

ا۔ نسل بہت ہوگی۔

۲۔ اسے بہت بڑھایا جائے گا۔

س۔ وہ کثرت سے ملکوں میں پھیل جائے گی۔

سم۔ اُن میں سے بعض کم عمری میں فوت ہوجا <sup>ئی</sup>یں گے۔

گویا کہ جوزندہ رہیں گے وہ بہت ہوں گے۔ وہ بہت بڑھیں گے۔ وہ بہت پڑھیں کے۔ وہ بہت چیلیں گے اور جو فوت ہوں کے۔ اس سلسلہ میں آپ نے ایک پیشگوئی کا اعلان فوت ہو جائیں گے۔اس سلسلہ میں آپ نے ایک پیشگوئی کا اعلان فر مایا۔ یہ پیشگوئی ایک خاص لڑکے کے متعلق تھی اور یہ پیشگوئی ہوشیار پورکی چالیس روزہ خلوت اور لمبی دعاؤں کے بعدعطاکی گئی تھی۔ چنانچے فرمایا:۔

''مئیں مجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں۔اس کے موافق جوتو نے مجھ سے مانگا۔سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کواپنی رحمت سے بہ پایئے قبولیت جگه دی۔اور تیرے سفر کو (جو ہوشیار پوراورلد ہیانہ کا سفر ہے ) تیرے لئے مبارک کردیا''۔

(تبليغ رساله صفحه ۵ جلداوّل)

پس به پیشگوئی، به نشان ان دعاؤں کی قبولیت پرایک کھلی کھلی صداقت کی مہرتھا۔اس لہام میں اس پیشگوئی کی عظمت کا تذکرہ یوں فرمایا۔

''سوقدرت اوررحمت اورقربت کا نشان تحقیے دیا جاتا ہے۔فضل اوراحسان کا نشان سختے عطا ہوتا ہے اور فتح وظفر کی کلید تحقیم ملتی ہے۔اے مظفر تجھے پرسلام''۔

گویا که بینشانِ قدرت، رحمت اور قربت، نضل واحسان کا نشان قرار دیا گیااور فتح وظفر کی کلید اوراس نشان کی وجه سے حضرت مسے موعودعلیه السلام خدا تعالیٰ کی درگاہ میں مظفر قرار دئے گئے ۔ بینشان کیوں دیا گیا؟اس لئے کہ:۔

خدانے بیکہا تاوہ جوزندگی کے خواہاں ہیں کے موت کے پنجے سے نجات پاویں اوروہ سے موقت کے پنجے سے نجات پاویں اوروہ سے محبوقہ وال میں دیے پڑے ہیں باہر آویں اور تاوین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو اور تاحق کے اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آجائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ آجائے اور آختا لوگ سمجھیں کہ ممیں قادر ہوں جوچا ہتا ہوں کرتا ہوں اور تاوہ کے بیتین لا کیں کہ ممیں تیرے ساتھ ہوں اور کے خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول مجمعطفیٰ کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہوجائے''۔

یہ آٹھ عظیم الثان امور ہیں جن کی بناء پراس پیشگوئی کا ظہور میں لا نا ضروری قرار دیا گیا۔ان عظیم الثان امور کے ظہور میں لانے کے لئے جس انسان کا پیدا کیا جانا مقدر تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ وہی شخص تھا جس کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا:۔

یکنؤ و کئے کئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا:۔

مسے موعود کی سچائی کی دلیل قدیم پیشگوئیوں کے مطابق ایک موعود لڑکے کا عالم وجود میں آنا بھی تھا جو لازم اور ملزوم کی طرح سے تھے۔ اس امرکی طرف حضرت مسے موعود علیہ السلام کی اس وحی میں اشارہ تھا:۔

''اور تا انہیں جوخدا کے وجود پرایمان لاتے ہیں اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کی کتاب اور اس کی کتاب اور اس کے پاس رسول محم<sup>6</sup> مطفیٰ کوا نکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ،ایک کھلی نشانی ہے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہوجائے''۔

لینی ایک وہ لوگ ہیں جوراستبازی کے ساتھ ان تمام پیشگوئیوں پر ایمان رکھتے ہیں جواللہ تعالیٰ کی طرف سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کوعطا کی گئیں۔ان پیشگوئیوں کے پورا ہونے سے خدا تعالیٰ کے وجودیرایک کامل ایمان پیدا ہوا وراس کے دین اوراس کی کتاب اوراس کے رسول پر بھی کامل ایمان پیدا ہوتا جب وہ اس پیشگوئی کو پورا ہوتے دیکھیں گے تو ان کا دل خود بخو د ایمان کامل سے لبریز ہوجائے گا۔

دوسرے وہ اوگ ہیں جومنکرین ہیں۔ اُن کے نزدیک نہ کوئی سیج موعود آنے والا تھا اور نہ اس کے ہاں کوئی موعود لڑکا پیدا ہونے والا تھا۔ ان کے نزدیک بیساری باتیں یونہی خیالی اور وہمی ہیں۔ پس خدا تعالی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بتلایا کہ اس موعود لڑکے کی پیدائش سے صدیوں کے پُر انے نوشتے پورے ہوجائی گی۔خدا تعالی کے قادر ہونے نوشتے پورے ہوجائے گی۔خدا تعالی کے قادر ہونے پرایک عظیم الشان جمت مل سکے گی اور یہ بھی واضح ہوجائے گا کہ مکیں اِنّے یُ مَعَکَ، اِنّے یُ مَعَکَ کہنے والا خدا تیرے ساتھ ہوں۔

اس لحاظ ہے واضح ہوجاتا ہے کہ یہ پیشگوئی تنی شان اور کتنی عظمت کی تھی۔ اگر خدانخواستہ یہ پوری نہ ہوتی تو حضرت مستح موعود علیہ السلام کی صدافت تو ایک طرف رہی اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وہ سلم کی حقانیت اور خدا تعالیٰ کی قدرت سب مشکوک ٹھبر جاتی ۔ اس لئے اس کا ٹلنا ناممکن تھا کیونکہ یہی وہ چیز تھی جسے حاصل کر کے خدا کا برگزیدہ نبی مظفر و منصور ٹھبرا۔ یہی وہ چیز تھی جو مانگی گئی تھی اور خدا تعالیٰ فی اپنی سچائی اور اس کے نہ دے دی تھی۔ پھر کسے ہوسکتا تھا، کہ وہ دی ہوئی عطاء جس پر خدا تعالیٰ کی اپنی سچائی اور اس کے دین ، کتاب اور سیّد النبیاء اور مسح موعود کی سچائی کا انتصار ہو، وہ ہی ٹل جائے اور بید کیھر کر بی کمز ور د ماغ انسان اپنے آپ کو ان عظم الثان پیشکو ئیوں کا مصداق سمجھ لیے جا کس ۔ ان لوگوں کی مثال بالکل ایسی ہی ہم بی ہے جیسے گئی دیوا نے مٹی اور پھر کے کئر لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ان کو جوا ہرات کا ڈھیر ہوتے ہیں؟ یا اُن کے د ماغ کا نقص ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی ہم ہیں۔ کیا حقیقت میں وہ جوا ہرات کا ڈھیر ہوتے ہیں؟ یا اُن کے د ماغ کا نقص ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی ہم اُن میں این اور چگا در اپنی سلطنت قائم کر اُن میں این اور چگا در اپنی سلطنت قائم کر اُن میں این امسکن بنا لیتے ہیں اور کئی ایسے اُجڑے ہوئے مکا نوں میں اُنو اور چپگا در اُن پی سلطنت قائم کر لیتے ہیں۔

کیا کوئی صحیح الد ماغ انسان گیدڑوں اور بھیڑیوں کی وجہ سے ان مکانوں کو آباد کہہ سکتا ہے؟ کیا اُلّو وُں اور حچادڑوں کی آمدورفت اور آوازوں سے کوئی عقلمندینہ تیجہ ذکال سکتا ہے کہ وہاں بڑی گھما گھمی ہے۔ ہر گزنہیں۔ یہ چیزیں تو ویرانی اور بربادی کی ایک کھلی اور بیّن دلیل ہیں۔ پس وہ لوگ جوآج بید کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں وہ لڑکا پیدانہیں ہوا اور وہ جو کہتے ہیں کہ وہ اس خدائی سلسلہ کے دشمن ہیں۔ کے دشمن ہیں۔

اگر چہان کی زبانیں اور منہ اس امر کوتشلیم نہ کریں۔لیکن ان کے اعمال ان کی قلمیں ، ان کے اخبار اور ان کی ساری کوششیں اس امر پر بنی ہیں کہ وہ بیر ثابت کریں کہ بیسار اسلسلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی نہیں ۔ انہی کی ان کوششوں سے تاریکی کے پردے اسلام کے اس قصر کو خالی سمجھ کر اپنا گھونسلا بنانے کی فکر میں ہیں۔ گرخدا تعالیٰ کا سورج آج پوری شان کے ساتھ چمک رہا ہے اور کوئی تیرہ پرست اس جگہ اپنا سرچھیانے کے لئے جگہ نہیں یا سکتا۔

یادرہے! کہ خدا تعالیٰ کے میں کی سچائی کے لئے بیضروری ہے کہ وہ لڑکا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی میں ظاہر کیا گیا تھا جسے صلحاءِ اُمت اپنی پیشگوئی میں ہمیشہ ظاہر کرتے رہے اور جس کے لئے خدا تعالیٰ نے خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کوان الفاظ میں فرمایا:۔

''سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیہہ اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ ایک زکی غلام (لڑکا) تجھے ملے گا۔وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت سے ہوگا''۔

(تذكره صفحه ۱۲۰)

اس پیشگوئی میں لفظ تیرے ہی تخم اور تیری ہی ذریّت نے ایسی حد بندی کر دی ہے کہ کسی مدی کے لئے کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ۔اس پیشگوئی میں ایک اور پیشگوئی بھی تھی جو پیشگوئی میں بالکل اس طرح مل کر آئی تھی کہ عام طور پر اس کی طرف توجہ نہ گئی اور یہی خیال کیا گیا کہ یہ پہلی پیشگوئی کی ہی جزوہے اور وہ پیشگوئی پیشگوئی پیشگوئی کہ تھی ۔

''خوبصورت پاک لڑ کا تمہارامہمان آتا ہے۔اس کا نام عنموائیل اور بشیر بھی ہے۔ اس کومقدس روح دی گئی ہے اور وہ رِجس سے پاک ہے۔ وہ نور اللہ ہے۔مبارک وہ جو آسان سے آتا ہے''۔ (تذکرہ صفحہ ۱۴۰)

اس پیشگوئی کوپہلی پیشگوئی کا حصہ ہی سمجھا گیا۔ حالانکہ یہ پیشگوئی اس پیشگوئی کا حصہ تھی جوا ۱۸۸ء میں اِن الفاظ میں کی گئی تھی۔ اِنَّا نُبَشِّـرُکَ بِـغُلامِ حُسِیْنِ ۔ ہم تجھے ایک حسین لڑ کے کی خوشخبری دیتے ہیں۔الغرض حضرت مسیح موعودعلیہالسلام نے اس عظیم الثان لڑ کے کی پیشگوئی بذریعہاشتہار ثنا کع فرما دی اوراسی اشتہار میں ایک اورلڑ کے کی بھی پیشگوئی تھی جس کومہمان کے نام سے ظاہر کیا گیا۔گر سب کی توجہاس عظیم الثان لڑ کے کی طرف تو گئی مگرمہمان کی طرف نہ گئی۔

## صاحبزا ی عصمت کی پیدائش

جن ایام میں یہ پیشگوئی شائع ہوئی۔ اُن ایام میں حضرت اُمُّ المؤمنین کے مشکوئے معلّے میں امیدواری تھی۔ چنانچمئی الا ۱۸ امیدواری سے ایک صاحبزا دی پیدا ہوئی۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس بیوی سے پہلی اولا دتھی۔ چونکہ ۲۰ فروری ۱۸۸۱ء کو آپ نے اس عظیم الشان لڑکے کی پیشگوئی شائع فر مائی تھی۔ اس لئے جب مئی ۱۸۸۱ء یعنی اشتہار کے تیسر ے مہینے میں لڑکی پیدا ہوئی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف ایک مخالفت کا طوفان بے تمیزی کھڑا ہو گیا۔ ابھی تک حضرت میسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ نہیں کیا تھا مگر عقیدت مندوں کی ایک جماعت موجود تھی۔ اس لڑکی کی پیدائش پر جوہوا، اسے حضرت مرز ابشیراحم صاحب ایم۔ اے نے سیرۃ المہدی حصداق ل صفح ۱۸ روایت نمبر سالا

''جب شروع الا الماء میں حضرت مسیح موعود نے خدائی تھم کے ماتحت ہوشیار پورجا کر وہاں چالیس دن خلوت کی اور ذکر خدا میں مشغول رہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ کوایک عظیم الشان بیٹے کی بشارت دی۔جس نے اپنے مسیحی نفس سے مسلح عالم بن کر دنیا کے چاروں کونوں میں شہرت پانی تھی۔ بیالہام اس قدر جلالی اور شان وشوکت کے ساتھ ہوا کہ جب حضور نے ۲۰/فروری الا الا المائے استہار میں اس کا اعلان فر مایا تو اس کی وجہ سے ملک میں ایک شور بر پا ہو گیا اور لوگ نہایت شوق کے ساتھ اس پسر موعود کی راہ تکنے گے۔ اور سب نے اپنے اپنے خیال کے مطابق اس پسر موعود کے متعلق امیدیں جمالیس۔بعض اور سب نے اپنے اپنے خیال کے مطابق اس پسر موعود کے متعلق امیدیں جمالیس۔بعض نے اس پسر موعود کومہدی معہود سمجھا۔جس کا اسلام میں وعدہ دیا گیا تھا اور جس نے دنیا میں معبوث ہوکر اسلام کے دشنوں کونا پیدا ور مسلمانوں کو ہر میدان میں غالب کرنا تھا۔بعض نے اور اس فتم کی امیدیں قائم کیس اور بعض تماشائی کے طور پر پیشگوئی کے جلال اور شان و

شوکت کو دیکھے کر ہی جیرت میں پڑ گئے تھے اور بغیر کوئی امید قائم کئے اس انتظار میں تھے کہ دیکھئے برد دُغیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔

غیر مذاہب والوں کو بھی اس خبر نے چونکا دیا تھا۔ غرض وحی الٰہی کی اشاعت رجوع عام کا باعث ہوئی۔ ان دنوں حضور کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ گر اللہ تعالی نے بھی ایمان کے راستے میں ابتلاء رکھے ہوتے ہیں۔ سوقد رت خدا کہ چند ماہ کے بعد مئی الا ایمان کے راستے میں ابتلاء رکھے ہوتے ہیں۔ سوقد رت خدا کہ چند ماہ کے بعد مئی الا اور شمنوں میں بچہ پیدا ہوا تو وہ وہ کی تھی ۔ اس پرخوش اعتقادوں میں مایوسی اور بداعتقادوں اور دشمنوں میں ہنی اور استہزاء کی ایک لَہر اُٹھی۔ کہ جس نے ملک میں ایک زلزلہ پیدا کر دیا۔ اس وقت تک بیعت کا سلسلہ تو تھا ہی نہیں کہ مریدین الگ نظر آتے ۔ پس عام لوگوں میں چہ میگوئی ہو رہی تھی کہ یہ کیا ہوا۔ کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ۔ حضور علیہ السلام نے بذر بعہ اشتہا راور خطوط اعلان فرمایا کہ وہ الٰہی میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس وقت جس بچہ کی امید واری ہے یہی وہ پسر موعود ہوگا۔ اس طرح لوگوں کی تسلّی کی کوشش کی ۔ چنا نچہ اس پراکٹر لوگ سنجل گئے''۔ اسپرۃ المہدی حسّہ اوّل صفحہ کے کہ ا

اس طرح مئی ۱۸۸۱ء میں ایک طرف تو حضرت مسیح موعود علیه السلام اور حضرت اُمُّ المؤمنین کے گھر میں ایک بی کی پیدائش پرخوشیاں ہور ہی تھیں اور دوسری طرف اس کی ولا دت نے ملک بھر میں ایک طوفان بے تمیزی پیدا کر دیا اور اپنوں اور غیروں نے زبانِ طعن دراز کی اور اس قدر بدگوئی سے کام لیا کہ دلوں کوچھانی کر دیا۔ میں اس چھوٹی سی کتاب میں اُن عبارتوں اور تحریروں کے کئنگ نہیں دے سکتا۔ گرحضرت مرز ابشیراحمد صاحب کا متح ریز مانا تھا کہ:۔

'' دشمنوں میں ہنسی اور استہزاء کی ایک ایسی لہراُٹھی کہ جس نے ملک میں ایک زلزلہ پیدا کر دیا'' کافی ہے۔

یه معصوم صاحبزادی ۱۹۸۱ء تک زنده رہیں۔ گویا تقریباً ۵ سال تک زنده رہیں۔ ان کی نسبت حضرت اقد س کا الہام تھا۔'' کَورَهُ الْجَنَّةِ دو حة المجنَّةِ ''لعنی انگور کی جتنی بیل۔ جنت کا بڑا درخت۔ اس لڑکی کا وجود مومنوں کے علاوہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت اُمُّ المؤمنین کے ایمانوں کی مضبوطی، قوت، خدا تعالی کی محبت، اور خدا کی محبت میں سب کچھ برداشت کرنے کی قوت کا

مظاہرہ کرانے کے لئے آیا تھا۔ لوگ ہنتے تھے، استہزاء کرتے تھے، ٹھٹھے اُڑاتے تھے، گالیاں دیتے تھے۔ مگرخدا کے یہ پاک بندے ایک مضبوط چٹان کی طرح جے کھڑے تھے۔ او ۱۸ ہے میں حضرت اقد س تھے۔ مگرخدا کے یہ پاک بندے ایک مضبوط چٹان کی طرح جے کھڑے تھے۔ او ۱۸ ہے میں ہیضہ ہوا۔

لود ہیا نہ بمع اہل وعیال کے تشریف لے گئے وہاں صاحبزادی صاحبہ بیار ہوگئیں۔ انہیں ہیضہ ہوا۔

'' حضرت اقد س اس کے علاج میں اس قد رمصروف تھے کہ ایک سرسری دیکھنے والا میان کرے کہ آپ سے زیادہ اولاد کی محبت کی کونہ ہوگی ......عصمت کے بیار ہونے پر

آپ اس کے علاج میں یوں دواکرتے کہ گویا اس کے بغیر زندگی محال ہے اور ایک دنیا دار دنیا کی عرف و اصطلاح میں اولاد کا بھوکا اور شیفتہ اس سے زیادہ جانکا ہی نہیں کر سکتا۔

مگر جب وہ مرگئی تو آپ یوں الگ ہو گئے کہ گویا کوئی چیز تھی ہی نہیں اور جب سے بھی ذکر تک نہیں کیا کہ کوئی لڑکی تھی۔ یہ مصالحت اور مسالمت خداکی قضاء وقد رہے بجر منجانپ اللہ لوگوں کے اور کسی سے ممکن نہیں۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کوصا جبزادی عصمت کی وفات سے جہاں تک بشیریت کا تعلق ہے، گونہ صدمہ ہوا جواسی حد تک تھا۔ گرخدا تعالیٰ کی مقادیر سے کامل صلح اور مسالمت تھی اور آپ خدا کے اس فعل پرخوش وخرم تھے''۔

(سيرة مسيح موعودٌ حصه دوم صفحه ۲۱۵ ،صفحه ۲۱۲ مصنفه عرفانی كبير)

اس کی وفات پر بھی بہت کچھ شور وشر ہوا کہ لووہ اڑکی بھی زندہ نہ رہی۔اس طرح یہ معصوم جنتی انگور کی بیل اس دنیا میں پانچ سال تک رہ کر جنت میں جہاں سے آئی تھی واپس چلی گئی۔ وہ لوگوں کے ایمان کومیقل کرنے کے لئے ،ان کے اندر قوتِ ایمان پیدا کرنے کیلئے آئی تھی ،اس کا کام جلد پورا ہو گیا اور وہ جلدا پنے رب کے حضور چلی گئی۔ اِنّا لِلّٰهِ وَ إِنّا اِلْمِيهِ رَاجِعُون ۔

حضرت اُمُّ المؤمنین نے اِس بچی کی پیدائش پرسارے شور وغو غا کونہایت حوصلہ سے سنا اور ان کے ایمان میں ذراجبنش پیدا نہ ہوئی اور جب وہ خدا کے پاس بلائی گئی تو آپ نے نہ کوئی گھبرا ہے کا اظہار کیا اور نہ جزع فزع کیا بلکہ بالکل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرح رضا بالقصا کا ثبوت دیا۔ جیسے مکیں واقعات سے ثابت کروں گا۔

جس خوشی سے اُسے لیا تھا۔اسی خوشی سے اپنے مولا کو واپس کر دی۔

#### ىها چېلى اوّلا د

صاحبزادی . عصمت تاریخ پیدائش . مئی <u>۱۸۸۱</u>ء تاریخ وفات . جولا کی <u>۱۹۸۱</u>ء

كل عمر . پانچ سال دوماه

اس كى شان! كَرَمُ الجنَّةِ دوحة الجنَّةِ

### بشيراول

حضرت اُمُّ المؤمنین کے بطن سے دوسرا پچہ بشیراوّل پیدا ہوا۔ بشیراوّل کی پیدائش کاراگست کھرت اُمُّ المؤمنین کے بطن سے دوسرا پچہ بشیراوّل پیدا ہوا۔ بشیراوّل کی پیدائش کاراسہ پچہ کو کھرا اس بچہ کو معنوت کے معنود علیہ السلام نے وہی موعود لڑکا خیال کیا۔ چنانچہ آپ نے کاراگست کے ۱۸۸ اوولیک دو ورقہ اشتہار بعنوان خوشخری شائع فرمایا۔ اس میں تحریر فرمایا:۔

''اے ناظرین! میں آپ کوبشارت دیتا ہوں کہ وہ الڑکا جس کے تولد کے لئے میں نے اشتہار ۱۸/اپریل الا ۱۸ علی بیشگوئی کی تھی اور خدا تعالی سے اطلاع پاکراپنے کھلے کھلے بیان میں کھا تھا کہ اگر وہ حمل موجودہ میں پیدا نہ ہوا تو دوسرے حمل میں ، جواس کے قریب ہے ضرور پیدا ہوجائے گا۔ آج ۱۲/از یقعدہ ۱۳۰۴ جبری مطابق کے ۱۸۸ ء میں ۱۲ بجے رات کے بعد ڈیڑھ بجے کے قریب وہ مولود مسعود پیدا ہوا۔ الحمد لله علی ذالک'۔ اس لڑکے کی نسست پیشگوئی تھی۔

''خوبصورت پاک لڑکا تمہارامہمان آتا ہے۔اس کا نام عنموائیل اور بشیر بھی ہے۔ اس کومقدس روح دی گئی ہے۔وہ رجس سے پاک ہے اور نور اللہ ہے۔مبارک وہ جوآسان سے آوے'۔

اس لڑکے کا اصل نام بشیراحمد تھا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامات میں اور بھی نام رکھے تھے۔ جیسے مبشراور بشیراور نور اللہ۔ صَیب اور چراغ دین وغیرہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے

حضرت خلیفة کمسیح اوّل کوایک مکتوب گرا می میں تحریر فر مایا که: \_

(ب)''خدا تعالیٰ نے پسرمتوٹے کے اپنے الہام میں کئی نام رکھے ان میں سے ایک بشیراورایک عنموائیل اورایک خدا با ماست اور رحمت حق با ماست اور ایک بداللہ بحلالٍ و جمالِ ہے''۔ ( تذکرہ صفحہ ۱۲۵)

ایک الہام اس کے متعلق یہ ہواتھا:۔

"جَاءَكَ النُّورُ وَهُوَ افْضَلُ مِنْكَ" (تذكره صفح ١٢٥)

اس بچے کی پیدائش پر حضرت مسے موعود علیہ السلام نے بڑی خوشی کا اظہار فر مایا۔ حضرت اقد س نے اس کے عقیقہ کی تقریب پر بہت سے دوستوں کو اس خوشی میں مدعو بھی کیا تھا۔ بیخوشی کی تقریب عام دنیا داروں کی طرح نہ تھی جو بچوں کے پیدا ہونے پرخوشیاں مناتے ہیں بلکہ آپ کی غرض بہتھی کہ آپ اس بچے کی پیدائش پر جس کی روحانی استعداد کا علم قبل از وقت دیا گیا تھا۔ جس کا وجود اسلام کی سچائی کے لئے ایک جیکتے ہوئے نشان کی طرح تھا۔ خدا تعالیٰ کی حمدا ورشکر کریں۔

پس بیخوشی دراصل الله تعالی کی نعتوں کے اظہار کے لئے تھی۔ آپ نے اپنے دوستوں کو خطاکھ کر اس تقریب پر بلایا۔ چنانچہ حضرت منشی رستم علی صاحب رضی الله تعالیٰ عنه کو آپ نے ایک مکتوب تحریر فرمایا جوحبِ ذیل ہے۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمدهٔ و نصلي علىٰ رسوله الكريم مخدوى مرم اخويم منشي رستم على صاحب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آج سولہویں ذیقعدہ ۴۰ مسالھری بفضلہ تعالی وکرمۂ اس عاجز کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ۲۲/ ذیقعدہ مطابق ۱۱۷/اگست روزِ عقیقہ ہے۔ اگر کچھ موجبِ تکلیف وحرج نہ ہوتو آپ بھی تشریف لاکر ممنون احسان فرماویں۔فقط۔ ۱/۱گست ۱۸۸۷ء

خا کسار مرزاغلام احمه از قادیان ضلع گورداسپور ( مکتوبات احمد می جلد پنجم نمبرسوم) پھر• ا/اگست کوایک کارڈ تحریر فرمایا کہ دوشطر نجی کلاں بھی دوروز کے لئے ساتھ لائیں۔ پھرایک دوسرا کارڈ اسی روز تحریر فرمایا کہ ایک سائیبان بھی در کار ہے۔ جو خیمہ کی طرز کا ہو کیونکہ مکان کی تنگی ہے۔

پھرایک مکتوب ملفوف تحریر فرمایا۔ جس پر تاریخ نہیں۔ مگراغلباً وہ بھی اسی روز کا لکھا ہوا ہے۔اس میں تحریر فرمایا کہ تین روز کی رخصت لے کرحسب ذیل اشیاءعقیقہ کے لئے ساتھ لائیں۔

روغن زردعمدہ ڈیڑھ من خام۔ سیسے نقد۔تین بوتل عمدہ چٹنی۔بیس ثار آلو پختہ۔ چار ثارار بی پختہ۔ کسی قدرمیتھی پالک وغیرہ ترکاری۔ پان بھی طلب فرمائے۔

پھرایک اورملفوف تحریر فر مایا۔ جس میں پھر خیمہ سائیبان کی ضرورت پرتحریر فر مایا:۔ ''مہمان عقیقہ کے روز اس قدر آئیں گے کہ مکان میں گنجائش نہیں ہوگی۔ یہ آپ کے لئے ثواب حاصل کرنے کا نہایت عمدہ موقع ہے''

ان خطوط سے انہاک کا پتہ لگ سکتا ہے جو حضورً کو صاحبزادہ بشیراحمداوّل کی پیدائش پرعقیقہ کے متعلق تھا۔ الغرض سب سامان ہو گئے ۔ بکثر ت احباب قادیان میں جمع ہوئے اور خدا تعالیٰ کے اس فضل کا شکرادا کرتے رہے۔

اس طرح حضرت اُمُّ المؤمنین کے بطن مبارک سے جولڑی پیدا ہوئی تھی وہ اپنی ذات میں مومنوں کے ایمان میں ایک نئی قوت پیدا کرنے کیلئے آئی تھی اور بیمبارک لڑکا جو بہت بڑی استعدادوں کے ساتھ اس دنیا میں آیا تھا۔ والدین کی آئھوں کی ٹھنڈک بنا ہوا تھا۔ کیسی مبارک ہے وہ ماں جس کی کے ساتھ اس دنیا میں آیا تھا۔ والدین کی آئھوں کی ٹھنڈک بنا ہوا تھا۔ کیسی مبارک ہے وہ ماں جس کی بیٹی ان کہ خدا بھی کی بیشان کہ خدا بھی کی بیشان کہ خدا تعالیٰ اسے اپنے عرش سے مبشر، بشیر، نوراللہ، چراغ دین وغیرہ اساء سے یا دفر مار ہاتھا۔ یہ کھلی کھلی دلیل تھی کہ بہی وہ خاتون تھی کہ جس میں اس قدر پاکیزہ استعداد تھی کہ وہ مسیمی صفت بچے پیدا کر سکے۔ ایسی ماں کی عظمت میں کیا شک ہوسکتا ہے۔

الغرض بشیراحمداوّل اپنے مقدس اور بزرگ باپ اورعظیم الثان ماں کی آغوش میں شفقت کے ساتھ بڑھنے لگا۔ حضرت اقدسؓ اور حضرت اُمُّ المؤمنین کواس کے آرام کا بہت بڑا خیال تھا۔ چنا نچہ خاص اس بچہ کی خدمت کے لئے ایک نوکر کی تلاش ہوئی۔ حضرت اقدسؓ نے ۲۱/ اگست ۸۵ء کو

چو مدري رستم على صاحبٌ كي خدمت ميں لكھا كه: ـ

''ہمارا منشاء ہے کہ کوئی باہر سے خادم آوے جوطفل نوزاد کی خدمت میں مشغول رہے۔ آپاس میں نہایت درجہ سعی فر ماویں کہ کوئی نیک طبیعت اور دیندار خادم جوکسی قدر جوان ہوئل جائے''۔

پھرایک پوسٹ کارڈ ۲/ ستمبر کوتح ریفر مایا جس میں خادمہ کی ضرورت کے متعلق لکھا:۔ ''صرف نیک بخت اور ہوشیار ، بچہر کھنے کے لائق ہو.....گھر میں تین عورتیں خدمت کرنے والی تواس حگہ موجود ہیں''۔

پھرا۲/ستمبر کوتح ریفر مایا: ۔

''اب ایک خادمہ، محنت کش، ہوشیار، دانا، دیا نتدار کی اشد ضرورت ہے اوراس کا کام یہی ہوگا کہ لڑکا اورلڑ کی دونو کی خدمت میں مشغول رہے''۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باو جوداس کے کہ گھر میں تین خاد ما ئیں موجود تھیں۔ مگراس بچاور پہلی بچی کی خدمت کے لئے ایک الگ خادمہ کی تلاش کی جارہی تھی تا کہ ان بچوں کوزیادہ سے زیادہ آرام مل سکے اور سب سے اہم بات بیتھی کہ آپ نوکرانی بھی ایسی چا ہتے تھے جو نیک اور دیا نتداراور تمام اچھی صفات سے متصف ہو۔ اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ ان بچوں کے متعلق کس قدرا ہمتمام تھا اور یہ بے کہ بیتے باہر کت تھے، جوایسے والدین کے زیرسایہ پرورش یار ہے تھے۔

## بشيراحمر كى علالت

جب بشیراحمد کی عمرایک سال کے قریب ہوئی تو وہ سخت بیار ہوگیا۔حضرت حکیم الامت مولوی نورالدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں ضلیفۃ استی اوّل ہوئے کو جموں میں مکتوب گرا می تحریفر مایا:۔
''بشیراحمد عرصہ تین ماہ تک برابر بیار رہا۔ تین چار دفعہ الی نازک حالت تک پہنچ گیا ہے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ شاید دو چار دم باقی ہیں۔گر عجیب قدرت قادر ہے کہ ان سخت خطرناک حالت ما بہنچا کر پھران سے رہائی بخشار ہا۔ اب بھی کسی قدر علالت باقی ہے۔ خطرناک حالت باقی ہے۔ گر بفضلہ تعالی آ ثار خطرناک نہیں ہیں اور ایسے وقتوں کی دعا بھی عجیب قشم کی دعا ہوتی ہے۔

سوالحمدللہ والمنتہ کہ آپ ایسے وقتوں میں یاد آ جاتے ہیں'۔ اس کے بعد پھرایک خط تحریفر مایا۔جس میں تحریفر مایا:۔

''ایک خطروانہ خدمت کر چکا ہوں۔اب باعثِ تکلیف دہی ہے کہ بشیرا تحد میرا لڑکا جس کی عمر قریب برس کے ہو چکی ہے۔ نہایت ہی لاغراندام ہور ہا ہے۔ پہلے سخت تپ محرقہ کی قسم کا چڑھا تھا۔ اس سے خدا تعالی نے شفا بخش ۔ پھر بعد کسی قدر خفت تپ کی بیہ حالت ہوگئی کہ لڑکا اس قدر لاغر ہوگیا ہے کہ استخوال ہی استخوال رہ گیا۔سقوطِ قوت اس قدر ہے کہ ہاتھ پیر بیکار کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ یا تو وہ جسم قوی ہیکل معلوم ہوتا تھا اور یا اب ایک تنگے کی طرح ہے۔ پیاس بشدت ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بقیہ حرارت کا موجود ہے۔ آپ براہ مہر بانی غور کر کے کوئی الی تجویز کھو بھیجیں جس سے اگر خدا چا ہے بدن میں ہوتے ہوا ور بدن تازہ ہو۔ اس قدر لاغری اور سقوطِ قوت ہوگیا ہے کہ وجود میں کچھ باتی نہیں رہا۔ آ واز بھی نہایت ضعیف ہوگئی ہے۔ یہ بھی واضح کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ دانت بھی اس کے نکل رہے ہیں۔ چار دانت نکل چکے تھے کہ یہ بیاری شیر کی طرح حملہ آ ور ہوئی۔ اب بیاعث غایت درجہ ضعفِ قوت اور لاغری اور خشکی بدن کے دانت نکلے موقوف ہوگئے ہیں بیاعث غایت درجہ ضعفِ قوت اور لاغری اور خشکی بدن کے دانت نکلے موقوف ہوگئے ہیں اور بیرحالت ہے، جو مکیل نے بیان کی ہے۔ براہ مہر بانی جلد جواب سے مسرور فرماویں۔ اور بیرحالت ہے ، جو مکیل نے بیان کی ہے۔ براہ مہر بانی جلد جواب سے مسرور فرماویں۔

والسلام"

اس سے اس توجہ اور شفقت اور محبت کا پتہ چل سکتا ہے کہ جوحضرت اقد س کو بشیر کی بیاری کے متعلق تھی۔ متعلق تھی۔ نیز اس حالت میں آپ کس قدر دعا ئیں فرمار ہے تھے۔

حضرت اماں جان کی جوحالت ہوگی وہ خود بخو دہی واضح ہو جاتی ہے وہ ماں جس کا پہلا بچہ ہواور جوخوبصورت بھی ہواس کی ذات کے متعلق بڑی بڑی امیدیں وابستہ ہوں۔ وہ الیہ اسخت بیمار ہوتو اس ماں کے قلب کی کیا کیفیت ہوگی۔ بیکسی تشریح کی محتاج نہیں۔

صاحبزادہ بشیراحمداوّل اس شدید بیماری سے بالکل اچھا ہوگیا۔ چنانچہ ۱/۱۸گست ۱۸۸۸ و کوایک خط میں حضرت مولوی صاحب کو ککھا کہ آپ کے آنے کی اب ضرورت نہیں۔اب بشیراحمد خدا کے فضل سے اچھا ہے۔

اس طرح خدا تعالی نے ان دعاؤں کو جو کی گئیں۔ شرفِ قبولیت بخشا اور صاجزادہ بشیراوّل اچھا ہوگیا۔ مگراصل تقدیر جو''مہمان' کے الہام میں پوشیدہ تھی، ابھی پوری ہونے والی تھی۔ چنانچ بشیراوّل پھر بیار ہوااور ۴/ نومبر ۱۸۸۸ء کو تئیس دن بیاررہ کرفوت ہو گیا۔ اِنّا لِلّٰهِ وَ اِنّا اِلَیه دَاجِعُونَ۔ آپ نے حضرت مولوی صاحب تو جموں خط کھا اور اس میں بشیراوّل کی وفات کی اطلاع دی۔ چنانچہ آپ نے تحریفر مایا:۔

''میرالرُ کابشیراحمتیس روز بیارره کرآج بقضائ الهی ربعز وجل انقال کرگیا۔
اِنَّا لِللَّهِ وَ اِنَّا اِلَيه دَاجِعُونَ اِس واقعہ ہے جس قدر مخالفین کی زبانیں دراز ہونگی اور موافقین کے دلوں میں شبہات پیدا ہوں گے اس کا انداز ہٰہیں ہوسکتا۔ و انسا د ضون بر ضائبہ و صابرون عملی بالائبہ یوضی عِنّا مولینا فی الدنیا والاخرة وهواد حم الرّاحمین۔ والسلام ۴۔ نوم ر ۱۸۸۸ و

حضرت حکیم الامّت ﷺ کوآپ نے جومخضر خط لکھا۔اس میں دوامور کی طرف اشارہ فر مایا:۔

ا۔ اب مخالفوں کی زبانیں دراز ہونگی۔

۲۔ موافقین کے دلوں میں شبہات پیدا ہوں گے۔

سواییا ہی ہوا۔ایک بڑا زلزلہ آیا۔مخالفت کا طوفان بے تمیزی اُٹھاسیر ۃ المہدی حصہ اوّل مصنفہ حضرت مرزا بشیراحمد صاحب کے صفحہ ۸۸ پر لکھا ہے:۔

''مگرقدرت خداکی کہ ایک سال بعد بیاڑ کا اچا تک فوت ہوگیا۔ بس پھر کیا تھا ملک میں طوفانِ عظیم ہر پا ہوا اور شخت زلزلہ آیا۔ جی کہ میاں عبد اللہ صاحب شنوری کا خیال کہ ایسازلزلہ عامة الناس کے لئے نہ اس سے قبل بھی آیا تھا نہ اس کے بعد آیا۔ گویا وہ دعوی مسحیت پر جوزلزلہ آیا تھا۔ اسے بھی عامة الناس کے لئے اس سے کم قرار دیتے ہیں۔ مگر بہر حال بہ بینی بات ہے کہ اس واقعہ پر ملک میں ایک شخت شوراً ٹھا اور کئی خوش اعتقادوں کو ایسا دھکہ لگا کہ وہ پھر نہ سنجمل سکے ۔۔۔۔۔دضرت پر ملک میں ایک شخت شوراً ٹھا اور کئی خوش اعتقادوں کو ایسا دھکہ لگا کہ وہ پھر نہ سنجمل سکے۔۔۔۔۔دضرت ماحب نے لوگوں کو سنجما لئے کے لئے اشتہاروں اور خطوط کی بھر مار کر دی اور لوگوں کو سمجھایا کہ میں نے بھا تھا کہ چونکہ خاص اس لڑکے کے متعلق بھی مجھے بہت الہام ہوئے ہیں جن میں اس کی بڑی ذاتی فضیلت بتائی گئی تھی۔ اس لئے کے متعلق بھی مجھے بہت الہام ہوئے ہیں جن میں اس کی بڑی ذاتی فضیلت بتائی گئی تھی۔ اس لئے

میرا خیال تھا کہ شایدیہی وہ موعودلڑ کا ہو۔ مگر خداکی وقی میں جواس معاملہ میں اصل انتباع کے قابل ہے، ہرگز کوئی تعیین نہیں کی گئی تھی۔غرض لوگوں کو بہت سنجالا گیا۔ چنانچے بعض لوگ سنجل گئے۔ لیکن اکثر وں پر مایوی کا عالم تھا۔ مخالفین میں پر لے درجہ کے استہزاء کا جوش تھا''۔

یہا وقت تھا کہ دشمن تو دشمن اپنے بھی بہت خطرے میں پڑگئے تھے۔حضرت اُمُّ المؤمنین نے جواس وقت رضاً بالقصاء کا نمو نہ دکھا یا اس کی بیحالت تھی کہ آپ نے جب دیکھا کہ بچے کے اب بچنے کی کوئی صورت نہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں پھراپی نماز کیوں قضاء کروں ۔ چنا نچہ آپ نے وضو کر کے نماز شروع کر دی اور نہایت اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر کے دریا فت فرمایا کہ بچے کا کیا حال ہے تو اس کے جواب میں بتلایا گیا کہ بچہ فوت ہوگیا ہے تو آپ اِنَّا لِللّٰهِ وَاِنَّا اِلَیهِ دَاجِعُونَ بِرُ ھُکر خاموش ہو گئیں۔

یہ واقعہ الحکم میں شائع شدہ موجود ہے۔ اس وقت جب کہ چاروں طرف شور بے تمیزی کچ رہاتھا۔
ایک زلزلہ آیا ہوا تھا۔ ایک مال کے ایمان کی پختگی کی الیم مثال کم ملے گی کہ اپنے گئتِ جگر کو بستر مرگ پر چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی عبادت کے لئے سکون قلب کے ساتھ کھڑی ہوجائے۔ جاؤڈ ھونڈ و! دیکھو کہ اس کی مثال کہیں نظر آتی ہے؟ ان کی زبان سے کوئی شکوہ ، کوئی کلمہ قابلِ اعتراض نہیں نکلا۔ انہوں نے اپنے خاوندسے پنہیں پوچھا کہ آپ تو اس لڑکے کے متعلق ایسا خیال کرتے تھا ب یہ کیا ہوا۔

پورااطمینان، پوراسکون، قلب میں موجودتھا۔ اور إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيهِ رَاجِعُونَ بِرُّهُ حَرَّفًا موش ہو گئیں۔ بیشان ہے حضرت اُمُّ المؤمنین کے ایمان کی پختگی کی اور رضاء بالقصناء کی اور یہی ایک مسلمان عورت کی شان ہے۔

حضرت اقد س نے اپنے مخلص مریدوں کواس پیشگوئی کی وضاحت پر مفصل خط کھے جوسلسلہ کے لئریچ میں موجود ہیں۔ الغرض صاحبزادہ بشیراوّل خدا کے ان الہاموں کے ماتحت فوت ہوگیا۔ آپ نے ایک اشتہار کھا جس پرییشعر کھا۔

ہم نے اُلفت میں تری بار اُٹھایا کیا کیا جھ کو دِکھلا کے فلک نے ہے دکھایا کیا کیا

اورتح ريفر مايا: ـ

''غرض جواس کی نگاہ میں راستباز اور صادق ہیں وہ ہمیشہ جاہلوں کی زبان اور ہاتھ سے تکلیفیں اُٹھاتے چلے آئے ہیں۔ سوچونکہ سنت اللہ قدیم سے یہی ہے۔ اس لئے اگر ہم خویش و بیگا نہ سے پچھآزاراُٹھا ئیں تو ہمیں شکر بجالا ناچا ہے اور خوش ہونا چاہئے کہ ہم اس محبوب حقیق کی نظر میں اس لائق تھہرے کہ اس کی راہ میں دُکھ دیئے جائیں اور ستائے جائیں ہیں ''۔ ( تبلیغ رسالت صفحہ ۸۳ )

پھرآپ نے ایک مفصل اشتہار بنام'' حقانی تقریر برواقعہ وفات بشیر' شائع کیا۔اس میں آپ نے بتلایا کہ بیالہا می طور پرتصفیہ نہیں ہواتھا کہ یہی وہ صلح موعودلڑکا ہے۔اصل بات یہی ہے کہا گرچہ بشیراوّل اپنی ذاتی استعداد وں کے لحاظ سے بڑی عظمت اورشان والالڑکا تھا اور بیاستعداد یں اس کے اندر اسی طرح موجود تھیں، جیسے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے صاحبز ادے ابراہیم کے اندر نبوت کی استعداد موجود تھی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا۔لو عاش ابراھم لکان صدّیقا نبیّا۔ایی ہی استعدادوں کے ساتھ بی بشیر بھی آیا۔

#### وه کیون فوت ہوا؟

اس کی وفات کی یہی وجہ تھی کہ وہ خود مصلح موعود نہ تھا بلکہ جیسے حضرت اقد س نے سنر اشتہار کے حاشیہ صفحہ ۲ پر کھا ہے۔

''بشیراوّل جوفوت ہوگیا ہے۔بشیرثانی کے لئے بطورار ہاص تھا''۔

وہ صلح موعود کی پیشگوئی کی عظمت ظاہر کرنے کیلئے آیا تھا۔ اگر بشیرا وّل زندہ رہتا تو لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہوتی اور یہ قدرتی بات تھی حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ صلح موعود نہ تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی مشیّبِ خاص نے اسے صلح موعود کے لئے راستہ صاف کرنے کیلئے بھیجا تھا۔ یہ خضر حالات ہیں بشیرا وّل کے۔ اس طرح وہ کے ا/اگست کے ۱۸۸۸ء کورات کے ڈیڑھ بجے کے قریب پیدا ہواا ور ۱۲ نومبر میں اوت ہوگیا۔ إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ دَاجِعُونَ وَ ۱۸۸۸ء بروز یکشنہ این عمر کے سولہویں مہینہ میں فوت ہوگیا۔ إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ دَاجِعُونَ

بشيراول

تاریخ پیدائش کا/اگست ک<u>۸۸ا</u>ء تاریخ وفات ۱۲/نومبر <u>۸۸۸ا</u>ء

0617

اس کی شان!مبشر،یشیر،نورالله،صیب، چراغ دین،عنموائیل وغیره وغیره

كلءمر

# حضرت ميرزابشيرالدين محمودا حمرخليفة الشح الثاني

جب بشیراوّل الله تعالیٰ کی منشاء کے ماتحت واپس بلا لیا گیا تو جیسے کہ میں لکھ چکا ہوں بہت بڑازلزلہ نموادر ہوا۔خود حضرت اقدیّ نے'' حقانی تقریر'' میں لکھا کہ:۔

''عجیب طور کا شور وغوغا خام خیال لوگوں میں اُٹھا اور رنگا رنگ کی با تیں خویشوں وغیرہ نے کیں اور طرح طرح کی نافنہی اور کج دلی کی راہیں ظاہر کی گئیں۔ مخالفین مذہب جن کاشیوہ بات بات میں خیانت وافتراء ہے۔انہوں نے اس بیچ کی وفات پرانواع واقسام کے افتراء گھڑنے شروع کئے۔''

(تبليغ رسالت صفحا ۱۲ جلداوّل)

# حضرت مسيح موعود عليه السلام كي مثال ديگرا نبياء كے ساتھ

پیواقعہ ایساتھا کہ جس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دیگر انبیا ﷺ سے ایک بڑی مما ثلت قائم کر دی۔ چنانچہ آئے" 'حقانی تقریر'' میں فرماتے ہیں:۔

''ابتلاء جواوائل حال میں انبیاء اور اولیاء پر نازل ہوتا ہے اور با وجود عزیز ہونے کے ذلت کی صورت میں ان میں ظاہر کرتا ہے اور با وجود مقبول ہونے کے پچھ مردود سے کر کے ان کودکھا تا ہے۔ یہ ابتلاء اس لئے نازل نہیں ہوتا کہ ان کو ذلیل اور خوار اور تباہ کرے یاصفحہ عالم سے ان کا نام ونشان مٹا دیوے۔ کیونکہ یہ ہرگزممکن ہی نہیں کہ خداوند عزوجل اپنے پیار کرنے والوں سے دشمنی کرنے لگے اور اپنے سچے عاشقوں کو ذلت کے ساتھ وہ ہلاک کر ڈالے۔ بلکہ حقیقت میں وہ ابتلاء کہ جوشیر میرکی طرح

اور سخت تاریکی کی مانند نازل ہوتا ہے اس لئے نازل ہوتا ہے کہ تااس برگزیدہ قوم کوقبولت کے بلند مینار تک پہنچادے۔اورالٰہی معارف کے باریک دقیقے ان کوسکھا دے۔ یہی سنت اللّہ ہے جوقدیم سے خدا تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے ساتھ استعال کرتا چلا آیا ہے۔

ز بور میں حضرت داؤد کی ابتلائی حالت میں عاجزانہ نویے اس سنت کو ظاہر کرتے ہیں اور انجیل میں آ ز مائش کے وقت میں حضرت میے کی غریبانہ تضرعّات اس عادت اللّٰہ پر دال ہیں اور قر آ ن شریف اورا جادیث نبویہ میں جناب فخر الرسول کی عبودیت سے ملی ہوئی اہتالات اس قانون قدرت کی تصریح کرتے ہیں۔اگر بیا ہٹلاء درمیان میں نہ ہوتا تو انبیاءاوراولیاءان مدارج عالیہ کو ہرگز نہ یا سکتے کہ جو ا ہتلاء کی برکت سے انہوں نے یا لئے ۔اہتلاء نے ان کی کامل وفا داری اورمستقل ارا دے کی عادت پر مہر لگا دی اور ثابت کر کے دکھایا کہوہ آ ز مائش کے زلا زل کے وقت کس اعلیٰ درجہ کا استقلال رکھتے ہیں اور کیسے سیچے وفا دار اور عاشق صا دق ہیں کہ ان برآ ندھیاں چلیں اور سخت سخت تاریکیاں آئیں اور بڑے بڑے زلز لےان پروار دہوئے اوروہ ذلیل کئے گئے اور جھوٹوں اور مکاروں اور بےعز توں میں شار کئے گئے اور تنہا چیوڑے گئے یہاں تک کہ ریانی مددوں نے بھی جن کاان کو بڑا بھروسہ تھا کچھ مدت تک منه جیمالیااورخدا تعالیٰ نے اپنی مربّیا نه عادت کو یکبارگی کچھالیا بدل دیا که جیسے کوئی سخت ناراض ہوتا ہے اور ایبیا انہیں نگی و تکلیف میں چھوڑ دیا کہ گویا وہ سخت مور دِغضب میں ہیں اور اپنے تنیُں ایبیا خشک سا دکھلا یا کہ گویاوہ ان پر ذرہ مہر بان نہیں ۔ بلکہان کے دشمنوں پرمہر بان ہےاوران کے ابتلاؤں کا سلسلہ بہت طول تھنچ گیا۔ایک کے ختم ہونے پر دوسرااور دوسرے کے ختم ہونے پر تیسراا ہٹلاء نازل ہوا۔غرض جیسے ہارش سخت سخت تاریک رات میں نہایت شدت وسختی سے نازل ہوتی ہے۔ ایبا ہی آ ز مائشوں کی بارشیں ان پر ہوئیں ۔ پروہ اپنے کیے اور مضبوط ارا دہ سے باز نہ آئے اور سُست اور دل شکستہ نہ ہوئے بلکہ جتنا مصائب وشدا کد کا باران پریٹر تا گیاا تنا ہی انہوں نے آ گے قدم بڑھایا اور جس قدرتوڑے گئے اسی قدروہ مضبوط ہوتے گئے اورجس قدرانہیں مشکلات کا خوف دلا ہا گیا' اسی قدر ان کی ہمت بلندان کی شجاعت ذاتی جوش میں آتی گئی۔ بالآ خروہ ان تمام امتحانات سےاول درجہ کے یاس یافتہ ہوکر نکلےاورا بنے کامل صدق کی برکت سے پورےطور پر کامیاب ہو گئے اورعزت ٹرمت کا تاج ان کے سر پررکھا گیا۔'' (تبلیغ رسالت جلداوّل صفحہ ۱۳۳۰)

حضرت اقد س میں خمرو مایہ السلام نے یہ جو کچھ حکایت دیگر ان کی صورت میں تحریر فرمایا ہے وہ دراصل ان کی اپنی سیرت، ان کی اپنی مشکلات اور دراصل ان کی اپنی سیرت، ان کی اپنی مشکلات اور مصائب کی داستان ہے۔ میری اس کتاب کو پڑھنے والے ان الفاظ کو پڑھیں اور پھر پڑھیں اور وہاں وہ غائب کی ضمیروں کو حاضر کی ضمیروں میں تبدیل کریں اور اپنی آئکھوں کے سامنے حضرت میسے موعود کو دیکھیں کہ وہ خدا کا فرستادہ اپنی اس حالت کو کن الفاظ میں بیان فرمار ہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:۔

- ا۔ پیاہتلاشیر ئیر کی طرح تھا۔
- ۲۔ پیابتلاء سخت تاریکی کی مانند تھا۔
- ہ۔ اس کی مثال ایسی تھی جیسے تحت تاریخ رات میں شدت کی بارش ہوتی ہے۔
- ۵۔ پیاہتلاء آندھی کی طرح تھا۔ سخت تاریکی کے مانند تھا۔ بڑے بڑے زلزلوں کی مانند تھا۔
- ۲۔ اس چیز نے ان کو بظاہر ذلیل کیا اور دشمنوں نے ان کوجھوٹوں ،مکاروں ، بےعز توں میں شار کر لیا۔
- 2۔ بظاہر ایسا معلوم ہونے لگا کہ وہ تنہا جھوڑ دیئے گئے ہیں اور خدا تعالیٰ کی نفرت ان سے جاتی رہی۔

تصور کرو! ہاں! اچھی طرح تصور کرو!! کہ اس نبی یا مامور ومرسل کے قلب کی کیا حالت ہوسکتی ہے۔
جس کے متعلق الیمی حالت پیدا کر دی گئی ہو۔ آپ نے حضرت داؤد اور حضرت عیسلی اور آنخضرت عیسلی کی مما ثلت کا اس میں ذکر فر مایا۔ تا کہ ہم ان کی مشکلات سے بھری ہوئی زندگی پر نظر ڈال سکیس اور پھر یہ جان سکیس کہ یہ مشکلات تو سنت انبیاء ہیں۔ مگر اس کیفیت کو بیان کرنے کے لئے آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی عبارت سے واضح کر کے اور بھی اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا۔ حضرت داؤد فر ماتے ہیں:۔ علیہ السلام کی عبارت سے واضح کر کے اور بھی اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا۔ حضرت داؤد فر ماتے ہیں:۔ چلا۔ جہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں لیمن کے پہنچ ہیں۔ میں گہری بھی میں دھس جلا۔ جہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں لیمن کی جلاتے میری آئیسیس دُ ھند ہوگئیں۔ وہ جو جو بیسب میرا کینہ رکھتے ہیں شار میں میرے سرکے بالوں سے زیادہ ہیں۔ اے خداوند رب بے سبب میرا کینہ رکھتے ہیں شار میں میرے سرکے بالوں سے زیادہ ہیں۔ اے خداوند رب الافواج وہ جو تیراا نظار کرتے ہیں وہ میرے لئے شرمندہ نہ ہوں۔ وہ جو تجھ کوڈھونڈتے ہیں الافواج وہ جو تیراا نظار کرتے ہیں وہ میرے لئے شرمندہ نہ ہوں۔ وہ جو تجھ کوڈھونڈتے ہیں الافواج وہ جو تیراا نظار کرتے ہیں وہ میرے لئے شرمندہ نہ ہوں۔ وہ جو تیراا نظار کرتے ہیں وہ میرے لئے شرمندہ نہ ہوں۔ وہ جو تجھ کوڈھونڈتے ہیں الافواج وہ جو تیراا نظار کرتے ہیں وہ میرے لئے شرمندہ نہ ہوں۔ وہ جو تیراا نظار کرتے ہیں وہ میرے لئے شرمندہ نہ ہوں۔ وہ جو تی وہ کو تیں ا

وہ میرے لئے ندامت نہ اُٹھاویں۔ وئے پھاٹک پر بیٹھے ہوئے میری بابت بکتے ہیں اور نشے بازمیرے لئے ندامت نہ اُٹھاویں۔ وئے کھاٹک اور میری رسوائی اور میری بے حرمتی سے آگاہ ہے۔ میں نے تاکا کہ کیا کوئی میرا ہمدرد ہے کوئی نہیں۔'(زبور ۲۹)

یہ کلام جو پہلے داؤد نے کہا تھا۔ اس حالت کا نقشہ تھنچ رہا ہے جواس زمانہ میں ان ابتلاؤں کی وجہ سے ہوئی اور بیدعا جواس قلبی کیفیت کی آئینہ دار ہے۔ اس زمانہ کے داؤد نے دوبارہ درج کر کے بیہ ثابت کردیا کہ میری حالت پہلے داؤڈ سے ذرہ بھی کم نہیں۔

یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اور کیوں ہوتا ہے! اس لئے کہ خدا تعالی اپنے راستبازوں کی اس لاا نہناء قوت کو دنیا پر ظاہر کرے۔ جو وہ خدا تعالی کی محبت اور اس کی رضا اور اس کی تبلیغ کے پہنچانے کے لئے اپنے اندرر کھتے ہیں۔ یہ چیزا نبیاء کی سیرت کا ایک باب ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس پران کے سوا کوئی پہنچ نہیں سکتا۔

اس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ وہ بالآ خرتمام امتحانات سے اوّل درجہ کے پاس یافتہ ہوکر نکلتے ہیں اور اپنے کامل صدق کی برکت سے پورے طور پر کا میاب ہوجاتے ہیں اور عزت وحرمت کا تاج ان کے سر پر رکھا جاتا ہے۔ بالکل اسی اصل کے مطابق خدا تعالیٰ نے حضرت سے موعود علیہ السلام کے سر پر وہ تاج عزت وحرمت رکھ دیا۔ ان آز مایشوں کی تمام تاریکیوں کو تار تارکر دیا۔

ایک سوال یہاں پیدا ہوسکتا ہے کہتم سیرت تو اُمُّ المؤمنین لکھ رہے ہواور یہاں بیساری بحث حضرت میں موعود علیہ السلام کی سیرت کے متعلق کی جارہی ہے؟ اس کے جواب میں اس قدر کہنا کافی ہو گا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میاں بیوی میں مشترک ہوتی ہیں ۔ کوئی مصیبت اور کوئی تکلیف ایسی نہیں ہوتی جو میاں کو آئے اور بیوی اس سے متاثر نہ ہویا بیوی کو تکلیف ہوا ور میاں اس سے حصہ نہ لے میدانِ جنگ میں ایک گھرانا جو تو پوں ، گولوں ، بموں کا ہدف بن رہا ہے اس کے متعلق بین ہما جاسکتا کہ اس گھر کا مالک اس مصیبت کا شکار ہے ۔ اصل تو یہی ہے کہ وہ سارا خاندان ، وہ سارا کنبہ ، وہ سارے افراد جوایک سِلک میں منسلک ہوتے ہیں شکار ہوتے ہیں ۔ بالکل اسی طرح جب ایک نبی کسی ابتلاء میں ڈالا جاتا ہے۔ جب اس کی روح خدا کے حضور عاجزی کر رہی ہوتی ہے ۔ جب وہ پانی کی اجتاق طرح اس کے بیوی یکے بشرطیکہ وہ اس سے راستبازی کا تعلق طرح اس کے آستانہ پر بہدر ہا ہوتا ہے۔ تو اس کے بیوی یکے بشرطیکہ وہ اس سے راستبازی کا تعلق طرح اس کے آستانہ پر بہدر ہا ہوتا ہے۔ تو اس کے بیوی بیجے بشرطیکہ وہ اس سے راستبازی کا تعلق

ر کھتے ہوں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ وہی نہیں بلکہ وہ لوگ جواس پرایمان رکھتے ہیں وہ بھی برابر کے دکھاور سکھے میں شریک ہوتے ہیں جیسے حضرت داؤد کہتے ہیں:۔

''اے خدا رب الافواح وہ جو تیرا انتظار کرتے ہیں۔ وہ میرے لئے شرمندہ نہ ہوں۔وہ جو تجھ کو ڈھونڈتے ہیں وہ میرے لئے ندامت نہاُٹھا کیں۔''

پس بیا یک اصل الاصول ہے کہ جب کسی الیم تکایف کا اظہار کیا جائے جس میں حضرت اقد س تکایف میں مبتلا ہوں تو جان لینا چاہئے کہ ان کی وفا شعار بیوی جوخدا نے خود بطور ایک نعت کے دی تھی جس کی وفا شعاری خدیجہ کی طرح تھی جس کے بطن سے موعود اور مبشر اولا د دیئے جانے کے وعد ب حریح وفا شعاری خدیجہ کی طرح تھی جس کے بطن سے ایباعظیم الشان بچہ پیدا ہوا جیسے بشیرا و ل تھا پھراس کی وفات ہوگئ اور بظاہر بیمعلوم ہوا کہ خدا کے وعد بٹل گئے ۔اندراور باہرلوگ بیٹھے ہوئے پھے معتیاں اُڑاتے ہوں اور اس کے بیارے اور نہایت ہی پیارے فاوند کے قلب برغم واندوہ کے پہاڑ لوگوں کی تباہی کے خوف سے لوٹ پڑے ہوں۔اس وفا شعار بزرگ خاتون کے قلب اور رنج کی کیا حالت ہوسکتی ہے۔ ظاہر ہے۔

بس حضرت اُمم المؤمنین کا دکھ بالکل وہی صورت لئے ہوئے تھا جو حضرت میسے موعود علیہ السلام کا

پس حظرت الم المؤین کاد کھ بالکل وہی صورت کئے ہوئے کھا جو حظرت کے موثود علیہ السلام کے دکھ حالت کئے ہوئے تھا۔ اس کئے یہ سارا واقعہ جہال حضرت میں موثود علیہ السلام کے ثبات ،استقلال، بے بناہ عشقِ اللی ، وفاداری کا ثبوت ہے۔ وہاں حضرت اُمُّ المؤمنین کی مومنا نہ شان اور عُسر ویُسر کی گھڑیوں میں خاوند کا مکمل ساتھ اور رضاء بالقضاء کے علاوہ خدا تعالی سے بچی وفاداری کا ثبوت ہے۔ اس استقلال ،اس نیکی ،اس تقوی کا نتیجہ بیتھا کہ خدا تعالی نے اپنااٹل فیصلہ صادر فرمایا کہ شوت ہے۔ اس استقلال ،اس نیکی ،اس تقوی کا نتیجہ بیتھا کہ خدا تعالی نے اپنااٹل فیصلہ صادر فرمایا کہ ایسی بہادر ماں کے بطن سے اور ایسے عظیم الشان باپ کے صلب سے وہ عظیم الثان بیٹا بیدا ہو جو مسلح موثود ہواور اس کے سوااور بھی بیدا کئے جا ئیں جوان نوروں کی تخریز کی کریں جو حضرت میں موثود موثود ہواور اس کے سوااور بھی بیدا کئے جا ئیں جوان نوروں کی تخریز کی کریں جو حضرت میں موثود السلام کود ہاگیا۔

اس لئے بشیراوّل کا جیسے آنابابرکت تھااسی طرح اس کا جانا بھی دنیا کے لئے بڑا ضروری تھا۔ یہ سب کچھ جوملا وہ اس لئے ملا کہ مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت اُمُّ المؤمنین اور مومنوں کے صبر کا اجر ہو۔ چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ نے ابتداء سے ہی قر آن کریم میں بیاصول درج فرمادیا تھا کہ:۔

وَبَشِّوِ الصَّبِوِيُنَ الَّذِينَ إِذَا اصَابَتُهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

أُولَئِكَ عَلَيْهِمُ صَلَواةٌ مِّن رَّبِّهِمُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهُتَدُونَ -

یہ قانون الٰہی ہے کہ مصیبت پرصبر کرنے والوں پر رحمت اور فضل کے دروازے کھولے جاتے ہیں ۔ چنانچے حضرت اقدس نے تقریر حقانی میں لکھا:۔

'' خدا تعالیٰ کی انزالِ رحمت اور روحانی برکت کے بخشنے کیلئے بڑے عظیم الثان دو طریقے ہیں۔

ا۔اوّل میر کہ کوئی مصیبت اورغم واندوہ نازل کرے صبر کرنے والوں پر بخشش اور رحمت کے دروازے کھولے۔

۲۔ دوسراطریق انزال اور رحمت کا ارسال مرسلین ونہیین وائمہ واولیاء وخلفاء ہے۔ تاان کی اقتداء و ہدایت سے لوگ راو راست پر آجائیں اوران کے نمونے پر اپنے تین بنا کرنجات پا جائیں۔ سوخدا تعالی نے چاہا کہ اس عاجز کی اولا د کے ذریعے سے یہ دونوشق ظہور میں آجائیں۔

آپ نے تحریر فرمایا کہ:۔

اس طرح ایسے بیٹے کی نسبت جواس قدرا ہتلاؤں کے بعد آنے والا تھا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ:۔

''سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیہہ اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ ایک زکی غلام (لڑکا) مجھے ملے گا۔ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذرّیت سے ہوگا۔

اس کے ساتھ فضل ہے جواس کے آنے کے ساتھ آئے گااور صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا۔ وہ دنیا میں آئے گااور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیاریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خداکی رحمت وغیور ہی نے اسے کلمہ تجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذبین اور فہیم ہوگ اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا اور وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دلبند گرامی ارجمند۔ منظہ و الاق و الاخور – منظہ و المحق و المعلا کان الله نزل من السّماء – جس کا نزول بہت مبارک اور جلال اللی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور۔ جس کو خدا تعالی نے اپنی رضا مندی کے عطر سے ممسوح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیس گے۔ اور خدا کا سابیاس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رُستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے عظمت پائیں گی۔ ''

پھر دوسری جگہ فر مایا: ۔

'' ہمیں اس رشتہ کی درخواست کی کچھ ضرورت نہ تھی۔ سب ضرورتوں کو خدا تعالیٰ نے پورا کر دیا تھا۔ اولا دہھی عطاء کی اوران میں سے وہ لڑکا بھی جو دین کا چراغ ہوگا۔ بلکہ ایک اورلڑ کے کے قریب مدت تک وعدہ دیا۔ جس کا نام مجمود احمد ہوگا اورا پنے کا موں میں اولوالعزم ہوگا۔' (اشتہار ۱۰ جولائی ۱۸۸۸ء)

پھرتح ريفر مايا: \_

''میرا پہلاٹر کا زندہ موجود ہے۔جس کا نام محمود ہے۔ابھی وہ پیدانہیں ہوا تھا۔ جو مجھے کشفی طور پراس کے پیدا ہونے کی خبر دی گئی اور میں نے مسجد کی دیوار پراس کا نام لکھا ہوا پایا محمود

(تذكره صفحه ۱۲۱)

پھرتح ريفر مايا: \_

''دوسرالڑ کا جس کی نسبت الہام نے بیان کیا کہ دوسرابشیر دیا جائے گا جس کا دوسرانام محمود ہے۔ وہ اگر چداب تک جو کیم دسمبر ۱۸۸۸ء ہے پیدائہیں ہوا۔ مگر خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق اپنی معیاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ زمین وآسانٹل سکتے ہیں۔ پراس کے وعدہ کا ٹلنا

ممکن نہیں۔ نادان اس کے الہامات پر ہنستا ہے۔ احمق اس کی پاک بشارتوں پر ٹھٹھا کرتا ہے۔ کیونکہ آخری دن اس کی نظر سے پوشید ہے۔ اور انجام کا راس کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ (سبزاشتہار صفحہ کے ماشیہ)

پ*ھرتح ریفر* مایا: ۔

''جب وہ روشنی آئے گی تو ظلمت کے خیالات کو بالکل سینوں اور دلوں سے مٹا دے یا۔''

پھرفر مایا:۔

''اے و بلکہ خوش ہوا ورخوشی سے اچھلو۔اس کے بعداب روشنی آئے گی۔ (سبزاشتہا رصفحہ ۱۷) پھرتح رفر مایا:۔

''اور یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہئے کہ جس پیشگوئی کا ذکر ہوا ہے وہ مسلح موعود کے قت میں ہیں ہے۔ کیونکہ بذر بعد الہام صاف طور پر کھل گیا ہے کہ بیسب عبارتیں پر متوفی کے قت میں ہیں اور مسلح موعود کے قت میں جو پیشگوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ پس مسلح موعود کا نام نامی الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا۔ نیز دوسرانا م اس کا محمود اور تیسرانا م بشیر ٹانی اور ایک الہام میں اس کا نام فضل عمر ظاہر کیا گیا ہے اور ضرور تھا کہ اس کا آنا معرض التوامیں رہتا جب تک بیر بیوفوت ہوگیا ہے بیدا ہو کر پھر واپس نہ اُٹھایا جاتا۔ کیونکہ بیسب امور حکمتِ الہیہ نے اس کے قدموں کے نیچ رکھے تھے اور بشیر اوّل جوفوت ہوگیا ہے۔ بشیر ٹانی کے لئے بطور ارہاص قدموں کے دونوں کا ایک ہی پیشگوئی میں ذکر کیا گیا۔''

(سنراشتهار صفحا ۲ حاشیه)

پ*ھرتح بر*فر مایا:۔

ایک الہام میں اس دوسر بے فرزند کا نام بھی بشیر رکھا۔ چنانچے فرمایا:۔ ''ایک دوسرایشیر تہمہیں دیا جائے گا۔ بیروہی بشیر ہے جس کا دوسرا نام محمود ہے۔جس كى نسبت فرما يا كه وه اولوالعزم هو گا اور حسن واحسان ميں تيرانظير هو گايسخسلسق السلّسه مايشده - '' ( مَتوب ۴ دسمبر بنام حضرت خليفة السّس اوّل) پيرتج ريفر مايا: -

'' وہ اولوالعزم ہوگا اور حسن واحسان میں تیرانظیر ہوگا وہ قادر ہے۔ جس طور سے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔'' (اشتہاریکیل تبلیغ ۱۲ جنوری ۱۸۸۹ء) پھرتح ریفر مایا:۔

> '' مجھے ایک خواب میں اس مصلح موعود کی نسبت زبان پرییشعر جاری ہواتھا۔ اے فخر رسل قُر بِ تو معلوم شد دیر آمدہ نِ رہِ دُور آمدہ

یہ تمام حوالہ جات جو میں نے ایک جگہ کر دیے ہیں۔اس بیٹے کی عظمت کو واضح کرتے ہیں۔جو بشیراوّل کے بعد آنے والاتھا۔ چنا نچہ ۱۲ جنوری ۱۸۹۹ء بمطابق ۹ جمادی الاوّل ۲۰۱۱ ہجری بروزشنبہ وہ عظیم الثان موعود بیٹا جو اصلاح خلق کے لئے مصلح موعود بنا کر بھیجا جانا مقصود تھا پیدا ہو گیا۔ یہ وہ شخص تھا جو فضل تھا،عمرتھا،مجمود تھا، بشیرتھا،مسن واحسان میں سے موعود کی نظیرتھا۔ یہ وہ ہی انسان تھا جس کا نام روشنی رکھا گیا۔ اس کی آمد پرخوشی سے اچھلنے کے لئے کہا گیا۔ یہ ہی وہ شخص تھا جس کے آنے سے پہلے شدید زلز لے آئے اور دنیا ہلائی گئی۔ یہی وہ شخص تھا جو فخر رسل کہلا یا اور اس کی آمد پر کہا گیا

دير آمده زِ رهِ دور آمده

یہ وہ شخص تھا جو سے موعود علیہ السلام کی سچائی کی ایک دلیل تھا اور آپ کے تخم اور آپ کی ذرایت سے تھا۔ بہی وہ شخص تھا جس کی خبر آئخضرت علیلیہ نے دی تھی اور بہی وہ شخص تھا جس کی آ مد کی خبر صلحاء المت دیتے چلے آئے تھے۔ بہی وہ شخص تھا جس کی آ مدالی اٹل تھی کہ زمین و آسان ٹل سکتے تھے مگر اس کی آ مدالی اٹل تھی کہ زمین و آسان ٹل سکتے تھے مگر اس کی آ مدٹل نہیں سکتی تھی ۔ اتنی شان ، اتنی عظمت ، اتنی خوبیوں کا انسان ۱۲/ جنوری ۱۸۸۹ء کو پیدا ہو گیا۔ یہ سب اس لئے ہوا۔ ''تا اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ ظاہر ہو۔ تاحق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھا گ جائے ۔ تا لوگ سمجھیں کہ ممیں قادر ہوں جو چا ہتا ہوں کرتا ہوں اور تا وہ لیقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں''۔

پس بیاسلام کی صدافت کے لئے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی صدافت، قرآن کریم کی صدافت، قرآن کریم کی صدافت اورخود خدا تعالیٰ کی صدافت کے لئے ضروری تھا۔

مصلح موعود کی جس قدرعلامتیں اللہ تعالی نے بیان فر مائی تھیں وہ سب حضرت مرزا بشیرالدین محمود احمد صاحب خلیفة المسیح ثانی میں پائی گئیں۔ان کی تفصیل مکیں اس جگہ نہیں دے سکتا۔ یہ تفصیلی بحث خود سیرة امیرالمومنین میں آ جائے گی۔ مگریہاں ایک شک کا از الدکر دینا ضروری ہے۔ حضرت اقد س نے ایک مکتوب گرامی میں تحریفر مایا:۔

'' کہاس عاجز پر ظاہر کیا گیا تھا کہایک فرزندقوی الطاقتین کامل الظاہر والباطن تم کو عطا کیا جائے گا''۔

یہاں تک تو پشگوئی کے الفاظ ہیں۔اس کے آگے حضرت اقد ٹاتح بر فرماتے ہیں کہ:۔
''اب تک میرا قیاسی طور پر یہی خیال تھا کہ شاید وہ فرزیدِ مبارک اسی اہلیہ سے ہوگا۔
اب زیادہ تر الہام اس بات میں ہور ہے ہیں کہ عنقریب ایک اور نکاح تمہیں کرنا پڑے گا اور جنابِ الہی میں سے بات قرار پا چکی ہے کہ ایک پارساطیع اور نیک سیرت اہلیہ تمہیں عطا ہوگی وہ صاحب اولا دہوگی'۔

( مکتوب مورخد ۸/جون ۱۸۸۱ع: بنام حضرت خلیفة است اوّل ) کا جرکان کو ایالت ما در کندری با ادارک کا در کرفتری کا

اس خط سے جوحضرت اقد س نے ایک اور نکاح کا ذکر فر مایا تو یہ بات کمزور ایمان لوگوں کے لئے شوکر کا پھر بن گئی۔ ان کی طبیعت میں جو کچی تھی وہ سامنے پہاڑ بن کر کھڑی ہوگئی اور ان لوگوں نے شور مجانا شروع کیا کہ دیکھنے واضح ہوگیا کہ اس بی بی کے بطن سے تو وہ مصلح موعود پیدا ہی نہیں ہوسکتا۔ یہ شیطانی وسوسہ تھا۔ خدا تعالیٰ نے جس چیز کواٹل قرار دیا تھاوہ کیسے ٹل سکتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے تو ایک نور جھیجنے کا فیصلہ کیا اور بیلوگ اپنی بی بات ہے کہ مہونور مے فشاندو سگال بائی بولیاں بول کر اس نور کے راستے میں روک بننا چاہتے ہیں۔ یہ ایسی ہی بات ہے کہ مہونور مے فشاندو سگال بانگ مے زنند۔

حالانکہ انہوں نے کہا کہ دیکھئے!اس ہیوی کے متعلق حضرت لکھتے ہیں:۔ ''کہ اب تک میرا قیاسی طور پریہی خیال تھا کہ شایدوہ فرزند مبارک اسی اہلیہ سے ہوگا''۔ مگر جب قدرت الہی نے وہ دوسری بیوی جس کے متعلق ان لوگوں نے امیدیں لگائی ہوئی تھیں حضور کے نکاح میں لانی پیندنہ کی خواہ اس کے اسباب کچھ ہی ہوں تو کیا اس کے معنی یہ ہونگے ؟ کہ اب مصلح موعود کا ظہور میں آنا ہی جاتار ہا اور وہ ساری پیشگو ئیاں منسوخ ہوگئیں۔اگر ایسانسلیم کرلیا جائے تو پھر بتلاؤ کہ وہ تحدیاں کہاں جائیں گی اور پھر خدا تعالی کاروثن چہرہ لوگوں کو نظر آنے کی بجائے لوگوں کی آئیموں سے پوشیدہ نہ ہو جائے گا؟

جس طرح بثیر اوّل جس کے متعلق خیال کیا گیا تھا کہ وہ صلح موتود ہوگا،مصلح موتود نہ تھا۔اسی طرح کسی اور بیوی کا جب وجود ہی ظہور میں نہیں آیا تو اب کونسی بات حجاب کی رہی ۔ یہ چیکدارنشان خود بخو دیوری آب و تاب کے ساتھ نظر آنے گتا۔ خدانے سب روکوں کوخود دورکر دیا۔ بشیراوّل کے متعلق شیرتھا مگر خدا تعالیٰ نے اس شہ کو دور کرنے کیلئے اُسے واپس بلا لیا۔ پھر صاحبزا دہ مرزا مبارک احمد صاحبؓ کے متعلق بھی ایساہی خیال بیدا ہوا۔ مگر خدا تعالیٰ نے صاحبز ادہ مبارک احمد کوبھی واپس بلالیا۔ پھرایک شبہ یہ پیدا ہوا کہ ثبا پدکسی اور بیوی سے پیدا ہوگا۔وہ بیوی ہی حضورٌ کے گھر میں نیر آئی۔اب اس کے سواء کیا جارہ ہے کہاسی بیوی کے بطن سے اس کے زندہ رہنے والے بچوں میں اس مصلح موعود کو تلاش کریں۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی نسبت فر مایا کہ اسے رمضان میں تلاش کرو۔ پھر فر مایا۔ آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ پھر فر مایا۔ آخری تین دنوں میں تلاش کرو۔ بالکل اسی طرح مصلح موعود کے ساتھ جومشتیہات لگے ہوئے ہیں۔ وہ اس لئے کہ مومنوں کے ایمان کی پر کھ ہو سکے۔ ورنہ بشیراوّل کے بعد دیا جانے والالڑ کا جس کا نام محمود رکھا گیا جو مقام خلافت پر فائز ہوا۔ جیسے آئ نے دوسرے طریق انزال رحمت میں تحریر فرمایا تھا جوحسن واحسان میں آپ کی نظیر ہے جوروشنی ہے جس کی وجہ سے ظلمتیں دور ہو گئیں۔ حجاب بھٹ گیاا وراسلام کا نیراعظم چیکتا ہوا ہمارے سروں پر آ گیا جوآٹ کی نسل ، آٹ کی ذرّیت اور آٹ کے تخم سے ہے۔اس کے بعد جس قدر تاویلیں کی جا رہی ہیں سب غلط، جھوٹی اور بودی ہیں۔ اب دنیا میں کوئی محمدی بیگم نہیں مگر نصرت جہاں بیگم ۔اب دنیا میں کوئی ایسی عورت نہیں جوصلح موعود کی ماں کہلائے مگراُمُّ المؤمنین ۔اب کسی عورت کو مدفخ حاصل نہ ہوگا کہ وہ میے موعود کے لئے نوروں کی تخمر پزی کرنے والی اولا دیدا کرے سوائے حضرت اُمُّ المؤمنین کے۔اب کوئی عورت خدیجہ ثانینہیں کہلائے گی۔مگریہی مومنوں کی ماں۔

پس کون ہے،اس کی شان کی مزاحمت کرنے والا! یہی وہ خاتون تھی جواللہ تعالی نے حضرت مسیح موعود علیہالسلام کے لئے بطورایک نعمت کے جیجی تھی اوراس نعت کاشکر کرنے کا حکم دیا تھا۔

اس طرح میرے نزدیک مسلح موعود کا مسکہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ الغرض آپ ان تمام صفات کے ساتھ ۱۲/ جنوری ۱۸۸۹ء کو پیدا ہوئے اور ماں اور باپ کی آنکھوں کا نور بن کر پروان چڑھتے رہے اور بالآخراپی تمام خوبیوں کے ساتھ ۱۲/ مارچ ۱۹۱۶ء کو جماعت احمدیہ کے امام منتخب ہوئے اور خلیفۃ المسلح ثانی مقرر ہوئے۔ اللہ تعالی حضور کی زندگی میں بڑی برکت عطافر مائے اور سلسلہ کو آپ کے ہاتھ برتمام برکتوں کا وارث بنائے۔ آمین

آپ کی ولا دت ہفتہ سے پہلی رات کودس بارہ بجے ہوئی۔ (سیرۃ المہدی حصہ دوم صفحہ ۵)

## صاحبزا دى شوكت

(r)

# حضرت صاحبزادہ مرزابشیراحمد صاحب ایم ۔اے (۵)

حضرت اُمُّ المؤمنین کی پانچویں اولا دحضرت صاحبزادہ مرز ابشیراحمد صاحب ایم ۔اے ہیں آپ کی ولادت باسعادت ۱/۱۲پریل ۱۹۳۸ء جمعرات کی صبح کو بعد طلوع آفتاب ہوئی۔ آپ کی پیدائش اس پیشگوئی کے ماتحت ہوئی کہ:۔

''اوراس سے وہ اولا دپیدا کرے جوان نوروں کو جن کی میرے ہاتھ سے تخریزی ہوئی ہے دنیامیں زیادہ سے زیادہ پھیلائے''۔ (تذکرہ صفحہ ۳۷) حضرت صاحبزادہ مرزابشیراحمہ صاحب کی پیدائش سے قبل آپ نے کتابِ آئینہ کمالات اسلام میں ایک پیشگوئی شائع کی تھی جو یوں ہے۔

يُومَ يَجِى ءُ الْحَقَّ وَيُكُشَفُ الصِّدُقُ وَيُخُسَدُ الْخَاسِرُونَ – اَنْتَ مَغِى وَاَنَا مَعَكَ وَلَا يَعُلَمُهَا اِلَّا الْمُسْتَرُشِدُونَ – نَدُدُّ الْيُكَ الْكَرَّةَ الثَّانِيةَ وَنُبَدّلَنَّكَ مِنُ بَعُدِ خَوُفِكَ امُنَا – يَاتِى قَمَرُ الْانبِياءِ وَامُرُكَ يَتَاتَّى – يَسُرُّ اللَّهُ وَجُهَكَ وَيُدنِي مِنْكَ الْفَضُلُ – إِنَّ وَجُهَكَ وَيُدنِي مِنْكَ الْفَضُلُ – إِنَّ نُورِى قَرِيبٌ – وَقَالُوا انِّي لَكَ هَذَا – قُلُ هُوَ اللَّهُ عَجِيبٌ – وَلَا يَيْعَسُ مِنُ رُوحِ اللَّهِ – أَنُظُرُ اللَّي يَوسُفَ وَاقْبَالِه – قَدُ جَآءَ وَقَتِ السَّتُج وَالسَّفَتُ حُريبُ – يَخِرونَ عَلَى الْمُاكِمُ وَهُو اَرْحَمُ الرَّاحِمِينُ – اَرَدَّ اَنُ اَسَتَحُلِفَ عَلَي الْمُوارِ انَّا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي يَوْم مَّوُعُودٍ –

''بینی اس دن حق آئے گا اور صدق کھل جائے گا اور جولوگ خیارہ میں ہیں وہ خیارہ میں پڑیں گے تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں اور اس حقیقت کوکوئی نہیں جاتا مگروہی جورُ شدر کھتے ہیں۔ ہم پھر تھے کو عالب کریں گے اور خوف کے بعد امن کی حالت عطا کر دیں گے بیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام مجھے حاصل ہو جائے گا خدا تیرے منہ کو بیشاش کرے گا اور تیرے گا اور تیرا کام مجھے اور تجھے ایک بیٹا عطا ہوگا۔ اور فضل تجھ بیشاش کرے گا اور تیرے گر ہان کوروشن کردے گا۔ اور تجھے ایک بیٹا عطا ہوگا۔ اور فضل تجھ سے قریب کیا جائے گا۔ اور میر انور نز دیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بیم را تب تجھ کو کہاں؟ ان کو کہہ کہ دہ ہ خدا ہج بین خدا ہے۔ اس کے ایسے ہی کام ہیں۔ جس کو چا ہتا ہے اپنی تعمر ہوں میں جگہ دیتا ہے اور میر نے فضل سے نا اُمید مت ہو۔ یوسف کو دیکھ اور اس کے اقبال کو۔ فتح کا جگہ دیتا ہے اور میر نے فضل سے نا اُمید مت ہو۔ یوسف کو دیکھ اور اس کے اقبال کو۔ فتح کا میں گریں گے کہ ہمارے خدا! ہمیں بخش کہ ہم خطا پر تھے۔ آئے تم پر کوئی سرزنش نہیں خدا میں گریں گا وروہ ارتم الراحمین ہے۔ مئیں نے ارادہ کیا کہ ایک اپنا خلیفہ زمین پر مقرر کروں تو مئیں نے آدم کو پیدا کیا۔ جو نجی الاسرار ہے۔ ہم نے ایسے دن اس کو پیدا کیا جو وعدہ کا دن تھا''۔ ( تذکرہ صفحہ ۱۲ یا۔ ۔ ہم نے ایسے دن اس کو پیدا کیا جو وعدہ کا دن تھا''۔ ( تذکرہ صفحہ ۱۲ یا۔ ۔ ایسے کی الاسرار ہے۔ ہم نے ایسے دن اس کو پیدا کیا جو وعدہ کا دن تھا''۔ ( تذکرہ صفحہ ۱۲ یا۔ ۲۱۱)

مذکورہ بالا وحی الٰہی دسمبر۱<u>۹۸ء کی</u> ہے۔اس کے بعد جب۱/۲۰ پریل ۱<u>۸۹۳ء کوح</u>ضرت مرزا بشیر احمد صاحب پیدا ہوئے تو اسی تاریخ کوحضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اشتہار میں مندرجہ بالا پیشگوئی کے پورا ہونے کا اعلان فر مایا۔ چنانچے حضور تحریر فر ماتے ہیں:۔

## **(r)**

'' ''' اپریل ۱۲۰ میلی عیار مہینے پہلے صفحہ ۲۲۱ آئینہ کمالاتِ اسلام میں بقیہ تاریخ شائع ہو چکا ہے کہ خدا تعالی نے ایک اور بیٹے کا اس عاجز سے وعدہ کیا ہے جوعنقریب پیدا ہوگا۔۔۔۔۔۔۔۔ سو آج ۲۰ / اپریل سام ۱۸ اور وہ پیشگوئی پوری ہوگئ'۔ (اشتہار ۲۰ / اپریل سام ۱۵ و

اس پیشگوئی میں قمرالانبیاء سے مراد حضرت مرزا بشیراحمد صاحب ہیں۔علاوہ اس پیشگوئی کے قمر الانبیاء کے متعلق ۱۰/دسمبر ۱۸۹۲ء کو دوسری مرتبہ پیشگوئی فرمائی جو تذکرہ صفحہ ۲۱۴ پرموجود ہے اور تیسری مرتبہ تذکرہ صفحہ ۲۲۸ پر درج ہے۔

ھیقۃ الوحی صفحہ ۲۱۷ پراس پیشگوئی کے پورا ہونے کو حضرت اقدی ٹے اپنا پینتیسواں نشان قرار دیا ہے۔ چنانچے حضورً تحریر فرماتے ہیں:۔

## (m)

'' پینتیسواں نشان ہے ہے کہ پہلالڑ کامحموداحمہ پیدا ہونے کے بعد میرے گھر میں ایک اورلڑ کا پیدا ہونے کی خدانے مجھے بشارت دی اوراس کا اشتہار بھی لوگوں میں شائع کیا گیا چنانچے دوسرالڑ کا پیدا ہوااوراس کا نام بشیراحمدر کھا گیا''۔

علاوه ازیں مندرجہ ذیل رؤیا اور الہام میں بھی آپ کا ذکر ہے۔حضور نے ایک رؤیامیں دیکھا کہ:۔

## (r)

''بشیراحمد کھڑا ہے اور وہ ہاتھ سے ثال مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ زلزلہ اس طرف چلا گیا''۔ (تذکرہ صفح ۲۶۲) اس رؤیا کے مطابق جنوری ۱۹۳۳ء میں ایک زبردست زلزلہ علاقہ بہار (ہندوستان) میں آیا اور اس نشان کے ظہور کی اشاعت کا شرف بھی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کو ہی حاصل ہوا۔ چنانچہ آپ نے ایک رسالہ' ایک اور تاز ہنشان' کے عنوان سے تصنیف کر کے شائع فرمایا:۔

#### (a)

حضرت میاں بشیراحمہ صاحب کی بجین میں آئنھیں دکھتی رہتی تھیں ۔ پلکیں گر گئی تھیں اور پانی بہتا رہتا تھا۔ حضرت اقدسؓ نے آپ کے لئے دعا کی توالہام ہوا۔

### "بَرَّقَ طِفُلِيُ بَشِيرٌ"

لینی میرے لڑے بشیراحمد کی آئکھیں اچھی ہو گئیں۔اس سے قبل کئی سال انگریزی اور یونانی علاج کئے گئے تھے مگر فائدہ نہ ہوتا تھا''۔( تذکرہ صفحہ ۱۸۳)

ان الہامات سے آپ کی عظمت اور آپ کے مقام کا با سانی پہ چل سکتا ہے۔ آپ کا وجود سلسلہ کے لئے بڑا بابر کت ہے۔ سلسلہ کی اہم ترین نظارت تعلیم و تربیت کی نگرانی کا کام آپ کے سپر دسالہا سال رہا۔ آپ نے متعدد واہم ترین کتابیں تصنیف فرما ئیں۔ حضرت خلیفۃ اسی خانی کی خلافت کے بعد اخبار الفضل کی ایڈیٹری کے فرائض بھی سرانجام دیتے رہے۔ مدرست تعلیم الاسلام میں ابتدائی زمانہ میں بچوں کی اعلی تعلیم ، اعلی ورزش اور اعلی اخلاقی تربیت کے لئے جانفشانی سے کام کرتے رہے۔ مدرسہ احمد میکی ہیڈ ماسٹری ، سالا نہ جلسہ کی افسری اور اس طرح کی بے شارخد مات آپ کے ذریعہ سے سرانجام ہوئیں۔ انگریزی ریویو کی ایڈیٹری کی خدمت بھی ایک عرصہ تک آپ کے سپر در ہی ۔ الغرض مرانجام ہوئیں۔ انگریزی ریویو کی ایڈیٹری کی خدمت بھی ایک عرصہ تک آپ کے سپر در ہی ۔ الغرض نہایت سرشاری سے لگا ہوا ہے۔ آپ آپ کا ایک ایک لیحہ ، ایک ایک منٹ خدمتِ سلسلہ کے لئے نہایت سرشاری سے لگا ہوا ہے۔ آپ نہایت معاملہ فہم ، مد ہراور حکیم انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت پر برکت ڈالے۔ آمین

## حضرت مرزا شريف احمد صاحب

**(Y)** 

آپ کی پیدائش کی خبرآٹ نے بذرایعہ وحی الہی قبل از وقت دی۔اس پیشگوئی کے موافق آپ

۲۲/ مئی ۱۳۵۸ءمطابق ۲۷/ ذیقعده ۱۳۱۲ ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کا دن جمعرات تھااور آپ بعد طلوع آفتاب پیدا ہوئے۔

(جنتری کی رُوسے بیتاریخ ۲۲۷/ نہیں بنتی بلکہ ۲۳/ بنتی ہے کیونکہ جمعرات اور ۲۷/ذیقعدہ ۲۳/ تاریخ کوہی واقع ہوا تھا مجمود احمدعر فانی )

حضرت مسیح موعود علیه السلام کے تیسر ہے گخت جگر حضرت مرز انٹریف احمد صاحب ہیں۔ان کی نسبت حضرت اقدیں نے حقیقة الوحی میں یول تحریر فرمایا:۔

'' چھتیواں نشان میہ ہے کہ بشیراحمد کے بعدایک اورلڑ کا پیدا ہونے کی خدانے مجھے بشارت دی۔ چنانچہوہ بشارت بھی بذریعہ اشتہارلوگوں میں شائع کی گئی۔ بعداس کے تیسرا لڑکا پیدا ہوااوراس کا نام شریف احمدرکھا گیا''۔

حضرت مرزا شریف احمرصاحب کی نسبت بھی متعدد الہا مات حضورٌ شائع فر ما چکے ہیں۔ جن میں سے بعض الہا مات درج کرتا ہوں۔

(1)

# إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ

''لیعنی ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخری دیتے ہیں' (انوارالاسلام صفحہ ۳ ماشیہ) پھر دوسری جگہ تحریفر مایا:۔

'' ہمیں خدا تعالیٰ نے عبدالحق کی یا وہ گوئی کے جواب میں بشارت دی تھی کہ تجھے ایک لڑکا دیا جائے گا جیسا کہ ہم اس انوار الاسلام میں اس بشارت کو شائع بھی کر پچلے ہیں۔ سو الحمد لللہ والمنت کہ اس الہام کے مطابق ۲۲/ نیقعدہ ۱۳۱۲ ہجری مطابق ۲۲/ مئی هو ۱۸ ء میں میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شریف احمد رکھا گیا''۔

(ٹائیٹل ضاءالحق صفحہ آخر)

**(r)** 

''جب به پیدا ہوا تھا اس وقت عالم کشف میں ایک ستارہ دیکھا تھا جس پر لکھا تھا۔ مُعَمَّدُ اللَّهِ''

**(m)** 

حضرت اقدسٌ فرماتے ہیں کہ:۔

''شریف احمد کوخواب میں دیکھا۔اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہے اور دوآ دمی پاس کھڑے ہیں۔ایک نے شریف احمد کی طرف اشارہ کرکے کہا''وہ بادشاہ آیا'' دوسرے نے کہا ابھی تواس نے قاضی بننا ہے''۔(یذکرہ صفحہ اے۲)

فرمایا: په

'' قاضی کو حکم بھی کہتے ہیں۔قاضی وہ ہے جو تائیدِ حق کرے اور باطل کور دکرے'۔

(r)

ایک کشف

فرمایا: په

'' چندسال ہوئے ایک دفعہ عالم کشف میں اسی لڑکے شریف احمہ کے متعلق کہا تھا کہ اب تو ہماری جگہ بیٹھاور ہم چلتے ہیں''۔ (تذکرہ صفحہ ا ۲۷)

**(a)** 

ایک دفعه صاحبزاده مرزا شریف احمد کی بیاری کی حالت میں حضرت اقد س کوحسب ذیل الہام بر

ہوئے۔

ا عَمَّرَهُ اللَّهُ خِلَافِ التَّوَقُّع

٢ ا مَّرُهُ اللَّهُ خِلَافِ التَّوَقُعِ

٣۔ مُرَادُکَ حَاصِلُ

٣- اَللَّهُ خَيُرٌ حَافظًا وَهُوَارُحَمُ الرَّاحِمِيُن (تذكره صفح ٢٢٢)

ان الہامات سے حضرت میاں شریف احمد صاحب کے متعلق پوری روشنی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوکتنا بڑا مقام عزت دیا ہوا ہے۔

# نواب مبارکہ بیگم صاحب (۷)

حضرت اُمُّ المؤمنين کی ساتوی اولاد حضرته عليا صاجزادی نواب مبار که بيگم دام ا قبالها بيل۔

آپ کی پيدائش کو ۱۹ علی موئی۔ آپ منگل سے پہلی دات کے نصف اوّل ميں پيدا ہوئی تھیں۔

حضرت نواب مبار که بيگم صاحبہ کی شادی حضرت نواب مجمعلی خان صاحب رئيس آف مالير کوئلہ سے حضرت موجود عليه السلام نے خود فر مائی تھی۔ نواب صاحب موصوف کی اس قربانی کی وجہ سے جوانہوں نواجہ بیت کے قبول کرنے میں پیش کی ، اللہ تعالی نے ان کو حُبّہ اللّه کا معزز خطاب عطافر مایا۔

نواب مبار که بیگم صاحبہ کے متعلق حضرت موجود علیه السلام کے حسب ذیل الہا مات بیل:۔

نواب مبار کہ بیگم صاحبہ کے متعلق حضرت می موجود علیه السلام کے حسب ذیل الہا مات بیل:۔

د'سینتیہ وال نشان سے ہے کہ بعد اس کے حمل کے ایام میں ایک لڑکی کی بشارت دی اور اس کی نبید ہوگی دیا نچہ بعد اس کے لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام مبار کہ بیگم رکھا گیا۔ اس کی پیدائش سے جب سات روز گذر ہے تو عین عقیقہ کے دن بیخبر آئی کہ پیڈ سے لیکھر ام پیشگوئی پیدائش سے جب سات روز گذر ہے تو عین عقیقہ کے دن بیخبر آئی کہ پیڈ سے لیکھر ام پیشگوئی کے مطابق کسی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ تب ایک ہی وقت میں دونشان پورے ہوئے''۔

کے مطابق کسی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ تب ایک ہی وقت میں دونشان پورے ہوئے''۔

کے مطابق کسی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ تب ایک ہی وقت میں دونشان پورے ہوئے''۔

(هفتہ الوجی صفح کا کا

**(r)** 

فرمایا: ـ

''مکیں نے خواب میں دیکھا کہ مبارکہ پنجابی میں بول رہی ہے۔ کہ مینوں کوئی نہیں

كه سكتاكه اليي آئى جس نے ايبه مصيبت يائى''۔

(الحكم الجون ١٩٠٥ع)

حضرت مبارک بیگم کے متعلق الہام ہوا:۔ ''نواب مبارکہ بیگم''

صاحبزا دهمبارك احمرصاحب رضى اللدتعالى عنه

 $(\Lambda)$ 

آپ اُ اَ کھویں بچے تھے جو حضرت اُمُّ المؤمنین کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی پیدائش ۱۹۹۸ء میں ہوئی اور آپ کو 19ء میں فوت ہوگئے۔ آپ کے متعلق بھی حضرت مسے موعود علیہ السلام کا خیال تھا کہ ممکن ہے کہ یہی وہ خاص لڑکا ہو کیونکہ ان کی پیدائش سے تین چار ہوگئے۔ آپ ٹبدھ کے دن سہ پہرکو پیدا ہوئے۔ صاحبز ادہ مبارک احمد کے متعلق ایک الہام یہ بھی تھا:۔

إِنَّ اَسُقَطَ مِنَ اللَّهِ وَاصِيبُهُ

اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ خدا کی طرف سے آیا ہے اور جلد خدا کی طرف چلا جائے گا۔ پھر یہ بھی الہام ہوا تھا اِنّبی مَعَ اللّٰهِ فی کُلِّ حَالٍ –

صاحبزادہ مبارک احمد کی بیاری میں حضرت اقد س کی ساری توجہ اس کے علاج اور اس کی تیار داری کی طرف گلی ہوئی تھی ۔ مگر اس کی وفات پر حضرت اقد س نے اور حضرت اُمُّ المؤمنین نے جونمونہ صبراور رضاء بالقصناء کا دکھایا اس کی مثال نہیں ملتی ۔

ايك الهام تفا: \_

'' ہےتو بھاری مگر خدائی امتحان کو قبول کر''۔( تذکرہ صفحہ ۹۷)

پھر کئی د فعہالہام ہوا:۔

"إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ عَنْكُمُ الرِّجُسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمُ تَطْهِيرًا"

(تذكره صفحها ۱۷)

پھراہل بیت کونخاطب کر کے الہام ہوا:۔

یا یُنْهَا النَّاسُ اعُبُدُوْا رَبَّکُمُ الَّذِیُ خَلَقَکُمُ ( تذکره صفحه ۱۸ )

یا البها مات جوصا حبزاده مبارک احمد کی وفات سے قبل ہور ہے تھے ان کی دوغرضیں تھیں:۔
اوّل: اہل بیت کواس حادثہ فاجعہ کیلئے تیار کرنا تھا۔اوران سے ایک قسم کی ہمدردی اور تعزیت کرنا
مقصود تھا۔

دوسرے:اس واقعہ سے اہل بیت کے مدارج بلند کرنامقصود تھا۔

یه ایسی بات تھی کہ جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد ماجد کی وفات سے قبل المطارق و ما المطارق کا الہام نازل ہوااوراس میں اس حادثہ کی طرف اشارہ کر کے آپ سے تعزیت کی گئی تھی۔

انسما يسريد عنكم الرجس اهل البيت ويطهر كم تطهيرا كاالهام چارمرتبه وارحضرت اقد سن في جواس وقت تقرير فرما في اس مين اس الهام كاذ كر فرما يا اور فرما يا: \_

'' کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لئے بیہ بڑاتطہیر کا موقعہ ہے۔انکو بڑے بڑے تعلقات ہوتے ہیں اوران کے ٹوٹنے سے رنج بہت ہوتا ہے''۔

بعض ایسے لوگوں نے جن کی طبائع میں مُیل اور بحی تھی ، انہوں نے اس الہام کے بیم معنی کئے کہ خدا تعالیٰ تو تم کورجس سے پاک کرنا چا ہتا ہے مگرتم نے اپنے عمل سے بیٹا بت کردیا کہ تم اس کے اہل نہیں۔

کس قدر ظلم ہے کس قدر بددیا نتی ہے۔ کس قدر بے حیائی ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام کے وہ معنی کئے جا نییں جو محض خدا کی مخلوق کو دھو کہ دینے کا باعث ہوں اور دین الہی سے دور لے جانے کا باعث ہوں۔ خدا کا رسول تو یہ معنی کرے کہ مال کے قلب میں جو بچوں کی محبت ہوتی ہے وہ اس مقام کے لحاظ سے جو خدا تعالیٰ سے صفائی ، عشق ، طہارت ، پاکیزگی کی وجہ سے انبیاء اور ان کے اہلبیت کو حاصل ہوتا ہے کہ اس میں اولا دکی محبت کا غلبہ بھی رجس مقام پر حضرت اُمُّ اللہ موتا جا ہے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے چا ہا کہ وہ حضرت اُمُّ المؤمنین کو اسے مام رضاء پر دیکھے جس مقام پر حضرت میں موتا وہ وہ وہ خود کھڑے ہے تھے۔

حضرت مسیح موعود علّیہ السلام کا مقام تو بیرتھا کہ مبارک احمد فوت ہوتا ہے، لوگ روتے ہیں، مملّین ہوتے ہیں، آپ ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہیں اور فر ماتے ہیں: ۔

' مکیں اس سے بڑا خوش ہوں کہ خدا کی بات پوری ہوئی''

یہ تھااس زمانے کا راستباز نبگ ، جو بیٹے کے مرنے پراپنی خوشی اورمسرت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا

ہے کہ میں بڑا خوش ہول کہ خدا کی بات بوری ہوئی۔

# حضرت أمُّ المؤمنين اس امتحان ميں پوری أثريں

مبارک احمد کی بیماری میں ماں کا دل تھا کہ گھبرا اُٹھا کرتا تھا۔ تو حضرت اقدی فر مایا کرتے تھے کہ ''آ خز نتیجہ موت ہی ہونا ہے یا کچھاور، اور فر ماتے کہ دیکھوخدا تعالیٰ نے یہ بھی فر مایا ہے کہ وَ لَنَبُلُو نَّکُمُ بِشَنَى ءٍ مِّنَ الْحُوْفِ امتحان بھی آیا کرتے ہیں۔

جب مبارک احمد کی وفات ہوئی تو حضرت اُمُّ المؤمنین کی زبان سے پہلاکلمہ بین کلا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَّيْبِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللّهِ وَإِنَّا لَا لَهُ اللّهِ وَإِنَّا اللّهِ وَإِنَّا اللّهِ وَإِنَّا اللّهِ وَإِنَّا اللّهُ اللّ

''اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہوئی''۔

یه رضاء بالقصناء کا مقام تھا۔ جس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی خدیجہ فائز تھے۔ حضرت اُمُّ المؤمنین نے اس وفت فرمایا:۔

"مئیں خدا کی تقدیر پرراضی ہول"۔

جب اس طرح آپ نے اس امتحان کو قبول کر لیا تو آسان پر حضرت اُمُّ المؤمنین کے اس امتحان کاریز لٹ بذریعہ وجی الٰہی نازل ہوا۔

''خداخوش ہو گیا!''

حضرت میں موعود علیہ السلام نے بیالہام جب حضرت اُمُّ المؤمنین کوسنایا تو آپ نے فر مایا:۔
'' مجھے اس الہام سے اس قدر خوثی ہوئی ہے کہ دو ہزار مبارک احمد بھی مرجا تا تو مکیں
پرواہ نہ کرتی''۔

لوگو! اٹھوا پنے ہاتھ میں چراغ لے لو۔ بجلی کی بیٹریاں پکڑلوا درا گرممکن ہوتو بجلی کا کوئی سورج چڑھا لواور دنیا کا کونہ کونہ چھان ماروا ورڈھونڈ و،اس ماں کو جوا پنے دو ہزار فرزند کی موت کوخدا کی رضاء کے مقابل بالکل چچ جاننے والی ہوکیا ہر گھر میں عور تین نہیں؟ اور کیا ہر گھر میں مائیں نہیں؟ کیا ہم میں سے ہر شخص عورت کی اس فطرت کو جوائم الحنون اور شفقتِ ما دری کے پیچھے چپی ہوئی ہے، نہیں جانتے؟ کیا ہم نے بار ہانہیں دیکھا کہ ایک عورت ایسے بچے کو جو بالکل کنگوریا بندرسے ملتا جلتا ہوتا ہے اور جسوکے لینی سو کھ جانے کی بیاری ہو، جس پر کھیاں جنبھناتی ہوں لئے پھرتی ہے اور اس کی شفقت اور محبت میں ذرافرق نہیں آتا۔

کیا اپنے بچوں کے غم میں عورتیں صد ہافتم کے دکھوں اور مرضوں میں ہبتلانہیں ہو جاتیں؟ کیا بعض ان میں سے یا گلنہیں ہوجاتیں؟ بیسب محبت ما دری کے کرشے ہیں۔

مرائم المومنین نفرت جہال بیگم کے قلب میں تو ہر جگہ، ہرکونہ اور ہرگوشہ میں خداہی خداہت تھا۔
اس نے خداکی رضاء کو ہر چیز پر قبول کر لیا۔ یہ تھی وہ حینی رُوح جو آپ کے اندر موجود تھی اور یہ تھی وہ صفائی قلب جو آپ کو حاصل تھی۔ اس لحاظ سے اُمُّ المؤمنین نفرت جہال بیگم عصر حاضر کی سب سے صفائی قلب جو آپ کو حاصل تھی۔ اس لحاظ سے اُمُّ المؤمنین نفرت جہال بیگم عصر حاضر کی میت سلب کر لی گئی تھی اور خدا نعالی نے ان کو خاص طور پر مطہر کر دیا تھا اور یہی تھیں وہ خد یجہ عصر حاضر جسے خدانے فر مایا کہ میں خوش ہو گیا! اب بتلاؤ، ان ظالموں کیلئے کوئی جگہ باتی رہ جاتی ہے جو حضرت اُمُّ المؤمنین کی ان فطری استعدادوں پر اعتراض کرتے ہیں، جو آپ کے اندر موعود اولاد کے لئے ودیعت کی گئی تھیں؟ یہ خدا تعالیٰ کا قولی جواب ہے اور آپ کی اولاد کا ان تمام برکات کا وارث ہو جانا جو خدانے اپنی پاک وی خدا تعالیٰ کا فعلی جو اب ہے۔ اس کے باوجود جو شخص کسی قشم کی جرائت و جسارت کرتا ہے یا کرے گا وہ دانے انجام کا خود ذمہ وار ہے۔

حضرت اقدیں نے مبارک احمد کی وفات پریہ تین شعر کھے تھے جواب تک لورِ مزار بنے ہوئے ہیں۔

جگر کا گلرا مبارک احمد جو پاک شکل اور پاک خو تھا وہ آج ہم سے جدا ہوا ہے ہمارے دل کو حزیں بنا کر کہا کہ آئی ہے نیند مجھ کو یہی تھا آخر کا قول لیکن کچھ ایسے سوئے کہ پھر نہ جاگے تھکے بھی ہم پھر جگا جگا کر برس تھے آٹھ اور پچھ مہینے کہ جب خدا نے اسے بلایا بلانے والا ہے سب سے پیارا اسی یہ اے دل تو جاں فدا کر بلانے والا ہے سب سے پیارا اسی یہ اے دل تو جاں فدا کر

# صاحبزادیامة النصیر (9)

صاحبزادی امة النصیرآپ کی نویں اولا دھیں۔آپ سو واء میں پیدا ہوئی تھیں۔ان کی پیدائش پرآپ کوالہام ہواتھا۔''غاسِقُ اللَّهِ''

چنانچه حضرت مولوی شیرعلی صاحب کی روایت ہے کہ:۔

''جس رات امة النصير پيدا ہوئی ہے حضرت صاحبٌ خود مولوی محمد احسن صاحبٌ کے کمرے کے درواز ہے پر آئے اور دستک دی۔ مولوی محمد احسن صاحبٌ نے پوچھا کون ہے؟ حضرت صاحب نے فر مایا''غلام احمہ' (علیہ السلام) مولوی صاحب نے جھٹ اُٹھ کر درواز ہ کھولا تو حضرت نے جواب دیا کہ میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور اس کے متعلق مجھے الہام ہوا ہے کہ غاسق اللّٰہ عاصق اللّٰہ سے مراد بیتی کہ جلد فوت ہوجانے والی'۔

(سیرة المهدی حصه اوّل صفحه ۲۳۲ مصنفه صاحبزاده میال بشیراحمه صاحب) چنانچه چند ماه بعدیه صاحبزا دی فوت ہوگئی۔

# صاحبزادىامة الحفيظ بيكم صاحبه

## $(1 \bullet)$

صاجزادی امة الحفیظ بیگم صاحبہ ۱۹۰۶ء میں پیدا ہوئیں۔ آپ کی پیدائش پیر سے پہلی رات کو عشاء کے بعد ہوئی۔ آپ کے متعلق حضرت سے موعود علیہ السلام کا الہام تھا۔''دخت کرام''۔ بیالہام الحکم اور بدر میں چھپا ہوا موجود ہے۔ هیقة الوحی میں آپ نے اس نشان کو چالیسواں نشان قرار دیا ہے۔ (صفحہ ۲۱۸)

صاحبزادی صاحبہ کی شادی خان محمر عبداللہ خان صاحب آف مالیر کوٹلہ سے ہوئی اور آپ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اور عمر تعالیٰ کے فضل سے صاحبِ اولا دہیں اور ہر طرح سے فارغ البال ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اور عمر میں برکت دے۔ آمین اس طرح سے کل دس اولا دیں ہوئیں جن میں سے پانچ اللہ تعالیٰ نے جیوٹی عمر میں حسب پیشگوئی واپس بلالیں۔جن کے نام حسب ذیل ہیں۔

عصمت، بشیراوّل، شوکت، مبارک احمد، امة النصیراور جن پانچ کوخدا تعالی نے ان نوروں کی تخمرین عطافر مائیں ان کے اساء حب ذیل ہیں۔ تخمرین عطافر مائیں ان کے اساء حب ذیل ہیں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب، حضرت مرزا

شریف احمد صاحب، حضرت نواب سیّده مبارکه بیگم صاحبه، حضرت سیّده امة الحفیظ بیگم صاحب ـ ان کی نسبت حضرت مسیح موعود علیه السلام نے فر مایا ہے ـ

> یہ پانچوں جو کہ نسلِ سیّدہ ہیں یہی ہیں پنج تن جن پر بناء ہے

عام طور پرلوگوں میں اس شعر کے متعلق یہی مشہور ہے کہ اس شعر کی مصداق موجود پانچوں اولا دیں ہیں۔ مگر حضرت میر محمد اساعیل صاحب سول سرجن جنہوں نے از راوشفقت و کرم بڑی توجہ سے میری اس کتاب کو دیکھا اور مناسب اصلاح فرمائی ہے، نے اس تاریخی غلطی کی اصلاح فرمائی ہے۔ ہے۔ آپ نے تحریر فرمایا کہ بیشعرصا جزادی امت الحفیظ کی پیدائش سے پہلے کا ہے۔ یعنی مو 19 وار ممبارک احمد صاحب ہیں۔

چنانچے مئیں اس تاریخی غلطی کی اصلاح کرتا ہوں کہ چونکہ صاحبزادہ مبارک احمد صاحب کی وفات ہوگئی اوراس کے بعد بھی پانچ اولا دیں رہیں اس لئے اس تاریخی حقیقت کے باوجود بھی اگر اس شعر کو آج بھی استعال کرلیا جائے تو کوئی حرج نہ ہوگا۔ جب تک صاحبزادہ مبارک احمد زندہ رہے وہ اس بنج تن میں شامل رہے۔ اوران کی وفات کے بعد بھی اللہ تعالی نے پانچ کا وجود قائم رکھا اس لئے ہم اس مفہوم کے لئے اس شعر کو استعال کر سکتے ہیں۔ بیسب کے سب خدا کے وعدوں کے مطابق حضرت میں مفہوم کے لئے اس شعر کو استعال کر سکتے ہیں۔ بیسب کے سب خدا کے وعدوں کے مطابق حضرت میں کا میں ہمین مصروف ہیں۔

## حضرت أمُّ المؤمنين اورتربيت اولا د

یدا یک نہایت اہم مضمون ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین تربیت کس طرح فرماتی تھیں۔ ہر شخص کواپنے گھر میں تربیتِ اولاد کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ اس کتاب میں اس موضوع کی ضرور تلاش کرے گا۔اس سلسلہ میں سب سے اہم بیان حضرت سیّدہ نواب مبار کہ بیگم صاحبہ کا ہے جو آپ نے اس کتاب کے لئے لکھ کر مجھے مرحمت فرمایا۔ آپتر رفرماتی ہیں:۔

''اصولی تربیت میں مکیں نے اس عمر تک بہت مطالعہ عام وخاص لوگوں کا کر کے بھی حضرت والدہ صاحبہ سے بہتر کسی کونہیں پایا۔ آپ نے دنیوی تعلیم نہیں پائی (بجر معمولی اُردو خواندگی کے) مگر جو آپ کے اصولِ خلاق و تربیت ہیں ان کود کھے کرمئیں نے یہی سمجھا ہے کہ خاص خدا کافضل اور خدا کے سطح کی تربیت کے سواا ور پچھنہیں کہا جاسکتا کہ بیسب کہاں سے سکھا؟

ا۔ بچے پر ہمیشہ اعتبار اور بہت پختہ اعتبار ظاہر کر کے اس کو والدین کے اعتبار کی شرم اور لاج ڈال دینا بیآ ہے کا بڑا اصولِ تربیت ہے۔

۲۔ جھوٹ سے نفرت اور غیرت وغنا آپ کا اوّل سبق ہوتا تھا۔ ہم لوگوں سے بھی آپ ہمیشہ یہی فرماتی رہیں کہ بچہ میں بیادت ڈالو کہ وہ کہنا مان لے۔ پھر بے شک بچپن کی شرارت بھی آئے تو کوئی ڈرنہیں۔ جس وقت بھی روکا جائے گا باز آ جائیگا اور اصلاح ہوجائے گا۔ فرما تیں کہا گرایک بارتم نے کہنا مانے کی پختہ عادت ڈال دی تو پھر ہمیشہ اصلاح کی امید ہے۔ یہی آپ نے ہم لوگوں کو سکھار کھا تھا اور بھی ہمارے وہم و مگمان میں بھی نہیں آسکتا تھا کہ ہم والدین کی عدم موجودگی کی حالت میں بھی ان کے منشاء کے خلاف کر سکتے ہیں۔

حضرت اُمُّ المؤمنین ہمیشہ فر ماتی تھیں کہ'' میرے بچے جھوٹ نہیں بولتے'' اوریہی اعتبارتھا جوہم کوجھوٹ سے بچا تا بلکہ زیادہ متنفر کرتا تھا۔

مجھے آپ کا تختی کرنا کبھی یا دنہیں۔ پھر بھی آپ کا ایک خاص رعب تھا اور ہم بہ نسبت آپ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے دنیا کے عام قاعدہ کے خلاف بہت زیادہ بے تکلف تھے۔اور مجھے یاد ہے کہ حضورا قد س سے حضرت والدہ صاحبہ کی بے حدمحبت وقد رکرنے کی وجہ سے آپ کی قدر میرے دل میں اور بھی بڑھا کرتی تھی۔ بچوں کی تربیت کے متعلق ایک اصول آپ یہ بھی بیان فر مایا کرتی تھیں کہ'' پہلے بچے کی تربیت پر اپنا پورا زور لگاؤ دوسرے ان کانمونہ دیکھے کرخود ہی ٹھیک ہوجا کیں گے''۔

یہ کیسے زرّیں اصول ہیں جن پرعمل کرنے سے واقعی بچوں کی کا یا بلیٹ سکتی ہے۔اب گنجائش نہیں کہان زرّیں اصولوں کی کوئی مزید تشریح کی جائے۔احباب خودا پنی اپنی جگہ فائدہ اٹھالیں۔ استانی سکینۃ النساء بیگم تحریر فرماتی ہیں:۔

''تربیت اولا دکا حضرت اُمُّ المؤمنین کوخاص ملکہ ہے۔ آپ کی اولا دمیں سے ایک تو روشن چا ندخلیفہ ثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز ہیں۔ مجھالی ناچیز کو کچھ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ دنیا جہان پر روشن ہے۔ حضرت مرز ابشیرا حمد صاحب ایم۔ اے، حضرت مرز انشریف احمد صاحب نہایت صالح نہایت نیک اخلاق ، سارے جہان پران کے علم وفضل اور حسن و احسان کا شہرہ ہے۔ ماشاء اللہ نواب مبار کہ بیگم اور صاحبز ادی امۃ الحفیظ بیگم دونوں باوقار، صالحہ، بے حدمتی ، عالمہ، فاضلہ، باعزت، باعضمت، خوش اخلاق، سچائی پیند، برائیوں سے دور لوگوں سے بھلائی کرنے والی ہیں۔ یعنی اگر مجموعہ حسن وخوبی دیکھنا ہوتو اماں جان کی اولا دکو دیکھو۔ حضرت اُمُّ المؤمنین نے نرمی اور حق سے بھی بار ہا یہ بات بیان فرمائی ہے کہ حصوب بولنا اور مبالغہ آئمیز بات کرنا کبیرہ گناہ ہے۔

تربیت اولاد کے سلسلہ میں چوہدری غلام قادرصاحب نمبرداراوکاڑہ نے ایک روایت کھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سے موعودعلیہ السلام کے وصال کے بعد غالبًا 190 ہوئیں حضرت اُمُّ المؤمنین سارے کنبہ سمیت دبلی تشریف لے گئی تھیں۔ اس سال حضرت خلیفۃ اسے ٹانی جواس وقت ابھی صاحبزادہ صاحب ہی کہلاتے سے ،کا لیکچر بھی دہلی میں جامع مسجد کے پاس ہوا تھا جس کی صدارت خواجہ حسن نظامی صاحب نے کی تھی۔ اس وقت چوہدری صاحب محکمہ بندوبست کے انگریزی دفتر میں سینڈ کلرک تھے اور حضرت میر قاسم علی صاحب مرحوم بھی نائب ناظر تھے اور میدونو صاحب دریا گئی کے مکان میں اسمھے رہا کرتے تھے۔ وہیں خاندان میں موعودعلیہ السلام ان ایام میں قیام پنریہ ہواتو حضرت میرصاحب کی زبانی میام معلوم ہوا کہ:۔

"حضرت اُمُّ المؤمنين اپنے بچول، بہو، بیٹیول کی عبادات وغیرہ کے متعلق پوری توجہ سے مگرانی فرماتی ہیں۔ نماز تجد کا خاص اہتمام فرماتی ہیں اور ہمیشہ خاندان کے افراد کو حضرت سے موجود علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی تاکید فرماتی رہتی ہیں'۔

# حضرت أممُّ المؤمنين كي شفقت اپنے خدام سے

یہاں مئیں چند روایات بطور نمونہ درج کرتا ہوں۔ یہ روایات میری درخواست پرسلسلہ کے مردوں، عورتوں کی طرف سے موصول ہوئی ہیں۔ان روایات کومئیں نمبر دے کر درج کرتا ہوں تا کہ ان بہت سی روایات کا انداز ہ لگایا جا سکے۔جومیرے یاس درج کرنے کیلئے موصول ہو چکی ہیں۔

(1)

بیگم صاحبہ حضرت سیٹھ عبداللہ اللہ دین صاحب نے حضرت اُمُّ المؤمنین کی شفقت کے متعلق لکھا لہ:۔

'' کواوائے کے جلسہ میں مکیں سیٹھ صاحب کے ہمراہ قادیان گئی۔ اُس وقت میری پیاری پی .....نیب گود میں تھی۔ ہم کو وہاں اماں جان کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت اماں جان نے ہمارے ساتھ نہایت شفقت کا سلوک فرمایا جسے مکیں بھی بھول نہیں سکتی۔ آپ نے ہمارے لئے حضرت مریم صدیقہ صاحبہ کے کمرے کے ساتھ جنو بی جانب کا کمرہ خالی کرادیا۔ میری پیکی کی آیا بیمار ہوگئ تھی۔ اماں جان کو جب بیہ معلوم ہوا تو فوراً دولڑ کیوں کو میرے پاس کام کیلئے بھیج دیا۔ اماں جان ہمارا ہمارے زمانہ قیام میں ہم طرح خیال رکھتی رہیں اور ہماری ہم طرح دلداری فرماتی رہیں۔ ہم اپنی مخدومہ کے ان اخلاق کو بڑے حیران ہورہے تھے'۔

**(٢)** 

محتر مہ ہا جرہ بیگم صاحبہ بنت سیٹھ عبداللہ بھائی صاحب لکھتی ہیں:۔ ''' ۱۹۴۲ء کے سالانہ جلسہ پرمئیں بھی اپنے والدین کے ساتھ قادیان گئی۔ہم اماں جان کے مہمان ہوئے۔ آپ ان ایام میں بہت مصروف الوقت ہوتی ہیں۔ ہزار ہاعور تیں آپ کی زیارت کے لئے آتی ہیں۔اس مصروفیت کے علاوہ امال جان کی اپنی طبیعت بھی ناسازتھی مگران دونوں باتوں کے باوجوداماں جان ہمارا پورا خیال رکھتی تھیں۔

میری والدہ صاحبہ تھکان سے بہار ہو گئیں تو اماں جان نے اُن کے لئے دواء کا انتظام فرمایا اور بار باران کی صحت کا حال دریافت فرما تیں ۔ کھانے کے وقت اماں جان ہم کو اسپنے پاس بلا بھیجتیں۔ ہم کو کھانے میں شریک فرما تیں اور ساتھ ساتھ اپنے بچپن کے زمانے کی باتیں سناتیں۔ آپ کے اندر بڑا جذب اور بڑی کشش ہے۔ آپ جب بلاتیں تو بھے'' پیاری بٹیا'' کہہ کر بلاتیں۔ آپ کی محبت اور شفقت تو الی ہے کہ میں نے کہیں دیکھی ہی نہیں۔ اپنے پیارے اور متبرک ہاتھوں سے کھانا ڈال کر دیتیں۔ گرم گرم روٹی میں گھی اور گڑ ڈال کر اس کومکل کونوالہ بنا کر دیتیں۔ سجان اللہ! بیا خلاق تو سوائے اماں جان کے اور کسی کے نہ ہونگے۔ اماں جان خود بہت ہی کم خوراک تناول فرماتی ہیں۔

اس سفر میں ہمارا سامان ریل میں دہلی کے شیشن پررہ گیا۔ اس لئے ہم کو بڑی تکلیف ہوگئی۔ کپڑے بہت مبلے کچیلے ہوگئے۔ اس لئے میں شرم کے مارے ہروفت برقع پہنے رہتی تو اماں جان نے وجہ دریافت فر مائی جب ان کوسامان پیچھے رہ جانے کاعلم ہوا تو بہت رہنج ہوا اور سامان ملنے کے لئے دعافر مانے لگیں۔

دو دن بعد سامان آگیا اور ہم نے کپڑے بدلے تو اماں جان نے ہم کومبار کہاد دی۔میری پیٹھ پرتھیکی دے کرفر مایا۔

''میں اپنی پیاری بیٹی کے لئے اُٹھتی بیٹھتی دعا کرتی تھی۔''

جلسہ کے دوسرے دن اماں جان کے سر در دہور ہی تھی عم کچھ عور تیں حلقہ بنا کراماں جان کے گرد بیٹھی ہوئی تھیں کہ ایک خادمہ نے آ کر کہا کہ اماں جان! باہر صحن میں بہت می بیبیاں زیارت کے لئے بیٹھی ہیں۔ آپ اس وقت ان کو ملنے کے لئے باہر تشریف لے گئیں ہرا یک سے بات کی اس کی حالت دریافت کی ۔ شرف مصافحہ بخشا۔

اماں جان نے ہمارے ساتھ اس قدر شفقت کا برتاؤ کیا کہ واپسی پر ہمارے لئے اپنے ہاتھ سے

تو شہ تیار کر کے دیا۔ ہمارے سامان کی گنتی فر مائی اورا پنی دعاؤں کے ساتھ ہم کورخصت کیا۔ ہم یہ تبرک سکندر آیا د تک ساتھ لائے۔

**(m)** 

سيڻھ يوسف اله دين صاحب لکھتے ہيں: **۔** 

''کہ جب میں قادیان میں تعلیم حاصل کرر ہاتھا تو میں بچے ہی تھا۔ حضرت امال جان کے پاس میں زیارت کے لئے جایا کرتا تھا۔ حضرت امال جان مجھ سے اس طرح سلوک فرما تیں' جس طرح ایک حقیقی مال اپنے بچے سے سلوک کرتی ہے۔ آپ گھنٹوں مجھے اپنی پاس بٹھائے رکھتیں کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا کھلا تیں۔ آپ ایسے طرز اور شفقت سے با تیں فرما تیں کہ جس سے میری گھر اور والدین سے دوری کی وجہ سے گھبرا ہے اور لے چینی دور ہو جاتی اور گھر اور والدین کی یاد بھول جاتی ۔ میرے ساتھ ایک اور لڑکا محمد اسحاق جو منگمری کا تھا جایا کرتا تھا۔ امال جان کا اس سے بھی یہی سلوک تھا۔

(r)

محتر مدامة الحفیظ بیگم صاحبه اہلیہ چو ہدری خلیل احمد صاحب ناصر بی۔اے واقفِ تحریک جدید و بنت حضرت سیٹھ محمدغوث صاحب حیدر آباد تحریر فرماتی ہیں:۔

ا۔'' دوسال قبل میں سخت بیار ہوگئی تھی۔ مگر حضرت امیر المومنین اور خاندان نبوت کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دے دی۔ صحت کے بعد میں جب سالا نہ جلسہ پر آئی اور حضرت امال جان سے ملئے گئی تو اس وقت حضرت امال جان بلنگ پر آرام فر مار ہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر ہمہ شفقت امال اٹھ کر بلئے گئی تو اس حسرت سے آپ کا چہرہ مبارک چیک اُٹھا اور فر مانے لگیں کہ:۔

' خدایا شکر ہے میں نے حفیظ کوزندہ دیکھ لیا۔''

یہ ہے اس شفقت کا ایک ادنی کرشمہ جوا پنے خدام سے ہمیشہ روار کھتی ہیں۔' ۲۔''میں نے ایک دفعہ حضرت امال جان سے عرض کی کہ امال جان میری انگوشی پر دعا کر دیں۔ آپ نے میری اس درخواست پر نہایت شفقت سے اس انگوشی کو لے لیا اور فر ما یا کہ میں رات کواچھی طرح اس پر دعا کروں گی ہے کہہ کرانگوٹھی اپنی انگلی مبارک میں پہن لی اور رات کو دعا فر ما کرضبح کوملا زمہ کے ہاتھ میرے مکان پر بھیج دی۔

(a)

والدہ صاحبہ ڈاکٹر محمد احمد صاحب قادیان جو جناب ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب کی حرم محترم ہیں نے تحریر فرمایا:۔

''حضرت اُمُّ المؤمنین مدظلّہا العالی کے مبارک قد موں میں رہتے ہوئے اس عاجزہ کو ۲۵ سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اس عرصہ میں ممیں نے ہمیشہ ہی ان کو ماؤں کی طرح شفقت کرتے ہوئے پایا۔ شروع شروع میں وطن چھوڑنے کی وجہ سے میری طبیعت بہت اُداس رہتی تھی۔ پریشانی کی حالت میں حضرت اُمُّ المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتی اور جب میں وہاں جاتی تو مجھے ایسا معلوم ہوتا کہ میں نئی دنیا میں آ گئی ہوں اور مجھے وہ نعمت حاصل ہوگئی جس کے آگے تمام نعمتیں بھے ہیں چھ عرصہ بیٹھ کر گھر واپس آ جاتی اور دلی سکون و اطمینان حاصل ہو جانے کی وجہ سے اپنے کا م میں مشغول ہوجاتی ۔ بھی میراچہرہ دیکھ کراماں جانی پیتیں اور فرما تیں کیوں پریشان کیوں ہو''

**(Y)** 

محتر مهامة الحي صاحبه بنت جناب سيطه محمد غوث صاحب حيدر آبا در كن كهتي بين: \_

'' میں پہلی مرتبہ ۱۹۳۳ء کے سالا نہ جلسہ پر قادیان آئی اور یہی میرا پہلا قادیان کا سفر تھااوراس موقع پر میں نے حضرت امال جان کی پہلی مرتبہ زیارت کی۔اس سال ہم اپنی والدہ مرحومہ کا جنازہ بھی لے کر گئے تھے۔

دوسرے دن ہم حضرت اماں جان سے ملئے گئیں۔ شام کا وقت تھا سر دی کا فی تھی۔ حیدر آباد دکن میں سر دی کم پڑتی ہے۔ اس لئے عام طور پر ٹھنڈے کپڑے استعمال ہوتے ہیں۔ اماں جان نے مجھے جالی کا کرتہ پہنے ہوئے دیکھ کرفر مایا:۔ ''لڑ کی!تم کم از کم انگیٹھی کے پاس ہی بیٹھ جاؤ۔ان دنوں نمونیہ ہونے کا بہت خطرہ ہوتا ہے خوب گرم رہا کرو۔''

وہ دن ہمارے لئے بڑے ہی ایمان پروراورروح افزاء تھے۔ہم ہرروز حضرت اماں جان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ آپ ہم سے حیدرآ باد کے تدن، وہاں کے لوگوں کے اخلاق، عادات، دینی حالات، رسم ورواج کے متعلق پوچھا کرتی تھیں۔ آپ اکثر مغرب کے وقت تشریف لایا کرتیں۔

گرمیوں کے دن تھے۔ پھولوں کے ہار گلے میں ہوتے اورایک دواپنے ہاتھ میں وہ ہارآ پ باجی قیوم کو پہنا تیں۔

ایک دن حضرت آپا جان (اُم طاہر) نے اماں جان سے آپ کے گلے کا ہار تبرکاً مانگا۔اس وقت میں بھی وہاں کھڑی ہوتی۔آپ نے مجھے دیکھ کراز راہِ شفقت ایک ہار مجھے بھی رحمت فرما دیا۔وہ ہار!وہ انمول ہار!! جس کی قیمت کا اندازہ نہیں وہ آج تک میرے یاس محفوظ ہے۔ یہ ہے اماں جان کی شفقت اپنے خدام کے ساتھے۔

آپ کی شفقت کی باتیں تو گئی نہیں جاسکتیں۔ جب میں قادیان سے آنے گئی۔ تو میں آپ سے ملنے گئی۔ آپ نے دعادی فرمایا:۔

''اچھا جاؤ۔ خداتمہارا حافظ و ناصر ہو۔ خداتمہیں خیریت سے اپنے گھر پہنچائے۔ اپنے ابا کومیراسلام کہنا۔''

پھر جب میں چلنے گئی تو فر مایا کہ۔'' کیا گلے نہیں ملوگ ۔'' آپ اس وقت چار پائی پر تشریف فر ماتھیں ۔ آپ کے اس فقر سے نے میرے اندررفت بھر دی اور میں چثم پُر آب ہو کر آپ کے کے سے لیٹ گئی ۔ آپ نے بڑی دیر تک مجھے اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ میں

اس وقت دنیا کی تمام راحتوں سے ہم آغوش تھی۔ مجھے سارے دکھ اور در دبھول گئے۔ اور بارہ سال کے بعد مجھے پھرا کی باراپنی مال کی کھوئی ہوئی محبت اور شفت آپ کے سینے سے لگ کرمحسوس ہورہی تھی۔''

## (4)

مولوی محمدالدین صاحب امیر جماعت احمدیه تهال گجرات لکھتے ہیں:۔

''میری پہلی بیوی جو ڈاکٹر محمد احمد وسلطان احمد سلمہا اللہ تعالیٰ آف عدن کی والدہ تھیں بڑی ہی نیک خاتون تھیں ۔ان کے بطن سے میرے دو بیچ جن میں سے ایک ٹر کا اور ایک ٹر کی تھے ایک ہی دن میں بخار اور خسرہ سے فوت ہوگئے۔اس نیک بی بی نے نہایت ہی قابلِ تقلید نمونہ دکھلا یا اور قطعاً جزع میں بخار اور خسرہ سے فوت ہوگئے۔اس نیک بی بی نے نہایت ہی قابلِ تقلید نمونہ دکھلا یا اور قطعاً جزع من کے نہائی ۔ بلکہ تسبیح وتحمید میں لگی رہی۔ایک طرف تو اس کی بی حالت تھی دوسری طرف وہ بیعت بھی نہ کرتی تھیں۔

بالآخر میں نے آخری علاج یہ سوچا کہ اسے قادیان لے آیا۔ دار المسے میں کھہرایا۔ حضرت اُمُّ المومنین نے جب میری ہوی کے دوعزیز بچوں کے ایک وقت انقال کا سناتو آپ نے اس قدر شفقت اور محبت کا برتا و کیا اور اس قدر تسلی دی کہ جس سے اس کو بہت اطمینان حاصل ہوا اور وہ اپنے گھر جاکر مجھی حضرت اُمُّ المؤمنین کے محبت بھر کے کلمات اور پُر از محبت ملفوظات کا ذکر کرتی تھیں۔

انہوں نے بار ہا کہا کہ حضرت اماں جان توسگی والدہ سے بھی بڑھ کرسلوک کرتی ہیں۔ آپ کی اس صحبت نے اوراس احسان اور شفقت نے ان کی طبیعت کو بدل دیا اور انہوں نے احمدیت کو قبول کر لیا۔ یہ امال جان کی شفقت اور ہمدردی کا ہی نتیجہ تھا۔

 $(\Lambda)$ 

حضرت أُمُّ المؤمنين كي قيد يول پرشفقت

محترم جناب ڈاکٹر حشمت اللّٰہ صاحب تحریر فرماتے ہیں:۔

ا۔غالبًا ١٩١٧ء کا واقعہ ہے کہ حضرت ممدوحہ پٹیالہ تشریف لے گئیں۔حضور کی آمدسے ہراحمہ کی فرد

مرد ہو یا عورت دلی مسرت سے پُر ہو گیا اور اکثر مردوزن حضور کی خدمت کے لئے کمر بستہ نظر آتے تھے۔حضور کے چندروز ہ قیام سے جماعت کو بے حدخوثی حاصل ہوئی۔

ا نہی دنوں میں حضرت ممدوحہ نے خاکسار سے دریافت فرمایا کہ کیا یہاں کی جیل کے قیدیوں کو ہماری طرف سے عمدہ قتم کا کھانا کھلانے کی اجازت مل سکتی ہے؟ خاکسار نے سول سرجن صاحب کے ذریعہ جومیر سے افسر تھے اور جیل کے بھی بڑے ڈاکٹر تھے کوشش کی اور کھانا کھلانے کی اجازت حاصل کر کے عرض کی کہل سکتی ہے۔ تب حضور نے بچپاس روپے کی رقم مجھے دی۔ اس طرح پر قیدیوں کو عمدہ قتم کا کھانا کھلوایا گیا۔

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ممدوحہ کا قلب مخلوق خدا کی محبت اور ہمدردی سے پُر ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جماعت کا ہرچھوٹا بڑا حضور کی آمد سے خوش ہوا اور حضرت ممدوحہ نے ہمدردی خلق کے جذبہ کو پورا کرنے کے موقعہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک معقول رقم قیدیوں کو کھانا کھلانے کے لئے عطاکی ۔اور یُسطُعِہ مُون کَ الطَّعَامَ عَلی حُبِّهِ مِسْکِیْناً وَّیَقِیْمًا وَّ اَسِیْرًا پُمل کرتے ہوئے محبت الٰہی کا ثبوت بھی بہم پہنچایا۔''

۲۔'' حضور کے قرب میں رہتے ہوئے ۲۵ سال کا عرصہ خاکسار کو گذر گیا ہے۔حضور کو ہمیشہ خدا ترس،خدا پرست اور خدا کے حضور دعا ئیں کرنے والا پایا۔''

سر" حضور کی بیصفت خاص دیکھنے میں آئی کہ اگر کبھی کوئی کھانے کی چیز خواہ کتنی ہی چھوٹی سے چھوٹی ہوحضور کی خدمت میں پیش کی گئی تو نہایت خندہ پیشانی اور تشکر کے رنگ میں اسے قبول کیا اور بسااوقات اسی برتن میں اپنی طرف سے کوئی دوسری چیز بطور تخفہ ڈال دی۔ برتن کو بحفاظت واپس سجھوانے کی خاص صفت حضور کے اندریائی گئی۔''

۳۰' میری معرفت کئی بار حضرت ممدوحہ نے دوائیں یا اور چیزیں قیمتاً منگوائیں میں نے ہمیشہ دیکھا کہ ان کی قیمت بلا تو قف حضور نے ادا فر ما دی اور ایسامعلوم ہوتا تھا کہ گویا قیمت ادا کرنے کی تاک میں بیٹھی ہیں۔''

۵۔''بطور خادم قُر ب میں رہتے گئی دفعہ ایسے مواقع آئے کہ بعض چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے مجھے خیال پیدا ہوا کہ حضرت ممدوحہ مجھ سے ناراض نہ ہوگئی ہوں اور دل فکر مند ہوا لیکن میر ایہ خیال ہمیشہ ہی

غلط نكلاا ورحضور كوبميشه بمى مشفق اورمحسن يايا \_

الله تعالی حضور کو ہمیشہ خوش وخورم رکھے اور دین اور دنیا کے بہترین حسنات نصیب کرے اور حضور کی اولا داور دَراولا داور دَراولا دکو بھی دین اور دنیا کے حسنات نصیب فرمائے اور ہم عاجزوں کو بھی حضور کا ایسا قُر ب میسرر کھے کہ کوئی جدائی اس میں نہ ہو۔ جس طرح وہ پیارے محمود کی پیاری والدہ ہیں ہماری بھی پیاری والدہ بنی رہیں۔''

(9)

محتر مہ سلیمہ بیگم صاحبہ بنت جناب سیٹھ محمد غوث صاحب حیدر آباد (دکن) سے امال جان کی شفقت کے متعلق روایت بیان کرتی ہیں کہ بیرعا جرہ راقمہ اپنے بچپن سے حضرت اُمُّ المؤمنین مدّ ظلہا العالی کوحضرت امال جان کے نام سے موسوم سنا کرتی تھی۔

۱۹۱۸ء کے جلسہ سالانہ پر حضرت اماں جان سے مجھے شرف نیاز حاصل ہوا۔ میں نے فی الحقیقت حضرت اماں جان کو کیا بلحاظ شفقت و محبت اور کیا بلحاظ ہمدر دی ،خلوصِ دل وعنایات واحسان سے اسم بامسٹی پایا۔ آپ کو ہرنیک سے نیک اور پیاری سے بیاری صفت سے متصف پایا۔

میری والدہ مرحومہ کو فوت ہوئے بارہ سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ گراس دوران میں ہر دو تین سال کے بعداماں جان کی شفقت ما درانہ نے میرے ٹمگین دل کو ماں جیسی خوشیوں اور راحتوں سے بھر دیا۔ جب بھی بھی بھی اماں جان سے شرف ملاقات نصیب ہوا۔ آپ نے ہر بڑے چھوٹے کا حال دریافت فرمایا اور معمولی سے معمولی با تیں اس طرح دریافت فرما کیں۔ گویا ایک شفق ماں مدتوں کی بچھڑی ہوئی بیٹی سے حال پوچھتی ہے۔ یہ آپ کی شفقت کا ایک ادنی کرشمہ ہے۔

(۱) الم العلاء یا کے ۱۹۳۷ء میں جلسہ سالانہ پرایک دفعہ حاضر ہوئی۔ اس وقت اماں جان کی خدمت میں خاندان نبوت کی بیگات کے سوا دوسری عور تیں بھی موجود تھیں۔ میرا پہلالڑ کا پیدائش طور پر بصارت اور ساعت اور چلنے پھرنے سے معذور تھا۔ اس کے بعد متواتر پانچ لڑکیاں پیدا ہو کیں۔ جب حضرت اماں جان کواس بات کاعلم ہوا تو آپ کے دل میں میرے لئے شفقت پیدا ہوئی۔ آپ نے اس نبچ کا حال دریافت فرمایا اور پھر فرمایا:۔

"الله تعالى تم كواب كى دفعه خادمٍ دين لركا عطا فرمائے۔"

پھر جوخوا تین موجو تھیں ان سے فر مایا: ۔

''اس بیجاری کے لئے دعا کریں کہ اللہ اس کولڑ کا دے۔

چنانچہ آپ کی دعاؤں کے طفیل چھ ماہ کے بعد ہی میرے گھر میں لڑ کا پیدا ہوا۔حضرت خلیفۃ اسپے الثانی نے اس کا نام منوراحمر تجویز فر مایا: ۔

یتھی حضرت اُمُّ المؤمنین کی شفقت اور بیتھا حضرت اُمُّ المؤمنین کی دعا کا اثر۔جس نے میرے دل کوروشن اورمنورکر دیا۔''

(۲) '' ۱۹۳۲ء میں میری بڑی لڑی امۃ الرشید بعارضہ ٹائیفا کٹر شخت بیار ہوگئ۔ حالت خطرناک تھی۔
یہ بیاری مسلسل چارہ ماہ تک رہی ۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کی اپنی طبیعت بھی ان دنوں ناساز رہتی تھی۔ لیکن باوجود اپنی ناسازی طبیعت کے آپ ہفتہ دو ہفتہ بعد برابر میری لڑکی کی عیادت کو تشریف لایا کرتی تھیں۔ بی کے نز دیک بیٹھ کر بہت تسلی دیتیں۔ تیارداری کی ہدایات فرما تیں۔ ہرآنے والی بہن سے دعا کی تحریک کرتے ہوئے فرما تیں:۔

''الله تعالی پردیسی جوان لڑکی کوصحت وعمرعطا فرمائے محض دوبارہ جلسه سالا نه اور

نمازعید کی خاطر دس ماہ ماں باپ سے جدار ہی ۔''

الله نے اُمُّ المؤمنین کی دعا وَں کوسنا اور میری لڑکی کود و بارہ زندگی عطافر مادی۔

اس واقعہ سے نہ صرف آپ کی عیادت اور تیار داری کی صفت کا پیۃ چاتا ہے بلکہ ہراحمدی کے ساتھ جوقادیان میں آتا ہے۔ آپ کو جولگاؤ، جومحبت ، جواُنس اور جوشفقت ہے۔اس کا بھی پیۃ چاتا ہے۔

۳ - حضرت امال جان کی شفقت کاایک اور واقعه

''مئیں ایک دفعہ حضرت امال جان کے ہاں گئ ہوئی تھی۔ آپ بیاری کی وجہ سے پینگ پرلیٹی ہوئی تھیں۔ اماں جان نے بیاری کی وجہ سے پینگ پرلیٹی ہوئی تھیں۔ اُس وقت ایک دوسری خاتون بھی موجود تھیں۔ اماں جان نے بیاری کی وجہ سے جھے خادمہ کو پان بنانے کیلئے کہا۔ اس پراُس خاتون نے کہا۔ کہ اماں جان! میں تو کے ہاتھ کا پان کھانے آئی تھی۔ آپ اسی تکلیف کی حالت میں اُٹھ کر بیٹھ گئیں اور اپنے ہاتھ سے اُس خاتون کو پان بنا کردے دیا اور خود میرے ہاتھ کا لگا ہوا پان لے لیا''۔

یہ واقعہ امال جان کی اس اندرونی کیفیت کا پتہ دیتا ہے کہ باوجود شدید سے شدید تکلیف کے دوسروں کے لئے ہر قربانی کے لئے تیار ہتی ہیں۔

## (1.)

محترمه سيّده فضيلت بيّم صاحبه سيالكوك سيمصى بين كه: \_

''ن ۱۹۳۲ء یا ۱۹۳۲ء کا واقعہ ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین مرظلہاالعالی کی طبیعت بہت علیل تھی اس کئے ہجوم خلائق کی متحمل نہیں ہو سکتی تھیں ادھر ہر جلسے پر جانے والی خاتون مادر مہر بان کی ملاقات سے محرومی کونا قابل بر داشت خیال کرتی ہے۔ چنا نچہ لجنہ اماء اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت اماں جان کی ملاقات کا ایک وقت مقرر کر دیا جائے اور احتیاط سے ملاقات کروا دی جائے تا عور توں کا ہجوم نہ ہواور اماں جان کو تکلیف نہ ہو۔

بید ڈیوٹی مجھے دی گئی۔ وقت مقررہ پرعورتوں کا تانیا لگ جاتا تھااس لئے میری بیکوشش ہوتی تھی کہ عورتیں صرف مصافحہ پراکتفا کریں تاامال جان کو تکلیف نہ ہومگراماں جان کی شفقت ومحبت کے کیا کہ خورتیں صرف مصافحہ پراکتفا کریں تاامال جان کو تکلیف نہ ہومگراماں جان کی شفقت ومحبت کے کیا متعلقین کی خیریت خود دریافت فرما تیں بلکہ اکثران کے متعلقین کی خیریت بھی دریافت فرما تیں۔ مثلاً تمہاری والدہ یا بہن یا نیچ کیسے ہیں؟ اتنا عرصہ ہوانہیں آئے کئی سے فرما تیں کہ گذشتہ سال نہیں آئیں یا دیر بعد آئی ہو۔

ان اخلاقِ کر بمانہ کو دیکھ کرمیری حیرت کی کوئی حد نہ رہی۔ ہزاروں عورتوں میں سے شاید ہی آ پ نے کسی سے تعارف چاہ ہو۔ ہرایک کوآ پ اچھی طرح جانتی پیچانتی تھیں۔ اپنی تکلیف کے باوجود آ پ نے ان اخلاق کا جوآ پ نے ہرعورت سے ظاہر کئے مجھ پرایک گہراا ٹر ہوا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کا حافظ بھی میر ہے لئے حیرت کا باعث بنا ہوا تھا۔

(II)

حضرت مولوی شیرعلی صاحب قبله اپنی ایک روایت میں تحریر فر ماتے ہیں کہ:۔ (۱)''ایک احمد می دوست جو کچھ عرصہ کیلئے اپنے روز گار کے سلسلہ میں ولایت گئے ہوئے تھے۔ مَیں نے ان کی واپسی برحضرت اُمُّ المؤمنین کواُن سے یہ فر ماتے ہوئے سنا کہ۔ '' کوئی نمازالیی نتھی جس میں مَیں نے تمہارے لئے دعا نہ کی ہو'۔

اُس احمدی سے حضرت اُمُّ المؤمنین کا کوئی رشتہ داری کا تعلق نہ تھا اور نہ وہ کوئی مال و دولت رکھتا تھا۔ صرف اُس کے دل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کے لئے اخلاص ومحبت تھا۔ جس کی وجہ سے آپ کے دل میں اس کے لئے اس قدر شفقت تھی کہ اس کی غیر حاضری میں تین ماہ کے لمبے عرصے تک بالالتزام ہر نماز میں اس کے لئے دعا فر ماتی رہیں۔ اس احمد کی دوست کا نام شخ احمد اللہ صاحب ہے'۔

(۲)''اپنے خدام سے آپ کی محبت وشفقت کا بیرتقاضا ہے کہ اپنے خدام کی خوشی اور ٹمی کے موقعوں براب تک شرکت فرماتی رہتی ہیں۔

چنانچہ جب بندے کی اہلیہ فوت ہوئیں تو آپ بذات خود معہ دیگر خواتین خاندان تشریف لائیں اور نہایت شفقت سے میری اہلیہ مرحومہ کے سر پردستِ شفقت بھیرتی رہیں۔ جزا کہ الله احسن الجزاء نہایت شفقت سے میری اہلیہ مرحومہ کے سر پردستِ شفقت بھیرتی میرا پوتا پیدا ہوا تو آپ بندے کے غریب خانے پرتشریف لے گئیں اور بڑی دیر بچے کو ما درِ مہر بان کی طرح اپنے ہاتھوں میں اٹھائے رکھا۔ یہ آپ کی خدام سے شفقت اور مہر بانیوں کا ادنی کرشمہ ہے۔ یہ شفقت کسی خاص طبقہ سے مخصوص نہیں بلکہ غرباء بھی اس سے اسی طرح مستفیض ہوتے رہتے ہیں جس طرح کہ دوسرے'۔

## (11)

## آپ کی جانوروں پر شفقت!!

خان صاحب حکیم عبدالعزیز صاحب ما لک طبیه عجائب گھرنے اپنی روایات میں ایک عجیب واقعہ کھاہے۔وہ کھتے ہیں:۔

'' مجھے بندوق کے شکار کا بہت شوق تھا۔صاحبز ادہ میاں شریف احمد صاحب کے ساتھ میں شکار کو نکل جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ جب کہ ماہ مئی کا مہینہ تھا مکیں نے صاحبز ادہ میاں شریف احمد صاحب کو کہا کہ میاں! بندوق لاؤ۔ شکار کو چلیں۔ان دنوں میاں صاحب چھٹی جماعت میں پڑھا کرتے تھے۔ میاں صاحب شوق سے بندوق لینے چلے گئے اور جلد واپس آ آئے اور کہنے لگے کہ اماں جان

بندوق نہیں دیں میں سے خود کہلا بھیجا کہ تھوڑی دیر کیلئے بندوق بھیجے دیں۔فر مایا:۔ ''آج کل پرندے انڈوں پر ہوتے ہیں۔میں بھی بچوں والی ہوں۔میں آج کل بندوق ہرگزنہیں دوں گی''۔

یہ واقعہ اپنی شان کا ایک عجیب واقعہ ہے۔جس سے حضرت اُمُّ المؤمنین کی اس شفقت کا پتہ چاتا ہے جوانسانوں سے اُتر کر پرندوں کے لئے پائی جاتی ہے۔

## (IT)

محتر مدامة الرحمٰن صاحبہ بنت حضرت قاضی ضیاء الدین صاحب مرحوم نے حضرت اُمُّ المؤمنین کے اخلاق کر بمانہ کے متعلق ایک عجیب روایت قلمبند کی ہے۔ وہ گھتی ہیں کہ:۔

(۱) '' ممیں حضرت اُمُّ المؤمنین کے پاس ابتدائی زمانہ میں پانچ سال رہی۔ایک دفعہ حضرت اُمُّ المؤمنین کو المؤمنین موسم گرما میں بیت الدعاء میں نماز پڑھ رہی تھیں اور امۃ الرحمٰن صاحبہ حضرت اُمُّ المؤمنین نماز سے فارغ ہوگئیں تو امۃ الرحمٰن صاحبہ حالتِ نماز میں پنکھا کرتی رہیں۔ جب حضرت اُمُّ المؤمنین نماز سے فارغ ہوگئیں تو امۃ الرحمٰن صاحبہ نے وہیں نماز پڑھنی شروع کردی۔ان کونماز پڑھتے دیکھ کرحضرت اماں جان نے پنکھا ہاتھ میں لے لیا اور پنکھا کرنے گئیں۔وہ بیان کرتی ہیں کے میں نے گھرا کرجلدی سے نماز ختم کردی تا کہ کہیں ہے ادبی نہ ہواور میں تو بہتو بہ کرنے گئی۔حضرت اماں جان نے سن کرفر مایا کہ:۔

'' کیام*ئیں تو*اب حاصل نہ کروں؟''

جاؤ پیرخانوں میں ڈھونڈ و! کہیںتم کوان اخلاق کریمانہ کا نظارہ نظرنہ آئے گا''۔

بیواقعہ حضرت مسے موعود علیہ السلام کے اس واقعہ سے ملتا جلتا ہے جومفتی فضل الرحمٰن صاحب کی روایات میں چھپا ہوا موجود ہے کہ وہ حضرت مسے موعود علیہ السلام کے سی کام سے گورداسپور سے ہوکر آئے۔ گرمی کا موسم تھا۔ گول کمرے میں حضرت اقد س کواس کام کے نتیجہ سے اطلاع دی۔ حضور نے فرمایا کہ مفتی صاحب آپ ذراکھ ہریں مئیں آپ کیلئے شربت بنا کر لاتا ہوں۔ مفتی صاحب تھے ہوئے فرمایا کہ مفتی صاحب تھے ہوئے سے چار پائی پرلیٹ گئے اور لیٹتے ہی سوگئے۔ کچھ دیرے بعد جب آئکھ کھی تو دیکھا حضرت میں موعود علیہ السلام کھڑے بیکھا کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب اسی طرح سے گھبرا کر اُٹھ کھڑے ہوئے اور تو بہ تو بہ السلام کھڑے بیکھا کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب اسی طرح سے گھبرا کر اُٹھ کھڑے ہوئے اور تو بہ تو بہ السلام کھڑے بیکھا کہ رہے ہیں۔ مفتی صاحب اسی طرح سے گھبرا کر اُٹھ کھڑے ہوئے اور تو بہ تو بہ

کرنے لگے۔

حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت پر جس قدر گہری نظر ڈالی جائے گی ہم کو یہی نظر آئے گا کہ وہ حضرت اُمُّ موعود علیہ السلام کے ہررنگ میں رنگین ہیں۔

(۲)''حضرت مینی موعودعلیه السلام کے زمانه میں لوگ باہر سے بکشرت تحفے اور پھل لایا کرتے تھے۔حضرت اُمُّ المؤمنین سب خاد ماؤں کو حصہ رسدی ان میں سے دیا کرتی تھیں۔ آپ جب اس طرح پھل دیے گئیں تو میں اکثر بھی میں سے چلی جایا کرتی اور میرا حصہ جہاں میں ہوتی وہیں روانہ کر دیتیں۔ ایک دفعہ میں نے ایساہی کیا اور چلی گئی۔ باقی خاد ما کیں اپناا پنا حصہ لے کر چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد میں واپس آئی تو آپ نے فرمایا:۔

'' فرمایا امة الرحمٰن! آج ہم نے تمہارا حصنہیں رکھا کیونکہ تم ہمیشہ چلی جاتی ہواور ابطور مزاح فرمایا۔'' اور تیرامقلا وہ پیچھےروانہ کرنا پڑتا ہے''۔

مئیں نے کہا ہوی جی! کوئی بات نہیں۔ گراسی وقت میرا حصہ مجھ کو دے دیا تا کہ میرے دل میں کوئی رنج نہ رہے۔ بیآپ کی شفقت اور محبت کی ایک ادنیٰ مثال ہے''۔

(1)

حضرت اماں صغریٰ بیگم صاحبہ حرم حضرت خلیفہ المسیح اوّل ٌحضرت اُمَّ المؤمنین کی شفقت ومحبت کا تذکرہ یوں کرتی ہیں:۔

''میری شادی کے وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت اُمُّ المؤمنین حضرت خلیفۃ اُمسیک اوّل ؓ کے ساتھ برات میں گئے تھے۔حضرت خلیفۃ اُمسیح نانی کی عمراس وقت تقریباً چھ ماہ کی ہوگ۔ شادی کے دوتین دن کے بعد حضرت اُمُّ المؤمنین کی موجودگی میں مَیں حضرت مُسیح موعود علیہ السلام سے بیعت ہوئی۔میری بیعت شنرادہ حیدر کے مکان میں ہوئی تھی۔حضرت اُمُّ المؤمنین نے میری بیعت پر بڑی خوثی کا اظہار فرمایا اور مٹھائی بھی تقسیم کی۔

مُیں اپنے شوہر حضرت خلیفہ اوّل کے ساتھ جموں چلی گئی اور حضرت اُمُّ الموُمنین کچھ دنوں لدھیانہ میں ہی گھہری رہیں کیونکہ حضرت میر ناصر نواب ان دنوں لدھیانہ میں ملازم تھے۔مَیں جب جموں سے واپس آئی تو قادیان بھی آئی۔ اماں جان نے مجھے اپنے گھر اُتارا۔ اپناسارازیوراورلباس مجھے پہنایا۔ مجھےان کا بہ حسن اخلاق بھی اورکسی وقت نہیں بھولتا۔

ایک دفعہ حضرت میں موعود علیہ السلام اور حضرت اُمُّ المؤمنین سیالکوٹ تشریف لے گئے۔ میر حسام الدین صاحب کے مکان پر اُئرے ہوئے تھے اور مئیں ان دنوں مولوی صاحب کے پاس جموں میں تھی۔ حضرت اُمُّ المؤمنین نے بھاگ بھری نائن کومیرے لئے بہت سے تخفے اور کپڑے دے کر جموں بھیجا کہ جمھے وہاں سے بلالائے۔ مگر حضرت خلیفہ اوّل اُن ایام میں تشمیر گئے ہوئے تھے اس لئے مئیں حاضر نہ ہوسکی۔

حضرت اُمُّ المؤمنین نے جس نگاہ سے مجھ کو پہلے دن دیکھا اسی نگاہ سے آج تک دیکھتی ہیں اور ہمیشہ بڑی بہو کے لقب سے بکارا۔ نیک اور مادرانہ سلوک فر مایا۔ مجھے ہر نگی اور ترشی میں اپنے پاس رکھا کبھی اپنے سے جدانہیں کیا۔ چنانچہ اب تک حضرت اماں جان میرے پاس خود تشریف لاتی ہیں اور باوجود بیاری کے میرااحساس رکھتی ہیں'۔

## (10)

مولوی محمد ابرا ہیم صاحب بقابوری مبلغ سلسله عالیه احمدیہ نے حضرت اُمُّ المؤمنین کی شفقت کا ایک واقعہ یوں تحریر فرمایا ہے:۔

'' \(\frac{191}{2}\) واقعہ ہے کہ میری بیوی چند دنوں کے لئے قادیان میں حضرت اُمُّ المؤمنین اید ہااللہ کے پاس کھہری۔ جب خاکسارا پی بیوی کو واپس لانے کے لئے بٹالہ اسٹیشن سے اُتر کر منڈی میں آیا۔ حضرت میاں بشیراحمد صاحب منشی عبدالکریم صاحب کے مکان پر اُتر ہے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر فر مایا کہ امال جان آپ کو بلا تی ہیں مجھے دیکھ کراماں جان نے فر مایا:۔

'' کہ میں مالیر کوٹلہ چنددن کے لئے جارہی ہوں اور اپنے مکان میں تمہاری بیوی امت الحفظ کے پاس جھوڑ آئی ہوں اگرتم خوشی سے رہنے دوتو رہے گی ور نہتم مالک ہوخوشی سے اپنی بیوی کو لئے آؤ''۔

مَیں نے عرض کیا۔حضور! خاکسار بمعہ اپنی بیوی بچوں کے آپ کا غلام ہے۔ یہ تو میری خوش متمی

ہے کہ میری ہیوی کواللہ تعالیٰ نے حضور کے قدموں میں رہنے کا موقعہ عطاء فر مایا ہے۔ مکیں یہاں سے ہی جلاحا تا ہوں اس برفر مایا: ۔

''ایک دات جا کرحفرت صاحب کی زیارت کرآ وُ''۔

اتے میں اسٹین پرلے جانے کے لئے تا نگہ آگیا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین بیٹھ کئیں۔ حضرت قبلہ میاں صاحب جو آپ کے ہمراہ جارہے تھے مجھ سے مصافحہ کرنے لگے۔ مَیں نے عرض کیا کہ حضور کو گاڑی پر سوار کرا کر قادیان جاؤں گا۔ اس پر حضرت قبلہ میاں صاحب میرے ہمراہ پیدل چل پڑے یہ د مکھ کر حضرت اُمُّ المؤمنین نے فرمایا۔ کھم ومَیں بھی تبہارے ساتھ پیدل چلتی ہوں اور تا نگے سے اُتر کر پیدل روانہ ہو پڑیں۔

جب خاکسار قادیان آیا۔ تو مجھے حضرت ممدوحہ کی ذرّہ نوازی کا ایک اور واقعہ دیکھنے کا موقع ملا۔ میرے کھانے اور رات کے رہنے کا انتظام حضرت خلیفۃ کمسیح ٹانی کے گھر میں تھا۔ جس سے مَیں نے سمجھ لیا کہ بیجھی حضرت اُمُّ المؤمنین نے ہی کروایا ہوگا۔

یہ پندرہ واقعات جومختلف راویوں کی زبان سے میں نے آپ کی شفقت کے متعلق تحریر کئے ہیں۔ پڑھنے والوں کو بہت کچھ سبق دیں گے۔ میں اِس وقت کتاب کے اس جھے میں ان واقعات پر کوئی توضیحی نوٹ نہیں ککھ سکتا۔

آپ کی شفقت کے اور سیرت کے دیگر سینکڑوں واقعات راویوں کی زبان سے جمع ہوکر میرے پاس پڑے ہوک شفقت کے دوسرے ھے میں پاس پڑے ہوئے ہیں۔ جنہیں مئیں زیادہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ کتاب کے دوسرے ھے میں شائع کرسکوں گا۔ وَ باللَّهِ التّوفِیْقُ۔

میمض ایک مخضر سانمونہ ہے اُس خلقِ عظیم کا جو آپ کو دیا گیا۔ اُس صبر وَحَل کا جو با وجود بیاری ، ضعف اور نقا ہت کے نہایت قوتِ بر داشت کے ساتھ اپنے خدام سے آپ ملتی ہیں۔ ان کی باتوں کو سنتی ہیں ان کی ہمدر دی اور غنخواری کرتی ہیں۔ ان کی درخواستوں پر توجہ دیتی ہیں آپ کی سیرت کے دیگر بیسیوں ابواب پر مجھے ابھی بہت کچھ لکھنا ہے جو میں دوسری جلد میں لکھ سکوں گا۔ میں یہاں اب چند صفحات کے اندر آپ کی زندگی کے بعض اور واقعات برمخصر نظر ڈالنا جا ہتا ہوں۔

# حضرت أمُّ المؤمنين كاعلمي اوراد بي ذوق

حضرت میرصاحب قبلہ کے ذریعہ سے تین شعر مجھے میسر آئے ہیں۔ جومیں بصد مسرت شائع کرتا ہوں۔ بہاشعار بطورعید مبارک نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کو مالیر کوٹلہ میں بطورعید کارڈ کے لکھے تھے۔تح برفر مایا:۔

عيدمبارك

تم تو اپنے گھر میں بیٹھی خرم و دِلشاد ہو ہر طرح کے فکر وغم سے دُور ہو آزاد ہو دیکھ کر بیوں کو اپنے گرد بنتے، کھیلتے فصل مولیٰ سے مناتی عبد کیا، اعباد<sup>ک</sup> ہو حال کیا اُس<sup>ٹ</sup> کا ہتاؤں جس کی بیجی ہے جدا تم بُھلا بیٹھی ہو اُس کو، یر اُسے تم یاد ہو

منثی عبدالعزیز صاحب اوجلوی جوحضرت مسیح موعود علیه السلام کے برانے صحابہ میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک روایت حضرت اُمُّ المؤمنین کے اد کی ذوق کے متعلق میرے پاس بیان فر ما کی۔ انہوں نے بیان کیا کہ:۔

ابتدائی زمانه میں اس امر کا ذکر حضرت خلیفه اوّل کے بعض طالب علموں میں ہوا کہ حضرت اُمُّ المؤمنین شعرلکھ سکتی ہیں۔ چنانچہ اس امر کا اندازہ لگانے کے لئے ایک طالب علم مولوی نظام الدین صاحب نے ایک کاغذیراُس روٹی کی شکایت ککھ کرچیجی جواندر سے یک کرآتی تھی ۔ ککھا:۔

> اگر روٹی یہی بڑھیا یکاوے کرو رخصت که پیمر سب گھر کو جاویں والاً عرض کرنا ہے ضروری کہ ہو روٹی مصفّا اور تنوری

مولوی نظام الدین صاحب نے جوریاع کاھی وہ تو نری تک بندی ہی تھی ۔مگر چونکہ اُن کوحضرت اُمُّ المؤمنین کا امتحان کرنامقصود تھا اس لئے وہ جو کچھ بھی لکھ سکے انہوں نے لکھ دیا اور ایک لڑ کے کے باتھاندر بھیج دیا۔

حضرت اُمُّ المؤمنين نے اُس کا غذ کی پیثت براسی وقت پنسل سے حسب ذیل رہاعی لکھ دی۔ ہمیں تو ہے یہی بڑھیا غنیمت جو روٹی کو یکا دیتی ہے برونت جسے بڑھیا کے ہاتھوں کی نہ بھاوے تو لا دے اس کو جو اچھی بکاوے یہ فی البدیدر باعی جوآپ نے لکھی اپنے اندروہی روح رکھتی ہے۔ جوحضرت مسیح موعودعلیہ السلام کے اس واقعہ میں ہے جوایک نانبائی کی شکایت کے متعلق آپ کی سیرت میں موجود ہے۔

# ایک نظم کے متعلق اظہارِ پسندیدگی

1949ء کے اوائل میں محلّہ دارالرحت میں ایک جلسہ منعقد ہوا جس میں حضرت اُمُّ المؤمنین بھی تشریف فرماتھیں۔ اُس میں عزیز مکرم میاں عبدالستار صاحب قمرا جنالوی نے اپنی ایک نظم پڑھی جس کا مطلع پیتھا۔

کس ثان سے مسلم آئے تھے، اے ہند! تیرے میدانو ل میں شمشیر کف قرآن بلب، تھا جوش عجب، دیوانوں میں

حضرت اُمُّ المؤمنین نے اس نظم کو بہت پیند فر ما یا اور ملک عبدالعزیز صاحب مولوی فاضل کے ذریعے اس نظم کو کہوں کے اس نظم کی وجہ سے پھر بھی بھی قمرصاحب کواپنی نظمیں سنانے کا اتفاق ہوا۔ جنہیں سن کر حضر نہ عگیا پیندیدگی کا اظہار فر ما یا کرتیں۔

حضرت اُمُّ المؤمنین کا ہمیشہ یہ معمول ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی کتاب پڑھوا کرسنتی رہتی ہیں جس سے آپ کے علمی اوراد بی ذوق کا ہا سانی پیۃ لگ سکتا ہے۔

# حضرت أُمُّ المؤمنين كاجود وكرم

حضرت اُمُّ المؤمنین کے جود وکرم کی اتنی روایات موجود ہیں کہ ان کو جمع کرنے سے بذاتِ خود ایک کتاب بن جاتی ہے مگرمئیں حضرت اُمُّ المؤمنین کے جود وکرم کی یہاں چندروایات بطور نمونہ درج کرتا ہوں ۔ تفصیل آئندہ جلد میں دی جاسکے گی۔

عزیز مکرم ملک مبارک احمد صاحب ایمن آبادی نے دوروایتیں حضرت اُمُّ المؤمنین کے جودوکرم کے متعلق کلھی ہیں۔

میلی روایت انہوں نے جناب مولوی محمد الدین صاحب سابق مبلغ امریکہ کی زبانی ککھی ہے جو انہوں نے کسی گفتگو کے دَوران میں بیان کی۔

(۱) كەحضرت مسيح موغود علىيەالسلام كى زندگى ميں حضرت أمُّ المؤمنين موسم سر ماكے شروع ہوتے

ہی اپنے خرج سے بہت سی نئی رضائیاں تیار کروا کرغر باء میں تقسیم فرمایا کرتی تھیں۔

(۲) دوسرا واقعہ انہوں نے اپنی ہمشیرہ کے متعلق لکھا ہے جوحضرت اماں جان کے پاس رہا کرتی تھیں۔ ۱۹۲۲ء میں جب اُن کی شادی ہوئی تو حضرت اُمُّ المؤمنین علیہا السلام نے مبلغ ساٹھ (۲۰) رویے کا طلائی گلو بند جوغالبًا ۳ تولے خالص سونے کا تھا۔اسے تھةً عطافر مایا:۔

مولوی سیّرعبدالحلیم صاحب کئی کی بیوی محتر مه سرت النساء عرف روضه بی بی نے سوّگلژا (اڑیسہ) نے حضرت اُمُّ المؤمنین کی الیی ہی عطا کا ذکر کیا ہے وہ گھتی ہیں کہ:۔

ا المسلم المسلم

اماں جان نے بعد جواب سلام و پُرسش احوال پہلا سوال برقعے کا کیا۔ مُیں نے حال سنایا تو آپ نے حکم دیا۔ ہمارا وہ برقعہ لاؤ۔ برقعہ ہلکے زر درنگ کا تھااور مصری طرز کا۔ جس کے دو ھے تھے۔ ایک کوٹ کی طرح اورا یک سر پر چا در کی طرح ۔ فر مایا۔ اس کو پہن کر دیکھو۔ مُیں کھڑی ہوگئی اور پہن کر کے بہا ختہ میرے منہ سے نکلا۔ امال جان! اب تو چودہ طبق روشن ہوگئے۔ آپ ہنس پڑیں اور فر مایا اس کو پہن کر قادیان میں آنا جانا کیا کرو۔

واپسی پر جب مُیں حاضر ہوئی تو برقعہ واپس دینے کومیں نے پوچھافر مایا۔ تمہاری طرف تواستعال نہیں ہوتاتم لے کر کیا کروگی۔ مُیں نے عرض کیا کہ اب جب کہ آپ نے عنایت کیا ہے تو ضروراستعال کروں گی۔ اور اس عطاء کے بعد مُیں اس کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں۔ مسکرا کرفر مایا۔ اچھا لے جاؤ۔ غالبًا یہ پہلا ہی برقعہ ہے جو صرف اور صرف مجھے حاصل ہوا''۔

#### مكان كيليّ زمين

(۱) محتر مداستانی سکدینة النساء بیگم تصی بین که: \_

''جبعزیزہ محتر مدصا جزادی امتہ الحفیظ صاحبہ ۵۔ ۲ سال کی ہوئیں تو اماں جان نے فرمایا کہ امتہ الحفیظ کو پڑھاؤ۔ سواس عاجزہ نے صاحبزادی صاحبہ کو اُردولکھنا، پڑھنا سکھانا شروع کیا۔ اس اثناء میں اماں جان نے ایسی ایسی مرحمتیں عطافر مائیں کہ مجھے کسی قتم کا فکر واندیشہ اپنی ضروریات زندگی کا نہ تھا اور جب محتر مدصا حبزادی صاحبہ کی شادی ہوئی تو اپنی شفقتِ خاص سے اپنے قدموں میں زمین عطا کی کہ اس پرمکان بنالو۔ جہاں میہ واقعہ ایک طرف علمی قدر دانی کا ایک ثبوت پیش کرتا ہے۔ وہاں آپ کی فیاضی طبع کا بھی۔

(۲) ایک د فعدا یک ملتان کی فقیر نی کمبل اوڑھے، گلے میں کمی شیخے ڈالے گھر میں آگئی اور لگی اپنی غیر معمولی کرا مات کی بڑیں مارنے ۔ ہم سب عور تیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر بیٹھی تھیں کہ وہ باہر شہ نشین پر بیٹھ گئی ۔ عور تیں اس کو جیرت ، تعجب اور تماشے کے طور پر دیکھ رہی تھیں اور وہ منتظر تھی کہ میں ابھی ایک دوعور توں کا ہاتھ دیکھ کرقسمت کا حال بتاؤں گی ۔ استے میں اماں جان نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلے اور اس کی مٹھی میں ایک روپید دے دیا ۔ اماں جان تو اندر جا کر قرآن پڑھنے بیٹھ گئیں اور وہ روپید لے کر یوں بھا گی کہ مڑکر بھی نہ دیکھا۔''

(۳) آپ نے کئی بیٹیم لڑکیوں کو پرورش کیا۔ان کی عمدہ اور بہترین تربیت کر کے پھراپنی عنایت ومہر بانی سے اچھے اچھے رشتے تلاش کر کے ان کو گھر والیاں بنا دیا۔ کئی تیٹیموں،مسکینوں اور بیواؤں کو ضروری امداد بہم پہنچائی۔ان کو کھانا، پہننا اور ہر طرح کا سامانِ ضروریات زندگی عطافر مایا۔ کئی غریب عورتوں کو آپ خفیہ خفیہ رقمیں دیتے رہتے ہیں اور سے بار ہادیکھا گیا ہے۔''

# آپ کی فیاضی کی ایک اور مثال

حافظ مولوی غلام رسول صاحب وزیر آبادی حضرت اُمُّ المؤمنین کی فیاضی کے متعلق اپنے ذاتی واقعات کو یوں تح ریکر تے ہیں:۔ '' [1913ء یا <u>حاواء</u> میں جب میں مولوی عبید اللہ صاحب مرحوم شہید ماریشس کے بال بچوں کو لانے کے لئے ماریشس جانے والا تھا تو میں بغرضِ حصولِ یا سپورٹ گور داسپور گیا۔

(۱) '' ملک مولا بخش صاحب کلرک آف دی کورٹ حال پریذیڈنٹ ٹاؤن کمیٹی قادیان وہاں تھے میں جب ان کے مکان پر گیا تو معلوم ہوا کہ حضرت اُمُّ المؤمنین اید ہااللہ بھی آپ کے مکان پر ہیں۔ آپ کو جب میرے ماریشس جانے کاعلم ہوا تو آپ نے جھے دس دس دس دو پے کے دونوٹ مرحمت فرمائے جو آپ کی فیاضی اور دینی امور میں اعانت کا ایک شہوت تھے۔''

(۲) میں عرصہ بارہ سال سے ہجرت کر کے قادیان آ گیا ہوں اور تقریباً سات سال سے مرض فالج میں مبتلا ہوں۔اس لمبے عرصے میں حضرت اُمُّ المؤمنین ہمیشہ وقاً فو قاً مجھے اپنے عطیہ جات سے مستفیض فر ماتی رہیں۔

''ایک دن ایک عورت جوغریبانہ طرز کی تھی میرے پاس آئی اوراس نے کھڑے کھڑے کھڑے یہ کہہ کرایک لفافہ مجھے دیا کہ بید کاغذائم المؤمنین نے دیا ہے۔اس کے بعد جب میں نے کھولاتواس میں پانچ پانچ روپے کے چارنوٹ تھے۔''

حضرت اُمُّ المؤمنين کی فياضی کی ایک اورمثال

حکیم محبوب الرحمٰن صاحب بنارسی کی اہلیہ صاحبہ اپنی ایک روایت میں مجھے کھتی ہیں کہ:۔

''ایک سال میں اپنا چندہ تحریک جدیدا دانہ کرسکی۔ میرے پاس میراایک زیورتھا۔ جومیں نے گروی رکھ کررو پیے نکلوایا اور تحریک جدید کو بھیجے دیا۔ اب مجھے اس زیور کے پُھڑانے کی فکر پیدا ہوئی تومیں نے حضرت امال جان کولکھا کہ مجھے ہیں روپے درکار ہیں۔ مجھے منی آرڈر کردیں۔ حضرت امال جان نے ہیں روپے مجھے بذریعہ منی آرڈر فوراً بھیجے دیئے اور میں نے وہ زیور پُھڑالیا۔''

میں ان واقعات پر بھی کوئی تشریحی یا توضیحی نوٹ نہیں لکھ رہا۔ احباب خودانداز ہ لگالیں۔

# حضرت أمُّ المؤمنين اورسلسله كيليُّ آپ كى مالى قربانياں

حضرت اُمُّ المؤمنین نے سلسلہ کے ہر کام میں بے دریغ روپیر صرف کیا اور آپ کی ان مالی قربانیوں کے متعلق میں ایک نہایت تفصیلی بحث سیرت کی دوسری جلد میں لکھنے والا ہوں۔ وَبِاللَّهِ وَالتَّوْ فِينُقُ اللَّهُ فِينُقُ

سلسلہ کی کوئی تحریک حضرت میں موعود علیہ السلام کے زمانہ میں اور پھر آپ کے بعد ایسی نہیں اٹھی جس میں آپ نے مالی قربانی کا حصہ نہ لیا ہو۔سلسلہ کے مساجد،سلسلہ کے تبلیغی مشن ،لنگر خانہ ،لجنہ اماء اللہ ،لنڈن مسجد ، برلن مسجد ،لنگر کیلئے دیگوں کی ضرور توں کا مہیا کرنا ،ا خبار الفضل کے قیام میں حصہ لینا ، منارة المسی ، تحریک جدید ۔ الغرض سلسلہ کی کوئی تحریک پیدا نہیں ہوئی جس میں حضرت اُمُّ المؤمنین نے نہایت فیاضی اور فراغ دلی سے حصہ نہ لیا ہو۔ یہاں اس حصے میں مئیں صرف آپ کی اس مالی قربانی کو جو آپ نے تی جدید کے دس سالہ سلسلہ میں کی ہے کا ذکر کروں گا تا کہ معلوم ہو سکے کہ اس عظیم الشان تحریک میں اُمُّ المؤمنین اور آپ کے خاندان نے شاندار اور قابلی تعریف قربانی کی ہے۔

#### حضرت اماں جان

ازمحتر مهامة الله بشيره بيگم صاحبه صدر لجنه اماءالله حيدر آباد ( دکن ) امليه مولوی سيّد بشارت احمه صاحب امير جماعت حيدر آباد ( دکن )

> دامانِ نگه نگ و گل مُسن توبسیار گلچین بهار تو زدامان کِله دارو

ایک مدت سے مجھے خیال تھا کہ حضرت اُمُّ المؤمنین سلمہا اللہ تعالیٰ کے شاکل پر میں اپنے دیرینہ ذاتی مشاہدات میں سے بچھکھوں۔ مگرید دکھے کر کہ سلسلہ کے سارے زبر دست اہل قلم بھی بھی آپ کی سیرت پر کوئی خامہ فرسائی نہیں کرتے اور میں نے بیہ خیال کیا کہ غالبًا حضر بنہ عکیا امال جان کی ناپہند بدگ کے مدنظر کوئی نہیں لکھتا ہوگا۔ اس لئے میں بھی اپنی جگہ دم گھونٹ کر خاموش ہور ہی۔

گراب جبکہ ہمارے قابل قدر بھائی جناب شیخ محمود احمد صاحب عرفانی (اللہ تعالیٰ آپ کی صحت و عمر میں برکت دیو ہے اس مبارک کام کیلئے اخباری دنیا میں غلغلہ مچا دیا تو میں مجھی اپنے دہرینہ

شوق کے مدنظر چند واقعات سپر دقلم کرتی ہوئی ڈر رہی ہوں کہ کہیں میرے اس مقالہ کو ناظرین و ناظرین و ناظر اے حضر تہ علیا کا ایک مکمل خا کہ زندگی ہی تصور نہ فر مالیں۔اس لئے میں نے ایک فارس شعر زیب عنوان کیا ہے۔ جس کا مطلب ہی ہیہ ہے کہ میری ممدوحہ کی سیرت وحسنِ اخلاق کے تذکرے بہت کثیر میں۔ میں ان کا احاط نہیں کر سکتی۔ مجھے خودا پنی تنگ نگا ہی صاف طور پرمحسوس ہوتی ہے۔ البتہ ممدوحہ کے شائل میں سے پچھوہ و بھی اپنے ذوق و نقطہ نگاہ سے پیش کرنا چا ہتی ہوں۔

یوں تو عاجزہ کواب تک قادیان شریف میں ۸-۱۰ مرتبہ سے زیادہ بار حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔لیکن غالبًا دومواقع ایسے آئے کہ خاندان سمیت کافی طویل عرصہ تک مجھے قادیان جنت نشان میں رہنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ایک تو ۱۹۲۰ء میں جبکہ حیدر آباد میں میری خوشدامن سردار بیگم صاحبہ مرحومہ کے اصرار پرسیّد صاحب میرے شوہر (سیّد بشارت احمد صاحب) نے ہم تمام کولیکر تقریباً ہماہ قادیان شریف میں حضرت اُمُّ المؤمنین سلمہا اللہ کے قدموں میں گزارے تھے۔

پھر دوبارہ <u>19۳</u>9ء یا ۲<u>۳۹</u>1ء میں تقریباً ایک سال میں معدا پنے جملہ متعلقین کے قادیان شریف میں رہی۔ ان ہر دوموقعوں پر عاجزہ کو حضرت اُمُّ المؤمنین سلمہا الله اور خاندانِ نبوت کی تمام محترم و قابل عزت ہستیوں کود کیھنے کی عزت حاصل رہی۔

میں بوجہ ایسے خاندان سے قریبی ربط رکھنے کے جو کہ مرشدی گھر انہ کہلاتا ہے اس امر سے زیادہ واقف اور باخبرتھی کہ عموماً مشائخین و سجادہ نشینوں کے گھروں کی معاشرت وطر زِمعیشت وطر بی تہذیب و تحدن ولباس کا رنگ ڈھنگ بات چیت کا طور وطریق کیسا ہوتا ہے۔ میر بے والد مرحوم حضرت مولانا میر محمد سعید صاحب قادری (خدا تعالی انہیں غریق رحمت فرمائے ایک جید مشائخ مولانا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب تشمیری مرحوم و معفور کے واحد فرزند تھے۔ جن کا مریدین کا حلقہ ۲۔ سلاکھ سے کم نہ تھا۔ اسی طرح میر بے تبہیا لی قریبی رشتہ کے نانا حضرت مسکیون شاہ صاحب نقشبندی مرحوم جو اعلی حضرت نظام دکن اور حیدر آباد کے ملک کے ۵ لاکھ مریدین کے مرشد تھے۔ نیز میر بے سسر الی وغیرہ رشتہ داروں میں مولوی سیّد عمولی شاہ صاحب و کی میاں صاحب و غیرہ جو میر بے چیا خمر ہوتے تھے بڑے داروں میں مولوی سیّد عمولی شاہ صاحب و کی میاں صاحب و غیرہ جو میر بے چیا خمر ہوتے تھے بڑے مرشد تھے۔ اس لئے فطر تا میں اس ماحول کو جس سے میں بہت حد تک مانوس اور واقف تھی خاندان موت میں قیاس کرنے پر مجبورتھی ۔ گرمیر بے ذاتی مشاہدات نے میری تمام قیاس آرائیوں پر پانی پھیر

دیا مجھے نہ اُمُّ المؤمنین میں اور نہ خاندان نبوت کی کسی خاتون میں یہ بات نظر آئی کہ وہ گفتگو و ملاقات میں کسی قسم کا تکلف کرتی ہیں یا بناوٹ کا پہلوا ختیار کرتی ہیں۔ یا کوئی خاص قسم کا مشائخا نہ یا صوفیا نہ لباس زیب تن فر ماتی ہیں یا دنیاوی آرائش وزینت کی اشیاء سے اس قدر متنفر ہیں کہ گویا رہبانیت اختیار کر رہی ہیں بلکہ حضرت اُمُّ المؤمنین اور خاندانِ نبوت کے اس پاکیزہ و بے ریامل کا اس قدر گہرا اثر ہر غائر نظر سے دیکھنے والے پر پڑتا ہے کہ وہ اپنے آپ کوان پاک قلوب کے آئینہ میں ریا و بناوٹ میں خود کو ملوث دیکھتا ہے۔

جھے خوب یا د ہے اور میری جیرت کی کوئی انتہاء نہ رہی جبکہ میں نے اپنی خوشدامن صاحبہ مرحومہ کی زندگی میں ایک انقلاب عظیم محض حضرت اُمُّ المؤمنین کے فیض صحبت کی وجہ سے دیکھا وہ بیہ کہ میری خوشدامن صاحبہ ایک بڑے امیر کبیر گھرانے کی خاتون تھیں۔ جو کا سال میں ہی سالڑ کے اور ایک لڑکی کی ماں ہو کر بھر پور جوانی میں بیوہ ہو گئیں تو انہوں نے اپنی جوانی اور بیوگی کو اس قدر سادگی اور صوفیا نہ رنگ میں گزارا کہ جب میری شادی ہوئی اور ان کے خاندانی طمطراق اور خدم و شم اور امارت کے مدنظر ان کو معمولی لباس میں ملبوس دیکھا تو جھے خت جرت ہوئی۔ گر جبکہ میری بہی خوشدامن صاحبہ مرحومہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی صحبت میں چند ماہ رہیں تو بید کھا کہ کوئی روز ناغہ نہ ہوتا کہ وہ اس ضیفی میں کئی موز انہ نہ جایا کرتی ہوں اور اس کے بعد سے انقال تک میں نے مرحومہ کود کھا کہ سابقہ اس دنیا دارانہ وصوفیا نہ طرز زندگی کو بالکل خیر بادکر کے متقیا نہ رنگ میں اُمَّا بِنِعُمَتِ وَبِّکَ فَحَدِّثُ کُے ماتحت میں مرور ہو کیں۔ چنانچ جب جاری خوشدامن صاحبہ کا انقال ہوا تو حضرت اُمُّ المؤمنین نے امن طاہر ہوا تو وہ بہت مرور ہو کیں۔ چنانچ جب ہاری خوشدامن صاحبہ کا انقال ہوا تو حضرت اُمُّ المؤمنین نے ان کی اولاد میں۔ جنانچ بی بیاں محفوظ رہ گیا تھا۔ کوئی روز مایا۔ اتفا قاً وہ میرے پاس محفوظ رہ گیا تھا۔ کے نام ایک تحزیت نامہ اپنی انتہائی کرم فر مائی سے جوتح ریز مایا۔ اتفا قاً وہ میرے پاس محفوظ رہ گیا تھا۔ وہ درج ذیل کرتی ہوں۔

حضرت میرے شوہر (مولوی سیّد بشارت احمد صاحب) ومیرے دیور مولوی حکیم میر سعادت علی صاحب مرحوم کوتح ریفر ماتی ہیں کہ:۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

از قادیان دارالا مان

۵ا دسمبر ۱۹۲۳ء

#### عزيزانِ من سلامت ربين!

السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاتہ۔ آپ کے عزیز نامہ سے بین کراز حدر نج و تاسف ہوا کہ آپ کی والدہ صاحبہ اور ہماری مخلص اخلاص مند خاتون نے داغ جدائی دیا۔ اَللّٰهُ ہُ اغُهِ فِ وَ مرحومہ بہت اخلاص مند احمدی خاتون تھیں۔ ان کی علالت کی حالت میں بھی دعا ئیں کیس ۔ مگر اللہ تعالی کو اپنے بیارے ہر طرح آرام وراحت میں رکھنے پیندیدہ ہیں۔ گو ہمارے لئے وہ جدا اور نظروں سے پوشیدہ ہیں مگر بیٹوں کے ہاتھوں سپر دخاک ہوکر مقام اعلی کو پہنچ گئیں۔

خدائے ذوالجلال نیکوں کوضا کع نہیں کرتا اور آخر جوملا ہے وہ بچھڑے گا۔ چندروز بعد ہم بھی ان سے ملا قاتی ہونے والے ہیں۔

مرحومہ مغفورہ اپنے اخلاقِ حسنہ اور نیکی وتقوی کے باعث ہمیشہ ہمیشہ ندہ رہیں گی اور اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کے باعث اجرِعظیم عنایت کرے گا اور اپنے جوارِ رحمت میں جگہ دے گا۔ باقی رہا اولا د کے لئے جدائی کا صدمہ سو جو اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ پیار ارکھتے ہیں وہ بھی غمز دہ نہ ہونے جا ہمیں۔اس پیارے برسب پیارے قربان ہیں۔

اب دعاہے کہ خداوند کریم مخفورہ کواپنے جوارِ رحمت میں جگہ دیوے۔اور جنت کے اعلیٰ مقامات کا وارث کرے۔ہم کو جملہ متعلقین سے دلی ہمدر دی ہے۔والسلام

آپ کی ہمشیرہ اور بہوؤں سے خاص اظہار ہمدردی ہے۔سب کو مرحومہ کی نیکیوں کا وارث بناوے۔اورصبرجمیل کی تو فیق عطافر ماوئے۔

والده ميرزامحموداحمر لمستح عليهالسلام از قاديان خليفة استح عليهالسلام از قاديان

درحقیقت میری خوشدامن نے جب سے حضرت اُمُّ المؤمنین کودیکھا۔ان کے اخلاص ویکرنگی میں ایک خاص کیفیت بیدا ہوگئی تھی۔ وہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی عاشق وفدائی تھیں۔ چنانچہ ایک واقعہ اسی ضمن میں درج کرتی ہوں۔اگر چہ حضرت ممدوحہ کا وہ مکتوب اس وقت دستیاب نہیں ہوا مگراس کامفہوم

مجھے یاد ہے۔واقعہ بیہ ہے کہ:۔

حضرتہ خوشدامن صاحبہ کی مرض الموت میں جو دس ماہ کی طویل علالت کا زمانہ تھا حیدر آباد کے ایک محتر م احمد کی نواب اکبریار جنگ بہا در نے میر کی تندمسا ۃ حاجی بیگم مرحومہ کے لئے اپنا پیغام دیا۔ تو حضرت خوشدامن صاحبہ محض اس وجہ سے متامل ہو گئیں کہ نواب صاحب ایک تو بیٹھان ہیں دوسرے غیر مکلی ہیں۔ ممکن ہے بعد وظیفہ حسنِ خدمت بیا پنے وطن فرخ آباد کو میر ک لڑکی کو نہ لے جائیں۔ تبسیّد صاحب نے حضرت اُمُّ المؤمنین کی خدمت میں عریضہ لکھا۔ جس پر حضرت اُمُّ المؤمنین نے خوشدامن صاحب کو خطر تحریر فرمایا۔ اس کامفہوم بہی تھا کہ:۔

''میں بیرمناسب مجھتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں بیکا م کر دیں تا کہ آپ کواطمینان نصیب ہو۔''

پس جونہی حضرت اُمُّ المؤمنین کا پیمتوب بستر علالت پر سنایا گیا بلاکسی پس و پیش کے فوراً اسی ہفتہ میں رُخصتا نہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی مرحومہ کے اخلاص اور حضرت اُمُّ المؤمنین کے اس ارشاد پرعمل کے نتیجہ میں ایک عمدہ پھل بیعنایت فر مایا کہ میری نند مرحومہ کو ایک اولا دِنرینہ پیدا ہوئی جو کہ اس وقت بغضلہ تعالیٰ سردار محمود رشید الدین خان طولعمرہ ایک 19 سالہ نو جوان ہے۔ جوعلی گڑھ میں ایف۔اے کلاس کا طالب علم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کوصالح مبلغ اسلام وخادم اسلام بنائے۔ آمین

#### تحريك جديد فنڈميں خاندانِ نبوت كى قربانياں!

حضرت میں موعود علیہ السلام کواس شادی کے متعلق بتایا گیا تھا کہ بیشادی اس غرض کے لئے جس غرض کے لئے جس غرض کے لئے جس غرض کے لئے خدا تعالی نے حضرت موعود علیہ السلام کومبعوث فرمایا ہے بہت بابر کت ثابت ہوگی۔ چنانچہ اسے نعمت قرار دیا تھا۔ حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجیکی اپنے ایک مکتوب گرامی میں تحریر فرماتے ہیں کہ:۔

'' حضرت اُمُّ المؤمنین کے متعلق خدا تعالی نے تذکرہ میں اس قدر مدح اور بثارات نازل فرمائی ہیں کہ اس طرح کی شان اور فضیلت کسی نبی کی بیوی کو حاصل نہیں ہوئی ۔قرآن کریم میں یارہ ۲ میں حضرت مینے کی نسبت فرمایا اُذُ کُ۔ وُنِهُ مَنِی یارہ ۲ میں حضرت مینے کی نسبت فرمایا اُذُ کُ۔ وُنِهُ مَنِی اور حضرت میں موعود علیہ

السلام كوجب أمُّ المؤمنين عطا كيس تو فر ما يا أذْ تُحُونِ غِمَ مِّينَ ''

آپ کے متعلق میہ پیشگوئی تھی کہ جواولا د آپ کیطن سے پیدا ہوگی اور پھر جواولا دان سے پیدا ہوگی۔ وہ سب کے سب اس نور کی تخمر بزی میں لگ جائیں گے جو حضرت میں موعود علیہ السلام کو دیا گیا۔
گویا کہ وہ احمدیت کی اشاعت ، احمدیت کی تبلیغ ، احمدیت کی حفاظت وصیانت اور اس کے لئے ہوشم کی قربانیاں کرنے والے ہوں گے۔سلسلہ کی اشاعت وقیام کے لئے حضرت میں موعود علیہ السلام نے متعدد مدات صدرا نجمن کے ماتحت قائم کیں۔جنہیں مخلص احمدی ہوشم کی قربانیاں کر کے حصہ لیتے ہیں۔ معدد مدات صدرا نجمن کے ماتحت قائم کیں۔جنہیں مغلص احمدی ہوشم کی قربانیاں کر کے حصہ لیتے ہیں۔ حضرت اُمُّ المؤمنین اور آپ کی اولا دان تمام فدا کا روں سے بڑھ چڑھ کرنہایت با قاعدگی کے ساتھ ان مدات میں حصہ لے رہی ہواراس پر نصف صدی کا عرصہ گر رچکا ہے۔

میں نے چاہاتھا کہ صدرانجمن کے ناظر صاحب بیت المال مجھے خاندانِ نبوت کی مالی قربانیوں کا ایک گوشوارہ بنادیں مگران کے لئے اس قتم کا حساب قلیل مدت میں تیار کرنامشکل تھااس لئے وہ تیار نہ ہوسکا۔

900 ہے۔ میں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ نے دشمنانِ احمدیت کی بڑھتی ہوئی کوششوں کو دیکھ کر ایک تحرید کی بڑھتی ہوئی کوششوں کو دیکھ کر ایک تحرید کی جس کا نام تحریک جدید رکھا۔ اس تحریک جدید میں جس طرح سلسلہ کے دیگر مردوں عور وتوں نے فدا کاراندرنگ میں حصہ لیا۔ اس سے بہت بڑھ چڑھ کر حضرت اُمُّ المؤمنین اور آپ کے خاندان نے حصہ لیا۔ جس کی تفصیل میں آگے پیش کروں گا۔

ھا اور ہے۔ سے لے کر سام 19 ہے۔ کہ خاندان کی مجموعی قربانی بہتر ہزار چوسوستاون روپے ہے۔ ہم 19 ہم اے کی قربانی جودسویں سال کی قربانی ہے ملا کر بیرقم یقیناً ایک لاکھ کی گرانقدررقم بن جاتی ہے۔ دس سال میں خاندان حضرت سے موعود علیہ السلام کی صرف ایک مکد میں ایک لاکھ کی قربانی ان تمام دیگر مالی قربانیوں پر ہمارے لئے ایک وسیع نظر ڈالنے کا موقعہ پیدا کر دیتی ہے اور ہم کو بتلاتی ہے کہ کس طرح خاندان کا ہر چھوٹا بڑا فردسلسلہ کی حفاظت ،سلسلہ کی اشاعت میں لگا ہوا ہے اور کس قدرشان کے ساتھ حضور کی وہ پیشگوئی جو اس مبشر اولا د کی دینی خد مات کے متعلق تھی پوری ہوئی۔

میں از حدممنون ہوں چو ہدری برکت علی خان صاحب فنانشل سیکرٹری تحریک جدید کا جہنوں نے نہایت محنت کے ساتھ مجھے بیدس سالہ فہرست تیار کرا کے دی۔اس فہرست کے ساتھ انہوں نے تحریک جدید کے متعلق ایک مفصل تقریر بھی لکھ کر دی ہے۔ اگر چہ اس تقریر کا اصل کتاب یا نفس موضوع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مگر اس کے پڑھنے سے تحریک جدید کی تحریک پر ایک جستہ نظر پڑجاتی ہے اور اس تحریک کی عظمت معلوم ہو جاتی ہے۔

میں فنانشل سیرٹری صاحب کی اس تحریر کے کچھ حصہ کو اس نیت سے کہ ممکن ہے کہ اس سے خدا تعالیٰ کے بندوں میں سے کسی کی راہنمائی ہواور اس طرح میں بھی تحریک جدید کے مقصد عظیم کی خدمت میں شریک ہوسکوں۔

باوجود کاغذ کی گرانی اور کتاب کے جم کے بڑھ جانے کے زائد صفات لگا کر شائع کر رہا ہوں کہ شاید میری بیاد نی خدمت بارہ گا والٰہی میں قبول ہو۔

رَبَّناتَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

# خاندان حضرت مسیح موعود علیه الصلوٰ قرالسلام کی تحریک جدید کے جہاد میں شانداراور قابلِ تعریف قربانیاں!

| ميزان | ننم        | ہشتم | ہفتم  | څشم  | پنجم         | چپارم        | سوم   | روم  | اوّل | اساءگرامی                                              |
|-------|------------|------|-------|------|--------------|--------------|-------|------|------|--------------------------------------------------------|
| ٣١٣٢  | <b>440</b> |      | ۳4٠   |      |              |              |       |      |      | سيّده أمُّ المؤمنين مرظلها اللّه تعالىٰ                |
| 12724 | rzar       | 141+ | rrm 4 | 7777 | <b>۲•</b> ΛΛ | <b>r</b> *** | 14 14 | 1.44 | ۷۲۰  | سيّد ناحضرت امير المومنين ايده الله تعالى بنصره العزيز |

# حضرت اقدس ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کی نوسالہ رقوم کی اسم وار تفصیل حسب ذیل ہے

#### 

| ۳۱۱                 | ١٢١  | 14+ | 100   | Iam    | ıar | 101             | 10            | 1150   | 1++ | سيّده أم ناصراحمد صاحبه سلمهاالله                                              |
|---------------------|------|-----|-------|--------|-----|-----------------|---------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1902/11             | rra  | ۲۳۲ | ۲۲۷/۸ | rra/1r | 770 | <b>۲۳</b> 17/17 | <b>۲۲۲/</b> Λ | IAA/Ir | 140 | سيّده أم طاهراحمرصاحبه سلمهااللّد                                              |
| 4m/r                | 10   | ٨   | ۲/۸   | ۲/۴    | ٧   | ۵/۱۲            | ۵/۸           | ۵/۴    | ۵   | صاحبزا دی امة انحکیم صاحبه سلمهاالله                                           |
| ۵۸/۴                | 1•   | ٨   | ۲/۸   | ۲/۴    | ٧   | ۵/۱۲            | ۵/۸           | ۵/۴    | ۵   | صاحبزاده طاہراحمرصاحب                                                          |
| ۵۸/۴                | 1+   | ٨   | ٧/٨   | ۲/۴    | ۲   | ۵/۱۲            | ۵/۸           | ۵/۴    | ۵   | صاحبزادي امة الجميل صاحبه سلمهاالله                                            |
| 4m/r                | 10   | ۸   | ٧/٨   | ۳/۴    | ۲   | ۵/۱۲            | ۵/۸           | ۵/۴    | ۵   | صاحبزادي امة الباسط صاحبة سلمهاالله                                            |
| ۲۸/۴                | ۲٠   | ٨   | ۲/۸   | ۲/۴    | ٧   | ۵/۱۲            | ۵/۸           | ۵/۴    | ۵   | صاحبزاده ميرزاخيل احمدصاحب                                                     |
| 71"                 | 9    | ۸/۸ | ٨     | ۷/۸    | 4   | ٧/٨             | 4             | ۵/۸    | a   | صاحبزا دىامة الضيرصاحبه                                                        |
| ∠9۵                 |      | 76  | 41"   | 7      | Ť   | ۸٠              | 14+           | 9+     | *   | سيّده أم وسيم احمرصاحبه                                                        |
| ۵۷۱                 | ۷٠   | 7   | 70    | ŗ      | Ŧ   | ۵٠              | 90            | 9 +    | •   | سيّده مريم صديقه صاحبه                                                         |
| 70                  | •    | ۸/۸ | ٨     | ۷/۸    | 4   | ٧/٨             | 4             | ۵/۸    | a   | صاحبزادی امة التمین صاحبه                                                      |
| 934                 | 1+14 | 1+1 | 1•1   | 1**    | ۷.  | 17+             | 10+           | 9 +    | ÷   | صاحبزاده ميرزا ناصراحمه صاحب                                                   |
| ۸۴۷                 | 9+   | Λ1  | ۸٠    | ۷1     | 1++ | 10+             | 110           | ۵٠     | 1++ | سیّده منصوره بیگم صاحبه                                                        |
| 711                 | 1••  | 44  | ۷۲    | ۷۵     | ۷۳  | ۷١              | 71            | ۵٠     | ۴   | صاحبزاده مرزامبارك احمرصاحب                                                    |
| ۲۷ ۸                | 2    | 44  | ایم   | ٠,     | ۳٠  | ra              | ۲٠            | 10     | •   | صاحبزا دی طبیبه بیگم صاحبه                                                     |
| ۳ <u>۷</u> /۴       | ۵/۸  | ۵/۷ | ۵/٦   | ۵/۵    | ۵/۴ | ۵/۳             | ۵/۲           | ۵/۱    | ۵   | صاحبزاده مرزامجيب احمرصاحب                                                     |
| 277                 | ۸٠   | ۷۵  | ۷1    | 79     | 4۷  | ۵۲              | 71            | ۵٠     | ۳٠  | صاحبزاده مرزامنوراحمرصاحب                                                      |
| <b>1</b> 2 •        | ۵٠   | 40  | ۴۰    | ra     | ۳٠  | ra              | ۲٠            | 10     | 1+  | سيّده محموده بيكم صاحبه                                                        |
| <b>1</b> 2 <b>1</b> | ۷٠   | Ŧ   | ۴۲    | ۲۳     | **  | ۲۱              | ۲٠            | ٨      | a   | ميال عبدالرحيم احمرصاحب                                                        |
| ۳۳۲                 | ۷٠   | 7   | 4+    | ٣٣     | ٣٢  | ۳۱              | ۳٠            | ۲٠     | ۵   | سيّده امة الرشيد صاحبه                                                         |
| ۳۱۰۰                | ۳۰۰  | ۳۲۴ | ۳۲۱   | ۳۱۸    | ۳۱۵ | ۳۱۲             | ۴۸٠           | ۴٠٠    | ۳•• | حفزت مرزا بثيراحمه صاحب سلمها للدتعالى                                         |
| ۵۲۱                 | ۵۵   | ۵۳  | ar    | ۵۱     | ۵٠  | 1••             | ۷٠            | ۵٠     | ۳۰  | سيّده أم مظفرصاحبة سلمهاالله                                                   |
| 1720                | ۴٠٠  | ٣٧٠ | 120   | 10+    | 170 | 10+             | ۷۵            | ٧٠     | ۳۰  | صاحبزاده مرزامظفراحمه صاحب سلمهالله                                            |
| 797                 | 16.4 | 150 | 184   | 114    | ٧٠  | ۵٠              | ٣١            | ۲٠     | 1+  | سيّده امنة القيوم صلحبة سلمهااللّه                                             |
| 710                 | ۵٠   | ۳۰  | 10    | ۱۵     | ra  | ۲۲              | ra            | 1•     | 9   | صاحبزاده ميرزاحميداحمصاحب سلمهالله                                             |
| 797                 | ۵٠   | ۴٦  | ra    | ۴٠٠)   | ۳٠  | 77              | ra            | ۲٠     | 1•  | سيّدهامة العزيز صاحبه سلمهاالله                                                |
| rar                 | 111  | ۲۱  | 14    | 10     | ۳٠  | ra              | 10            |        |     | صاحبزاده ميرزامنيراحمرصاحب سلمهالله                                            |
| 797                 | 71   | ۵٠  | ۳۵    | ۴٠,    | ۳٠  | ra              | ۲۰            | 10     | 1+  | سيّده طاهره صديقة صاحبة سلمهاالله                                              |
| 9∠                  | 14   | 17  | ۵۱    | ۱۳     | 9   | ۸               | ۷             | ۲      | ۵   |                                                                                |
| 9///                | **   | 10  | 17/A  | ır     | 9   | ۸               | ۷             | 4      | ۵   | صاحبزاده میززامبشراحمه صاحب سلمه الله<br>صاحبزاده میرزامجیداحمه صاحب سلمه الله |

| 14+41 | ra+         | 10+         | 1+1"        | 1+1         | 1+1         | 1••               | 10+       | 10+         | 1++ | حضرت ميرزاشريف احمرصاحب سلمالله                |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|-----|------------------------------------------------|
| 1+۲4  | 17+         | ۵٠          | ra          | ۳۵          | ۲۱۱         | 11+               | r••       | 10+         | ۵   | صاحبزاده ميرزامنصوراحمرصاحب سلمالله            |
| 1101  | 10+         | ٧٠          | ۵۵          | ۵٠          | 11+         | 110               | r••       | 10+         | 1++ | صاحبزادی سیّده ناصره بیگم صاحبه سلمهاالله      |
| 400   | <b>***</b>  | ۵٠          | ۴۰          | ٣٣          | ٣٣          | ٣٢                | ۳۱        | ۳٠          | ۵   | صاحبزاده ميرزاداؤداحمصاحب سلمهالله             |
| rm+   | 1++         | ۵٠          | ۳۵          | ۴٠,         | 10          | 10                | ۲٠        | 12          | 1•  | بيگم صاحب                                      |
| ۲۲۱۳  | 1++         | 1++         | <b>r</b> +1 | <b>***</b>  | ۵۵۰         | ۵۰۰               | ۷••       | ۵۰۰         | ۳٠٠ | حضرت نواب خان جمة على خان صاحب سلمه الله       |
| ۵۹۲۵  | ۸۰۰         | <b>44</b>   | ۷۵۵         | ۷۴٠         | ∠ra         | ۷1۰               | 410       | ۵۰۰         | ۳٠٠ | حضرت سيّده نواب مباركة بيكم صاحبة سلمهاالله    |
| rar   | 1++         | ۷٠          | ۳۱          | ۳۰          | ۲۵          | ۵۵                | ۵٠        | ۳۱          | ۳٠  | ميال محمد احدخان صاحب سلمه الله                |
| 791   | ۸٠          | ۵٠          | ۳۱          | ۳۰          | ۳٠          | ra                | ۲۰        | 10          | 1•  | بيكم صاحبه ميال محمداحم صاحب                   |
| ۱۳۱   | ra          | ra          | ır          | 1+          | 11          | 1•                | ۷         | ч           | ۵   | حامداحمدخان صاحب پسر                           |
| ΥΛ    | ۳۵          | 10          | ч           | ۵           | ۵           | ۵                 | ۵         | ۵           | ۵   | صاحبزادی راشده بیگم صاحبه                      |
| ۴+٠   | ٧٠          | ۵۸          | ۵۵          | ۵٠          | ۳۵          | ۴۰                | ۳۱        | ۳۱          | ۳٠  | ميال مسعودا حمدخان صاحب                        |
| 171   | ۳۵          | ۱۲۱         | ۴٠,         | ra          | ۳٠          | 10                | ۲٠        | 10          | 1+  | بيكم صاحبه ميال مسعودا حمد خان صاحب            |
| A++ Y | 11••        | 4111        | 474         | ۱+۱         | 7++         | ۵۵۰               | ۷۵۰       | 40+         | ۵۰۰ | حضرت نواب مجمع عبدالله خان صاحب سلمه الله      |
| ۳۱۵۸  | ۴۰۰         | ۳+۱         | r24         | rai         | <b>r</b> 0• | ۳٠٠               | ra+       | <b>r</b> 0• | r•• | حضرت سيّده امته الحفيظ بيّكم صاحب سلمها الله   |
| 1+1   | ra          | ۲٠          | 11          | 1+          | 9           | ۸                 | ۷         | ۲           | ۵   | صاحبزادي قدسيه بيكم صاحبة سلمهاالله            |
| 421   | ۸٠          | ۷۸          | 22          | ۷۲          | ۷۵          | ۷٠                | 40        | ۵٠          | 1++ | ميال عباس احمد خان صاحب سلمه الله              |
| ۳۸۸۸  | ۵۷۵         | 44          | ۲۱۵         | ۴•۸         | ۳٠۵         | ۳۱۰               | 4++       | ۵۲۹         | ۳۱۰ | ميرزا عزيز احمه صاحب بمعه ابل وعيال واہليه     |
|       |             |             |             |             |             |                   |           |             |     | مرحومه سعید احمد صاحب مرحوم و مبارک احمه       |
|       |             |             |             |             |             |                   |           |             |     | صاحب مرحوم                                     |
| raaa  | ara         | ۵۰۰         | raa         | ۳۵٠         | rra         | ۴۰۰               | 9++       | ٧٠٠         | ۳٠٠ | ميرزارشيداحمه صاحب سلمهالله                    |
| ייארי | r•A         | r•∠         | r•4         | <b>r</b> +4 | r+0         | <b>r</b> +1       | r••       | 10+         | 1++ | سيّده امنة السلام صاحب سلمهااللّد              |
| r2/r  | ۸/۵         | ۵/۷         | ۵/٦         | ۵/۵         | ۵/۴         | ۵/٣               | ۵/۲       | 1/0         | ۵   | بيوه مرحومه ميرز أفضل احمرصاب مرحوم            |
| 9+    | پنے والد کے | . مرحوم ا ـ | ِاجعون.     | انا اليه ر  | اللهو       | گئے۔ان <b>ی</b> ا | فوت ہو ۔ً | ٧٠          | ۳٠  | ميرزا سعيد احمد صاحب مرحوم ابن ميرزا عزيز احمد |
|       | *           | 1 *         | - •         |             |             |                   | ساتھشامل  |             |     | صاحب سلمه الله                                 |
|       |             |             |             |             |             | ٠٠: ٥             | . V W V   |             |     |                                                |

| ۲۸    | فوت ہو                                 | 10      | ۱۳        | راللہ کے | احبسلم | يز احمد صا | ميرزاعز | ر صاحب | اپنے والہ | مبارک احمد صاحب مرحوم ابن میرزاعزیزاحمد            |
|-------|----------------------------------------|---------|-----------|----------|--------|------------|---------|--------|-----------|----------------------------------------------------|
|       |                                        |         |           |          |        |            |         | ں بیں  | ساتھشام   | صاحب سلمدالله                                      |
| ۵٠    | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | یں۔انیا | فوت ہو گئ | 10       | 9      | ٨          | ۷       | ۲      | ۵         | سيّده امة الودود صاحبه مرحومه دختر ميرزا شريف احمه |
|       |                                        | عون     | اليه راج  |          |        |            |         |        |           | صاحب                                               |
| 27402 | ان                                     | ، میز   | کر        |          |        |            |         |        |           |                                                    |

تیار کننده: ـ طالب دعاعبدالرحیم عفارالله عادل گڑھی محلّه دارالبر کات قادیان ـ فائشل سیکرٹری تحریک جدید جماعت خاکسار برکت علی خان دارالا مان دارالا مان

# تحریک جدید کے دس سالہ جہا دمیں خاندان حضرت مسیح موعود کی جدید کے دس سالہ جہا دمیں خاندان حضرت مسیح موعود کی شاندارا ورقابلِ تعریف قربانیاں جہ و ثاء اس کو جو ذات جاودانی ہمسر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی

تمام قتم کی تعریفیں اس ذات پاک کیلئے ثابت ہیں جوتمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ بے انت درود وسلام ہواس نبیوں کے سردار پر جواس کے دوستوں میں سے سب سے برگزیدہ اور سب سے زیادہ پیارا ہے اوراس کی تمام مخلوق اور ہرایک پیدائش سے پیندیدہ اور خاتم الا نبیاء اور فخر اولیاء ہے۔ وہ ہمارا سیّد ہمارا امام ہمارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو زمین کے باشندوں کے دل خوش کرنے کے لئے خدائے وحدہ لاشریک کا آفتا ہے۔

بے شاراوران گنت سلام اور درود نازل ہوں خدائے پاک کے اس برگزیدہ بندے پرجس نے ا س زمانہ کیلئے مسیح موعود اور مہدی معہود کر کے بھیجا۔ سلام اور درود ہوں اس کی آل واصحاب پر اور اس کے نیک بندوں پر سلام ہوں۔ سلام ودرود ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام کے اصحاب و صدیقین پر جوابیخ امام پاک امام کی ہدایات پڑمل کرتے اور خداکی راہ میں قربانیاں کرتے ہوئے ایخ مولاکوخوش کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ الہی تواپے رحم سے احمد یہ جماعت کوتو فیق بخش کہ وہ اپنے امام سیّد نا حضرت امیر المومنین ایدہ اللّه تعالیٰ کی ہدایات کے ماتحت تیری راہ میں وہ شاندار قربانیاں کرے جس سے ان تمام کو تیری رضا حاصل ہو جائے۔ تو جماعت کی تمام کمزوریوں، سُستیوں اور غفلتوں سے درگذر فرما کہ تیرا نام ستار وغفار ہے۔ تو اپنے بندے محمود پر جو تیرے نام اور تیرے اسلام کا جھنڈ اہرا یک ملک ہرایک جگہ اور ہر مقام پر گاڑنے کے لئے رات دن کوشاں ہے اپنے نضل ورحم سے کا میاب فرما اور اسے وہ صحت کا ملہ عطا فرما جس سے رہتی دنیا تک اس کا فیض جاری رہے۔

اس کے بعد واضح ہو کہ تمام دنیا کو یہ بات معلوم ہے کہ آج سے نوسال قبل اسلام اوراحمہ بیت کا وشمن اپنے سارے لاؤلشکر سمیت اسلام اوراحمہ بیت پر حملہ آور ہوا۔ احمہ بیت کے اولوالعزم جرنیل، پہلوانِ جلیل نے جو خدا کا''موعود خلیفہ' ہے اس دشمن کوشکست دینے کے لئے میدانِ عمل میں آیا اور اس نے احمہ بیت کے ہرایک سپاہی سے یہ چاہا کہ وہ مقابلہ کے لئے آوے۔ چنانچہ آپ نے احمہ بیت کے ہرایک سپاہی سے یہ چاہا کہ وہ مقابلہ کے لئے آوے۔ چنانچہ آپ نے احمہ بیٹ کے ہرایک سپاہی سے اپہلا مطالبات کئے۔ ان انیس مطالبات کا نام''تح یک جدید' رکھا گیا۔ ان مطالبات میں سے پہلا مطالبہ یہ تھا اور ہے کہ ہرایک احمہ ی عورت ہویا مردسا دہ زندگی

# دین کی خاطرخاص قربانیاں کرنے کیلئے ماحول پیدا کرنے کی ضرورت مخلصین جماعت احمد بیہ سے جانی اور مالی قربانیوں کے مطالبات

بس کر ہے۔

'' میں کہتا ہوں کہ کوئی قربانی کا منہیں دے سکتی جب کہ اس کے لئے مال پیدا نہ کیا جائے۔ یہ کہنا آسان ہے کہ ہمارا مال سلسلہ کا ہے۔ مگر جب ہر شخص کو پچھر دو پید کھانے پراور پچھر اس پر اور پچھر کان کی حفاظت یا کرایہ پر پچھ علاج پرخرج کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کے پاس پچھ نہیں بچتا تو اس صورت میں اس کا یہ کہنا کیا معنی رکھتا ہے کہ میر اسب مال حاضر ہے۔ اس قتم کی قربانی نہ قربانی کرنے والے کو پچھ نفع دے سکتی ہے اور نہ سلسلہ کو ہی اس سے فائدہ

پہنچ سکتا ہے۔سلسلہ ان کے الفاظ کو کہ میر اسب مال حاضر ہے کیا کرے۔جبکہ سارے مال کے معنے صفر کے ہیں۔جس شخص کی آ مدسور و پیدا ورخرج بھی سور و پید ہے وہ اس قربانی سے سلسلہ کوکوئی نفع نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک کہ پہلے خرج کونوے پر نہیں لا تا۔ تب بیشک اس کی قربانی کے معنی دس فیصدی قربانی کے موں گے۔ پس ضروری ہے کہ قربانی کرنے سے بیشتر اس کے ماحول کو پیدا کیا جائے۔''

''اصل بات یہ ہے کہ قربانی کرنامشکل نہیں ایمان لا نامشکل ہے۔جس کے دل میں ایمان پیدا ہوجائے اس کے لئے کوئی بھی قربانی مشکل نہیں ہوتی اور میں امید کرتا ہوں کہ جن مردوں کے دلوں میں ایمان ہے وہ عور توں کے اور جن بچوں کے دلوں میں ایمان ہے وہ اپنے ماں باپ کی مدد کریں گے اور آئندہ قربانیوں کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔''

پس جماعت سے قربانی کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ کھانے میں سادگی پیدا کی جائے یعنی ایک سے زیادہ سالن استعال نہ کیا جائے۔

#### تحریک جدیدا مانت فنڈ اوراحرار کی خطرناک شکست

''دوسرا مطالبه به که جماعت مخلص افراد کی ایک ایسی جماعت نکلے جواپنی آمد کا ۱/۵ سے ۱/۳ تک سلسلہ کے مفاد کے لئے'' تحریک جدید'' میں جمع کرائے ۔اس کی صورت بیہ ہو کہ جس قدروہ مختلف چندوں میں دیتے ہیں یا دوسرے تواب کے کاموں پرخرج کرتے ہیں وہ سب رقم اس حصہ میں سے لوٹالیں ۔ باقی رقم اس تحریک کی امانت میں جمع کرا دیں ۔ بہر حال بہتر مانی مالی کا ظریعے بھی مفد ہوگی ۔ انشاء اللہ''

اس میں فائدہ میہ ہے کہ احتیاط اور کفایت کے ساتھ دوست خرج کریں گے اور بچت کرسکیں گے۔
تین سال کے بعد تمام کی تمام رقم بصورت نقذی یا بصورت جائیدا دانہیں واپس مل جائے گی۔ میہ چیز
چندہ تحریک جدید سے کم اہمیت نہیں رکھتی اور پھراس میں میہ ہولت ہے کہ اس طرح تم پس انداز کرسکو
گے۔اگرکوئی شخص اپنے عمل سے ثابت کردیتا ہے کہ اس کے پاس جائیداد ہے۔اتی ہی قربانی کی روح

اس کے اندرموجود ہے تو اس کا جائیدا د پیدا کرنا بھی دین کی خدمت ہے۔اس کا دنیا کمانے میں وقت لگانا بھی نماز سے کم نہیں۔

امانت فنڈتح یک جدید کے ذریعہ احرار کوخطرناک شکست ہوتی ہے۔ اتنی بڑی شکست کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شکست میں کم از کم ۲۵ فیصدی حصہ امانت فنڈتح یک جدید کا ہے۔ باوجوداس قدر فوائد ہونے کے دوستوں کا تمام روپیہ محفوظ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دس بارہ سال تک ہماری جماعت کے دوست اپنے نفسوں پرزورڈال کرامانت فنڈتح یک جدید میں روپیہ جمع کراتے رہیں اور اس دوران میں جس کو ضرورت ہووہ روپیہ لیتا رہے تو خدا کے فضل سے قادیان اور اس کے گردونواح میں ہماری جماعت کی مخالفت ۹۵ فیصدی کم ہوجائے۔

# تحریک جدید کاامانت فنڈ الہامی تحریک ہے!

غرض میتر یک الیما ہم ہے کہ میں تو جب بھی تحریک جدید کے مطالبات کے متعلق غور کرتا ہوں۔
ان سب میں سے امانت فنڈ تحریک جدید کو دکھ کرخو دجیران ہو جایا کرتا ہوں اور سجھتا ہوں کہ امانت فنڈ تحریک جدید کو دکھ کے جدید کی تحریک الہا می ہے کیونکہ بغیر کسی قتم کے بو جھا اور غیر معمولی چندہ کے اس فنڈ سے ایسے ایسے کام ہوئے ہیں جو جاننے والے جانتے ہیں وہ ان کی عقل کو جیرت میں ڈال دینے والے ہیں۔اب جو نیا فتنہ اٹھا تھا اس نے بھی اگر زور نہیں پکڑا تو در حقیقت اس میں بہت حصہ تحریک جدید کے امانت فنڈ کا تھا۔ پس جو دوست اس میں شامل نہیں ہوئے وہ اس وقت شامل ہو جائیں۔

پس اب اس امانت فنڈ کے بارے میں حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ جب جاہے واپس لے لے ۔لہذا جودوست اب تک الیم امانت فنڈ میں شامل نہیں ہوئے وہ اب شامل ہوجا کیں ۔

#### سال اوّل میں چندہ تحریک جدید کی قربانیوں کا مطالبہ

امانت فنڈ تحریک جدید کے مطالبہ کے بعد تیسرا مطالبہ'' دشمن کے گند بے لٹریچر کا جواب'' چوتھا '' تبلیغ بیرون ہند۔'' پانچواں'' تبلیغ خاص'' اور چھٹا مطالبہ'' سروے سیم' بطور چندہ کے تھا۔ پہلے سال میں ان چاروں مدات کے لئے حضور ایدہ اللہ نے مخلصین جماعت سے ساڑھے ستائیس ہزار کا مطالبہ فرمایا۔ مگر خدا کے فضل اور اس کی ہی دی ہوئی توفیق سے احمد یہ جماعت نے اپنے امام کے حضور وہ

شانداراور قابل تعریف نمونه پیش کیا جوا یک مخلص مومن کا فرض ہے اوران مومنوں کے اس نمونه کی مثال سوائے رسول کریم سوائے رسول کریم علیق کے صحابہ کے اور کہیں نہیں ملتی ۔ چنا نچہ حضورا یدہ اللہ تعالی کے حضورا یک لاکھ دس ہزاررو پیدنفذ قدموں میں لاڈ میر کیا۔ جو حضورا یدہ اللہ تعالی کے اصل مطالبہ سے چار گنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں مدات مذکورہ بالا کی تقسیم نہیں رہ سکی اور حضورا یدہ اللہ تعالی نے منظوری عطافر مادی تھی کہ بجائے مدات کے اس کا نام'' چندہ تحریک جدید'' رکھا جائے ۔ احباب کو یا دہے کہ:۔

'' یہ خفلت کا زمانہ نہیں ہے۔ یہ خیال مت کرو کہ آج نہیں تو کل ثواب کا موقعہ لل جائے گا۔ رسول کریم عظیمی پیشگوئی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب تو بہ قبول نہیں کی جائے گا اور یہ سے موعود کے زمانے کے متعلق ہی ہے۔ پس ڈرواس دن سے کہ جب تم کہوکہ ہم جان ومال دینا چاہتے ہیں۔ گرجواب ملے گا کہ اب قبول نہیں کیا جاسکتا۔''

پس احباب کوتر یک جدید کے جہاد میں جلد سے جلدا پنے آپ کوشامل کرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ تو فیق بخشے۔

# تحریک جدید سال دوم کا مطالبه حقیقی قربانی کا ثبوت

''میں جماعت کو بتا چکا ہوں کہ ابتلاؤں کا ایک لمباسلسلہ ان کے سامنے ہے۔ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ ان کے سامنے ہے۔ جسے خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہی ختم کرے گا۔ گذشتہ قوموں سے زیادہ قربانیوں کی اُمیدان سے کی جاتی ہے۔ چونکہ ان کے سپر دونیا کی جنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پس یا در کھو کہ جواس وقت کی حقیر قربانی نہیں کرسکتا کہ یہ جومطالبات میں کر رہا ہوں آئندہ کے مقابلہ پر بالکل حقیر ہیں۔ اسے اس سے بڑی قربانیوں کی توفیق نہیں مل علی جو آج چھوٹی کلاس کا سبق یا دنہیں کرتا وہ کل کے بڑے امتحان میں ضرور فیل ہوگا۔ جو آج قربانی کی مشق نہیں کرتا وہ کل کے بڑے امتحان میں ضرور فیل ہوگا۔ جو مرجا ئیں گی مشق نہیں کرتا وہ کل کے بڑے امتحان میں ہوگا۔ ان کی مرجا ئیں گے مہائے چندہ ، ہائے چندہ ، ہائے چندہ ۔ مگر ان کا ٹھکا نا خدا کے پاس نہیں ہوگا۔ ان کی باتوں میں نہ آؤ۔ پس میں دوسرے سال کی تحریک کا اعلان کرتے ہوئے اس امید کا اظہار

کرتا ہوں کہ دوست پہلے سے زیادہ اس سال حصہ لیں گے۔اور حقیقی قربانی کا ثبوت دیں گے تا ایمان کی قیت میں اضافہ کا ثبوت مل سکے۔''

'' میں اللہ تعالیٰ پراس تحریک کی تکمیل کوچھوڑ تا ہوں کہ بیکا م اس کا ہے اور میں صرف ایک حقیر خادم ہوں۔ لفظ میرے ہیں مگر تھم اس کا ہے۔ وہ غیر محدود خزانوں والا ہے اسے میرے دل کی تڑپ کاعلم ہے اور کام کی اہمیت کو جو ہمارے سپر دہے وہ ہم سے بہتر سمجھتا ہے۔ پس میں اسی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جماعت کے سینوں کو کھو لے اور ان کے دلوں کے زنگ کو دور کرے تا وہ ایک مخلص اور باوفاعاش کی طرح اس کے دین کی خدمت کیلئے آگ بڑھیں اور دیوانہ وار اپنی بڑی اور چھوٹی قربانی کو خدا تعالیٰ کے قدموں میں لا ڈالیس اور برخھیں اور دیوانہ وار اپنی بڑی اور چھوٹی قربانی کو خدا تعالیٰ کے قدموں میں لا ڈالیس اور دیں اور نہ مرف میں خرس کے دین کو خدا تعالیٰ کے قدموں میں کو ڈالیس اور دیں اور نہ مرف بی قربانی کریں بلکہ دوسرے مطالبات جو جانی اور وقتی قربانیوں سے تعلق دیں اور نہ میں دل کھول کر حصہ لیں۔ الملھ میں میں دل کھول کر حصہ لیں۔ الملھ میں نہ دوسرے الملھ میں نہ دیں ان میں دل کھول کر حصہ لیں۔ الملھ میں نہ دوسرے الملے میں یا دب العلمین۔'

#### ہر جگہ قول اثر نہیں کرتا بلکہ اکثر جگہ نمونہ کا بہت اثر ہوتا ہے

مندرجہ بالاتح یک جدید کے نوسالہ جہاد کا نہایت مخضر خلاصہ سیّد نا حضرت امیرالمونین ایدہ اللہ تعالی کی سیرت تعالیٰ کے الفاظ میں دیا گیا ہے۔ اس غرض سے کہ سیّدہ حضرت اُمُّ المؤمنین سلمہا اللہ تعالیٰ کی سیرت پاک کے پڑھنے والے کوتح یک جدید کی اہمیت اور ضرورت اور اس کے شیریں ثمرات کاعلم ہوجائے۔ اگروہ اب تک اس جہاد میں شامل نہیں ہوا اور اب اسے اللہ تعالیٰ نے تو فیق بخشی ہے تو وہ بھی سیّد نا حضرت سے موعود علیہ الصلوٰ قو السلام کی پانچ ہزاری فوج میں شامل ہوکر رضاء الہی حاصل کر سکے۔ مکر می مخدومی شخ محمود احمد صاحب عرفانی ایڈیٹرالحکم نے سکندر آباد سے ایک خط لکھا کہ میں اس سیّدہ حضرت اُمُّ المؤمنین سلمہا اللہ تعالیٰ کی مالی قربانیوں کا نقشہ دینا چا ہتا ہوں۔ اس لئے آپ سیّدہ حضرت اُمُّ المؤمنین سلمہا اللہ تعالیٰ کی مالی قربانیوں کا نقشہ دینا جا ہتا ہوں۔ اس لئے آپ سیّدہ حضرت اُمُّ المؤمنین سلمہا اللہ تعالیٰ کی مالی قربانیوں کا نقشہ بنا دیں اور ساتھ ہی اس کے جرایک فربانیوں کا نقشہ بھی بنا دیں اور ساتھ ہی اس کے جرایک فربانیوں کا نقشہ بھی بنا دیا جائے تا خاندان نبوت کے جرایک فردی کے وابلام کے ہرایک محمر کا نقشہ بھی بنا دیا جائے تا خاندان نبوت کے جرایک فردی کے وابلام کے جرایک کی جدید کے بیا حصہ شائع کیا جاسکے۔

میں نے خاندان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام کی قربانیوں کا نقشہ تیار کرنے سے پہلے ضروری سمجھا کہ اس کی سیّد نا حضرت امیرالمونین خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز سے اجازت حاصل کروں۔ چنانچہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب بیہ معاملہ پیش کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ:

''بےشک دے دیں۔''

سیّدنا حضرت امیرالمونین خلیفة المسیح الثانی ایده الله تعالی بنصره العزیز کی اجازت اور بعد خاندان حضرت می موعودعلیه السلام کے تحرک جدید کے نوسالہ جہاد کا نقشہ حضرت می موعود علیه الصلاق والسلام کے ایک ذیل کے ارشاد کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ سیّدنا حضرت میں موعود علیه الصلاق والسلام فرماتے ہیں:۔

''انجیل میں کہا گیا ہے کہ تم اپنے نیک کاموں کولوگوں کے سامنے دکھلانے کیئے نہ کرو۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ تم ایسامت کرو کہا پنے سارے کام لوگوں سے چھپاؤ بلکہ تم حسب مصلحت بعض اپنے نیک اعمال پوشیدہ طور پر بجالاؤ۔ جبکہ تم دیکھو کہ پوشیدہ کرنا تمہار نے نفس کیلئے بہتر ہے اور بعض اعمال دکھلا کر بھی کرو جبکہ تم دیکھو کہ دکھلانے میں عام لوگوں کی بھلائی ہے۔ تا تمہیں دو بدلے ملیں اور تا کمزور لوگ جو کہ ایک نیکی کے کام پر جرائت نہیں کر سکتے وہ بھی تمہاری پیروی سے اس نیک کام کوکر لیس غرض خدانے جو اپنے کلام میں فر مایا۔ سِسراً اور قام دکھلا دکھلا کر بھی ان احکام کی حکمت اس نے خود و عکلانی نیڈ ۔ لینی پوشیدہ بھی خیرات کرواور دکھلا دکھلا کر بھی ان احکام کی حکمت اس نے خود فرما دی ہے جس کا مطلب سے ہے کہ نہ صرف قول سے لوگوں کو سمجھاؤ بلکہ فعل سے بھی تحریک کروکیونکہ برایک جگہ قول ار نہیں کرتا۔ بلکہ اکثر جگہ نمونہ کا بہت اثر ہوتا ہے۔''

خاندان حضرت میے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کی فہرست اسی غرض سے شائع ہورہی ہے اور اللہ تعالی کے فضل اور اس کی توفیق سے خاندان کے ہرا کیے ممبر کی قربانی الیم شانداراور قابلِ تعریف ہے کہ وہ بھی اسی طرح اشاعت اسلام اور اشاعت احمدی کو اپیل کرتی ہے کہ وہ بھی اسی طرح اشاعت اسلام اور اشاعت احمدی کو اپیل کرتی ہے کہ وہ بھی اسی طرح اشاعت اسلام اور اشاعت احمدیت کے لئے قربانیاں کرے۔ تا اللہ تعالی کے فضلوں کا وارث ہو۔ فہرست کے پڑھنے سے آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالی کے فضل سے خاندان کے اکثر ممبروں کا چندہ ہرسال پہلے سال سے اضافہ

کے ساتھ ہے اور خاندان کی طرف سے نوسالہ قربانی میں بہتر ہزار چھ سوستاون روپیہ ادا ہوا ہے۔ علاوہ ان چندوں کے جومعمولی چندے حصہ آمدیاعام چندہ یا صدقات وخیرات میں دیئے جاتے ہیں۔ صرف خاندانِ نبوت کی تحریک بھی جدید کی رقم ہی باقی جماعت کے چندہ کا ۱/۱۲ صہ ہے۔ فَ جَدز الْھُمُ اللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَلٰہُ اِلْہُ اِلٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

پس احدیہ جماعت کے ہرفر دکواس جذبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں کرتے ہوئے تواب حاصل کرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ تو فیق عطافر مائے۔ وَ الحِسرُ دَعُولْ اَلَٰ وَلَيْ اللَّهِ مَبِّ الْعُلْمِيْنَ – اللّٰہ تعالیٰ تو فیق عطافر مائے۔ وَ الحِسرُ دَعُولْ اَلْنَ الْمَحْدُمُ لَلْلّٰهِ رَبِّ الْعُلْمِیْنَ –

خا کسار برکت علی خان

فنانشل *سيرٹري تح يک جديد جماعت احدي*ة قاديان دارالا مان ۱۵ نومبر <u>۱۹۳۳ ۽</u>

# سيرت حضرت أمُّ المؤمنين كي پہلي جلد كي تنكيل اور داستان تصنيف

گذشتہ سال کے سالا نہ جلسہ کے بعد تین کتابوں کی تصنیف واشاعت کا میں نے اعلان کیا تھا۔
جن میں سے پہلی تصنیف سیرۃ حضرت اُمُّ المؤمنین تھی۔ کتاب کے اعلان کے بعد میں سخت بھار ہو گیا۔
میری زندگی ایسے کھات میں سے گذر نے لگی جو نہ صرف مرض کی وجہ سے شدید سے بلکہ اپنی شدت تکلیف کی وجہ سے بھی بڑے خطرناک سے صحت کوالیا دھکالگا کہ مبصرین صحت کے نزد کی ایک لمبے عرصہ تک مجھے ہرتم کے کاروبار سے الگ ہو کرمض سیروسیاحت اور تبدیلی آب وہوا میں لگ جانا چاہئے تھا۔ چنانچے میں قادیان سے سکندر آباد دکن چلا گیا۔ کچھ دن والدصاحبہ قبلہ کے ظل عاطفت میں اور پھھ دن وارنگل میں برا درعزیز شخ داؤد احمد عرفانی کے پاس اور پچھ دن عزیز مکرم شخ یوسف علی صاحب عرفانی کے پاس بہت بہت ہمتر ہوگئی۔
کی نسبت بہت بہتر ہوگئی۔

اس حالت میں پھر قلب میں وہ وارفگی پیدا ہوئی اور د ماغی جنون نے قلم ہاتھ میں پکڑنے کے لئے پکارنا شروع کیا۔لکھنا پڑھنا بذاتِ خود ایک مرض ہے جن کو بیر مینیا ہو جاتا ہے وہ کسی حالت میں بھی کتاب اور کاغذ سے الگنہیں ہو سکتے۔

میری اپنی بیرهالت ہے کہ میں شدید سے شدید بیاری میں بھی اخبار کو ہاتھ میں لینے اس کی سطروں پرنظر ڈالنے سے تسکین پایا کرتا ہوں۔ کتا بوں پرصرف ہاتھ پھیر لینے سے بھی ایک قسم کی تسلی ہوجاتی ہے۔
جن لوگوں کا بیہ جنون اور بھی بڑھ جاتا ہے وہ تو سکرات ِ موت میں بھی ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ چنا نچہا یک مشہورا خبار نویس کا لکھا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ حالت بے ہوشی میں بار بار کہتا تھا:۔ اس ککڑے کومحفوظ کرلو۔ بیہ بہت کار آئد ہے۔

اورا پنے گریبان کوانگلیوں سے کاٹ کر کہتا کہ بیلوکٹنگ سنجال کر رکھو۔ بیکا م کا جنون ہے۔ مجھے سیرت حضرت اُمُّ المؤمنین لکھنے کے لئے ایساہی جنون تھا۔ چلتے پھرتے ، اٹھتے بیٹھتے میرے د ماغ پر بیدُ مطن سوارتھی۔ چنانچہ میں نے اپنی صحت اور طاقت کا انداز ہ کئے بغیرا پنے آپ کومیدانِ ممل میں پھنک دیا۔

#### سيرت أمُّ المؤمنين كاموا د

سیرت اُمُّ المومنین کا مواد میری نگاہ میں بہت کم تھا۔ اس لئے مجھے تلاش وجبتو میں بہت کچھ سرگردان ہونا پڑا۔ میں نے بلامبالغہ ہزار ہاصفے اس غرض وغایت کے ماتحت پڑھ ڈالے۔ گئ نوٹ اور استن ہوں کھیں۔ چنددن کی محنت نے مجھے بتلا دیا کہ جسم اس قد رمحنت کو برداشت نہیں کررہا۔ ریت کی دیوار کھیسکتی ہوئی نظر آنے گئی۔ مگراب کتاب کا اعلان ہو چکا تھا۔ جماعت کی طرف سے اس کا ویکم ہو رہا تھا۔ میں نے جو ما نگا وہ مجھے مل رہا تھا۔ اب میں نے دونوں حالتوں کا پورا پورا موازنہ کیا۔ ایک طرف اپنی صحت کو اور دوسری طرف اس ذمہ واری کا جسے میں نے اپنے او پر لے لیا تھا اور میں نے بور نے موروفکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کا م کو جاری رکھوں گا اور ہر قیمت پر جاری رکھوں گا۔ خواہ مجھے اس کا مہواری کا کھیل ختم کردینا پڑے۔ مجھے اس ذمہ واری کو بھیا نا ہوگا اور ہر قیمت پر جاری رکھوں گا۔ نواہ مجھے اس ذمہ واری کو بھیل ختم کردینا پڑے۔ مجھے اس ذمہ واری کو بھیا نا ہوگا اور ہر قیمت پر نبھا نا ہوگا۔ چنا نجے میں ایک تندرست آ دمی سے بھی زیادہ مشقت کا بارا ٹھا تار ہا

اور دن اوررات کام کرتا چلا گیا۔

اس محنت نے مجھے بخار میں مبتلا کر دیا اور کھانسی کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ بعض را تیں تو میں نے کھانستے کہ برممکن مجھے کام کرنے سے روک دیں۔ چنانچہ جب ان کو پیتہ لگا تو انہوں نے میرے کام کورو کئے کی ہرممکن صورت اختیار کی مگر میں نے کسی بات پر بھی توجہ نہ کی۔ انہوں نے ڈاکٹر کو بُلا نا چاہا میں نے اس کو بھی پہند نہ کیا۔ کیونکہ ڈاکٹر کے آئے کے بہی معنی تھے کہ کام بند۔ جسے میں کسی قیمت پر بند کرنے کے لئے تاریخ تھا۔

بالآخر مرض نے مجھ پراس قدرغلبہ کرلیا کہ ایک دن جبکہ میں لکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرا دماغ کچھ سوچ رہا ہے اور میراقلم کچھ لکھ رہا ہے۔ ہر دفعہ مجھے اپنے لکھے ہوئے فقرے کاٹنے پڑتے تھے۔اس طرح چند صفحات خراب ہوگئے۔

تب جھے مایوسی ہوئی۔ بیمیری زندگی کا بالکل پہلا واقعہ تھا۔ میں لکھ کرکاٹنے کا عادی نہیں د ماغ ہر فقر ہے کو کممل اور درست طور پر وضح کرتا ہے اور پھراس پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں رہتی۔لیکن آج کی کیفیت نے جھے گھبراہٹ میں ڈال دیا۔ میں نے سمجھا کہ اب میرے اعصاب میر اساتھ چھوڑ رہے ہیں اور د ماغ اور دوسرے پھوں کا تعاون نہیں رہا۔ تب میں نے ان لکھے ہوئے صفحات کو پھاڑ کر پھینک دیا اور میں ایک تھے ہوئے اور بہت تھے ہوئے بیار کی طرح جاریائی پرلیٹ گیا۔

کتاب حیدر آباد میں حجب رہی تھی مضمون میرے د ماغ میں تھا وقت بہت تنگ تھا ان حالات نے میرے اندرایک مایوسی کی لہر پیدا کی اور میں مایوس ہوکر بستر علالت پر لیٹ گیا۔ چندیوم کا م چھوڑ نا پڑا۔ ڈاکٹر کا مشورہ تو مجھے معلوم ہی تھا۔ ذرا آرام ملنے پر باوجود شخت کمزوری اور نقابت کے اس کتاب کے کام کوکمل کرنے کی توفیق پالی اوروہ کتاب جسے میں چارسو صفحے پر ختم کرنا چا ہتا تھا ۱۲ مصفحات تک بڑھ گئی۔

یہ جو پچھ ہوا میری طاقت اور ہمت سے بالکل بڑھ کر ہوا۔ میرے وہم و گمان سے بالکل باہر ہوا۔ میرے جیسا بیارایسے کام کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ مگر خدا تعالیٰ نے بیسب کام اپنے فضل سے ایسے رنگ میں کرا دیئے کہ میں خود محوجیرت ہوں۔ میرا پہلامطالبہ پانچ ہزار کتاب شائع کرنے کا تھا۔ کا غذکی مشکلات کی وجہ سے میں خوداس مطالبہ پر قائم نہرہ سکا اور میں خوداس سے نیچے اُتر کرتین ہزار پر آ گیا۔ میرے دل میں بیشوق تھا کہ کتاب زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں کے ہاتھوں میں جائے اور یہ کتاب چھپنے سے قبل بک جائے تا ہماری محبت کا ایک مظاہرہ ہو سکے۔

میں نے اپنی طرف سے یہ ہی قربانی نہیں کی کہ کتاب کے لکھنے کا ایسے وقت عزم کیا جبکہ میری صحت اس کی اجازت نہ دیتی تھی بلکہ یہ بھی قربانی تھی کہ میں نے اس کی قیمت اتنی کم رکھی جو آج اس نرمانہ میں کوئی رکھ نہیں سکتا۔ سوائے چند کا بیوں کے ساری کی ساری کتاب دورو پے فی جلد کے حساب سے دے دی۔ میں اپنی اس خواہش کے پورا کرنے کے لئے تح یکات کرنے ، اعلانات کرنے ، خطوط کی سے دے دی۔ میں اپنی اس خواہش کے پورا کرنے کے لئے تح یکات کرنے ، اعلانات کرنے ، خطوط کی سے دے دی۔ میں اپنی اس خواہش کے کورا کرنے کے لئے تح یکات کرنے ، اعلانات کرنے ، خطوط کی میں دو ہوں کر رہا تھا۔

خدا تعالیٰ کا شگر ہے کہ قوم نے میری آ واز کو سنا اور اپنی محبت اور شوق اور عشق کا ٹھیک و بیا ہی مظاہرہ کیا جس کی مجھے خوا ہشتھی۔

تین ہزار کتاب ریزرو ہوگئی۔ بیشتر حصہ کی قیت نقذ وصول ہوگئی۔ مجھ سے بہت سے بزرگ احباب اورخوا تین نے کتاب کے کم از کم چار ہزار چھا پنے کا مطالبہ کیا۔ مگر افسوس! کہ میں ان کی اس خوا ہش کو پورا نہ کر سکا۔ لیکن مجھے خوش ہے کہ کتاب کے خریدار اورخوا ہشمند آج بھی اس کے خرید نے کو اہش کو پورا نہ کر سکا۔ لیکن مجھے خوش ہے کہ کتاب کے خریدار اورخوا ہشمند آج بھی اس کے خرید نے کے لئے میری آ تکھیں کے لئے بے قرار ہیں۔ مگر کتاب مل نہیں رہی۔ یہی وہ نظارہ تھا جس کے دیکھنے کے لئے میری آ تکھیں بے قرار تھیں۔

#### کتاب کا دوسرا حصه

جب میں نے سیرت حضرت اُمُّ المؤمنین کے کام کوشروع کیا اس وقت میرا خیال تھا کہ اگر میں تین سوصفے کی کتاب بھی لکھ دوں گا تو یہ میرا ایک بڑا کارنامہ ہوجائے گا۔ مگر جب میں لکھنے بیٹھا تو اس قدرموا دسامنے آیا کہ ۲۴ مصفے لکھ کر بھی کتاب مکمل نہ ہوئی۔ اگر سوصفے میں بھی باقی مضمون آجا تا تو میں ایک ہی حصہ میں اس کتاب کوختم کر دیتا مگر جوموا دسامنے ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ چار سوصفے سے کم میں ختم نہ ہوگا۔ اس لئے میں مجبور ہوا کہ اس کتاب کوجلد اوّل بنا کرجلد ہی دوسری جلد شائع کرنے کا

اہتمام کروں۔

#### میری طبیعت کی کمزوری

میری طبیعت کی ایک میر کروری ہے کہ میں بعض قتم کے اعتراضوں سے ڈرتا ہوں۔ چنانچہ مجھے اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں ایسے لوگ نہ پیدا ہوں جو میہ اعتراض کر دیں کہ مخض روپیہ کمانے کی خاطر شاید دوسرا حصہ بنانے کی تجویز کی ہے۔ سومیں ایسے احباب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ میری اس محنت کو وہ کسی مبصر کے سامنے پیش کر کے دریافت کرلیں کہ میں نے اس کتاب میں کس قدر کمالیا ہوگا۔ ہر شخص کہی کہے گا کہ ایسی کتاب کی قیمت دورو ہے بہت کم ہے۔ پس جب میں نے پہلے جھے میں حصولِ ذر کو مقدم نہیں کیا تو دوسرا حصہ شائع کرنے کے خیال میں بھی کسب زر کا خیال جا گزیں نہیں۔

میری غرض ان حقائق کو پبلک میں لانا ہے جواس زمانہ کی خدیجہ کی ذات سے وابستہ ہیں اور جماعت جن حقائق سے واقف نہیں اس لئے ان جماعت بن حقائق سے واقف نہیں اس لئے ان برکات سے بھی پورے طور پر حصہ نہیں لے سکتی۔ان واقعات کے اظہار کے بعدا گرکسی کے دل میں ایسا خیال باقی رہے تو میں اسے اللہ تعالیٰ کی ذات کا واسطہ دیکر کہوں گا کہ وہ اس کتاب کے دوسرے حصے کی خرید میں حصہ نہ لے۔

#### د وسرا حصه کب شاکع ہوگا

میں اب حتمی طور پرنہیں کہ سکتا کہ سیرت اُمُّ المؤمنین کا دوسرا حصہ کب شائع ہوگا۔ مگر سال کے اندر کسی وفت بھی شائع ہو سکے گا۔ اس کتاب کی آئندہ مستقل قیمت تین روپے ہوگی۔ پہلے حصہ کی بھی اور دوسرے کی بھی۔ میں چا ہتا ہوں کہ اگلا حصہ پورا پانچ ہزار شائع ہواور میں پورے وثو تی سے کہہ سکتا ہوں کہ پانچ ہزار خریداروں کا مہیا ہوجا نا بہت آسان ہے۔ جن احباب اور خوا تین کواس کتاب کے پڑھنے میں کوئی لذت محسوس ہواور وہ اسے اپنے ایمان میں اضافہ کا باعث خیال کریں وہ اپنی خریداری کواگلی کتاب کیلئے ابھی سے رجمٹر کرا دیں اور قیمت بھی بطور پیشگی حضرت سیٹھ صاحب کے پاس جمع کرا دیں۔ تاکہ جس وقت کتاب تیار ہوجائے اسی وقت سال کے سی بھی حصہ میں پریس میں دے دی جائے۔

#### اس کتاب کی اشاعت میں حصہ

جن احباب نے اس کتاب کی اشاعت میں حصہ لیا ہے میں ان کا از حد شکر گزار ہوں اور ان معاونین کرام کا جہنوں نے ۵ نسخوں سے لیکر ۲۰ سانسخوں تک خرید کرمیر اہاتھ بٹایا اور سیرت کے عالم وجود میں لانے کا باعث ہوئے۔ میں ان کے اساء گرامی بغور ایک تاریخی واقعہ کے اس کتاب میں شائع کرتا ہوں۔ جزا ہم اللہ احسن الجزاء۔ اور احباب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان سب احباب کیلئے دعا کریں جواس کتاب کی خرید میں شریک ہوئے۔ جن کے اساء میں شائع نہیں کرسکا ان کیلئے بھی دعا کریں اور میں نہایت ادب سے سیّد نا حضرت امیر المونین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز اور حضرت سیّدۃ النساء اُمُّ المؤمنین سیّدہ نصر جہان بیگم صاحبہ کی خدمت میں اِن تمام مشتر کین کرام کیلئے درخواست دعا کرتا ہوں۔

خاكسار محموداحمدعر فانى مصنف سيرة حضرت أمَّ المؤمنين سرسمبر ٩٣٣ واءمطابق ۵ ذى الحجة ٢٢ ٣١ء

| تعداد | اسم مشترک                                    | تعداد | اسم مشترک                                       |
|-------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| جلد   |                                              | جلد   |                                                 |
| ۵٠    | جناب مولوی عبدالرحمٰن صاحب مبشر قادیان       | ۳٠٠   | حضرت سيشھ عبداللّٰداله دين صاحب بمعد خاندان     |
|       | حضرت مولوی عبدالرحمٰن صاحب وکیل یا د گیرد کن |       |                                                 |
| ۴٠,   | جناب میرزابر کت علی صاحب آبادان بمعه فیملی   | 1++   | حضرت نواب محمة عبدالله خان صاحب بمعه بيكم صاحبه |
| ۴٠,   | جماعت احمر بيانڈن بذريعه مولا نامش صاحب      | 1++   | جناب ناظرصا حب دعوة وتبليغ                      |
| ٣٣    | آ نریبل سرمحمه ظفرالله خان صاحب              | 170   | <u>آ</u> لعرفانی                                |
| ۳٠    | مولوی بشیرالدین خان صاحب مُدرانجا            | 1++   | جناب حكيم عبداللطيف صاحب شهيدقا ديان            |
| ra    | حضرت نواب سيّده مباركه بيّكم صاحبه           | 71    | جناب میاں غلام محمد صاحب اختر کنٹرولر آ ف       |
|       |                                              |       | ر ملوئے سپلائی لا ہور                           |

| ra | صاحبزاده مير زاظفراحمه صاحب                 | ۵۱ | جناب میرزاارشد بیگ صاحب آف پٹی                   |
|----|---------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|
| ra | جناب مهة عبدالقادرصاحب (قاديانی) كلكته      | ۵٠ | حفرت مير زا نثريف احمدصاحب                       |
| ۲۱ | مكرم شيخ يوسف على صاحب عرفانى               | ۵٠ | جناب مير زارشيداحمه صاحب رئيس قاديان             |
| ra | جناب نواب اکبریار جنگ بها در حیدر آباد د کن | ۵٠ | جناب سيٹھ محمر اعظم صاحب حيدر آباد د کن          |
| ۲۱ | عز برنشيم احمد خان بمبئي                    | ۵٠ | جناب سيثهر پيارالال صاحب صراف قاديان             |
| ۲٠ | چو ہدری غلام احمد صاحب آوان جمبئی           | ۵٠ | حضرت عرفانی کبیرصاحب                             |
| ۲٠ | جناب شخ مظفرالدين صاحب امپريل البيكٹرك      | ۵٠ | عزيز مكرم محمود على حسين ابن حضرت بابو فيروز على |
|    | سٹور بیثا ور                                |    | صاحب مرحوم                                       |
| ۲٠ | جناب احمدالله خان صاحب كوئشه                | ۵٠ | محتر مداستاني ميومنه صوفيه صاحب واستانيان نصرت   |
|    |                                             |    | گرلز ہائی سکول                                   |
| ۲٠ | جناب صوفی غلام محمد صاحب بی ایس سی کی       | ۵٠ | جناب سيّد بشارت احمرصاحب امير جماعت احمريها      |
|    | معرفت بور ڈران تح یک جدید                   |    | حيدرآ بادد کن                                    |
| ۲٠ | جناب شيخ عبدالرحمٰن صاحب ہیڈ کلرک نوشہرہ    | 7  | حضرت میرمحمداساعیل صاحب                          |
| 1+ | جناب چوہدری مشاق احمرصاحب بی اے ایل         | 17 | جناب با بوعبدالرحمٰن صاحب امير جماعت انباله      |
|    | ايل بي ـ باجوه قاديان                       |    |                                                  |
| 1• | جناب سر دارمصباح الدين صاحب قاديان          | 10 | جناب جمعدار شير محمد خان صاحب ۸/۱۵ پنجاب         |
|    |                                             |    | ر جمنٹ لنڈی کوئل                                 |
| 1• | صاحبزاده میرزامنیراحمرصاحب د ہلی            | 10 | جناب جمعدار مُحدا شرف خان صاحب ۸/۱۵ پنجاب        |
|    |                                             |    | ر جمنٹ لنڈ یکونل                                 |
| 1• | حفرت میرزابشیراحمدصاحب ایم اے               | 10 | جناب سيّدارتفني على صاحب گورنمنٹ كنٹر يكٹر دېلى  |
| 1• | حضرت ميرمحمرالحق صاحب قاديان                | ۱۴ | طالبات مدرسه ديينيات قاديان لجنه اماء الله محكه  |
|    |                                             |    | دارالرحمت قاديان                                 |

| 1+ | جناب حافظ بشيراحمه صاحب قاديان                          | ۱۲ | جناب مطيح الله صاحب قريثي قاديان               |
|----|---------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|
| 1+ | جناب مرزافتح محمرصاحب عراق                              |    | جناب عبدالغفارصاحب كانپور                      |
| 1+ | جناب شيخ فضل الرحمٰن صاحب اختر ملتان                    | 11 | واقفين تحريك جديد بذريعيه مولا ناانورصاحب      |
| 1+ | جناب میرز ااجمل بیگ صاحب قادیان                         | 1+ | حوالدارم مرعبدالله خان صاحب ۱۵/۷-انباله چهاؤنی |
| 10 | محترمه سليمه بيكم صاحبه بنت سيشه محمر غوث صاحب          | 1+ | جمعداركوا ٹر ماسڑعبداللہ خان انبالہ چھاؤنی     |
|    | حيدرآ بادد کن                                           |    |                                                |
| 1+ | جناب ملک بشیراحمدصاحب کنجا ہی ٹھیکیدار ( دکن )          | 1+ | جناب میاں عباس احمد خان صاحب قادیان            |
| 1+ | محتر مه مجیده بیگم صاحبه گلبرگ                          | 1+ | جناب میر زاعبدالحق صاحب ایدوو کیٹ گور داسپور   |
| 1+ | جناب خليفه ناصرالدين صديقي صاحب تحصيلدار                | 1+ | عزيزمكرم مهة عبدالرزاق صاحب قاديان             |
|    | چونیاں                                                  |    |                                                |
| 1+ | لائبرىرى تعليم الاسلام ہائی سكول قاديان                 | 1+ | جناب ڈاکٹر محمد احمد صاحب                      |
| 1+ | محتر مەسيّە ەفضيلت بيگم صاحبه سيالكوٹ                   | 1+ | جماعت احمد میمحبوب نگر دکن                     |
| 1+ | صاحبزاده ميرزاحميداحمه صاحب قاديان                      | 1+ | جناب قاضی عبدالرشید صاحب ہیڈ کلرک سکندر        |
|    |                                                         |    | آباد ( دکن )                                   |
| ۴  | حضرت مفتى محمد صادق صاحب قاديان                         | 1+ | جناب پیرنیازاحمرصاحب نصرالله                   |
| ۵  | جناب ميال محمد يوسف صاحب سپرنتنڈنٹ لا ہور               | ۲  | ملك عمرعلى صاحب رئيس ملتان قاديان              |
| ۵  | محتر مدا ہلیہ صاحبہ چو ہدری احمد جان صاحب               | 4  | جناب شخ محمد اساعیل صاحب سرساوی اور ان کی      |
|    |                                                         |    | صاحبزادي امة السلام يبيم صاحبه                 |
| ۵  | جناب منش <sup>ف</sup> فضل الدين صاحب م <i>در</i> س بنگه | ۵  | مولوی عبدالوا حدصا حب مبلغ تشمیر               |
| ۵  | جناب حاجی اساعیل صاحب ریٹائر ڈ قادیان                   | ۵  | جناب چو مدری ابوالہاشم صاحب ایم ۔اے            |
| ۵  | جناب مولوی ار جمند خان صاحب قادیان                      | ۵  | جناب سيّدعبدالحي صاحب (منصوري)                 |
| ۵  | شخ نیاز احمه صاحب ریٹائر ڈانسپکڑ پولیس قادیان           | ۵  | جناب صاحبزاده مجيداحمه صاحب قاديان             |

| ۵ | جناب <i>محمة عر</i> بشيرا حمرصا حب                                               | ۵ | جناب سيّد حيد رعلى صاحب حيد رآباد                |  |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|--|--|--|
| ۵ | جناب <i>مر دارا حد</i> خان صاحب                                                  | ۵ | حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی               |  |  |  |
| ۵ | جناب نذیراحمدخان صاحب بنگلور                                                     | ۵ | حضرت منشى عبدالعزيز صاحب قاديان                  |  |  |  |
| ۵ | محترمه بیگم صاحبه چو مدری بشیراحمه صاحب کنٹرولر                                  | ۵ | جناب ڈاکٹر عبدالمجید خان صاحب قلات               |  |  |  |
|   | سپِلائی د بلی                                                                    |   |                                                  |  |  |  |
| ۵ | محتر مداحمه ه بیگم صاحبه                                                         | ۵ | جماعت احمريه جبل پور معرفت محمد عثان صاحب        |  |  |  |
|   |                                                                                  |   | بھيروي                                           |  |  |  |
| ۵ | جناب چومډري اسدالله خان صاحب بيرسٹرايٺ                                           | ۵ | جناب چوم <b>د</b> ری غلام حسین صاحب اوورسیر جنرل |  |  |  |
|   | لالا ہور                                                                         |   | سروس کمپنی قادیان                                |  |  |  |
| ۵ | نورالدین خوشنویس کا تب سیرت حضرت اُمُّ المؤمنین کا تب الحکم در یو بوار دوقا دیان |   |                                                  |  |  |  |

# اشاعت سيرت حضرت أممُّ المؤمنين ميں خاندان عرفانی كا حصه تحدیث بالنعمت كے طور پر ميں افراد خاندان عرفانی كے اشتراك كی فہرست بھی تفصیلی طور پر دینی چاہتا ہوں۔

| تعداد | اسم مشترك                                        | تعداد | اسم مشترک                                  |
|-------|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| جلد   |                                                  | جلد   |                                            |
| 1+    | والده صاحبة شيخ محمودا حمدع فانى                 | ۵٠    | حضرت عرفانی کبیرصاحب                       |
| 1+    | شخ محمدا براہیم علی صاحب عرفانی                  | 1+    | اہلیہصاحبہ شخ محبودا حمد عرفانی            |
| ۲۱    | شيخ يوسف على صاحب عرفاني                         | ۵     | اہلیہصاحبہ شخ محمدا براہیم علی صاحب عرفانی |
| 12    | شخ دا ؤ داحمه صاحب عرفانی بمعه بچگان عزیزه سلطان | ۵     | اہلیہصاحبہ شخ یوسف علی صاحب عرفانی         |
|       | فيروز بخت عرفانی' عزيزه سليم سلطانه' عزيزه سعيده |       |                                            |
|       | درشا ہوار                                        |       |                                            |

| ۵   | ابليه صاحبة ثنخ عبدالرب صاحب عرفاني                                                                            | 1+ | اہلیہصاحبہ ثیخ دا ؤ داحمہ صاحب عرفانی     |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ۵   | اہلیہصاحبہ محرسلیمان صاحب عرفانی                                                                               | ۵  | عزيز ممرسليمان صاحب عرفاني                |  |  |  |  |  |
| ٢   | عزيز مبارك يحجل عرفانی صاب                                                                                     | a  | عزيز مجمد عثان عرفانی صاحب                |  |  |  |  |  |
| ۵   | عزيزه جيله خاتون،عزيز ه نسيمه خاتون،عزيز ه ز كيه خاتون،عزيز ه طاهره خاتون،عزيز رفيق احمد مظفرعر فانی اولا دشيخ |    |                                           |  |  |  |  |  |
|     |                                                                                                                |    | محمودا حمد عرفانى                         |  |  |  |  |  |
| 1   | عزيزه صداقت خاتون بنت بابو فيروزعلى صاحب                                                                       | 1  | ہرایک کی طرف سے ایک ایک عزیزہ صدیقہ ناصرہ |  |  |  |  |  |
|     | مرءي                                                                                                           |    | بنت شيخ محمد يوسف صاحب عرفاني             |  |  |  |  |  |
| arı | ميزان                                                                                                          |    |                                           |  |  |  |  |  |

اس میں اگرعزیز مکرم محمودعلی حسین اورعزیز مکرم حوالدار محمدعبدالله صاحبان جو دونوں میر بے سبتی بھائی ہیں کی تعداد شامل کر لی جائے تو ساری تعداد ۲۲۵ ہوجاتی ہے۔

#### ضرورى اعلان

میرالخت جگرعزیز محبوب احمدعرفانی مرحوم ومغفور بھی اپنے قلب میں اپنی خاندانی روایات کے مطابق خاندانی بنوت کی مطابق خاندانی بنوت کی برای محبت رکھتا تھا۔ وہ آج اگر زندہ ہوتا تواس کتاب کے اشاعت پذیر ہونے پر بڑی خوشی اور مسرت محسوس کرتا مگر مشیت الہی اسے اپنے پاس لے گئی اور میں آج اس کی عدم موجود گی کی کی کی محسوس کرر ہا ہوں۔

اس لئے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اس کی روح کوثواب پہنچانے کی غرض ہے دس کتا ہیں مدرسہ احمد میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اس کی روح کوثواب پہنچانے کی غرض سے دس کتا ہیں مدرسہ احمد بیرے نا دار اور نیک لڑکوں کومفت اس شرط پر دوں گا کہ وہ عزیز محبوب احمد عرفانی کے لئے دعا کیا کریں گے۔ (محمود احمد عرفانی)

#### جذباتِ امتنان!

ا۔سب سے اوّل تو اللّٰہ کی بے صدحمہ وشکر ہے کہ جس نے باوجو دشد بدحالاتِ مرض کے مجھے تو فیق دی کہ میں اس کتاب کو ایک حد تک پایہ پیمیل کو پہنچا سکوں۔ پھر اس نے اپنے فضل سے اس کی قبولیت کیلئے احباب کے قلوب میں تحریک کی اور اس کی قبولیت اس کی اشاعت سے قبل ہی قائم کر دی۔ پس سب شكر وحمراس كوب ــ الحمد لله اوّلاً واخرًا وظاهراً وباطنًا وله الحمد -

۲۔ پھر میں خاندانِ نبوت کے افراد کاشکر گذار ہوں جن میں سے اکثر افراد نے میری ہررنگ میں حصلہ افزائی فرمائی ۔ حضرت امیر المونین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز جن کو میں نے ان کی علالت طبع کے میں حوصلہ افزائی فرمائی ۔ حضرت امیر المونین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز جن کو میں نے ان کی علالت طبع کے پیش نظر قتم کسی کی تکلیف دینی پیندنہ کی تھی ۔ ان کے متعلق مجھے متعدد مرتبہ معلوم ہوا کہ ان کی ذات گرامی کی عنایات ہر وقت میرے شامل حال رہیں ۔ حضرت امال جی حرم حضرت خلیفہ اوّل کو جمبئی سے بعض روایات کے متعلق لکھا وہ اس وقت ڈلہوزی میں تھیں انہوں نے حضرت سے میری خواہش کا ذکر کیا۔ حضور نے ان سے میری سفارش فرمائی کہ وہ ضروری اپنی روایات مجھے لکھ دیں یا لکھوا دیں ۔

فنانشل سیرٹری صاحب تحریک جدید سے جب میں نے نوسالہ حسابات مانگے اور انہوں نے حضرت سے اجازت عابی تو حضور نے بخوشی اجازت مرحمت فرمادی۔

اسی طرح کتاب کے نام کے متعلق بھی آپ نے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کی معرفت بعض اہم ہدایات مرحمت فرمائیں۔ان سب امور سے حضور کی عنایت و شفقت کابآ سانی پیتہ چل سکتا ہے۔

آپ کے بعد حضرت میر زابشیر احمد صاحب، حضرت میر زاشریف احمد صاحب، حضرت نواب مبار کہ بیگم صاحب، نواب محمد عبداللہ خان صاحب، حضرت میر محمد اسلاق صاحب، جناب میر زاعزیز احمد صاحب ایم ۔اے، جناب میر زارشید احمد صاحب، صاحب الحرز ادہ میر زاظفر احمد صاحب ان سب کی طرف سے میر کی ہررنگ میں حوصلہ افزائی ہوئی ۔ جزاہم اللہ احسن الجزاء ۔

۳-ان ہزرگوں کے ذکر کے بعد میں سب سے زیادہ حضرت ڈاکٹر میر مجمد اساعیل صاحب سول سرجن کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے باو جودا پنی علالت طبع کے پوری توجہ سے کتاب کو ملاحظہ فرمایا۔ ضروری خشروری غلطیوں کی اصلاح فرمائی۔ ہرفتم کے مشور سے اورعلمی امور میں میری را ہنمائی فرمائی۔ میں حضرت میرصاحب قلبہ کی اس فیمتی اعانت کے بغیر ہر گزاس کتاب کے شائع کرنے کے قابل نہ تھا۔ میں حضرت میرصاحب کے بعد حضرت عرفا فی کبیر قبلہ کا مجھ پر بہت بڑاا حسان ہے کہ انہوں نے اس کتاب کیلئے ہرفتم کی دوڑ دھوپ اور اس کی طباعت کا سارا بارا سپنے او پر لے لیا۔ روز انہ ڈاک میں فیمتی مشورے ، اُن تھک دعا نمیں اور ہرفتم کی حوصلہ افزائی ان کا معمول رہا۔ بیہ چیز میرے لئے بڑی بارکت اورمفید ثابت ہوئی۔

۵۔ان کے سواء حضرت سیٹھ عبداللہ الد دین صاحب کی مجھے ہوتتم کی مد دحاصل رہی۔ مہاشہ فضل حسین صاحب نے خاندان کے تاریخی حالات کے متعلق بعض مفید کتا بوں کی طرف را ہنمائی کی جن کے ذریعے مجھے اچھی مدد ملی۔ جناب شخ محمد اساعیل صاحب سرساوی اور حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی نے دعاؤں کے ذریعہ میری بڑی مدد فرمائی۔ شخ محمود احمد صاحب ٹی سنڈ کیسے حدر آباد دکن نے دعاؤں کے دریعہ میری بڑی مدوفر مائی ۔ شخ محمود احمد صاحب ٹی سنڈ کیسے حدر آباد دکن نے روایات کے حصول اور خریداروں کے مہیا کرنے میں بہت سرگرم امداد مجھے بہم پہنچائی۔ اس کے علاوہ مولوی ظہور حسین صاحب مولوی فاضل ،خواجہ خور شیدا حمد صاحب مجاہد ، مولوی محمد کے مہیا کرنے میں مدد کی ۔ اللہ تعالی ان سب کو نذیر صاحب ، مولوی فاضل صاحب وغیرہ دوستوں نے حصہ رسدی میری مدد کی ۔ اللہ تعالی ان سب کو میری طرف سے خود جزائے خیر دے ۔

۲۔ اخیر میں مکیں اسی سلسلہ میں اپنی بیوی کا بھی ذکر کروں گا جس نے میری دیکھ بھال اور غذا اور دواوغیرہ کا نہایت محنت اور توجہ سے خیال رکھا اور اس کے سوار وزانہ بڑے اہتمام سے دعائیں جاری رکھیں۔ اس کی اس کوشش سے مجھے آرام ملا جس کی وجہ سے میں کام کرنے کے قابل ہو سکا اور دعا وں سے بھی طاقت وقوت ملی۔ اللہ تعالی ان سب کومیری طرف سے بہترین جزادے۔

اس کے سواہر وہ شخص جس نے ذرا بھی میری اس سلسلہ میں کوئی خدمت کی میں ان سب کاشکر گزار ہوں۔ جزا ہم اللّٰداحسن الجزاء۔ (محمود احمد عرفانی)

#### اگلی تصنیفات!

میں اللہ تعالیٰ کے فضل ورحم پر بھروسہ کر کے اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ سالوں میں مندرجہ ذیل کتابیں شائع کرنے کاعزم رکھتا ہوں۔اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ وہ اپنے فضل وکرم سے میری صحت کو درست کردےاوران خدمات کی سرانجام دہی کی توفیق دے۔آمین

# ا ـ سيرت حضرت أمُّ المؤمنين حصه دوم

حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت کا دوسرا حصہ جس میں بہت سے تاریخی واقعات، سیرت وشاکل پر سیر کن بحث، حضرت اُمُّ المؤمنین کی دینی خد مات، حضرت اُمُّ المؤمنین کے مکتوبات کے فوٹو، پیغا می اعتراضات کے جوابات، حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت پرصحابہ اور صحابیات کی روایات، حضرت اُم المومنین کی حضرت مسے موعود علیہ السلام کی سیرت کے متعلق بیان کردہ روایات، حضرت اُمُّ المؤمنین کی تبلیغی مساعی وغیرہ وغیرہ نہایت قیمتی معلومات کم از کم چارسوصفحات قیمت تین رویے بغیر محصول ڈاک۔

#### ۲\_تعارف

یہ کتاب صحابہ سے موعود علیہ السلام کے حالات پر بنی ہوگی۔ یہ کتاب حضرت مسے موعود علیہ السلام کی اپنی ایک خواہش کو پورا کرنے کے لئے شائع کرنے کا عزم رکھتا ہوں۔ اس کتاب کی متعدد جلدیں ہوگی۔ حتی کہ سلسلہ کے تمام بزرگ اور قابل ذکر ہستیوں کا ذکر آجائے۔

تعارف میں فوٹوزلگانے کی سعی کی جائے گی۔ بشرطیکہ فوٹوز کے طبع واشاعت کے اخراجات ان کے اقرباءا داکر دیں۔ایک نہایت مفید کتاب ہوگی۔

سا\_سيرت حضرت اميرالمونيين خليفهاسج الثاني

یہ کتاب بھی میرے بچین کے زمانے سے میرے دماغ پر حاوی ہے۔ میں نے حضرت امیرالمومنین کی سیرت کوایک ایسے صلح کی سیرت میں دیکھا جود نیا کے نہایت خطرناک دور میں دنیا کی خوات کیلئے خدا کی نہاں در نہاں مصلحتوں نے دنیا کوعطا فر مایا۔ جونئی دنیا ،نئی زمین ، نئے آسان کی تکوین کے وقت خلیفۃ الله فی الارض قرار دیا گیا۔اس کی زندگی کی ہرحرکت، ہرسکون، دنیا کی نئی تخلیق میں را ہنما ثابت ہوئی۔ جس کی خلافت پر بہت شور ہوا۔ مگر ملائکہ کوفتح ہوئی۔

شیطان سے آخری جنگ میں اس عظیم انسان نے اپنی ساری طاقت ملائکہ کی فوج ساتھ لے کر لڑائی اور فتح یائی۔

یه کتاب کیسی ہوگی صرف اور صرف پڑھنے سے اس کا انداز ہ لگ سکے گا۔ کم از کم دو ہزار صفحات کا چار جلدوں کا مجموعہ ہوگا۔ بیہ کتاب مصور ہوگی۔

> وَبِاللَّهِ التَّوفِيُقُ طالب دعا محود احدع فاني

(خاکسارنورالدین خوشنویس کاتب قادیان دارالامان کواس مبارک کتاب کے لکھنے کا شرف ملا۔ الحمد للّه علی ذالک۔ ۵ دسمبر ۱۹۳۳ء)

#### اعلان

اگرچہاس کتاب کے حصہ اوّل کے ابتداً تین سواور زال بعد چارسو صفحات برختم کردینے کاعزم تھا مگرعزیز مکرم مجموداحمرع فائی نے کتاب کی اہمیت اور سلسلہ صفحون کے لحاظ سے سمجھا اور بہتر علالت پر قریباً ساڑھے چارسو صفحہ تک حصہ اوّل ختم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اخرا جات کثیر ہو گئے ہیں اس لئے ان احباب سے جہنوں نے اس کتاب کیلئے اپنے اخلاص وقد ردانی کا اظہار کیا ہے خاص توجہ کیلئے کہنا غیر مناسب نہیں۔ والسد لام

خا کسار عرفانی کبیر حاشيه

☆ دراصل پہلاسالا نہ جلسہ او ۱۸ یو میں ہوا تھا۔ (عرفانی کبیر)
﴿ (خاکسار عرفانی کبیر سے بھی کیا تھا۔ منہ
﴿ پیسگ دیوانہ لودھیانہ کے ایک محلّہ شتر خانہ میں رہتا تھا۔ (عرفانی کبیر)

ل حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام
ل حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام
ل یعنی کی عیدیں ہے یعنی اپنا

ایعنی کی عیدیں ہے یعنی اپنا

ایعنی کی عیدیں ہے ایعنی اپنا

ایعنی کی عیدیں ہے ایعنی اپنا

ایعنی کی عیدیں ہے ایعنی اپنا

ایسلام ہے ایسلام ہے

سيرة حضرت أمم المؤمنين نصرت جهال بيكم صاحب (لمَتَعْنَا الله بُطولِ حَيْاتَهِا)



#### (حصه دوم)

مصنف (شیخ ) یقعو بعلی عرفا نی کبیر ساکن حیررآباد۔دکن

تاریخ اشاعت قیمت فی جلدعلاوه محصول ڈاک ۲۵/جولائی ۱۹۳۵ء تین روپیکل در

تعدا دا شاعت ••••

مطبوعها نظامی پرلیس حیدرآ باد

#### نحمده و نصلي على رسوله الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم

#### عرض حال

سیرۃ اُمُّ المؤمنین کے دوسرے حصہ کی اشاعت کا اعلان میں فطرتی جذبات کے اُمُّہ تے ہوئے سیلاب میں کررہا ہوں اس کے مصنف شخ محمودا حمد عرفانی رحمۃ اللہ علیہ نے جن حالات میں اس کتاب کی تالیف شروع کی وہ احباب سے مخفی نہیں ۔ سالہا سال کے ایک مریض نے اپنی ساری طاقتوں کو اس کی تعکیل میں لگا دیا۔ بیاری کے شدید حملے ایک طرف اور باوجود طبی مشوروں کے اس کی محنت ایک طرف آخراسی معرکة لم میں وہ شہید ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ اُس کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند کرے۔ کتاب کی تالیف کی داستان وہ خود حصہ اوّل میں لکھ چکا ہے دوسرا حصہ اس کے نوٹوں اور یا دواشتوں کو لے کر مرتب کر دیا گیا ہے جہاں میرا نوٹ ہے وہاں امتیاز کیلئے (عرفانی کبیر) لکھ دیا ہے۔ میں نے اس کتاب کی لئے شہیر کی ضرورت نہیں سمجھی۔ مرحوم کی خواہش کی شمیل ہی میرے لئے نے میں نے اس کتاب کے لئے تشہیر کی ضرورت نہیں سمجھی۔ مرحوم کی خواہش کی شمیل ہی میرے لئے نے اس کتاب کے لئے تشہیر کی ضرورت نہیں سمجھی۔ مرحوم کی خواہش کی شمیل ہی میرے لئے اسے لکھا گیا ہے وہ یورا ہو۔ آئین

میں نے خود بھی اسے بیاری کی حالت میں کمل کیا جس کی وجہ سے طباعت میں غلطیاں ممکن ہیں جس کے لئے میں معذرت خواہ ہوں۔

میری بیاری کی وجہ سے فوٹونہیں دیئے جا سکے۔

خا کسار یعقوب علی عرفانی کبیر ۲۵/جولائی ۱۹۴۵ء

# حضرت امَّال جان سلمه الله الرّحلن

# ھ۔۔۔۔۔واکنّہ۔۔۔۔اصہ کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ

### ابتدائي كلمه

سیرة اُمُّ المؤمنین (متعنالله بطول حیاتها) مرحوم محموداحرع فانی نورالله مرقدهٔ نے بستر علالت نہیں بستر مرگ میں لکھی اوراس نے جھے لکھا کہ اباجی میں نے اس کتاب کی تالیف کے لئے جان کی بازی لگا دی ہے آخروہ کتاب لکھ گیا اور جان قربان کر گیا جو تبویب اس کے زیر نظر تھی وہ اس کو بھی بوجہ غلبہ مرض پور بے طور پر ملحوظ ندر کھ سکا۔ بہر حال اس نے بہت قابل قدر کام کیا جھے یقین ہے خدا تعالی نے اسے قبول فر مایا۔ کتاب کی پہلی جلد میں حضرت اماں جان کا مضمون تا ٹر ات صحابہ اور صحابیات کے سلسلہ میں آنا چا ہے تھالیکن چونکہ وہ شروع ہو چکا ہے اس لئے دوسری جلد کا آغاز اس کی تعمیل سے کیا جا تا ہے تا کہ سلسلہ قائم رہے احباب جلد اوّل میں اس مضمون کا ابتدائی حصہ صفحہ سیسے جا تا ہے تا کہ سلسلہ قائم رہے احباب جلد اوّل میں اس مضمون کا ابتدائی حصہ صفحہ سیسے سک پڑھ لیں اللہ تعالی کے فضل ورحم سے میں مرحوم کے مرتب کر دہ نوٹس کی بناء پر اس جلد کی شخیل کرتا ہوں۔ اللہ المو افق و المستعان۔

(عرفانی کبیریم اکتوبر ۱۹۴۳)

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

#### حضرت امال جان

ازمحتر مهامة الله بشيره نيگم صدر لجنه اماءالله حيدرآ با دوکن امليه مولوی سيّد بشارت احمرصاحب امير جماعت حيدرآ با دد کن په

> دامان نگهٔ ننگ و گل حسن تو بسیار گلچین بهار تو زوامان گله دارد

ا یک مدت سے مجھے خیال تھا کہ حضرتہ اُمُّ المؤمنین سلمہا اللّٰہ تعالیٰ کے شائل پر میں اپنے دیرینہ ذاتی مشاہدات میں سے کھوں مگر یہ دیکھ کر کہ سلسلہ کے سارے زبر دست اہل قلم بھی بھی آ ب کی سیرت یر کوئی خامہ فرسائی نہیں کرتے ہیں اور میں نے بیہ خیال کرلیا کہ غالبًا حضر ته علیا اماں جان کی ناپیندیدگی کے مدنظر کوئی نہیں لکھتا ہوگا اس لئے میں بھی اپنی جگہ دم گھونٹ کر خاموش ہور ہی مگراب جب کہ ہمارے قابل قدر بھائی مولوی محمود احمر صاحب عرفانی (الله تعالی آپ کی صحت وعمر میں برکت دیوے) نے اس مبارک کام کیلئے اخباری دنیا میں غلغلہ مجادیا تو میں نے بھی اینے دیرینہ شوق کے مدنظر چندوا قعات سیر دقلم کرتے ہوئے ڈررہی ہوں کہ کہیں میرے اس مقالہ کو ناظرین و ناظرات حضرت عالیہ کا ایک مکمل خاکہ زندگی ہی تصور نہ فر مالیں اس لئے میں نے ایک فارسی شعر زیب عنوان کھا ہے۔جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ میری ممدوحہ کی سیرت وحسن اخلاق کے تذکر ہے بہت کثیر ہیں میں ان کا احاطہ نہیں کرسکتی ۔ مجھےخودا بنی ننگ نظری صاف طور پرمحسوں ہوتی ہے البتہ ممدوحہ کے شائل میں سے کچھے وہ بھی ا پنے ذوق ونقطۂ نگاہ سے پیش کرنا جاہتی ہوں۔ یوں تو عاجزہ کواب تک قادیان شریف میں ۸۔ ۱۰ مرتبہ سے زیادہ مرتبہ حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہوئی لیکن غالبًا دومواقع ایسے آئے کہ خاندان سمیت کافی طویل عرصه تک مجھے قادیان جنت نشان میں رہنے کی سعادت نصیب ہوئی ایک تو ۲۰ واء میں جب کہ حیدر آباد میں میری خوشدامن سردار بیگم صاحبہ مرحومہ کے اصرار پرسیّدصا حب میرے شوہر نے (سیّد بثارت احمد صاحب) ہم سب کو لے کرتقریباً ۴ ماہ قادیان شریف میں حضرت اُمُّ المؤمنین سلمہا کے قدموں میں گزارے تھے۔ پھر دوبارہ <u>۱۹۳۵ء کا ۱۹۳</u>۷ء میں تقریباً ایک سال میں نے معہاینے

جملہ تعلقین کے قادیان شریف میں گزاراان ہر دومواقعوں پر عاجزہ کوقریب سے حضرت اُمُّ المؤمنین سلمهااورخاندان نبوت کی تمام محترم و قابل عزت ہستیوں کو دیکھنے کی عزت حاصل رہی ۔ میں بوجہایسے خاندان سے قریبی ربط رکھنے کے جو کہ مرشدی گھرانہ کہلاتا ہے اس امرسے زیادہ واقف اور باخبرتھی کہ عمو ماً مشا پخین سجادہ نشینوں کے گھروں کی معاشرت وطرزمعیشت وطریق تہذیب وتدن ولباس کارنگ ڈ ھنگ بات چیت کا طور وطریق کیسا ہوتا ہے۔ میرے والد مرحوم حضرت مولا نا میرمجمر سعید صاحب قادری احمدی مرحوم (خدا تعالی انہیں غریق رحت فرمائے) ایک جید مشائخ مولانا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کشمیری مرحوم ومغفور کے واحدفر زند تھے جن کے مریدین کا حلقہ دوتین لا کھ سے کم نہ تھااسی طرح میر بے نضالی قریبی رشتہ کے نا نا حضرت مسکین شاہ صاحب نقشبندی جومرحوم اعلیٰ حضرت نظام دکن اور حیدر آباد ملک کے پانچ لا کھ مریدین کے مرشد تھے۔ نیز میرے سرال رشتہ داروں میں مولوی سیّدعمرعلی شاہ صاحب وکمی میاں صاحب وغیرہ جومیرے چیا خسر ہوتے تھے بڑے مرشد تھے اس کئے فطر تًا اس ماحول کوجس سے میں بہت حد تک مانوس و واقف تھی خاندان نبوت میں قباس کرنے پر مجبورتھی مگرمیرے ذاتی مشاہدات نے میری تمام قیاس آ رائیوں پریانی پھیردیا مجھے نہاُمُّ المؤمنین میں اور نہ خاندان نبوت کی کسی خاتون میں یہ بات نظر آئی کہوہ گفتگوو ملاقات میں کسی قتم کا تکلُّف کرتی ہیں یا بناوٹ کا پہلواختیار کرتی ہیں یا کوئی خاص قتم کا مشائخا نہ یاصوفیا نہ لباس زیب تن فرماتی ہیں یا دنیاوی زیب وزینت واشاء سےاس قدر متنفرین که گویا رہانیت اختیار کررہی ہیں بلکہ حضرت اُمُّ المؤمنین اورخاندان نبوت کےاس یا کیزہ و بےریاعمل کااس قدر گہرااثر ہرغائزنظر سے دیکھنے والے پریٹ تاہے کہ وہ اپنے آپ کوان پاک قلوب کے آئینہ میں ریاو بناوٹ میں خود کوملوث دیکھتا ہے مجھے خوب یا د ہے اورمیری حیرت کی کوئی انتها نه رہی جب که میں اپنی خوشدامن صاحبه مرحومه کی زندگی میں ایک انقلاب عظیم محض حضرت اُمُّ المومنین کے فیض صحبت کی وجہ سے دیکھا وہ یہ کہ میری خوشدامن صاحبہ ایک بڑے ا میرکبیر گھر انے کی خاتون تھیں جو ۲۷ سال میں ہی تین لڑ کے اور ایک لڑ کی کی ماں ہوکر بھریور جوانی میں ہیوہ ہوگئیں تو انہوں نے اپنی جوانی اور ہیوگی کواس قدرسا دگی اورصوفیا نہ رنگ میں گز ارا کہ جب میری شادی ہوئی اوران کے خاندانی طمطراق اور خدم وحشم اورامارت کے مدنظران کومعمولی لباس میں ملبوس ديكها تو مجھے بخت حيرت ہوئي مگر جبكه ميري خوشدامن صاحبه مرحومه حضرت أمُّ المؤمنين كي صحبت ميں چند

ماہ رہیں تو بید دیکھا کہ کوئی روز ناخہ ہوتا تھا کہ وہ اس ضعفی میں کنگی چوٹی کر کے پاک وصاف لباس اور خوشہوئی وغیرہ کا استعال کر کے حضرت اُم المومین کی خدمت میں روزانہ جایا کرتی ہوں اور اس کے بعد سے انقال تک میں نے مرحومہ کو دیکھا سابقہ اس دنیا دارانہ وصوفیا نہ طرز زندگی کو بالکل خیر بادکر کے متقیا نہ رنگ میں وَ اُمّ اِبنِعُمَتِ رَبِّکَ فَحَدِّث کے ماتحت حسب ضرورت عمدہ لباس وغیرہ پہنا کرتیں چنانچہ حضرت اُمُّ المؤمنین پر بھی بیامر جب کہ ظاہر ہوا تو وہ بہت مسرور ہوئیں چنانچہ جب کہ ہماری خوشدامن صاحبہ کا انقال ہوا تو حضرت اُمُّ المؤمنین نے ان کی اولا د کے نام ایک تعزیت نامہ اپنی موانی کرم فر مائی سے جوتح ریفر مایا اتفاقاً وہ میر سے شوہر (مولوی سیّد بشارت احمد صاحب و میر سے دیور مولوی حکیم میر سعادت علی صاحب مرحوم ) کے پاس موجود ہے کوتح ریفر ماتی ہیں کہ:۔

بسم الله الرحمٰن الرحیم

از قادیان دارالا مان

10- دسمبر ۱۹۲۲ء

عزيزانِ من سلامت ربين!

اسلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکانہ۔ آپ کے عزیز نامہ سے یہ س کر از حد تاسف ہوا کہ آپ کی والدہ صاحبہ اور ہماری مخلص اور اخلاص مند خاتون نے داغ جدائی دیا۔ السلَّھُ ہَ اَغُفِو ُ مرحومہ بہت اخلاص مند خاتون تھیں۔ ان کی علالت کی حالت میں بھی دعا کیں کیں مگر اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے ہر طرح آرام وراحت میں رکھنے پیندیدہ ہیں گو ہمارے لئے وہ جدا اور نظروں سے پوشیدہ ہیں مگر بیٹوں کے ہاتھوں سپر دخاک ہوکر مقام اعلیٰ کو بہنچ گئیں۔

خدائے ذوالجلال نیکیوں کوضائع نہیں کرتا اور آخر جوملا ہے وہ بچھڑ ہےگا۔ چندروز بعدہم بھی ان سے ملاقی ہونے والے ہیں۔ مرحومہ مخفورہ اپنے اخلاق حسنہ اور نیکی وتقویٰ کے باعث ہمیشہ ہمیشہ ذندہ رہیں گی اور اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کے باعث اجرعظیم عنایت کرے گا اور اپنے جوار رحمت میں جگہ دے گا باقی رہا اولا دکیلئے جدائی کا صدمہ ہو جواللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ پیار ارکھتے ہیں وہ بھی غم زدہ نہ ہونے جاسے بیار سے برسب پیار سے ربان ہیں۔

اب دعاہے کہ خدا وند کریم مغفورہ کواپنی جوار رحمت میں جگہ دیوے اور جنت کے اعلیٰ مقامات کا

وارث کرے ہم کو جملہ متعلقین سے دلی ہمدر دی ہے۔والسلام

آ پ کی ہمشیرہ اور بہوؤں سے خاص اظہار ہمدردی ہے اللہ تعالیٰ سب کومرحومہ کے نیکیوں کا وارث بناد ہےاورصبرجمیل کی تو فیق عطافر ماوے۔

والده مرزامحموداحمر لمستح عليهالسلام (از قاديان)

در حقیقت میری خوشدامن نے جب سے حضرت اُمُّ المؤمنین کودیکھاان کے اظام ایک رقی میں ایک حاص کیفیت پیدا ہوگئ تھی۔ وہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی عاشق و فدائی تھیں۔ چنا نچہ ایک واقعہ ای ضمن میں درج کرتی ہوں اگر چہ حضرت ممدوحہ کاوہ کمتوب اس وقت دستیاب نہیں ہوا گراس کا مفہوم یاد سے واقعہ ہے کہ حضرت خوشدامن صاحبہ کے مرض الموت میں جو ۱۰ ماہ کی طویل علالت کا زمانہ تھا حیدر آباد کے ایک محترم احمد کی نواب اگر یار جنگ بہادر نے میری نندمساۃ حاجی بیگم مرحومہ کیلئے اپنا حیدا آباد کے ایک محترم احمد کی نواب اگر یار جنگ بہادر نے میری نندمساۃ حاجی بیگم مرحومہ کیلئے اپنا پیام دیا تو حضرت خوشدامن صاحبہ محض اس وجہ سے متامل ہوگئیں کہ چونکہ نواب صاحب ایک تو پٹھان بین دوسرے غیر ملکی بین ممکن ہے بعد وظیفہ حسن خدمت اپنے وطن فرخ آباد کو میری لڑکی کو نہ لے جا کیں۔ جنسید صاحب نے حضرت اُمُّ المؤمنین کی خدمت میں عریف کی میں سے بحصی ہوں کہ آپ المؤمنین کا یہ کو شدامن صاحبہ کو خطرت کُر فرمایا۔ اس کا مفہوم بھی تھا کہ میں بید مناسب بھی ہوں کہ آپ اپنی زندگ میں اپنے ہاتھوں بیکا مردیں تاکر واطبینان نصیب ہو۔ پس جو نبی حضرت اُمُّ المؤمنین کا یہ میری المؤمنین کا یہ میری المنا المؤمنین کا یہ میری کو مدک اظلاص اور حضرت اُمُّ المؤمنین کے اس ارشاد پو ممل کے نتیجہ میں ایک عمدہ کیاں بیعنا یت فرمایا کہ میری کا مدمری مدکوا یک اولا دنرینہ پیدا ہوئی جو کہ اس وقت بفضلہ تعالی سردار محمود رشید الدین خاں طول عمرہ ایک اس المدنو جو ان ہے جوعلی گڑھ میں ایف ، اے کے کاس کا طالب علم ہے اللہ تعالی اس کوصال کی مبلغ اسلام وخادم اسلام بنا کے ۔ آ مین

طَعام ولِباس كِمتعلق

حضرت اُمُّ المؤمنين کی معاشرت به خلاف گدی نشینوں اور مشائخین کے ٹھیٹھ اسلامی سادگی پرمبنی

ہے آپ کے ہاں جو ہروقت مخلصین تحائف پیش کرتے ہیں اور آپ انہیں قبول فرماتی ہیں اگر تحفہ کھانے کو تم ہوتو زیب تن کی قتم ہوتو کھا لیتی ہیں اگر کیڑے کی قتم سے ہوتو انہیں پہن لیتی ہیں اگر زیور کی قتم ہوتو زیب تن فرماتی ہیں مہاں تک کہ اس عمر میں اگر پیش کرنے والے خلصین رنگین وشوخ کیڑے بھی پیش کریں تو بھی آپ کھی آپ قبول فرمالیتی ہیں محض پیش کرنے والے خلصین کے اخلاص محبت کے پیش نظر وہ اپنے آپ کو ایک مجاہدہ میں ڈال لیتی ہیں محض پیش کرنے والے خلصین کے اخلاص محبت کے پیش نظر وہ اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ بھی وہ فاخرہ لباس زیب تن فرماتی نہ ہو۔ ریاونام ونمود سے کوسوں دور ہیں۔ میں آجاتی دیکھا ہے کہ بھی وہ فاخرہ لباس زیب تن فرماتی میں اور کھی تھوڑی دیر بعد ہی بالکل سادہ لباس میں آجاتی ہیں کھی ہیں ہیں ہوں کہ جا ہدہ میں اور کھی نہیں ہی پہنتیں اور کھی کئی ہیں۔ اس محاشر پرغور کرنے سے صاف بھی معمولی زیور پہن لیتی ہیں کہاں کرتی ہوئی دیکھی گئی ہیں۔ اس محاشر پرغور کرنے سے صاف عزیز چیز کو دوسروں کے فائدہ کیلئے قربان کرتی ہوئی دیکھی گئی ہیں۔ اس محاشر پرغور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خہ آپ کی طبیعت میں رہبانیت کا میلان ہے اور نہ ہی تکلف، ریا کاری کی جھلک ہے معلوم ہوتا ہے کہ خم سے بھی مستفدنہیں ہوتیں۔

### طريقٍ مُلاقات

ملاقات کے وقت بالعموم مشائخین کی جانب سے بیمل ہوتا ہے کہ ریا کاری کی وجہ سے منہ سے بہت سے غیر ضروری بناوٹی الفاظ نکال دیں گے کہ بیٹاتم کو بیدد کیھ کر بہت خوشی ہوئی اور بہت دنوں کی آرز و پوری ہوئی وغیرہ یا پھر بیہ ہوتا ہے کہ بے رخی و بے مُروقی سے بات کریں گے بید دونوں طریق افراط و تفریط کے پہلو گئے ہوئے ہیں اور حضرت اُمُّ المؤمنین ملاقات کے وقت حفظ مراتب کا خیال فرماتی ہیں اور جیسا اخلاق ملنے والے میں محسوس فرماتی ہیں اسی مناسبت سے ملاطفت کے ساتھ اس سے ملاقات فرماتی ہیں اور خیر ماتی ہیں اور جیسا اخلاق میں اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے الفاظ فرماتی ہیں اور نہ کسی سے بے مُر وتی سے پیش آتی ہیں ۔ اللہ تعالی کے آب کوایک ایسارعب عطاء فرمایا ہے کہ ملاقاتی اس کو محسوس کئے بغیر نہیں رہ سکتا اور جائز تعظیم وا دب کرنا اس کاحق ہو جاتا ہے۔

#### قوت إحساس اور شفقت

حضرت اُمُّ المؤمنین ایک بہت بڑے کنبہ کے سرپرست اعلیٰ ہونے کی حیثیت میں ایک بڑی مشخول زندگی گزارتی ہیں باوجوداس کے آپ بڑی ذکی الحس واقع ہوئی ہیں۔ ملاقاتی کے بشرے سے جان لیتی ہیں کہ وہ کس حالت میں ہیں کہ وہ کس حال میں ہے چنا نچہ اس بارے میں مکیں ہی اپنے آپ ایک مثال ہوں۔ میری والدہ ماجدہ مرحومہ جن دنوں قادیان میں سخت علیل تھیں۔ زیست کی امید کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں عالم بدحواسی میں حضرت اُمُّ المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوتی تو وہ فوراً پہچان لیتیں اور جھے اپنے ہاں سے کھانا کھلا کرروانہ کرتیں۔

#### ہُمدر دِی

میری والدہ جب علیل تھیں تو بوجہ مسافرت انہیں بان کی چار پائی پرلٹایا گیا تھا۔حضرت اُمُّ المؤمنین جب عیادت کیلئے تشریف لائیں تو دیکھا کہ چاپائی بان کی ہے اپنے گھر پینچیں تو فوراً ایک سوت کی بی ہوئی نفیس چار پائی روانہ فر مائی بیذرہ نوازی کا اعلیٰ نمونہ ہے اور ممدوحہ کی درازی عمر کے لئے بے اختیار دعائیں نکلوانے کا موجب۔

#### بیکاری سے بیزاری

حضرت اُمُّ المؤمنین عورتوں میں بیکاری کوسخت ناپیندیدگی کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ان کا بیمسلک رہا ہے کہ بھی بیکار نہ رہیں اور نہ کسی اور کو بیکار رہنے دیں۔ چنا نچہ مجھ سے بھی حضرت ممدوحہ نے کار چوبی بوٹ یہت سارے سلوائے تھے۔غرض آ دمی جو کام جانتا ہواس کام پراس کولگا دینا وہ بہت ضروری خیال کرتی ہیں سے۔صاحبزادی امت الحمیدہ بیگم صاحبہ کی شادی کے موقعہ پر بیروح عملاً کام کرتی ہوئی دکھائی دی صاحبزادی موصوفہ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب کی لڑکی ہیں جو حضرت مبارکہ بیگم صاحبہ کے صاحبزادے میاں محمد احمد خال صاحب سے بیاہی گئی ہیں۔

#### ۇعاء

ایک دفعه حضرت خلیفه رشید الدّین صاحب کی صاحبزادی غالبًا حضرت خلیفة استح ثانی ایده اللّه تعالیٰ

بنصرہ العزیز کی سالی صاحبہ نے حضرت اُمُّ المؤمنین سے عرض کیا کہ امتحان کی کامیابی کیلئے دعا فرمادیں آپ نے جواب دیا کہ ہمارے لئے ایک تکیہ کا غلاف تیار کر کے روانہ کروبیطریق تعلق کی زیادتی کیلئے ہزرگانِ دین کرتے رہے ہیں آپ نے بھی ایسا ہی فرمایا۔

## تهذيب وشائسكي

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی ایسا اتفاق ہوا کہ ایک خاندان نبوت کی خاتون میری طرف سے گزریں اور چلتے چلتے نا دانستہ طور پر ان کی اوڑھنی مجھے لگ گئیں حضرت اُمُّ المؤمنین نے اس کود کھے لیا اور اس معمولی فروگذاشت پر ہی کا فی چشم نمائی فرمائی میں ندامت سے عرق عرق ہوئی کہ میری وجہ سے اس محتر مہ خاتون کو یہ باتیں سنی پڑیں اور جب کہ یہ واقعہ قلمبند کر رہی ہوں تو بھی میری چیمانی کی کوئی حدنہیں اس سے جہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لڑکیوں کی تربیت کا خیال حضرت کو کس درجہ ہے وہاں آپ کی تہذیب وشائشگی کے خلق اتم کا پتہ چلتا ہے ہمارے ہاں تو عام طور پر مجلسوں میں شاخہ کو شاخہ اور مونڈ ھے کومونڈ ھا ٹکر اتا ہے مگر کوئی پر واہ نہیں ہوتی اور اس کو سادگی پر محمول کیا جاتا ہے۔

#### ايفائے عہد

میرے شوہر (مولوی سیّر بشارت احمد صاحب) جب مجھے قادیان میں چھوڑ کر حیدر آباد واپس ہونے گئے تو حضرت اُمُّ المؤمنین سے بیالتماس کی کہ وہ عاجزہ کواپی گرانی میں رکھیں اورعض کیا کہ سوائے آپ کی اجازت کے عاجزہ کسی دعوت میں شریک ہواور نہ ہیں مہمان جائے ۔حضرت اُمُّ المؤمنین نے اس کو قبول فر مالیا اور بہت پیند فر مایا جتنے دنوں میں وہاں رہی میراوہ خاص خیال فر ما تیں گئی مواقع ایسے آئے کہ انہوں نے بعض جگہ دعوتوں میں شریک ہونے سے روکا اور بعض میں شرکت کی اجازت عطافر ما تیں تو اکثر ایسا ہوا کہ مجھے پہلے روانہ کر دیتیں ۔تھوڑی دیر بعد دیکھی کہ وہ خود بھی تشریف لاتیں ہیں ۔ایک دفعہ حضرت نے دریافت فر مایا کہ فلاں جگہ تم کیوں گئیں تھیں عاجزہ کے عض کرنے پر کہ کہیں نہیں گئی تھی فر مایا کہ برقعہ تو تہمارایا تمہارے جسیا تھا اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ جس کا م کووہ اسپنے ذمہ لیتیں ہیں اس کووہ کس خوبی سے نباہنے کی عادی ہیں ۔

#### تا گه کا تنا

ایک دفعہ دیکھا کہ چرخہ لے کرتا گا کات رہی ہیں۔ میں جب حاضر ہوئی تو فر مایا کہ کیا تمہیں چرخہ کا تنا آتا ہے مئیں نے عرض کیا نہیں تو پھر آپ نے مجھے اپنے آغوش میں لے کر مجھے سکھلایا اس میں آکندہ نسلوں کو یہ بیتا ہے کہ بیکار نہ رہیں اور کوئی نہ کوئی مفید کام کرتے رہیں یاممکن ہے کہ زمانہ ایسا پلٹا کھائے کہ ہم میں سے اکثروں کو چرخہ کا تنایی ہے۔

# حضرت مسيح موعودًا ورآ پ کے خلفاء پرراسخ ایمان

باوجوداس کے کہ آپ حضرت میں موعودعلیہ السلام کی چہتی ہیوی اور حرم محترم ہیں لیکن اس تعلق زوجیت سے بڑھ کر حضرت اُمُّ المؤمنین اپنے تعلقِ روحانیت کو زیادہ عزیز رکھتی ہیں۔ جیسا کہ ہم وابستگانِ دامن میں موعود علیہ السلام جس طرح اور جن القاب سے حضرت میں موعود علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں اسی طرح وہ بھی ادب سے یا دفر ماتی ہیں جب بھی بھی وہ حضرت صاحب کا ذکر فر مائیں گئیں تو حضرت موعود علیہ السلام یا حضرت صاحب یا حضرت اقدس فر مائیں گئی۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ اُسی اُلی ایدہ اللہ کو بھی یا تو میاں صاحب کہیں گی یا خلیفۃ اُسی فر مائیں گئی۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ اُسی اُلی ایدہ اللہ کو بھی یا تو میاں صاحب کہیں گی یا خلیفۃ اُسی فر مائیں گی۔

#### ظِل عا طفت

آپ بالعموم جب سیر کوتشریف لے جاتیں ہیں تو جاتے یا آتے آتے احمدی اصحاب کے گھروں میں ایک ایک دو دومنٹ کے لئے تشریف لے جاتیں ہیں اور ہر گھران کے مناسب حال ضروری ہدایات دے آتی ہیں۔ مثلاً گھروں کی صفائی ، لباس کی صفائی ، بچوں کی دیکھے بھال یا علاج معالجہ کے متعلق مشورہ دے دیتیں ہیں۔اس طرح آپ جماعت کے حالات سے باخبر رہنے کی کوشش فرماتی ہیں اور حب ضرورت و جائز وضروری امداد ہمدردی میں مصروف رہتی ہیں۔

#### إسراف سے اجتناب

میں نے دیکھاہے کہ آپ کی طبیعت باوجود ہے انتہا تنی ہونے کے پھربھی ذرہ سے اسراف سے اجتناب

کرتی ہیں ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کسی کپڑے کے رنگنے کے لئے نمک شریک کرنے کی ضرورت ہوئی۔ نمک منگوایا اور رنگ میں شریک کرنے کے بعد جونج رہاوہ ایک چٹلی ہوگا جس کوہم یونہی بھینک دیتے ہیں مگر نہیں آپ نے اپنے دستِ مبارک سے وہ چٹلی بھرنمک نمک دانی میں ڈال کر محفوظ کر دیا اور ضائع نہ ہونے دیا۔ اس کا میرے دل برخاص اثر ہوا۔

## جزاكم اللدكهنا

یہ ایک عجیب بات مشاہدہ میں آئی کہ حضرت اُمُّ المؤمنین جس کسی مخلص کو جزا کم اللّہ فر ما دیتیں تو وہ اپنے مقاصد میں کامیاب و بامراد ہو جاتا ہے۔اللّہ تعالیٰ اس فیض کو تمام جماعت احمد میہ کے عام کرے اور اس عاجز ہ کو بھی اس سے خاص حصہ ملے۔ آمین

### عيدين كاإحترام

میرے زمانہ قیام میں عیدالضحی وعیدالفطر کے موقع پر میں نے دیکھا کہ حضرت اُمُّ المؤمنین ہمہ تن مصروف اِنتظام ہیں۔خود بھی کام کررہی ہیں اوروں سے بھی کام لے رہی ہیں۔گھر کے ایک ایک حصہ کو التزام کے ساتھ صاف کررہی ہیں۔ تمام اشیاء کو جھٹکوار ہی ہیں یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ٹی کے برتنوں کو بھی لال گیرو کے رنگ سے رنگ دے رہی ہیں۔عیدین کے مواقع پر ہڑی خوشی کا اظہار فرماتی ہیں کے ونکہ اللہ تعالی نے عیداسی لئے بنائی ہے کہ مونین خوش ہوں۔

#### خوشبوؤل سيمحبت

حضرت اُمُّ المؤمنين كوخوشبوؤں سے بڑى الفت ورغبت ہے دکن كى اگربتى و بركھى شوق سے استعال فر ماتيں بي آپ كے طہارت نفس كى كافى دليل ہے جتنے نيك و پاك بندگانِ خدا ہوتے ہيں ان سب كو بدا بتاع سنت يہى طريق عمل اختيار كرنا پڑتا ہے۔

#### مهمان نوازي

باوجوداس کے کہ مکیں ایک طویل زمانے تک خدمت میں حاضر رہی لیکن مجھے وہ اپنا مہمان ہی

خیال فرماتی رہیں اور ہرطرح کی تواضع واکرام کا اظہار فرماتی رہیں اور جب سالانہ جلسہ کے موقعہ پر مجھے جلسہ گاہ جانا ہوتا تو آپ موٹر میں مجھے بھجوا دیتیں۔

### میرے باغ کا پھلنا پھولنا

مَیں نے حضرت اُمُّ المؤمنین کی خدمت میں ایک مرتبہ اپنے باغ کے پہلے '' اور لال هموز بطور تخفہ پیش کیا تھا آپ نے جفول فر مایا اور اسی وقت تناول فر مایا اور دعا دی اور مَیں دیکھتی ہوں کہ اس کے بعد سے میرا باغ اتنا ثمر ور ہوا کہ پہلے اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا تھا بالخصوص پہلتے کے درخت اب محتلف فتم کے صد ہاکی تعداد میں نصب ہوگئے ہیں۔ پہلے سے دُگئی گئی آمد نی ہونے گئی میرا ایمان ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی دعا کی ہی برکت ہے خدائے تعالی مجھے حضرت کی دعا کیں میں لینے کے مواقع عطافر مائے۔ آمین

#### اپنے پوتے صاحبزادہ مرزانا صراحمہ صاحب سے محبت

یوں تو خاندان کے بنیادی فرد ہونے کی حثیت میں آپ ہر فردِ خاندان سے محبت والفت سے پیش آتی ہیں آتی ہر فردِ خاندان سے محبت والفت سے پیش آتی ہیں گئی سے خاص اُلفت ہے۔ ایک مرتبہ عاجزہ کو صاحبزا دہ صاحب کے مکان پر لے جاکر بتلایا جو کہ حضرت نے تعمیر کروایا ہے آپ نے اس مکان کے بالائی حصہ پر بیت الدعاء بتلا کر فرمایا کہ میں نے تبرگا حضرت سے موعود کے گھرکی ایک اینٹ مکان کے بالائی حصہ میں لگوا دی ہے۔ حضرت کا یہ جذبہ عقیدت حضرت میں موعود علیہ السلام کی صدافت کی ہزار دلیلوں سے بڑھ کرایک دلیل ہے۔

### شا دی وغمی کے نظار ہے

میرے قادیان کے قیام کے دوران میں کئی مواقع ایسے آئے جن میں مجھے حضرت اُمُّ المؤمنین کی وساطت سے شادی وغمی کے نظارے د کیھنے نصیب ہوئے حضرت صاجزادی امۃ الحمید بیگم صاحبہ کی شادی کی تقریب جونوا ب محمطی خان صاحب مالیر کوٹلہ کے صاجزادہ سے ہوئی ساری کی ساری میرے سادی کی تقریب جونوا ب محمطی خان صاحب مالیر کوٹلہ کے صاحبزادہ سے ہوئی ساری کی ساری میرے سامنے مل میں آئی سامنے مل میں آئی سامنے میں آئی میں آئی میں آئی میں آئی ماتا ہے اسی طرح کئی دفعہ تعزیت کی تقریبیں آئیں یہاں بھی

اسی حد تک رخی وغم جتنا کہ خدا کے احکام اجازت دیتے ہیں۔ کہتے ہیں علم اور عمل میں بڑا فرق ہوتا ہے لیکن میں یہاں پیمشاہدہ کرتی ہوں کہ علم اور عمل میں مطابقت پیدا کی جارہی ہے۔

### خاوندگی آمد پرمُبارک با د

اگرچہذاتی طور پر مجھے حیا آتی ہے کہ میں ظاہر کروں کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کے ایک خلق کا اظہارا س حیا پر غالب آرہا ہے اس لئے عرض کرتی ہوں جس وقت حیدر آباد سے میرے شوہر قادیان تشریف لائے اور حضرت اُمُّ المؤمنین کومعلوم ہوا تو انہوں نے مجھے مبارک باددی کہ تہارے شوہر آگئے۔ اس سے آپ کی مراد میہوتی ہے کہ بیویوں پر خاوندوں کی عظمت ظاہر ہو۔

## سا د گی وصدافت

جس وقت کوئی مخلص خاتون یہ عرض کرتی کہ میں آپ کی خدمت میں فلاں تحفہ بھیجنا جا ہتی تو آپ تبول کرتے ہوئے سادگی ہے بھی فرمادیتی ہیں کہ فلاں وقت تک جو بھیجنا ہوتھیج دو۔

#### اچھے ناموں سے یا دکرنا

حضرت اُمُّ المؤمنین کی بیعادت شریف ہے کہ آپ اپنے ملنے والوں کوخواہ وہ چھوٹی ہیں یا بڑی عمر کی ان کے اچھے ناموں سے یا دفر ماتی ہیں۔ بُرے مخضر ناموں سے نہیں یا دفر ماتیں۔ مثلاً میری خوشدامن صاحبہ مرحومہ مجھے دلہن پاشاہ کے نام سے بلاتی تھیں اور حضرت اُمُّ المؤمنین نے اسے ت لیا تو خود بھی بھی اپنی شفقت سے دلہن پاشاہ ہی فر مایا کرتی ہیں۔

#### ماں کی اطاعت

حضرت نانی جان مرحومہ کی زندگی کا واقعہ ہے کہ حضرت اُمُّم المؤمنین ایک دفعہ حضرت نانی صاحبہ کے ہاں تشریف لے گئیں اور ہم سب حضرت میر ناصر نواب صاحب کو جواُمُّم المؤمنین کے والد بزرگوار شخے۔اُمت کے نانا جان تصور کرتے تھان کے مکان پر گئے۔ پس کہ ہم مہمان کی خدمت اور خاطر و تواضع کیلئے حضرت نانی جان صاحبہ نے حضرت اُمُّ المؤمنین کوار شاد فر مایا کہ بیٹا ان مہمانوں کی تم خاطر کروتو میں نے دیکھا کہ اس خدمت میں اُمُّ المؤمنین ایسی مصروف ہوگئیں گویا کہ آپ اس گھرکی منتظمہ ہیں۔

ایک ایک مہمان کے آگے پان سیپاری نہایت اعزاز واکرام کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش فرماتی رہیں اورمہمانوں کوخوش کرتی رہیں۔ ماں کی اطاعت کا پیجذبہ کس قدرخلقِ عظیم ہے۔

#### عبادات

حضرت اُمُّ المؤمنین عبادت کے بروقت ادا کرنے کی تخق سے پابندی فرماتی ہیں۔ میں نے متعدد مرتبہ دیکھا کہ مغرب کی نماز کے بعد دیر تک عبادت میں مشغول رہتی ہیں یا تو کوئی نوافل آپ اس وقت پڑھتی ہیں یا بوجہ خرابی صحت جو عام طور پر آپ کی صحت درست نہیں رہتی ۔عشاء کی نماز ملالیتی ہیں جرائت نہ کرسکی دریافت کی۔

#### شرعی برده

حضرت اُمُّ المؤمنین شرعی پر دہ کی تختی سے پابند ہیں۔ آپ بھی بے نقاب نہیں ہوتیں۔ چہرہ کوحتی الا مکان چھپاتی ہیں۔اگر کوئی خاص نقاب وغیرہ نہ ہوتو کم از کم چہرہ کے آگے پڑھار کھ لیتی ہیں یا کسی اور چیز کی اوٹ لے لیتی ہیں۔

#### التماس دُ عا

حضرت اُمُّ المؤمنین ہم میں خدا تعالیٰ کی ایک برکت ایک زبردست انعام اوراس کافضل ہیں جو مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کوعطا فرمایا ہے وہ آپ کی پردہ کرنے کے بعد دنیا پھر بھی نہ دیکھے گی۔ وہ نبی وقت کی حرم محترم صفاتِ الٰہی کی جلوہ گری کی محمل رہی ہیں وہ حضرت میں موجود علیہ السلام کے ان اندھیری رات کی گھڑیوں کی شاہد ہیں جہاں تکلف وقضنع کا منہیں آتا۔ اس نبی کی صحبت میں جو پچھ حاصل ہوا وہ دنیا و مافیہا سے بڑھ کر ہے۔ اے ما درمہر بان تجھ پر ہزاروں صلوٰ قالسلام ہم غریبوں پر بھی نظر کرم رکھو۔ گناہ گارو کمزور ہونے کی وجہ سے ساتھ رہنے کے قابل نہیں۔ میرے اللہ اپنے فضل و کرم سے اورا پنے عاجز بندوں پر حم کر کے اس وجود باجود کو ہمارے سروں پر دیر تک سلامت رکھیو۔ آئین

حضرت اُمُّ المؤمنين (نصرت جهان بيگم) كى سيرت پ صحابه اور صحابيات حضرت مسيح موعود عليه الصلوق والسلام کے تاثرات اور روایات

### صحابها ورصحابیات کی روایات اور تا نژات

اس باب میں مکیں ان بزرگ صحابیات اور صحابہ کے تاثر ات اور روایات بیان کروں گاجہوں نے حضرت اُمُّ المؤمنین (متعنا الله بطول حیاتھا) کی مادرانہ شفقت وعطوفت سے سعادت حاصل کی سے میرے پاس روایات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس خصوص میں ہے مگر میں ان سب کو درج کرنے سے قاصر ہوں اس لئے کہ کتاب کا حجم اس کی اجازت نہیں دیتا۔خصوصاً ان ایام میں جبکہ کاغذی گرانی اور کمیانی کی عالمگیر شکایت ہے۔ اس لئے میں ان تمام محترم بزرگوں اور صحابیات سے معذرت خواہ ہوں کہ جن کی روایات کو میں درج نہ کرسکوں۔ میں یہ جمی عرض کردینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بحض جگہ میں ایک طویل بیان کا صرف اس قدر خلاصہ دینے برمجبور ہوگا جو سیرت کے سی پہلوسے متعلق ہوسکتا ہے۔ (عرفانی)

# حضرت میرمحمراسلعیل صاحب قبلہ کے تاثرات

جیسا کہ میں جلداوّل میں بیان کرآیا ہوں حضرت ڈاکٹر میر محمد اسلعیل صاحب سلمہ اللّٰہ تعالیٰ حضرت اُمُّ المؤمنین کے حقیقی بھائی ہیں اور حضرت میر ناصر نواب صاحبؓ کی ذکور زندہ رہنے والی اولا د میں بڑے بیٹے ہیں۔

بھائی اور بہن کی محبت یوں تو فطر تی طور پر ایک مسلّم چیز ہے مگر دنیا جانتی ہے کہ کتنے بھائی اپنی بہنوں کے حقوق کا اور کتنی بہنیں (خصوصاً جبکہ ان کو ایک مقام رفیع حاصل ہو) اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں محبت اور شفقت کے مراتب کو بھی نظرانداز نہیں ہونے دیتیں ۔لیکن حضرت اُمُّ المؤمنین سیّدہ نصرت جہاں بیگم کی زندگی ہے۔

حضرت میر ناصرنواب صاحب کی زندہ رہنے والی اولا دمیں حضرت سیّدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ اور حضرت سیّدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ اور حضرت سیّد محمد اسحاق صاحب دو بھائی اور ایک بہن تھے۔ آہ! حضرت میر محمد اسحاق صاحب اس جلد کی اشاعت کے وقت واصل باللّد ہو چکے ہیں اور ان کا مختصر تذکرہ ضمیمہ لکھا گیا ہے اور مؤلف سیرت عرفانی صغیر بھی اسینے مولا سے جاملا۔

(عرفانی کبیر)

حضرت میر محمد اسحاق صاحب کوتو بیشرف بھی حاصل ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین نے ان کو اپنا دودھ بھی پلایا۔اس کئے کہ حضرت نانی اماں دودھ نہیں پلاسکتی تھیں۔ انَّ رکھی جاسکتی تھی مگر شفق بہن بڑی بہن نے اپنے دودھ کو بھائی کیلئے قربان کر دیا اور اس طرح بڑی بہن تو خدانے ان کو بنایا ہی تھا۔ انہیں بیشرف بھی عطا ہو کر اگر چہ وہ حضرت میں موعود نبی علیہ الصلاق والسلام کی زوجہ مطہرہ ہو کر اُمُّ المؤمنین روحانی طور پرتو ہیں مگر حضرت میر محمد اسحاق کے حصہ میں بیشرف بھی آیا کہ وہ اُمُّ المؤمنین اور حضرت میں موعود کے رضاعی بیٹے ہوں۔

غرض حضرت اُمُّ المؤمنین کی اس شفقت اور محبت کی جوایک بہن کواپنے بھائیوں سے ہونی چاہئے پیایک جھلک ہے۔ حضرت میرمحمد اسلعیل صاحب قبلہ کے تاثرات کوان کی اپنی زبان سے سنو۔ میں نے اس خاندان کے حالات میں ایک بات کونمایاں کیا ہے کہ پیلوگ حق گواور حق پیند تھے۔

حضرت میر ناصرنواب کی صدافت پیندی اور دلیری الم نشرح ہے۔اللہ تعالیٰ نے ریا اور نفاق، خوشامہ وخود غرضی سے ہمیشہ انہیں محفوظ رکھا اور یہ خصوصیات ان کی اولا دمیں بھی موجود ہیں۔حضرت میر محمد اسلعیل صاحب کا بیان کسی امرے متعلق ہو بالکل ایک حقیقت اور کھلی ہوئی صدافت ہوتا ہے جس میں غلو،خوشا مدیا ظاہر داری کوکوئی تعلق نہیں ہوتا وہ ایک بے ریاصا دق مسلم ہیں۔

اس لئے ان کا بیان بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ میں یہاں ایک وہم کا ازالہ کر دینا نہایت ضروری سمجھتا ہوں بعض نادان گھر والوں کے تاثرات کو یہ کہہ کرمشکوک کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں کہ یہ ذاتی تعلق یارشتہ کا نتیجہ ہے۔ حالا نکہ تن یہ ہے کہ گھر والوں سے بہتر حالات کا واقف کون ہوسکتا ہے! حضرت نبی کریم علیلیہ کی صدافت کے بے انتہا دلائل میں سے یہ دلیل سب سے زیادہ قوی اور موثر ہے کہ از واج مطہرات بھی آپ پرایمان رکھتی ہیں۔

یہ ایک فلسفہ ہے جس کے نہ سجھنے سے لوگوں نے ٹھوکر کھائی اورخود مسلمانوں کے اندرونی جھگڑوں میں ایسی روایات پر جرح کی گئی۔ پس حضرت میر محمد اسلمعیل صاحب کے تاثر ات حضرت اُمُّم المؤمنین سیّدہ نصرت جہاں بیگم کی سیرت کے اس حصہ پر جو بہن اور بھائی کے تعلقات سے وابستہ ہے ایک موثر حقیقت ہے۔ اب میں بغیر کسی مزید تمہید کے ان کے اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت میر صاحب نے اپنے متعلق صرف ایک واقعہ بیان کیا ہے اور یہ ہے بھی سیج کہ وہ اپنی زندگی کے بے ثار واقعات

لطف وکرم کو بیان ہی کب کر سکتے ہیں۔حضرت میر صاحب نے اپنے بیان کے آخر میں ایک نہایت ہی قابل قدراور آبزر سے لکھنے کے قابل بات کھی ہے گویااس ایک فقرہ میں دریا کوکوزہ میں بند کر دیا ہے۔

### ميري آيا

و • واء میں مکیں ایف۔اے کا امتحان دے کر جب قادیان آ گیا تو آتے ہی پہلے تو نتیجہ کا انتظار ر ما پھراس کے بعد یہ کہات علیم کارخ کس طرف پھیرا جاوے۔ دو ماہ کے بعد نتیجہ نکلاتو میں فسٹ ڈویژن میں پاس تھا۔اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور ان کے تتبع میں سب کا مشورہ یہی تھا کہ ڈاکٹری کی تعلیم شروع کی جاوے ۔لیکن مشکل بیرآ کریڑی کہ والدصاحب صرف دس رویے ماہوارخرچ دے سکتے تھے۔ کیونکہان کی پنش کل تیس رویے ماہوارتھی۔مزید براں تقریباً دوسَو ہیں رویے سالانہ گا وَں کی آ مد کا آتا تھا۔مشورہ تو ہو گیا مگر تعلیم کا خرچ ان کی مقتدرت اور حیثیت سے بہت زیادہ تھا۔ یعن تمیں رویے ماہوار عام اخراجات کیلئے اور بچاس رویے سالا نہ فیس کالج کی اور قریباً سات سُو رویے کی کتابیں وآلات جومختلف اوقات میں تعلیم کے دوران میں خریدے جاتے تھے۔ آخرایک دن والد صاحب نے گھر میں ذکر کر دیا کہاں تعلیم کاخرچ میری طاقت سے بڑھ کر ہے۔ میں گاؤں کا سارارویپیہ یعنی دس رویے ماہوار تواسے دے سکتا ہوں مگراس سے زیادہ کی طاقت نہیں رکھتا۔ خیر بات آئی گئی ہوئی مگرا كتوبر كامهيينه نز ديك آر ما تفا- جب ميڈيكل كالج كا داخله ہونا تفااور ميرااضطراب بڑھتا چلا جار ہا تھا کہ دیکھئےاب دفتر اگز امیزر ریلوے کی کلر کی کرنی پڑتی ہے یااورکوئی نوکری کہاتنے میں ایک دن گھر کی کسی خا دمہ نے میرے ہاتھ میں ایک ملفوف خط دیا۔افسوس وہ خط میرے یاس محفوظ نہیں رہا مگراس کا خلاصه مطلب یہ تھا کہتم اپنی ڈاکٹری تعلیم کے لئے تر د دنہ کرو۔انشاءاللہ جوخرچ مزید درکار ہوگاوہ میں پورا کروں گی اور بہمت خیال کرو کہ حضرت صاحب سے کیکر دوں گی بلکہ جومیرا ذاتی خرچ ہے اسی سے د با کروں گی بلکه انشاء الله حضرت صاحب کوبھی اس کی اطلاع نه ہوگی ۔ آخر میں'' نصرت جہاں لکھا تھا: ۔ اس کے بعد جب داخلہ کا وقت آیا تو میں نے حضرت والدصاحب سے کہا کہ آیا صاحبہ کا اس مضمون کا خط مجھے ملا ہے اور اب داخلہ قریب ہے آ یہ تیاری کریں ۔ انہوں نے آیا صاحبہ سے ذکر کیا کہ فلاں تاریخ کو داخلہ ہے اور محمد اسلعیل لا ہورڈ اکٹری میں داخل ہونے جار ہاہے۔ خیر میں لا ہور گیا۔

کپڑے۔ رخصتوں کے ایام میں قادیان میں بن جایا کرتے تھے۔ ساتھ ہی خدانے بیضل بھی فرمایا کہ مجھے پانچوں سال برابر سرکاری وظیفہ ملتا رہا۔ اس طرح میری میڈیکل کالج کی تعلیم اس طرح ختم ہوئی۔ جس میں بیشتر حصہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی طرف سے اور پچھ میرے وظیفہ کا اور دس روپے ما ہوار حضرت والد صاحب کی طرف سے حصہ تھا۔ میرا یقین ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین نے نہ صرف اپنی شفقت کو نباہیا بلکہ وہ وعدہ بھی پورا کیا کہ اس بات کاعلم سوائے میرے اور حضرت والدہ صاحبہ کے اور کشوت کو بلکہ حضرت میں مود وعدہ بھی پورا کیا کہ اس بات کاعلم سوائے میرے اور حضرت والدہ صاحبہ کے اور کسی کو بلکہ حضرت میں مود وعلیہ السلام کو بھی نہیں ہوا اور جور و پیدان کو اپنے ذاتی جیب خرج کیلئے ماتا تھا اس میں مسلسل اسے سال اپنے پر تکی ترشی گوارا فر ما کر انہوں نے میرے پر اتنا بڑا احسان فر ما یا جس کے اظہار کا موقعہ اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہوسکتا کہ ان کی سیرت میں اسے درج کر کے ان کا

ایتاء ذو القُری ان کی کمبی اور مسلسل قربانی اور مجھ پران کی خاص شفقت اور محبت کے اخلاق فاضلہ کو آئندہ نسلوں کے لئے بطور حق کے بیش کروں۔ یہ تو صرف ایک خاص واقعہ ہے جس کاعلم چونکہ عام لوگوں کو نہیں ہوسکتا۔ اور لوگوں کو نہیں ہے اس لئے لکھ دیا ور نہ جو جو اِن کے احسانات مجھ پر ہیں میں ان کا بیان نہیں ہوسکتا۔ اور سبب سے بڑھ کریہ احسان کہ ان کے تعلق کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ایک ایسے عظیم الثان انسان سے ہماری زبانیں بالکل قاصر ہیں۔

(نوٹ) استحریر کو جوشخص بھی ٹھنڈے دل سے پڑھے گا وہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت کے متعدد پہلوؤں سے متاثر ہوئے بغیرنہیں رہسکتا۔

اوّل: حضرت اُمُّ المؤمنين نے يہ پبندنه فر مايا كها پنے اس ايثار مُوّدة في الْـ قُوبِي كا اعلان كرے تُنْ كه خود حضرت ميرمحمه المعيل صاحب كوبھى زبانى نہيں فر مايا بلكه لكھ كرديا تھا كه ان كى طبيعت پركوئى بوجھ نه معلوم ہو۔

دوم: آپاس امر کی منتظر نہیں رہیں کہ حضرت نا ناجان یا نانی اماں یا خود میر محمد اسلمیل صاحب اپنی تعلیم

کی آئندہ مشکلات یا ضروریات کا ذکر کریں بلکہ حضرت اُمُّ المؤمنین نے خود ایک ضرورت کا
احساس فر ماکر بغیر کسی قشم کی خارجی تحریک کے اپنا فرض ادا کیا۔

سوم: اس نیکی کے اخفا کی اس قدر کوشش فرمائی که حضرت میر اسمعیل صاحب اس واقعه کا اظہار نه فرماتے تو دنیااس سے بے خبر رہتی ۔

یہ حضرت اُمُّ المؤمنین کے خلص فی الدین اور آپ کے ایثار وقربانی کا نظارہ ہے حضرت اُمُّ المؤمنین ان ایام میں جوان تھیں اور بالطبع مستورات کو اپنے لباس اور ذاتی ضروریات کا خصوصاً خیال رہتا ہے مگر حضرت اُمُّ المؤمنین نے اپنی ذاتی ضروریات کو بھائی کی تعلیم کے لئے قربان کر دیا۔

چہارم: حضرت اُمُّ المومنین کی اقتصادی اورانظامی قابلیت بھی اس سے ظاہر ہے کہ کس طرح کفایت شعاری سے پس انداز کرنے کے لئے ایک تجویز فرمائی۔اگر ہماری خواتین اس طرح اپنی زندگی کو بسر کریں تو ذاتی یادین ضروریات کے لئے وہ بہت آسانی سے روپیہ جمع کرسکتی ہیں۔

 علیہ الصلوٰ قوالسلام کے نکاح میں آجانے سے اس خاندان پروہ انعام ہوا کہ اسے دنیا میں بھی غیر فانی زندگی مل گئی۔

بیشک وہ ایک بڑے جلیل القدر انسان امیرالاً مراصمصام الدولہ نواب خانِ دَوراں میر بخشی منصور جنگ کما نڈرانچیف عسا کرمغلیہ کے خاندان سے ہیں گرتاری اُبان کوبھی بھول چکی ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام کے نام اورسلسلہ کوز مانہ مٹانہیں سکتا بلکہ خدانے خود بشارت دے دی۔

هِبتُ اُستَ بر جريدهٔ عالم دوام ما

اس لئے بیایک تاریخی اور دائی حیات ہے مگرا تناہی نہیں بلکہ حضرت اُمُّ المؤمنین کے ذریعہ فی الحقیقت نے انتہا برکات نازل ہوئیں۔ و المحمد لله علیٰ ذالک۔ (محمود احمد عرفانی)

### حضرت میرمحمد اسلعیل صاحب کی تحریکِ شادی

محترم بہن نے بھائی کی تعلیم کے لئے مُسودہ فی القُربیٰ کا جُوملی نمونہ پیش کیاوہ آپ نے ابھی پڑھا ہے اور اس سے اس شفقت اور محبت کا پتہ لگتا ہے کہ جوا یک سعادت مند، ذی حوصلہ بہن کو اپنے بھائی سے ہونی چاہئے۔ اپنے گھروں میں اس روح کو پیدا کرو۔ سعادت مند بہنیں اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگین کریں۔ اب میں ایک اور شان حضرت اُمُّ المؤمنین کے فہم و فراست اور اہلی زندگی کے نشیت و فراز سے واقفیت کی دکھا تا ہوں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کی شادی کی تحریک ہوئی اور بیتحریک این خاندان میں ڈاکٹر صاحب کی چوبی صاحبہ کی لڑکی سے تھی۔

ندہبی اختلافات نے بھی خلیج حاکل کررکھی تھی۔ حضرت میرصاحب قبلہ اور نانی اماں اور حضرت میر صاحب قبلہ اور نانی اماں اور حضرت المُ المؤمنین اور حضرت میسے موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام بھی چاہتے تھے کہ بیر شتہ قبول کر لیا جائے مگر شادی کے معاملہ میں خودلڑی اور لڑک رضا مندی نہایت اہم ہاور حضرت ڈاکٹر صاحب بعض وجوہ سے آ مادہ نہ تھے اور اپنی رضا مندی کا اظہار نہ کرتے تھے۔ اس لئے خاندان کے بزرگ باوجودا پی خواہش کے ان پر جربھی نہ کرنا چاہتے تھے۔ البتہ تح کیک کر سکتے تھے اور مشورہ دے سکتے تھے۔ بہن بھائی کے ان پر جربھی نہ کرنا چاہتے تھے۔ البتہ تح کیک کر سکتے تھے اور مشورہ دے سکتے تھے۔ بہن بھائی کے اس کی تعمل سے بھائی کے کردار کو بنایا ہواور اس کی تعمل سے بھائی کے کردار کو بنایا ہواور اس کی تعمیر سیرت میں ایک خصوصیت ہوتی ہے اور خصوصاً وہ بہن جس نے ممل سے بھائی کے کردار کو بنایا ہواور اس کی تعمیر سیرت میں ایک قربانی کی ہو۔ ایسے موقعہ پروہ بہن کب خاموش رہ سکتی تھی۔ اس نے نہایت

غمگساری کے ساتھ اس رشتہ کے متعلق اپنا اظہار خیال کیا اور بھائی کے خیال کو سیحے رنگ میں تبدیل کرنے کیلئے ایک طریق تفہیم اختیار کیا اور نہایت اخلاص اور محبت سے مشورہ دیا۔ چنا نچے حضرت ڈ اکٹر صاحب کو انہوں نے ایک خط لکھا اس خط کا عکس میں دوسری جگہ دوں گا (انشاء اللہ العزیز) یہاں اصل خط کا مضمون درج کرتا ہوں۔

#### حضرت أمُّ المؤمنين كاخط بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده ونصلي

السلام عليكم ورحمة اللدو بركاته

''تہہارا خط میں نے پڑھا میرے نزدیک اس موقعہ کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہئے۔ تم ابھی بچہ ہوتہہیں معلوم نہیں کہ رشتہ ناطہ کے وقت کیسی کیسی مشکلیں پیش آتی ہیں اور ایسا خاندان جو کسی طور سے کوئی عیب نہ رکھتا ہو۔ کس طرح مشکل سے ملتا ہے اور نئی جگہ میں کیسی کیسی خرابیاں نکل آیا کرتی ہیں۔ اب خدا نے بشیرالدین کو دوسری سے روک کرتمہاری طرف توجہ دی ہے بیخدا کا کام ہے اس کی قدر کرنی چاہئے اگر اس وقت انکار کرو گے تو بیخدا کے کام کی بیخدری اور ناشکری ہے۔ بلکہ مجھے ڈر ہے کہ ناشکری کی شامت سے مدت تک کوئی دوسرا موقعہ پیش نہ آوے۔ اس لئے میں تمہیں اصلاح دیتی ہوں کہ اپنے دل کو سمجھا و اور جو حضرت صاحب نے لکھا ہے ضرور اس پڑمل کر لو۔ اللہ تعالی قر آن شریف میں فرما تا ہے کہ بہت سی صاحب نے لکھا ہے اور مجھے ہواور وہ با تیں تمہارے لئے بہتر ہوتی ایسی با تیں تمہاری بات مان کی اور اپنی ضد چھوڑ دی اور اس کا جو اب مجھے جلدی لکھو کہ گا کہ کو میں نے کہاری بات مان کی اور اپنی ضد چھوڑ دی اور اس کا جو اب مجھے جلدی لکھو کہ کہار میں نے کہار بیٹھے ہیں والد عا۔''

از قادیان (والده محموداحد)

میں ہرسلیم الفطرت کے ضمیر سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس مکتوب کو پڑھے اور پھر پڑھے میہ خط حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت کے کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔سب سے اوّل میہ کہ اس بلندیا میہ خاتون کے قلب مُطہر پراللہ تعالی کی عظمت غالب ہے۔ آپ نے بھائی کواس امر کی طرف توجہ دلائی کہ خدا تعالی کی نیمت کی ناشکری خدا تعالی کی ناراضگی کا باعث ہوتی ہے اور اس طرح چوٹے بھائی کی تربیت دینی کے فرض کوا دا کیا ہے۔ کتنی بہنیں ہیں جوایسے مواقع پراپنے بھائیوں کی اصلاح کا خیال رکھتی ہیں اور پھر اس پُر حکمت طریق پراصلاح کرتی ہوں۔ آپ نے بیرتو نہیں کیا کہ بھائی کو حکم دے دیا کہ نہیں تم کو بیر شتہ منظور کرنا ہوگا۔ میرا یقین ہے کہ اگر حضرت میر محمد اسلمعیل صاحب کوالیا حکم دیا جاتا تو خواہ وہ ان کی اپنی طبیعت کے خلاف ہوتا مگر وہ اس حکم کی تعمیل اپنی سعادت مندی قرار دیتے۔ مگر شادی بیاہ کے معاملہ میں ایک گونہ آزادی رائے ہوئی چاہئے حضرت اُمُّ المؤمنین نے اسے مدنظر رکھا۔ ہاں شیح مشورہ دیا اور ان کے خیالات میں اصلاح کی سعی کی اور اس کے لئے عقلی دلائل پر حصر نہیں کیا بلکہ ایک مشورہ دیا اور ان کے خیالات میں اصلاح کی سعی کی اور اس کے لئے عقلی دلائل پر حصر نہیں کیا بلکہ ایک ایسی بات کہی جوایک دیندار اور صادق الیقین مسلمان پر موثر ہو سکتی ہے۔

میں خداتعالی پرتوکل اوراس کی محبت وعظمت کا غلبہ نظر آتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام کی کے قرب نے سونے پرسُہا گہ کا کام کیااور بیا یک بین ثبوت خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام کی پاک زندگی کا بھی ہے۔

غرض بالآخر حضرت أمَّ المؤمنين كمشوره كوحضرت و اكثر صاحب نے بالشراحِ صدر قبول كرليا المحمد لله علىٰ ذالك

یہ خط حضرت اُمُّ المؤمنین نے اپنے قلم سے لکھا تھا اس کا چربہ کسی دوسری جگہ آپ کے خط کے نمونہ کے اظہار کے لئے دیا گیا ہے اور یہ خط آف 1 ء کا ہے۔ جبکہ حضرت ڈاکٹر صاحب کی پہلی شادی کی تجویز ہورہی تھی۔ اس خصوص میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام نے بھی خط لکھا تھا۔ (عرفانی)

بہن کی محبت وشفقت کا نمونہ ابھی میں نے حضرت میر اسمعیل صاحب کی زبان سے بیان کیا اور حضرت میر محمد اسحاق پر جوشفقت تھی وہ تواس سے ظاہر ہے کہ حضرت سیّدہ نے اسے اپنا دودھ پلایا بھائی اپنی بہن کی عزت و تکریم محض اس وجہ سے کرتے تھے کہ وہ ان کی آپاجان ہے بلکہ ان کی ذاتی خوبیاں ان کے احسانات ان کی ہمدردی و خیرخواہی کی عملی صور تیں الیی تھیں کہ ہم آن وہ اپنے ادب اور محبت کے مقام میں بڑھتے جاتے تھے۔ حضرت سیّدہ کے دامنِ حقیقت اور حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام کی تربیت نے دونوں بھائیوں میں ایک خاص رنگ روحانیت کا پیدا کر دیا تھا۔ میں اسی اثر کے دکھانے کے لئے ذیل میں حضرت ڈاکٹر میر محمد اسلامی صاحب کا ایک خطور رحضرت اُمُّ المؤمنین اپنی بہن کو لکھا۔ حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام کی وفات پر تعزیت کے طور پر حضرت اُمُّ المؤمنین اپنی بہن کو لکھا۔ دست موعود علیہ الصلاق والسلام کی وفات پر تعزیت کے طور پر حضرت اُمُّ المؤمنین اپنی بہن کو لکھا۔ اس خط سے روح رضا بالقضا نمایاں ہے۔

ازروحھان

٠٣٠مئي ٨٠ واء

بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده و نصلى على رسوله الكريم مرم فردوم جناب بمثيره صاحب سلامت باشر!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ و بر کاتہ۔حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی خبر وحشت اثر معلوم ہوکر جوصدمہ ہوا اس کے بیان کی ضرورت نہیں۔ پرساتھ ہی میرا تو یہ حال ہے کہ میں لکھتا جاتا

ہوں اور اعتبار نہیں آتا کہ بیروا قعہ سچ ہے۔ دل کویقین ہی نہیں آتا یا پیکھو کہ دل یقین کرنانہیں جا ہتا۔ مگر جوامر ہونا تھااور خدا تعالیٰ کے ہاں سے مقدرتھاوہ ہوا۔اس میں کسی انسان اور فرشتے کا دخل نہیں ۔ آج تک نہ کوئی انسان موت سے بچانہ بچے گا۔ تمام پیمبر ، انبیاء ، اولیاء ، بزرگ ، پیر ، صاحب کرامات خدا کے پیارے ۔غرض بڑے بڑے رتبے والے حتی کہ سب کے ہم دار حضرت محم مصطفٰ علیہ تک نے چند روز ہ زندگی بسر کر کے اس جہان سے رحلت کی ۔ ہزاروں روئے ، لاکھوں نے اپنی جان ان پر تصدق کرنی چاہی ۔نہایت تضرع اور سے دل سے ہرشخص نے دعا کی کہ بدیپالڈل جائے مگرنڈل سکااور آ خرسب کو پینا ہی پڑا۔خدا کے نبی رسول اللہ کے پیارے دوست ہوتے ہیں وہ ان کو پچھ مدت کیلئے دنیا میں ہدایت کے لئے بھیجا ہے جب وہ اپنا کا م کر چکتے ہیں تو پھر دنیا میں ان کی ضرورت نہیں رہتی ۔ جب تک وہ یہاں رہتے ہیں لوگ ان کے مخالف اور دریے آ زار رہتے ہیں۔ ہر طرح کے د کھ دیتے اور سب وشتم کرتے ہیں ۔غرض ہرا نداز اور ہرطور سے ان کو تکلیف اورایذا دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں ۔ پس خدا تعالیٰ ابھی جب ان کا کام ہو چکتا ہے تو فوراً ہی ان کواینے پاس دائی آ رام اور ہمیشہ کی راحت میں بلالیتا ہےاورنہیں جا ہتا کہ ضرورت سے زیادہ وہ دنیا میں رہ کر تکلیف اٹھاویں ۔غرض انبیاء اوراولیاء کی موت الیی نہیں ہوتی کہ مرتے وقت ان کوکوئی کاوش یا ہم وحزن ہو بلکہ وہ ان کو دنیا سے بشارت اور دائمی برکت اور رحمت کے ساتھ لے جاتی ہے اور وہ لوگ جس طرح ایک بھوکا بچہ دیر کے بعداینی ماں کی گود میں ہمک کرجا تا ہے اسی طرح اپنے رب سے وصال یا تے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لئے اس کے طرح طرح کے افضال اور الطاف کے مورد بنتے ہیں۔پس موت کا وار دہونا اس شخص کے لئے تو موجب فکر وتشویش ہوسکتا ہے جسے اللہ جہاں میں اپنے اعمال کا فکر ہومگر جوشخص معصوم خدا کی درگاہ میں واپس جاتا ہے۔ نہیں ۔ بلکہاسکاعزیزمہمان اورپیارا دوست بن کر جاتا ہے تواس کے انتقال برہم کو رشک کرنا چاہئے اور دعا کرنی چاہئے کہ جس طرح پیمرنے والا تیرامقرب اور پیندیدہ درگاہ تھا۔اسی طرح تُو ہم کوبھی تو فیق دے کہ تیرے فضل سے ہم بھی جب مریں تو تیرے نیک اور پیارے بندے ہو کرم یں اور آخرت میں ہم اس کے ساتھ ایسے ہی وابستہ رہیں جس طرح دنیامیں تھے۔ دوسری بات جوہم کواس واقعہ پرپیش آئی ہے وہ بیہے کہاللہ تعالی ہماراصبراور ہماری استقامت

دوسری بات جوہم کواس واقعہ پر پیش آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا صبر اور ہماری استقامت اس ابتلاء کے موقعہ پر آز مانی چاہتا ہے۔ ایک ہمارا سب سے پیاراس جہان سے رحلت فر ما ہوا۔ اگر الی حالت اور ناگہانی صدمہ کے وقت انسان شدت غم میں خدا تعالیٰ کی حدود سے باہر نہ جاو ہے اور جو کی مر پر گزرااس کوخدا کی طرف سے مجھ کراسی سے صبر بھی مانئے اور ہرحال میں جیسا کہ ہم نے بیعت کے وقت منہ سے اقرار کیا تھا۔ اپنے عملوں سے بھی کر دکھا و سے کہ خدا کی رضا پر ہرطرح راضی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے دل کو صبر وقر اراور تسکین سے بھر دیتا ہے اور اس کے ایمان میں ترقی دیتا ہے۔ دل پر جورنج گزرتا ہے وہ فطرتی ہے مگر کثرت ہموم کے وقت کسی ایس کا ہوجا ناممکن ہے جو خدا کی نظر میں ناپیند یدہ ہو۔ حضرت عاکشہ ۱ سال کی تھیں جب رسول خدا صلعم نے وفات پائی۔ انہوں نے اور آپ کی اور از واج نے جو نمونہ آپ کی وفات کے وقت دکھایا وہ قابلی تقلید نمونہ ہے۔ تم بھی اس فرقہ کی عورتوں کیلئے نمونہ ہو۔ اختیاط رکھنی جا ہے کہ ایسے موقعہ پر جبکہ مُر دوں کے چھکے چھوٹے ہوئے فرقہ کی عورتوں کیلئے نمونہ ہو۔ اختیاط رکھنی جا ہے کہ ایسے موقعہ پر جبکہ مُر دوں کے چھکے چھوٹے ہوئے ہوئے افعالیٰ ہی رضا میں تہارے افعالیٰ ہی رضا میں تہارے کی موال ہم ہاری با تیں آئندہ کے لوگ سند پکڑیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ کی رضا میں تمہاری ہربات ہواور کوئی نمونہ ایسانہ چھوڑ جا وَ جس پر قیامت تک کسی کی حرف گیری ہوسکے۔

عورت کے لئے خاوند کا مرناسب سے بڑھ کرصد مداورغم ہے۔ مگر ہمیشہ کیلئے نہیں۔ اگر کوئی مر جا تا اور کوئی ہمیشہ کے لئے زندہ رہ جا تا تو واقعی بیصد مہتخت صدمہ تفا۔ مگر جب سب ایک راہ چل رہے ہیں اور آگے بیچھے سب کو مرنا ہے تو اگر یہی ہمچھ لیا جائے کہ مرنے والا سفر پر گیا ہے یا چند دن کے لئے غائب ہے اور پھر ہم اس کو ضرور ملیس گے اور بیالیی ملا قات ہوگی کہ پھر اس میں جدائی نہ ہوگی تو کیا بیہ خوش آئند خیال نہیں ہے؟ ہاں اور لوگوں کو تو ڈر ہوسکتا ہے کہ بیوی شائد وہاں اپنے میاں سے یا میاں اپنی بیوی سے وہاں نیل سکے کیونکہ ہرا کی کو اپنے اعمال کے سبب اجر دیا جاوے گا اور انجام کی کس کو خبر ہے۔ مگر یہاں تو یہ بات نہیں ہے ایمان لانے والی بی بی جو خدا تعالی کی بشارت اور خوشخری سے دنیا میں ہے مگر یہاں تو یہ بات ہو ہوں واگلے جہاں میں بھی اپنے میاں کے ساتھ ہوگی اور ضرور ہوگی۔

جماعت احمدیہ کے لئے بیا یک سخت ابتلا ہے۔ پہلے وہ ایک بے فکر کی طرح تھے اور نام کے مددگار تھے۔اب ان کومعلوم ہوگا کہ کتنا بڑا کام وہ شخص اکیلا کرتا رہا۔

میراایمان ہے کہا گرییفرقہ سے ہےاوریقیناً سے پر ہے تو خدااس کو ہرطرح کی ہلاکت سے بچالے گااور ہر دشمن کی دشمنی سے محفوظ رکھے گااوراسے دنیا کے اطراف میں پھیلا دے گا۔وہ شخص تواپنا کام

پورا کر گیا بلکه وصیت بھی ایک جھوڑ دو دفعہ چھیوا دی تھی اورلوگوں پرتبلیغ پوری ہو چکی تھی اور یہایک دن آ نے والا ہاقی تھاسوآ گیا مگروہ دن بھی خدا کا نشان ہوکرآ بااور دوپشین گوئیوں کو پورا کر گیا۔یعنی ایک تو الهام انقال کے متعلق البرّ حیل شہ الرّ حیل والا اور''مباش ،ایمن زبازی روزگار'' اور دوسرےوہ یرا نا اور بار بار ہونے والا الہام'' داغ ہجرت'' یعنی ہجرت اور وطن کی جدائیگی میں رحلت ہوگی \_غرض خدا کے بندے مرتے مرتے بھی اینا خدا کی طرف سے ہونے کا ثبوت دے جاتے ہیں اوران کی ذات تو ایسی تھی کہان کا مرنا جینا سب خدا کی مرضی اوراس کی فرما نبر داری میں تھا۔ مگر ہم کوبھی جو پسما ندگان رہ گئے ہیں ایبا ہی نمونہ دکھانا چاہئے جس میں خداتعالیٰ کی مرضی پرسر رکھ دینے اور راضی بقضا ہونے کے خود ہمارے دل گواہی دے دیں۔ آپ مجھ سے بڑی ہیں اورسب باتوں میں مجھ سے زیادہ واقف ہں اور مجھے ایبا لکھنے کی ضرورت کچھ نہیں مگر میں اندازہ کرسکتا ہوں کہ اس نا گہانی حادثہ کا آپ کے دل پر کیا صدمہ ہوا ہو گا۔ دنیا کی زندگی ایک تو خود چندروز ہ ہے مگران چندروز ہ میں بھی اس سرائے کی مبافراس طرح تعلق پذیر ہوجاتے ہیں کہ جدائی کا دن ایک بڑاسخت دن ہوتا ہےاور جواس ختی کواللہ کی مرضی کے مطابق سہد لیتا ہے وہ آئندہ اس سے بڑھ کرخوشی دیکھے گا۔ مجھے خود بے حدر نج ہے کہ میں ایسی دُورالیے ایسے وقت پریڑا ہوا ہوں۔علاوہ ازیں یہ کہ دریا کی طغیانی کے سبب راستے بہت مشکل اور قریباً مسدود ہیں۔آپ کی بھاوج بھی آنے کو تیار بیٹھی ہیں۔عرضی رخصت کی گئی ہوئی ہے۔اگرمنظور ہوئی تو حاضر خدمت ہوں گا۔ایک وہی ذات سب کا آسرا ہے۔اسی سے ہرونت دعا کرنی جاہئے کہ وہ ہر مصیبت پر ثابت قدم رکھے اور اعلیٰ درجہ کا نیک نمونہ آئندہ نسلوں کے لئے بنائے اور ہماری زندگی اور موت اسی ایمان پر ہواور جس کی جدائی میں آج بددل کوتیش سی گلی ہوئی ہے۔اس کے ساتھ اوراس کے قدموں میں ہمارا حشر ہواور ہمیشہاس کےاصحاب اور متعلقین میں داخل رہیں ۔خدا کے ہزار ہزار درود اورسلام تجھے پر ہوں اے غلام احمر کی روح اور بڑی بڑی برکتیں اور مراتب اور درجات اللہ تعالی مجھے۔ د بوئے بدلےاس رحت اور شفقت کے جوتو نے امت محمری سے کی اور جوتعلیم تو نے ہم کو دی۔ اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَّمَدٍ وَعَلَى ال مُحَّمَدٍ وَبَارِكُ وَسَلَّمُ

محمدالتمعیل (ازروجهان) مجھ کواس مکتوب پر کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں اس کا ایک ایک لفظ اور جملہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان اور تو کل کا اظہار کرتا ہے۔ ہاں میں اس دعا پر آمین کہتا ہوں جو حضرت میرصا حب نے کی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کواس رنگ ایمان سے حصّہ دے۔ یہی وہ صبغة اللّہ ہے جو خدا تعالیٰ کا پیندیدہ ہے۔

# سيرت أمُّ المؤمنين كاخُلا صه

حضرت میر ڈاکٹر محمد اسلعیل صاحب میں بیرایک کمال ہے کہ وہ ایک دریا کوکوزہ میں بند کر دیتے ہیں حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق بھی انہوں نے ایک اجمالی نقشہ پیش کیا حضرت اُمُّ المؤمنین کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ:

(۱) بہت صدقہ خیرات کرنے والی (۲) ہر چندہ میں شریک ہونے والی (۳) اوّل وقت اور پوری توجه اور انہاک سے پنجوقتہ نمازادا کرنے والی (۴) صحت اور قوت کے زمانہ میں تبجد کا التزام رکھتی تھیں (۵) خدا کے خوف سے معمور (۲) صفائی پیند (۷) شاعر بانداق میں تبجد کا التزام رکھتی تھیں (۵) خدا کے خوف سے معمور (۲) صفائی پیند (۷) شاعر بانداق (۸) مخصوص زنانہ جہالت کی باتوں سے دور (۹) گھر کی عمدہ فتظم (۱۰) اولا دیراز حد شفیق (۱۱) خاوند کی فرمانبردار (۱۲) کینہ نہ رکھنے والی (۱۳) عورتوں کا مشہور وصف ان کی تریاجٹ ہے مگر میں نے حضرت ممدوحہ کواس عیب سے ہمیشہ یاک اور کری دیکھا۔

# حضرت أمُّ المؤمنين بهي ليلة القدر بين

رمضان ١٩٣٧ء کا ذکر ہے کہ قادیان میں لوگ حسب معمول لیلۃ القدر کی تلاش میں سے کہ ایک روز مکر می اخو یم بابوضل احمد صاحب بٹالوی مہاجر نے مجھے اپنی رؤیا سنائی کہ مجھے تو آج معلوم ہوا ہے کہ حضرت اُمُّ المومنین لیلۃ القدر ہیں۔ میں پہلے تو اس فقرہ کوس کر بچھ جیران سا ہوا پھر مجھ پر بھی واضح ہو گیا کہ حقیقتاً انسان ہی لیلۃ القدر کہلانے لگتا ہے۔ مگر بیخاصیت اِس زمانہ کی نہیں ہے بلکہ اس مبارک وجود کے فیضان کی ہے جواسے بابر کت کر دیتا ہے۔ آنخضرت اللہ اور حضرت میں موعود اور اسی طرح دیگر سب انبیاء کیم السلام کے زمانے ان کی برکات کی وجہ سے لیلۃ القدر کہلاتے ہیں اور جب تک ایسے وجود دنیا میں رہتے ہیں۔ برکات کی ایک فضا عالم پر چھائی رہتی ہے۔ پس اگر چہ لیلۃ القدر کہنے کو ایک زمانہ یا ایک رات ہوتے ہیں جواسے ایک زمانہ یا ایک رات ہوتی ہوتے ہیں جواسے ایک زمانہ یا ایک رات ہوتی ہیں جواسے

بابرکت بنائے رکھتے ہیں۔ان معنوں میں کیاشک ہے کہ حضرت عگیاء کا وجود بھی ایک بہت بڑی لیلۃ القدر ہے۔ یہ چند فقرے آپ کی کتاب'' سیرت حضرت اُمُّ المؤمنین'' میں جو چھپ رہی ہے درج کرنے کے لئے ارسال خدمت ہیں۔والسلام

محمداسمعیل (الصفه قادیان)

### (۲)حضرت ڈاکٹرمفتی محمد صادق صاحب کے تاثرات

حضرت ڈاکٹر مفتی محمہ صادق صاحب قبلہ میری کسی معرفی کے تاج نہیں اللہ تعالی نے انہیں جماعت میں ایک خاص شرف عطافر مایا ہے وہ اپنے اخلاص فی الدین اور حضرت میسے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ لِلّٰہ و فی اللہ محبت واخلاص رکھتے ہیں اور سلسلہ کے لئے ان کی خدمات کا دامن بہت وسیع ہے عزیز محترم محمود احمد عرفانی مرحوم ومغفور کی تحریک پرانہوں نے اپنے تاثرات باوجود معذوری کے لکھ کر بھیجے تھے اس میں سے بعض صصص مرحوم نے سیرت میں درج کردیئے تھے جو تبرکات باقی ہیں انہیں خاکسارع فانی کمیر باول اندور گیں درج کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔

حضرت مفتی محمصا دق صاحب سابقون الاولون میں سے ہیں۔حضرت اُمُّ المؤمنین کی شفقت مادری کے بہت قریب سے حصہ لینے کا موقعہ اور سعادت نصیب ہوئی اور انہوں نے آپ کے اخلاق فاضلہ کے متعلق اپنے تاثرات کو بیان کرتے ہوئے دریا کوکوزہ میں بند کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ممدوحہ کو حیات طیب بخش کر بعد میں آنے والے خدام کو بھی اس سے حصہ بخشا۔ والحمد لِلّٰه علیٰ ذالک! حیات طیب بخش کر بعد میں آنے والے خدام کو بھی اس سے حصہ بخشا۔ والحمد لِلّٰه علیٰ ذالک!

#### عذروعزم

اب نظر کی کمزوری اور طبیعت کی ضعیفی کے سبب پڑھنے اور لکھنے کے کام میں مجھے بہت دقت ہوتی ہے۔ خطوں کے جواب بھی کسی اور سے کھوا تا ہوں۔ لیکن عزیز شخ محمود عرفا نی سلمہ اللہ تعالیٰ کے باربار اصراریران کی نہایت مفیداور بابر کت تا زہ تصنیف کے لئے چندسطریں ہدیہ نا ظرین کرتا ہوں۔

#### مهمان نوازي

دسمبر • و این این این اور اور اور اور اور این این این این این اور دخرت می موجود علیه الصلاة و السلام کی بیعت سے مشرف ہوا۔ اس وقت میری عمرانیس سال کے قریب تھی۔ ان دِنوں ہم صرف دو مہمان تھا یک بیعت سے مشرف ہوا۔ اس وقت میری عمرانیس سال کے قریب تھی۔ ان دِنوں ہم صرف دو مہمان تھا یک بیعا جز اور دوسر سے سیّد فضل شاہ صاحب مرحوم اور ہمارا کھانا حضرت اُمُّ المؤمنین کے انتظام کے ماتحت اندر سے بیک کرآتا تھا۔ اس کے بعد عاجز ان گنت دفعہ مرمہ کی مہمان نواز یوں اور مہر بانیوں سے فیض یاب ہوتار ہا۔ حضرت خلیفۃ اس کے اوّل مولوی حکیم نورالدین فر مایا کرتے تھے کہ بیوی صاحبہ بہت ہی مخیر ہیں۔

### غربا بروري

ان کے ذرایعہ سے بہت سے غریبوں کی پرورش ہوتی ہے۔ کئی تیموں اور بیکسوں کو انہوں نے یالا۔ تربیت کی تعلیم دلائی اوران کی شادیوں کے بھی خرچ برادشت کئے۔

قدرت الی کی بات ہے کہ پیدائش ہے ہی ان کا نام نفرت جہاں بیگم رکھا گیا اور ان کا حضرت موعود علیہ الصلاق والسلام کے نکاح میں آنا اللہ تعالیٰ کی ان نفرتوں اور فتو حات کے واسطے ایک فالِ نیک جو بعد میں حضور کے شامل حال ہوئیں۔ یہ خدا وند کریم کا آپ پر ایک فصلِ عظیم تھا جس کو آپ کی زبانی اس شعر میں ظاہر کیا گیا ہے۔

چن لیا تو نے مجھے اپنے مسیا کے لئے سب سے پہلے یہ کرم ہے میرے جاناں تیرا

# خلافت كيليئ آيكانام

میں یورپ ،امریکہ کے سفر میں تھا جب کہ ہمیں وہاں اخباروں کے ذریعہ سے معلوم ہوا کہ حضرت خلیفۃ المسے الثانی ''ایدۂ اللہ تعالی بنصر والعزیز''ایسے سخت بیمار ہوگئے کہ حضور نے مناسب سمجھا کہ اپنی ایک وصیّت لکھیں اور اس وصیّت میں حضور نے ایک بورڈ بھی بنایا جو آپ کے بعد خلیفہ کا انتخاب کرے۔ مجھے اس خبر سے طبعاً بہت صدمہ ہوا اور میں نے بہت دعا کی میرے دل کوشفی ہوئی کہ

الله تعالی حضور کرصحتِ کامل دے گا چنا نچه ایسا ہی ہوا۔ ف المحمد لِلله لیکن ساتھ ہی جھے بیہ بھی خیال آیا کہ اگر خدا نخو استہ اس وقت انتخاب خلیفه کی ضرورت پیش آئے تو اگر احادیث میں ایسے اشارات نه پائے جاتے خلیفه مردوں میں سے منتخب کیا جائے تو میں حضرت اُمُّ المؤمنین کا نام پیش کرتا۔ میرے اس خیال کے محرک میری وہ معلومات ہیں جو مجھے مکر میہ کے تقوے ، نیکی ، زُہد، انتظامی قوت اور حکومت کی طاقت کے متعلق حاصل ہیں۔ مکر میہ کو الله تعالیٰ نے ایسا موقعہ عطاء کیا کہ انھوں نے ایک شاندار نبی کے حالات کوسفر وحضر میں شب وروز ایک لیے عرصہ تک دیکھا۔

#### شاك

خداتعالیٰ کی تازہ وحیوں کوسنا۔اللہ تعالیٰ کی ہستی کے زبر دست نشانات اپنی آئکھوں سے دیکھے صدافت سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دلائل کو بروقت سنا اور جانچا اور مانا۔ ہزاروں نے پیشن گوئیوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا اور اس طرح آپ کا ایمان ہمیشہ ترقی کرتا رہا۔اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو وعدہ کی اولاد آپ کے بطن سے عطا فرمائی۔اپنی بعض اولاد کی وفات کے وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا صبر عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قضا پر راضی رہنے کا بہت ہی پُر اثر نیک نمونہ آپ نے قائم کیا۔

#### تربيت اولا د

اولا دکی تربیت و تعلیم کا کام حضرت اُمُّ المؤمنین نے الیی عمد گی سے سرانجام دیا کہ آج وہ سب آسان کے ستاروں کی طرح چیک رہے ہیں اور دنیا کوروشن کررہے ہیں۔اللّٰہ کریم ان کی عمر اور صحت میں مزید برکت دے۔ آمین

### (۳)حضرت مولوی شیرعلی صاحب قبلہ کے تاثر ات

حضرت مولوی شیرعلی صاحب قبله سلمه الله تعالی ایک فرشته سیرت بزرگ بین اور حضرت میسی موعود علیه الصلو قر والسلام کے کشوف میں علیه الصلو قر والسلام کے کشوف میں بھی ایک فرشته شیرعلی نام دیکھایا گیا۔ حقیقت میں حضرت مولوی صاحب تقوی و طہارت اور خدمت

سلسلہ کے لئے فدایا نہ رنگ رکھنے میں اپنی آپ نظیر ہیں حضرت امیر المونین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز جب دین ضروریات کے لئے قادیان سے باہرتشریف لے جاتے ہیں تو آپ ہی کوامیر جماعت مقرر فرماتے ہیں ۔ آج کل آپ قرآن مجید کے انگریزی ترجمہ کے کام میں مصروف ہیں ۔ انھوں نے عزیز مکرم مرحوم محمود احمد عرفانی کی درخواست پر پچھ روایات لکھ کر روانہ کی تھیں ۔ ان میں بعض درج ہوگئ باقی ذیل میں درج کرتا ہوں۔ (عرفانی کبیر)

# حضرت أمُّ المؤمنين كي روحانيت

حضرت میچ موعود علیه الصلوق والسلام نے متعدد مرتبه اس کا ذکر فرمایا که کی دفعه ایسا تفاق ہوا ہے کہ جب رویا یا وحی کے ذریعہ سے کسی امر کا مجھ پر انکشاف ہوا تو بسا اوقات ایسا تفاق ہوتا ہے کہ ہمارے گھر والوں کو بھی اس امر کے متعلق کوئی خواب یارویا دکھایا جاتا ہے بیام آپ کی روحانی صفائی کا بین ثبوت ہے کہ جس امر کا انکشاف اللہ تعالی حضرت میچ موعود علیہ السلام کوفر ما تا ہے اس کا انعکاس آپ کے قلب مطہر پر بھی ڈالا جاتا ہے۔

## حضرت أمُّ المؤمنين كاصبر

حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک صحبت کا ہی ہے جمرت انگیز اثر ہے کہ آپ نے سخت علم کی گھڑیوں میں صبر کا نہایت ہی اعلی نمونہ دکھایا ہے اور بھی جزع فزع سے کا منہیں لیا۔ چنانچہ جب آپ کا پیارا بیٹا مبارک احمد فوت ہوا تو حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فر مایا کہ اس کی والدہ نے اس موقعہ پرسوائے اِنَّا لِلّه و إِنَّا الْمِيْهِ دَاجَعُونُ کہنے کے اور کسی قتم کی بے قرار ک اور گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا۔ اسی طرح جب حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا تو حضرت مرز ابشیر احمد صاحب کی روایت ہے کہاس وقت جو کلمات حضرت اُمُّ المؤمنین کی زبان پر جاری ہوئے وہ یہ جوئے وہ یہ تھے آپ نے اس وقت اپنے خدا کو مخاطب کر کے کہا کہ۔

''اے خدا! تو ہمیں چھوڑ چلے ہیں پرتو ہمیں نہ چھوڑ یو''۔

اس وقت بیصرف آپ کے صبر کا ہی مظاہرہ نہ تھا بلکہ آپ کے ایمان اور تو گل علی اللہ کا بھی موثر منمونہ تھا اور بیآپ کی معرفت الہیہ پاکیزہ فطرت کا اثر تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلو اقر والسلام کے

قرب میں خدا تعالیٰ کے حیکتے ہوئے نشانات دیکھ کرتر قی کرتی گئی۔اس وقت آپ نے عام عورتوں کی طرح پہیں کہا کہ:

#### یہ تو گزر گئے ہیں اب ہم کیا کریں گے

اور ہمارا کیا حال ہوگا بلکہاس وقت نہایت ہی موثر اوررقت انگیز الفاظ میں اپنے آپ کوخدا کے سیر دکر دیا۔ بیاسی قسم کے ایمان کا مظاہرہ تھا جوحضرت ہاجرہ علیہاالسلام نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی پر دکھایا تھا جب حضرت ابراہیم علیہالصلو ۃ والسلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسلعمل کوایک بیابان میں جہاں نہ پانی تھا نہ کھا نا چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے یو چھا کہ خدا تعالیٰ کے حکم سے ہم کو یہاں چھوڑ کر چلے ہواور جب حضرت ابراہیم علیہ والصلواۃ والسلام نے اثبات میں جواب دیا تو حضرت ہا جرہ نے کہاإ ذ ألا پِضْیعنَا تب اللہ ہم کوضائع نہ کرے گا اور دنیا نے دیکھا کہ وہ بیابان مکہ میں چھوڑی ہوئی ماں اوراس کا بیٹاایک بےشارنسل کے بانی ہوئے۔ یہاں تک انہیں کےنسل سے رحمۃ للعالمین پيرا ، و عَلَى الله م صل عَلَى مُحمد وعَلَى الى محمد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبُواهِيم وَعَلَى ال ابراهُم إنّك حميدٌ مجيد

### آپ کے دلی جذبات کا نقشہ

آپ کے دلی جذبات کا نقشہ حضرت مسیح موعود علیہ ولصلوٰ ۃ والسلام نے اپنی ایک نظم میں کھینچاہے۔ اور پیرحضرت اُمُّ المؤمنین کے دل کی تر جمانی ہے۔

# خدا تعالیٰ کاشکرا ورد عابز بان مضرت اُمُّ المؤمنین

تونے اس عاجرہ کو حارد کئے ہیں لڑکے تیری بخشش ہے اور یہ فضل نمایاں تیرا تو وہ حاکم ہے ٹلتا نہیں فرماں تیرا

ہے عجب حذر میرے یہ احسال ترا کس طرح شکر کروں اے میرے سلطان ترا ایک ذرہ بھی نہیں تونے کیا مجھ سے فرق مرے اس جسم کا ہر ذرہ ہو قرباں تیرا سرے یا تک ہیں الہی تیرے احسان مجھ یہ برسا ہے سدا فضل کا باراں تیرا یہلا فرزند ہے محمود مبارک چوتھا دونوں کے پیچ بشیر اور شریفاں تیرا تو نے ان حیاروں کی پہلے سے بشارت دی تھی

دین و دنیا میں ہوا مجھ یہ یہ احسال تیرا که میں ناچیز ہوں اور رحم فراواں تیرا ذات برتر ہے تیری یاک ہے دیواں تیرا چن لیا تو نے مجھے اینے مسیا کے لئے سب سے پہلے یہ کرم ہے میرے جاناں تیرا کون کہتا تھا کہ بیہ بخت ہے رخشاں تیرا ہے یہی فضل تیری شان کے شایاں تیرا صدق سے ہم نے لیا ہاتھ میں دامال تیرا کوئی رسوا نہیں ہوتا جو ہے جویاں تیرا کوئی ہو جائے اگر بندہ فرماں تیرا سب ثناءکرتے ہیں جب ہوجائے ثنا خواں تیرا وہ جو اک پختہ تو کل سے ہے مہماں تیرا سب سے بڑھ کریہ کہ یا جائیں وہ عرفال تیرا بخش دے میرے گناہ اور جو عصال تیرا ہر کوئی ان میں سے کہلائے مسلماں تیرا غیر ممکن ہے کہ بنا تیرے یاؤں یہ مراد بات جب بنتی ہے جب سارا ہوساماں تیرا تھم چاتا ہے ہر اک ذرہ یہ ہر آل تیرا میرے پیارے مجھے ہر درد ومصیبت سے بیا تو ہے غفار یہی کہتا ہے قرآں تیرا صبر جو پہلے تھا اب مجھ میں نہیں ہے پیارے دکھ سے اب مجھ کو بچا نام ہے رحمٰن تیرا ہر مصیبت سے بچا اے میرے آقا ہر دم تھم برتر ہے زمیں تیری ہے دورال تیرا

تیرے احسانوں کا کیونکر ہو بیاں اے پیارے مجھ یہ بیحد ہے کرم اے میرے جاناں تیرا تخت پر شاہی کے ہے مجھ کو بٹھایا تو نے کس زباں سے کروں شکر کہاں ہے وہ زبان مجھ یہ وہ لطف کئے تو نے جو برتر زخیال کس کے دل میں بہارا دے تھے بہتھی کس کی خبر پر میرے پیارے یہی کام تیرے ہوتے ہیں فضل سے اپنے بیا ہم کو ہراک آفت سے کوئی ضائع نہیں ہوتا جو ترا طالب ہے آساں پر سے فرشتے بھی مدد کرتے ہیں جس نے دل تجھ کو دیا ہو گیا سب کچھ اس کا اس جہاں میں ہی وہ جنت میں ہی بےریب وگماں عمر دے رزق دے اور عافیت وصحت بھی اب مجھے زندگی میں ان کی مصیت نہ دکھا اس جہاں کے نہ رہیں کیڑے بیر کرفضل ان پر بادشاہی ہے تری ارض و سا دونوں میں

غرض حضرت أمُّ المؤمنين كا وجود حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كي صدافت كا ايك جِمكتا موا نشان ہے۔ کیونکہ بیساری برکت اور بیلقو کی پیطہارت اور بیایمان اور روحانیت آپ کوحضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كي يا ك صحبت كے طفيل ميسر ہوئي۔ آپ كا وجود دراصل حضرت مسيح موعود

علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صدافت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ دیر تک سلامت رکھے اور آپ کا مبارک سابیا یک لیے عرصہ تک خاندان اور تمام جماعت کے سریر قائم رہے۔ آمین ثم آمین۔

اللهم صَلِّ عَلَى مُحَمدٍ وعَلَى الِ مُحمَّدٍ و بارِکُ وَسَلَّمُ انَّکَ حَمِیدُ مَجِید وَ الله مَلِي عَلَى مُحمد الله وَبِ العلمينَ وَاخِرِدَعَونا أَنِ الْحَمْد لله رِبِ العلمينَ

خاکسار شیرعلی عفی عنه ۱/اخاء <u>۱۳۳۱</u> ہش

### (۴) نواب محمعبدالله خال صاحب کے تاثرات

نواب محمر عبداللہ خال سلمہ اللہ تعالیٰ حضرت نواب محمر علی خال صاحب شیروانی کے صاحبزادہ اور حضرت میں موجود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ صہری تعلقات کی وجہ سے آپ کے اہلِ بیت میں داخل ہیں۔ حضرت سیّدہ امنہ الحفیظ بیگم صاحب آپ کے حَبالہ نکاح میں آئیں۔نواب صاحب معمدوح کے تاثر ات عزیز مکرم محمود احمد عرفانی نے الحکم کے ۱۹۲۸ مئی ۱۹۲۳ وائے میں ان کے ایک جلسہ نصرت آباد اسٹیٹ کی روئداد کے ذیل میں شائع کئے تھے۔ میں ان کو معہ اس نوٹ کے جو انہوں نے لکھا تھا۔ یہاں درج کرتا ہوں۔ (عرفانی کبیر)

### ہمارےسب کام خداہی کے لئے ہیں

نصرت آباداسٹیٹ سندھ کی ان جدیداسٹیٹس میں سے ایک ہے جواللہ تعالی نے اپنے فضل سے سلسلہ عالیہ احمد میر کے فرزندوں کوخود عطا فر مائی ہیں۔ بیاسٹیٹ جناب مخدوم محترم خان محمد عبداللہ خاں صاحب کی ہے۔ ۱۹۲۰ء میں کچھ حالات ایسے بیدا ہو گئے تھے۔ خاں صاحب موصوف بہت سے مالی خسارے میں گھر گئے تھے۔ مگر اللہ تعالی نے اپنے فضل سے وہ مشکلات کے باول دھوئیں کے بادلوں کی طرح سے اڑا دیئے اور اس سال اللہ تعالی نے اس قدر فضل ورحم فر مایا کہ خال صاحب موصوف کی پوزیشن طرح سے اڑا دیئے اور اس سال اللہ تعالی نے اس قدر مضروط ہوگی ہے کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کوسات سورو پے کے انعامات عطافر مائے ہیں۔

خان محمر عبداللہ خاں صاحب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دامادی کا شرف حاصل ہے اور اس طرح وہ اس مبارک خاندان میں شامل ہو گئے ہیں جو خاندان نبوت کے مبارک نام سے قیامت تک معزز اور مشرف رہے گا۔

خان مجموعبداللہ خاں صاحب کے حالات بہت کم پریس میں آئے ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک گوشتہ نشیں ہزرگ ہیں اور ہرقتم کے نام ونمود سے دور بھا گئے ہیں اور جو کچھوہ کر حصہ لیتے ہیں۔
ان کا اخلاص کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تحر یک جدید کے چندوں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔
فدام الاحمد بیکی ممارت کے فنٹر میں معقول رقم دی۔ ما ہواری چندوں میں پوری با قاعد گی ،سلسلہ کی تمام تحر کیوں میں شوق سے حصہ لینا ان کا معمول ہے۔ انہوں نے اپنے دونوں لخت جگر خدمت دین کے لئے وقف کرر کھے ہیں اور بیوا قعہ ہے کہ وہ نچ بھی اپنے دل میں خدمت دین کا بے پناہ جذبہ محسوں کئے وقف کرر کھے ہیں اور بیواقعہ ہے کہ وہ نچ بھی اپنے دل میں خدمت دین کا بے پناہ جذبہ محسوں کرتے ہیں۔ چنانچہ گر شتہ سال کے موسم گر ما کی بات ہے کہ صاحبزادہ عباس احمد خاں سلمہ اللہ تعالی میں گو اندل کو بند پور میں بہلغ کے لئے گئے ہوئے تھے۔ ان کا ہیڈ کوارٹر ماڑی بچیاں نامی گاؤں میں تھا۔ دیکھنے والوں نے دیکھنے دیوا میں امرابن امیر کا نونہال جو ناز ونعمت کے گہوارے میں پرورش پائے ہوئے تھا۔ وہوپ کی بھی پروانہ کرتا ہوا گاؤں گاؤں شوق بلغ میں پھرتا رہتا تھا اور بھی اگر کھانا نہ ملاتو صرف کیا۔ حوال کی جو بید بہر کرازارا کرلیا کرتا تھا۔ بیہ بات ایک ایسے گھرانے کے نونہال میں جو ہمیشہ متعبانہ زندگی ہر کرنے کاعادی ہوئے۔ بہر کرازارا کرلیا کرتا تھا۔ بیہ بات ایک ایسے گھرانے کے نونہال میں جو ہمیشہ متعبانہ زندگی گرانے کے عادی نہ ہوں۔ میاں عباس احمد کا بیہ جذبہ اور بیشوق خان مجموعبداللہ خاں صاحب اور صاحب اور صاحبزادی کے عادی نہ ہوں۔ میاں عباس احمد کا بیہ جذبہ اور بیشوق خان مجموعبداللہ خاں صاحب اور صاحبزادی امدینے طاحتہ کے عادی نہ ہوں۔ میاں عباس احمد کا بیہ جذبہ اور بیشوق خان مجموعبداللہ خاں صاحب اور صاحبزادی

خان محمر عبداللہ صاحب نے اس جلسہ میں ایک تقریر کی جواس قابل ہے کہ ہرایک مخلص احمد کی اسے پڑ ہے تا وہ جان سکے کہوہ کونسا جذبہ اور وہ کونسی روح ہے جوایک احمد کی رئیس کے دل میں کام کر رہی ہے اور اس سے اس انقلاب کابآسانی پیتہ لگ سکے گا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کے بعد روحوں میں ہوا ہے۔ (محمود احمد عرفانی)

## تقریر دلیذیر جوخان محمر عبدالله صاحب نے فرمائی

آپ نے فرمایا کہ اس جلسہ کا اجلاس آج اس لیے کیا جارہا ہے کہ چونکہ نصرت آباداسٹیٹ میں فصل نہایت شان دار ہوئی ہے۔ اس لئے پہلے رب العزت والعرش کا شکر بیادا کیا جائے۔ پھران کارکنوں کی خدمات کا اعتراف کیا جائے جن کواللہ تعالی نے میری امداد کے لئے مجھے دیے ہیں۔ جب میں اپنی اسٹیٹ کے رقبہ کود کھتا ہوں تو ایک رشک کی نظر دوسری اسٹیٹوں کی طرف اُٹھ جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالی کے فضل و کرم کود کھتا ہوں جو اس رقبہ کی پیداوار کی شکل میں ہم کوئل رہی ہے تو میرا دل جب اللہ تعالی کے فضل و کرم کود کھتا ہوں جو اس رقبہ کی پیداوار کی شکل میں ہم کوئل رہی ہے تو میرا دل طمینان اور شکر میہ سے لبریز ہوجا تا ہے۔ یہ محض اللہ تعالی کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں تو فیق دی کہ اس رقبہ میں موجود گئا و رہو ہو اس فارم میں اس جذبہ اور محبت کے ساتھ کا م کرتے ہیں گویا کہ ان کا اپنا ذاتی رقبہ ہے۔ اللہ تعالی کے ان کے دلوں کو مجب اور خلوص سے بھر دیا ہے۔ میری موجود گی اور عدم موجود گی ان کے لئے برابر کے ان کے دلوں کو مجب اللہ تعالی کا احسان ہے۔ اس کے لئے جس قدر بھی اللہ تعالی کا شکر بیادا کروں کم ہے۔ یہ محض اللہ تعالی کا احسان ہے۔ اس کے لئے جس قدر بھی اللہ تعالی کا شکر بیادا کروں کم ہے۔ یہ حض اللہ تعالی کا احسان ہے۔ اس کے لئے جس قدر بھی اللہ تعالی کا شکر بیادا کروں کم ہے۔ یہ وضافہ اصلی کی ان احسان ہے۔ اس کے لئے جس قدر بھی اللہ تعالی کا شکر میادا کی فی ذرّیتی اِنی تُبٹ اِلْیک و اپنی مِن المُسلمین

نتائج دوسرےا چھے رقبوں سے اچھے نہیں بلکہ بہتر رہتے رہے ہیں۔خدا تعالیٰ نے عجیب درعجیب رنگ میں میری مشکلات کو دور کیا۔ مجھے ہر رنگ میں نوازا۔میری اس قدر پر دہ پوثی فرمائی جس کا انداز ہ سوائے میری ذات کے کوئی نہیں لگا سکتا۔میرے پیارے رب کے رحم وکرم کا اندازہ آپ لوگوں کواسی وقت ہوسکتا ہے کہ میر ہےا ندرونی حالات کا آپ کوعلم ہواوران مشکلات کا آپ کوعلم ہو۔جن میں سے میں ایک وقت گزرا تھا۔لیکن جب کہاللہ تعالیٰ نے مجھےا پنی ستاری کی چا در میں ڈ ھانیا ہوا ہے۔ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اپنی بردہ دری خود کروں۔ آپ صرف ان نواز شات کو دیکھ کرمیرے ساتھ شکر بیہ میں شامل ہوں جن کومیرا رب مجھ پر پہیم برسار ہاہے۔ جب میں نے نواب شاہ سے یہاں آنے کے لئے استخارہ کیا کہ کیا میں اس رقبہ کو حاصل کروں یا نہ تو اس دعا اوراستخارہ کے نتیجہ میں مُیں نے ایک لرزا دینے والی آ وازسنی جو کہ میرے اپنے وجود میں پیدا ہور ہی تھی کہ وَ تُعیزِ مَنُ یَشاءَ وِ تُزِیُّ مَنُ یَشاء انَّ اللَّه عَلَىٰ كُلِّ شهيءِ قَدِيُو - اس رقبهُ ولينے كے بعد س قدر مايوس كن حالات بيش آئے۔وہ لوگ جواس وقت میر بے ساتھ تھے وہ جانتے ہیں کہ کس قدرمشکلات کا سامنا تھا۔ بسااوقات میں خودییہ محسوس کرتا تھا کہ میں سندھ میں نہ رہ سکوں گا ۔لیکن خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ مجھےعزت دے گا اورا بنی قدرت نمائی دکھائے گا۔میری ہرایک دقت اورمصیبت میرے لئے ایک سیڑھی تھی جو کہ مجھے رفعت اور بلندی کی طرف لے جاتی رہی۔اس زمانہ میں میرے پیارےمولیٰ نے اپنی رحمت اور شفقت کا سلوک نہیں چھوڑا۔ بار بار مجھےاور میری بیوی کو بشارت دے کرمیری ڈھارس بندھا تار ہاہے۔ ۱۹۴۰ء میں ہماری اسٹیٹ گورنمنٹ کی ساٹھ ہزار رویے کی مقروض تھی ۔مزید برآ ںمئیں کاٹن کی تجارت کر ہیٹھا۔ مجھے اس میں ساٹھ ہزاررویے کا مزید نقصان ہو گیا۔ حالات نہایت مایوس کن تھے۔میری بیوی نے اس وقت خواب میں دیکھا کہ میں کہہر ہاہوں کہ نقصان میرے حق میں بہتر ہو گیا۔اللہ تعالیٰ کی کرشمہ نمائی دیکھو۔ جھ ماہ کے اندراندراللہ تعالیٰ نے میری لیز کی توسیع مزیدیائج سال کے لئے کرا دی اوراس کے علاوہ دبلی میں مجھےسیلائی کا کام مل گیااوراللہ تعالیٰ کے رحم اورفضل سے وہ تمام کا تمام بارا یک سال کے اندر دور ہو گیا۔الحمد للد۔ لیز کی توسیع اس سال سے شروع ہوتی ہے۔اس سے جو فائدہ ہوگا وہ بہتری ہی بہتری ہے۔اس کے علاوہ سیلائی میں جو کام ہور ہاہے وہ میرے لئے مزید بہتر ہی بہتر ہے اللہ تعالی نے محض اپنی ذرہ نوازی سے کیسااس خواب کو پورا کیا۔ پھرانہی دنوں مَیں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ

یہ مصیبت اور مشکلات تیری کسی ناراضگی کا موجب تو نہیں۔ اگر میری کوتا ہی کی وجہ سے ہیں تو مجھے آگاہ کرتا میں اپنی اصلاح کروں۔

میرے پیارے مولی نے ایک رات میری زبان پر بیالفاظ جاری گئے۔ والمضّحی وَاللیل افاس جی ما وَدعَکَ رَبُکَ وَمَاقَلٰی وَلَا لَا خِرَةُ خِیرٌ لک مِنَ الاُولٰی وَللسَوُ فَ يُوتِیْک رَبُکَ فَتَوْضَیٰ کہاللہ تعالیٰ نے عروج وز وال انسان کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں اور نہتھ یُوتِیْک رَبُک فَتَوْضَیٰ کہاللہ تعالیٰ نے عروج وز وال انسان کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں اور نہتھ کواس نے چھوڑا ہے۔ تیری آخرت تیری پہل سے بہتر ہوگی ۔ عنقریب تیرارب مجھے اس قدر دے گا کہ تو راضی ہوجائے گا۔ بیالفاظ میں نے اس وقت سے جب کہ بیز مین اپنی وسعت کے باوجود میر کے لئے نگ تھی ہر طرف ما یوسی ہی مایوس نظر آتی تھی ۔ لیکن میں ان مشکلات اور مصائب میں ایک پہاڑی طرح کھڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کا امید وارتھا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اپناوعدہ پورا کیا۔ آج اللہ تعالیٰ کاکس قدر احسان ہے کہ اس نے صرف مجھے دنیا ہی نہیں دی بلکہ اپنے بے شار رحم اور کرم فر ما کر حقیقی معنوں میں مجھے عبد اللہ بنا دیا۔ آج میرا دل شکر بیا وراس کی محبت سے لبریز ہے۔ میرا دل چا ہتا ہے کہ معنوں میں مجھے عبد اللہ بنا دیا۔ آج میرا دل شکر بیا وراس کی محبت سے لبریز ہے۔ میرا دل چا ہتا ہے کہ جو پھھ میرا ہے وہ سب اس کی خاطر قربان ہوجائے اور میں اسی کا موکر رہ جاؤں۔ میں آپ وگوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے۔

دراصل عملی طور سے ہے بھی یہی۔ میں اپنے آپ کو حضرت میے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیوں کا خادم سمجھتا ہوں۔ میری ساری کوشش اور محنت صرف اسی لئے ہے کہ اس پاک وجود کے جگر پارے آ رام پائیں۔ جن میں سے اللہ تعالی نے ایک کو میرے والد اور ایک کو میرے سپر دکیا ہے۔ میرے دونوں بچے اللہ تعالیٰ کی خدمت کے لئے وقف ہیں۔ میں یہاں اس لئے کام کررہا ہوں وہ خدا اور رسول کے چمن کے مالی بنے رہیں۔ وہ اپنے روزگار کی فکرسے آزاد ہیں۔ وہ صرف اللہ کے بندے بنے رہیں۔ ان کو کسی غیر کے سامنے دستِ سوال در از کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ جبکہ وہ خدا تعالیٰ کیسے وقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ خودان کا کارساز ہوگا۔ مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کارسول فرما تا ہے۔ ہم میں سے وہ بہتر ہے کہ جواپنی اولا دکو آسودگی اور خوشحالی کی حالت میں چھوڑ جاتا کارسول فرما تا ہے۔ ہم میں سے وہ بہتر ہے کہ جواپنی اولا دکو آسودگی اور خوشحالی کی حالت میں اللہ اور اس کے دین کیلئے ہیں۔ پس وہ کارکن یا معاونین جہنوں نے اس کام میں میری مدد کی

ہے۔اگروہ بھی اس کام کواسی جذبہ اور اسی نیت کے ساتھ کریں گے۔ جس کا میں نے اظہار کیا ہے تو یقیناً وہ نہ صرف مالی منفعت ہی حاصل کریں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل وکرم کے وہ مورد ہوں گے۔ باللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ میں اپنے اکثر کار کنوں کواسی جذبہ کے ماتحت کام کرتے ہوئے پاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کوان کے اخلاص اور محبت میں برکت دے اور اپنی نواز شوں اور رحمتوں سے ان کے گھروں کو بھرے دے۔ جہاں وہ اس دنیا میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے ساتھ موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام کے قرب میں جگہ دے۔ آمین

اللّٰد تعالیٰ شاہد ہے کہ اس رحمت اور برکت کومیں نے بھی اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کیا۔

# حضرت أمُّ المؤمنين عليها السلام كي دعا تيب

میرے پریہ بات روزِ روٹن کی طرح واضح ہے کہ یہ حضرت اُمُّ المؤمنین علیباالسلام کی دعاؤں کا طفیل ہے۔اللہ تعالی نے ان کے قلب میں میرے لئے پیار ومحبت پیدا کر دیا ہے۔ایک وقت تھا کہ وہ خود بھی دعائیں فرماتی تھیں۔ بلکہ ہرایک کو بہتی تھیں کہ عبداللہ خاں کیلئے دعائیں کرو۔اس لئے اللہ تعالی کے بعد میری گردن جذبات شکراور محبت سے ان کے حضور جھی ہوئی ہے۔ میری والدہ جبکہ میں چار پانچ سال کا تھافوت ہوئی تھیں۔ میں ماں کی محبت سے بخبرتھا۔لیکن میرے وَدُوْدرُ وف مولی نے حضرت مال کا تھافوت ہوئی تھیں۔ میں ماں کی محبت سے بخبرتھا۔لیکن میرے وَدُوْدرُ وف مولی نے حضرت اماں جان کے وجود میں جھی بہترین ماں اور بہترین ساس دی۔ میں نے آئ تک اس رقبہ کو حضرت شمر اور محبت کی وجود میں نے آئ تک اس رقبہ کو حضرت شمر اور محبت کی وجہ سے اس رقبہ کا نام نفرت آباد آپ کی اجازت سے آپ کے نام مبارک پر رکھا گیں کہ حضرت موجود علیہ الصلاق والسلام کے گھرسے آئی ہوئی چیز کس قدر بابرکت ہو کئی ہے۔ جب لیس کہ حضرت اماں جان کا عطیہ ہے۔ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہیں۔ اب آب پولی خود ہی تبھی بھی کوئی دفت پیش آئی میں حضرت اماں جان کے حضور دعا کے لئے حاضر ہوتا ہوں۔ وہ نہایت رقب سے میرے لئے دعائیں فرماتی ہیں۔ اس لئے یہ سب خیر وبرکت یہ دیانت وامانت کے پتلے یہ کوشش اور محنت کے جسے حضرت اماں جان کی دعاؤں کا ثمرہ ہیں۔ پس اگر میں یا کوئی اور اس کئے دیسب خیر وبرکت یہ دیانت وامانت کے پتلے یہ کوشش اور محنت کے بیلے میاں جان کی دعاؤں کا ثمرہ ہیں۔ پس اگر میں یا کوئی اور اس کئی دور کرکت کوا پی طرف منسوب کرتا ہے تو وہ شخت غلطی پر ہے۔اس کوآ بی نہیں تو کل ضرور شرمندگی اور اس

ندامت کا مند دیکھنا پڑے گا۔ پس نہایت فروتن سے کام کرتے چلے جاؤ۔ اپنی کوششوں کے ساتھ بہت رُورُ وکر دعا ئیں کرو کہ جونیک نام اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے ہم کو دیا ہے ہم اس کواپنی کسی کمزوری سے ضائع نہ کریں۔ ہمارے افعال اُرمُم الراحمینُن کے فضلوں کو ہمیشہ جذب کرنے والے بئے رہیں اور ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس حفیظ وعزیز ورفیق کی گود میں آ جائیں جواپنے بندوں کی رفاقت کو کبھی نہیں چھوڑ تا یہاں تک کہ وہ اپنی بدا عمالی سے خود اس کوچھوڑ دیں۔

اس تقریراوران تاثرات کو بار بار پڑھو کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی دعاؤں کی قبولیت اور آپ کی ذریت مشیرہ کے متعلق خدا تعالیٰ کے وعدوں کے پورا ہونے کاعملی ثبوت نظر آتا ہے۔

> چیثم به اندیش که برکنده باد عیب نماید هنرش در نظر

## خاں صاحب ڈاکٹر سیّدغلام حسین صاحب کی روایات

خاں صاحب ڈاکٹرسیّدغلام حسین صاحب قاضی سیّدامیر حسین صاحب کے بھائی ہیں اور وہ اپنی طالب علمی ہی کے زمانہ میں سلسلہ میں داخل ہوئے وہ بیان کرتے ہیں۔

میں ۱۹۳۳ء میں ضلع رہتک میں ڈپٹی سپر نٹنڈنٹ تھا اور حضرت میر ڈاکٹر محمہ اسمعیل صاحب وہاں سول سرجن تھے حضرت اُمُّ المؤمنین ان کے پاس آئی ہوئی تھیں ۔ میں رہتک کے محلّہ قلعہ کی تاج منزل میں رہتا تھا کہ میرالڑکا سیّدر فیق احمد شاہ سلمہ پیدا ہوا۔ تو میری بیوی جمیلہ خاتون نے فوراً ہی لڑکیوں کے ہمراہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی خدمت میں دعا کیلئے بھیج دیا حضرت اُمُّ المؤمنین نے گود میں لے کر دعا فر مائی اور حضرت میر صاحب گھٹی دی۔ اور حضرت اُمُّ المؤمنین از راہ شفقت تاج منزل قلعہ رہتک میں غریب خانہ پرتشریف لائیں۔ نوٹ: ۔ بیدوا قعہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی شفقت کا مظہر ہے (عرفانی)

**(r)** 

حضرت اُمُّ المؤمنین کی فراست کے متعلق سیّدصا حب نے اپنی صاحبز ادی سیّدہ مبار کہ کی راویت بیان کی ہے کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ حضرت اُمُّ المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو حضرت اُمُّ المؤمنین نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اس لڑکی کے چہرہ سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایدایک دن استانی ہے گا۔ ان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اس لڑکی کے چہرہ سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ استانی کی جگہ مل گئی۔ گئا۔ چنا نچیہ بالآ خراس کو بھو پال کے کیمبرج سکول میں (جولڑ کیوں کے لئے ہے ) استانی کی جگہ مل گئی۔ حضرت اُممُّ المؤمنین نے جب فرمایا تھا سیّدہ مبار کہ ساتویں جماعت میں تھی۔

نوٹ: حضرت نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ اتبقو افر َاسَةَ المُمومن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورَ الله علیہ است صححه اسی نور الله کا ثبوت ہے جوحضور علیہ الصلوق والسلام کے اس ارشاد میں ہے۔

حضرت اُمُّ المؤمنين كي فراست صحيحه كے متعلق سيّد ہ فضيات نے بھي لکھا ہے۔

وہ فرماتی ہیں کہ غالباً الاقاع میں حضرت اماں جان سیالکوٹ آئیں اور مسجد حکیم حسام الدین صاحب مرحوم سے ملحقہ مکان میں جس میں ان دنوں ہمارے ہزرگ حضرت سیّد حامد شاہ رہتے تھے تشریف لائیں تو میں آپ کے استقبال کے لئے سیڑھیوں پر کھڑی تھی آپ نے نظراً ٹھا کر دیکھاا ور معاً حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کی ہیوی کو (جو آپ کے ساتھ تھیں) مخاطب کر کے فرمایا۔ یہ سیّد خصیت علی شاہ صاحب کی لڑکی ہیں میں نے ان کوآئھوں سے پہلیان لیا۔ حالانکہ میرے والد مرحوم کی وفات کے وقت میری عمر تین سال کی تھی اور اس سے پہلے یا بعد مجھے اماں جان نے نہ دیکھا تھا۔ جانے کب اور کس وقت میری عمر تین سال کی تھی اور اس سے پہلے یا بعد مجھے اماں جان نے نہ دیکھا تھا۔ جانے کہ اور کس وقت میرے والد صاحب کو (جو حضرت میں موعود علیہ الصلوق والسلام کے اوّ لین صحابہ میں سے تھے اور حضرت کے فدائی اور پروانے تھے) دیکھا تھا اور جانے کتی مدت کے بعد آپ نے مجھے ایک نظر سے پہلے ناہا۔

غرض حضرت اُمُّ المؤمنين كى فراست اور حا فظه بےنظیر ہے (عرفانی كبير )

#### (m)

ایک مرتبہ حضرت خلیفۃ کمسی اوّل کی بیگم صاحبہ کوایک شخص نے اُمُّ المؤمنین لکھا تو آپ نے فرمایا کہ ہماری بیوی اُمُّ المؤمنین نہیں ہے۔

شيخ حبيب الرحمٰن صاحب كى روايات

شيخ حبيب الرحمٰن صاحب بي -ا \_ اسشنٹ ڈسٹر کٹ انسپکٹر تعلیم میر \_ نہایت ہی مخلص بھائی

حضرت منتی حافظ نبی بخش صاحب کے فرزندِ رشیداورسلسلہ کے ایک کامیاب اورمخلص مبلغ و مجاہد مولوی حکیم فضل الرحمٰن صاحب مبلغ افریقہ کے برا درِعزیز ہیں وہ اپنی اہلیہ محتر مدعنایت بیگم صاحبہ کی بیان کی ہوئی روایات کا ذکر کرتے ہیں۔

#### (1)

ساسا او میں میری اہلیہ میرے بڑے بھائی فضل الرحمٰن صاحب مبلغ افریقہ کے ہاں گھہری ہوئی تھیں۔ وہاں حضرت اُمُّ المومنین میری ایک چھوٹی ہمشیرہ کی شادی کی تقریب پرتشریف فرما ہوئیں تو میری اہلیہ نے جام پورضلع ڈیرہ غازی خال کی تیار کردہ دولکڑی کی تھالیاں بطور تحفہ پیش کیس جوحضور نے میری اہلیہ نے جام پورضلع ڈیرہ غازی خال کی تیار کردہ دولکڑی کی تھالیاں بطور تحفہ پیش کیس جوحضور نے کمال شفقت سے منظور فرما ئیں اور دیر تک میری بیوی سے محبت سے گفتگو فرماتی رئیں۔ بچوں کو پیار کیا اور جب کھانا پیش کیا تو میری بیوی نے عذر کیا کہ حضور تناول فرما ئیس میں پکھا کرتی ہوں لیکن حضور نے پھر بھی اصرار فرمایا اس پر میری بھاوج صاحبہ نے میری اہلیہ سے کہا کہ آپ بھی کھالیں آپ بھی مہمان کی حضرت اُمُّ المؤمنین نے س کر فرمایا نہیں ہی مہمان کس طرح ہیں ہے بھی انہیں کا گھر ہے۔ گوبات معمولی تھی اور بہ ظاہر میری بھاوج صاحبہ نے ایک طرح پر بچ کہا تھا۔ لیکن حضرت اُمُّ المؤمنین نے اس معمولی تی دوئی کو بھی پسند نہ فرمایا۔

نوٹ:۔ یہ واقعہ اس تربیت کی شان کو لئے ہوئے ہے جو حضرت اُمُّ المؤمنین اہلی زندگی میں اشحاد و یگا نگت کے رنگ میں فر ماتی میں وہ اپنے معاشرہ اور تدن کے لحاظ سے الگ الگ رہتے ہوں۔ مگر وہ علیحدگی کے قبی اتحاد اور محبت میں دوئی اور جدائی کا شائبہ پیدا نہ کرے جبکہ وہ ایک ہی باپ اور ماں کے بیٹے ہیں اور پھر خدا تعالی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں ہوکر روحانی طور پر بھی ایک ہی باپ کے بیٹے اور ایک ہی زنچرکی کڑیاں بنا دیا ہو۔ (عرفانی)

#### **(r)**

ایک اور موقعہ پرمیری بیوی نے ایک چاندنی کھیں پیش کیا جوحضور نے اسی وقت اپنے نیچے بچھالیا اور اس طرح میری بیوی کی دلجوئی کی چھوٹے بچے ساتھ تھے انہیں فوراً مٹھائی منگوا کر دی اور آپ محبت سے کھلاتی رہیں اورالیم محبت شفقت سے باتیں کرتی رہیں جیسے صرف یہی آپ کے بچے ہیں اورسب رشتہ داروں کا حال دریافت فرماتی رہیں۔

نوٹ: ۔ اس میں کیا کلام ہے کہ ہم سب حضرت اُمُّ المؤمنین کی روحانی اولا دہیں اور ہماری اولا دہیں اور نسلیں آپ کے ساتھ یہی نسبت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کوامُ المؤمنین کا تو مقام ہی عطافر مایا ہے اس لئے آپ کی محبت ہم سب اور ہماری اولا دول کے ساتھ بچی اور حقیقی محبت ہے۔ ماں باپ اپنی اولا دہ ہے جو محبت کرتے ہیں وہ طبعی ہوتی ہے اور انبیاء اعلیہم السلام جو محبت کرتے ہیں وہ محض خدا کی رضا کے لئے ہوتی ہے اس میں نمائش تکلف اور ذاتی اغراض کا کوئی شائر نہیں ہوتا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین نے خدا تعالیٰ کے مامور ومرسل کی رفاقت میں اپنے فرائض اور عمل کے دائرہ کی وسعت اور اس خداداد کنبہ کی کثرت کو بھے لیا تھا اور خدا تعالیٰ نے خودان کے دل میں انشراح اور اخلاق میں رفق پیدا کر دیا تھا ان کاعمل ایک اسوہ حضرت میچ موجود علیہ الصلاف و السلام کور ہتا تھا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کو اسی طرح اپنے بچول کی دلداری کا خیال رہتا ہے جیسے حضرت میچ موجود علیہ الصلاف و والسلام کور ہتا تھا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کو ایک معرت اُمُّ المؤمنین کا یہی حال ہے وہ اپنی ناسازی طبع اور ایا م علالت میں بھی مہما نو ل سے تھکنانہیں۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کا یہی حال ہے وہ اپنی ناسازی طبع اور ایا م علالت میں بھی مہما نو ل سے دلی تئیں ہوتی ہیں اور آخ اف کو قبیل کر کے لانے والوں کو خوثی اور دلوئی اور ان کے دلیار کی دلداری کو مقدم ہمجھتی ہیں اور تحاکف کو قبول کر کے لانے والوں کو خوثی اور دلجوئی اور ان کے نیات کے نیک مقصد کی قدر فرماتی ہیں۔ وہ خدام کو این عزیز بیچ یقین کرتی ہیں۔ آئی نہیں ہیشہ ہے۔ اللَّھُ مَا مَنعَا بطول حِیَاتِھَ آمین۔ (عرفانی)

### حضرت والدصاحب عرفانی کبیر کے تاثرات

میری تحریک پر حضرت والدصاحب نے ایک مختصر سامضمون لکھ کر ارسال فر مایا ہے جس کو میں باصلہا درج کرنے کی مسرت وسعادت حاصل کرتا ہوں۔

عزیز مکرم!السلام علیکم ورحمة اللّٰدو ہر کانة '

آپ نے تحریک کی ہے کہ میں سیرت اُمُّ المؤمنین کے سلسلہ میں اپنے تاثرات کا اظہار کروں۔ میاں! حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت شان میں ایک مبسوط کتاب بھی کافی نہیں ہوسکتی۔میری ضعیفی اور آئے دن کی علالت الگ مانع ہے تاہم شریکِ ثواب ہونے کیلئے مخضراً اپنے تاثرات کا اظہار کرتا ہوں۔ وَبِالِلله اللّهُ وَفِيقُ (خَا کسار عرفانی کبیر)

# ا \_حضرت أمُّ المؤمنين كامقام

حضرت اُمُّ المؤمنین سیّدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ مد ظلہا العالیٰ کے مقام ورتبہ کے متعلق جب میں غور کرتا ہوں تو اسے اتنار فیع پاتا ہوں کہ زبانِ قلم اور قلم زبان اس کے بیان کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت رب العالمین نے اسے اپنی فعمت اور اپنی خدیجہ فرمایا۔ خدا تعالیٰ کی بیوہ نعمت ہے جس کے ذکر (یا در کھنے) کا ارشاد حضرت میسے موعود علیہ السلام کوہوا۔ ہاں اس جلیل القدر انسان کوجس کی آ مد کو آ مخضرت علیہ نے اپنی آ مد قرار دیا اور جس کے وجود کو اُمتِ محمد بیکی ہلاکت سے صیازت کا ذریعہ فرمایا نہ صرف بیہ بلکہ حضرت نبی کریم علیہ نے اس خاتون مبار کہ کی پیشگوئی بھی فرمائی جو اس کے حبالہ فرمایا نہ صرف بیہ بلکہ حضرت نبی کریم علیہ نے اس خاتون مبار کہ کی پیشگوئی بھی فرمائی جو اس کے حبالہ فرمایا نہ والی تھی اور جس کے بطن شریف سے وہ نسل بیدا ہونے والی تھی جو ایمان کو ثریا پر سے لانے والی تھی۔

حضرت اُمُّ المؤمنین سیّدہ نصرت جہاں بیگم ایات اللہ میں ایک آیة بیں اور میں نے حضرت میں موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا اور فرماتے ہوئے سنا کہ آپ حضرت سیّدہ نصرت جہان بیگم صاحبہ کو شعا کر اللہ میں سے یقین کرتے تھے اور میں نے حضرت کے موعوکوا یک مرتبہ یہ بیان کرتے بھی سنا کہ میں نے ایک دفعہ بلند آ واز سے آپ کوخطاب کیا تو میں نے اس کے کفارہ میں صدقہ دیا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کی رفعت شان کا کس قدرا ندازہ اسی سے ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے موعود ادیان کی زوجیت کیلئے از ل میں اسے مقدر فرمایا۔

میں اسے مقدر فرمایا اور اس مقام کی عظمت اور اس نعمت کے اظہار شکر میں حضرت ممدوحہ نے فرمایا۔

پن لیا تو نے مجھے اپنے مسیحا کیلئے

# ٢ \_حضرت أمُّ المؤمنين كي سيرت كاايك ورق

جیسے حضرت اُمُّ المؤمنین کی شان ومقام کے اظہار سے قلم زبان قاصر ہے۔ آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر بحث بھی آسان نہیں۔ مجھے ۹ ۱۸۸ء سے حضرت اُمُّ المؤمنین کوکس قدر قریب سے اور مجھے ۱۸۹۸ء سے حضرت اُمُّ المؤمنین کوکس قدر قریب سے اور میں ایک ۱۸۹۸ء سے بہت قریب سے دیکھنے اور آپ کی شفقت وکرم کا تجربہ کرنے کا موقع ملاہے اور میں ایک

بصیرت کے ساتھ بلاخوف لومۃ لائم کہہ سکتا ہوں کہ انکا وجود فی الحقیقت خدا کی ایک رحمت اور نعمت ہے۔ ہے۔ ان کے دل کی کیفیت جسے ان کے عمل نے نمایاں کیا۔ شاعر کے اس مصرعہ میں ہے۔ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں

حضرت أمُّ المؤمنين ميں وہ تمام خوبياں يجائى طور پر جمع ہيں جوامہات المومنين عليه الصلوة والسلام ميں موجود تھيں۔

حضرت اُمُّ المؤمنین حضرت سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پرایک لذیذ ایمان رکھتی ہیں اور حضرت میے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کے مرفوع ہونے کے بعد آپ کے خلفاء کے مقاصد وعزائم کے لئے ہوت می گربانی کے لئے ہروقت آ مادہ و تیار رہتی ہیں۔حضرت میے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کوئی الیی تحریک نہ ہوتی تھی جس میں آپ حصہ نہ لیتی ہوں اور خدمت سلسلہ میں آپ خدمات کا ایک یہ پہلوئس قدر فیتی ہے کہ

ابتداء میں باوجود خاد مانوں کے مہمانوں کے لئے اپنے ہاتھ سے کھانا وغیرہ تیار کرتی تھیں اور بھی اس اس تم کی خدمات سے آپ نے گھبراہٹ کا اظہار نہیں فرمایا میں ایک بصیرت سے جانتا ہوں کہ ابتداء میں جب حضرت اقدس کا کھانا وغیرہ بڑے گھر سے آتا تھا اور مہمان وقت بے وقت آجاتے اور حضور اکرام ضیف کے بہترین نمونہ تھے۔ مجبوراً اس گھر میں اطلاع دینی ہوتی تھی اور وہ اکثر برامناتے اور کہد دیتے کہ تمہارے پاس تو اس طرح آتے رہتے ہیں ہم سے یہ بیں ہوسکتا کوئی اور انتظام

خدا کی اس نعمت کوانہوں نے رد کر دیا اور خدا تعالی نے اس فضل کوسیّدہ نصرت جہاں بیگم کے لئے مقرر کر رکھا تھا۔ادھر حضرت میں موعود علیہ الصلوق والسلام کومہمانوں کے کثرت سے آنے کی بشارات دیں اور پیجی قبل ازوقت بتا دیا کہ ان سے تھکنا اور گھبرا نانہیں اُدھران کے لئے مہمان نوازی کے صحیح نظام کوقائم رکھنے کے لئے اپنے وعدہ کے موافق جو

ہرچہ باید نو عروی راہمہ ساماں کنم میں کیا تھا حضرت سیّدہ کو آپ کے نکاح میں لا کرانتظام کردیا۔مہمان دن رات کے ہر حصہ میں پیدل سوار آجاتے مگر حضرت اُمُّ المومنین نے بھی نہان سے بے وقت آنے کی شکایت کی اور نہا پنادل چھوٹا کیا بلکہ ہر فرد کے آنے پرخوشی کا اظہار فرما تیں اوراپنی شفقت ورحمت کے دامن کواتنا وسیع کرتیں کہ آنے والاا بینے گھرسے زیادہ راحت یا تا۔

مہمان نوازی کے واقعات اور عجائبات بے انہاء ہیں۔ مجھے مختصراً اتنا ہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کومہمانوں کی کثرت کی بشارتیں دی تھیں اور ان کی ضروریات کے انصرام کا بھی آپ ذمہ لیا تھا اور حقیقی مہمان نوازی کے لئے اُمُّ المؤمنین کو تھیج دیا۔

# ۳\_سیرچشمی اور فیاضی

حضرت اُمُّ المؤمنین کا دل اتنا ہی وسیج اور ہاتھ اسے ہی لمبے ہونے جاہئیں تھے جوخدا تعالیٰ کی دی ہوئی بشارتوں کی تجلیات کے مظہر ہوں۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کے پاس مختلف رنگ کے سائل اور مختاج آتے۔ حضرت الم المؤمنین اس راستہ میں نہ بھی روک ہوتیں اور نہ بھی برا مناتیں کہ میرے گھر کی متاع کا ایک حصہ یوں باہر جارہا ہے۔ بلکہ آپ کوخوشی ہوتی بھی آپ کے چرہ پر نشکن آتا اور نہ بسی قتم کا خیال گزرتا بلکہ آپ دریا دلی سے کا مہتیں اور اب تک بی عادت ہے اور میں تو ایمانی رنگ میں کہتا ہوں کہ انہیں بے انہنا مسرت ہوتی ہے جب وہ کسی کے ساتھ سلوک کا موقعہ پاتی ہیں اور خدا کی حمد اور شکر کرتی ہیں۔ غرباء کی خبر گیری اور حاجت مندوں کی ضروریات کو پورا کرنا آپ اتنی زندگی کا بہت بڑا مقصد بجھتی ہیں۔ میں نے سالہائے دراز تک دیکھا کہ سردیوں کے موسم میں بچاس لحاف تیار کر کے قسم فرمایا کرتی رہیں۔ آپ کا گھر ہمیشہ یتامی ، مساکین اور بیوگان کا پناہ گاہ رہا اور آپ نے ان سے خادموں کا سانہیں عزیزوں کی طرح سلوک فرمایا۔ یہ باب بے انہا تفصیل اپنے اندر رکھتا ہے شائد دوسرے لوگ اپنے عزیزوں کی طرح سلوک فرمایا۔ یہ باب بے انہا تفصیل اپنے اندر رکھتا ہے شائد دوسرے لوگ اپنے تاثر ات میں بیان کریں۔

#### ۳ \_معرفت صحاب<u>ہ</u>

حضرت اُمُّ المؤمنين كى خصوصيات ميں بيدامر بھى داخل ہے كہ آپ حضرت مسيح موعود عليه الصلاة و السلام كے خدام اور صحابہ سے پورى واقفيت ركھتى ہيں اور ايمانى رنگ ميں جوجس قدر حضرت كے قريب تھامُ المؤمنين اسے خوب مجھتيں اور ان كى قدر فرماتی ہيں اور جب ان ميں سے كوئى حاضرى كى

سعادت پاتا تو اس کے گھر کے تمام چھوٹے بڑوں کا تفصیل سے حال پوچھنا آپ کے دائر ہمل میں داخل ہے۔ بعض صحابہ کو میں نے دیکھا کہ وہ بے تکلف بھی بھی بھی کھی کوئی فرمائش کھانے وغیرہ کی کر دیتے حضرت اُمُّ المؤمنین من کر بہت خوش ہوتیں اور خاص اہتمام سے اس کو پورا کرتیں۔ اس قتم کے احباب میں سے ایک میرے نہایت ہی مخلص مخدوم بھائی حضرت منتی ظفر احمد صاحب تھے۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کا سیرت کا نقشہ خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام کی سیرت میں نمایاں ہے۔

#### ۵\_رضا بالقصناء

حضرت اُمُّ المؤمنین کی زندگی میدان کر بلا کی زندگی ہے۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جن مشکلات اورمصائب میں سے ماموریت کے بعد گزرے ہیں۔اس کا نقشہ تو خود آپ کے صدحسین است در گر بیانم

والے شعر میں موجود آپ کی زندگی انبیاء کے ابتلاؤں کی زندگی قصی اور ان ابتلاؤں میں حضرت اُمُّ المؤمنین برابر کی شریک تھیں خدا تعالیٰ کی بشار تیں تو سہار ااور ذریعیہ تسلی تھیں مگر جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام نے ابتدائی عہد میں آنحضرت علیہ کوسلی دلائی ٹھیک اسی طرح پر حضرت اُمُّ المؤمنین حضرت میں آنحصوں حضرت میں موعود کے لئے مایہ عِراحت واطمینان ہوتی تھیں۔ بڑے بڑے معرکے آپ کی آنکھوں کے ساتھ طوفان میں کے سامنے پیش آئے مگر حضرت اُمُّ المؤمنین ان تمام حالات میں ایک قلب مطمعنہ کے ساتھ طوفان میں چٹاں کی طرح رہیں۔

بیرونی حوادث اور زلازل کے علاوہ گھر میں بعض واقعات اموات کے ہوئے اور وہ معمولی نہ سے۔ ہرائی موت پر مخالفین کی طرف سے گندے اور دل آزارا شہتا رات نکلتے۔ مگر آپ کے پہلو میں وہ دل تھا جو خدا تعالیٰ کی مقادیر سے ہمیشہ ہم آ ہنگ رہا اور خدا تعالیٰ کی رضا کو مقدم کیا آپ کے رضا بالقصنا کے مقام کی بھی خدا تعالیٰ نے داددی۔ چنا نچے صاحبزادہ مرزامبارک احمد صاحب اللّهُ مّ جَعُله لَا نَصا کے مقام کی بھی خدا تعالیٰ نے داددی۔ چنا نچے صاحبزادہ مرزامبارک احمد صاحب اللّهُ مّ جَعُله لَا مَا فَدُ طًا و شَافِعًا کی وفات پر جونمونہ صبراور رضا بالقصنا کا آپ نے دکھایا اسے خدا تعالیٰ نے اتنا پند فرمایا کہ اپنی پیندیدگی کا اظہار اس وحی میں کیا جو حضرت میں موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام پر اس واقعہ کے بعد نازل ہوئی۔

## خداخوش ہو گیا

اس سے بھی حضرت اُمُّ المؤمنین کے مقام کا پیۃ لگتا ہے مگر جب آپ نے اپنے مولی کی خوشنودی کا پروانہ سنا تو فر مایا۔

مجھے اس الہام سے اس قدرخوشی ہوئی کہ اگر دو ہزار مبارک احمد بھی مرجاتا تومیں پرواہ نہ کرتی۔

يه عمولى مقام نهيں اور نه بر مخص كوميسرآ سكتا ہے۔ ذِلكَ فَضلُ الله يُوتيه مَن يَشاءُ

## ۲ \_ آپ کا تقوی اور طہارت

تقوی اور طہارت کی جواعلی شان آپ کے کردار میں پائی جاتی ہے۔ وہ اُسوہ حسنہ ہے ہم سب چھوٹوں بڑوں کے لئے موجود اور آ نے والی نسلوں کے لئے۔ تقویٰ کی باریک سے باریک راہوں پر آپ چلتی ہیں اور آپ کی اسی شان کیلئے خدا تعالیٰ کی وحی میں ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ ہوتم کے گندسے آپ کو پاک ٹھرا تا اور آپ کی تطہیر کے سامان فرما تا ہے۔ ہمارے شیعہ بھائی آیت تطہیر کو اہل بیت کی پاکیزہ فطرتی پر بطور دلیل پیش کیا کرتے ہیں۔ لاریب میں تواگروہ آیت نازل نہ ہوتی تب بھی اہل بیت کی تطہیر کا عقیدہ رکھتا ہوں باوجود یکہ میں شیعہ نہیں ہوں یہاں تو متعدد مرتبہ حضرت رہے دھے میے اہل بیت کی تطہیر کا عقیدہ رکھتا ہوں باوجود یکہ میں شیعہ نہیں ہوں یہاں تو متعدد مرتبہ حضرت رہے دھے۔

### ۷۔ مجھ پرعنایات

میں اس مخضر بیان کے سلسلہ میں ان عنایات اور غریب نوازیوں کاایک دہندلا سا خا کہ پیش کرنے کی سعادت سے محروم نہیں رہنا جا ہتا۔

حضرت اُمُّ المؤمنین نے جب سے میں قادیان میں مستقل طور پر آگیا ہر موقعہ پر جھے اور میرے اہل وعیال کونواز اہر تقریب رنج میں ہمارے لئے آپ کا وجود تسلی بخش اور ذریعہ اطمینان ہوا اور ہرخوشی کی تقریب میں آپ نے ہماری خوشی کواپی خوشی یقین کیا۔ میری ہیوی کوشر وع سے بہو کا خطاب دیا اور اس ذرہ بے مقد ارکوشنخ صاحب کہہ کر پکارا۔ آج اس پر بچاس کے قریب برس کا زمانہ آتا ہے آپ کی

نوازش اور شفقت میں ہم نے ہمیشہ اضافہ دیکھا۔

عزیز مکرم محمودا حمرع فانی کے خطوط سے میں ہرروزاس درد کا اندازہ کرتا ہوں جوحضرت اُمُّ المؤمنین کو اس کی علالت سے ہے آپ اس کے لئے دعاؤں میں مصروف ہیں اوراس کے لئے اپنے تبرک کو جھیجتی ہیں بیا قاعدہ روزانہ اس کی عیادت کے لئے مائی کا کوکو جھیجتی ہیں اور تسلی دیتی ہیں اور پیج تو یہ ہے کہ ان کا وجود ہی تو ہمارے لئے آیب رحمت ہے۔اللہ تعالیٰ اسے تا دبر سلامت رکھے۔ آمین

محمود بایہضمون بہت کچھکھوا نا چا ہتا ہے مگر میری پیجالت ہے۔

چهال درشیشه ساعت کنم ریگ بیابال را

الله تعالیٰ تم کوتوفیق دے خوب کھول کرلکھو۔ بیرعبادت ہے بیتمہاری اور ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ آیات الله کی تلاوت بڑی نیکی ہے اور یہاں تو خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام کوفر مایا اُذکہ و ُ نِعُمتی الله تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو۔

(خاكسارعرفاني كبيرنزيل سكندرآ باداا -اكتوبر<u>١٩٨٣</u>ء)

(عرفانی کبیر)

#### !01

آئے جبکہ بیمضمون شائع ہور ہا ہے۔ عزیز محتر مجمودا حمرع فانی مقبرہ بہتی میں آرام کررہا ہے اور میں بارہ سومیل کے فاصلہ سے اس کے مزار پر آنسوں کے پھول چڑھار ہا ہوں۔ وہ ۲۰ فروری ۱۹۳۳ء کی شب کوا پنے مولی کے حضور بلایا گیا جبکہ میں اس کے بستر مرگ پر موجود تھا اس نے نہایت اطمینان کی شب کوا پنی جان سپر دکی۔ وہ ایک نقیب راہ کی طرح چلا گیا اور اس سال کو ہمارے لئے کے ساتھ جان آفریں کواپنی جان سپر دکی۔ وہ ایک نقیب راہ کی طرح چلا گیا اور اس سال کو ہمارے لئے عام الحزن کا رنگ دے گیا۔ اس لئے کہ اس کے بعد سیّدہ اُم طاہر اور حضرت میر محمد آخق کی وفات ہوئی خدا تعالی ان سب کی تر بتوں پر اپنی رحمت کے فرشتے نازل فرمائے آمین اور اس کے اس ناتمام میودہ کو میں اس کے نوٹوں پر مرتب کر رہا ہوں۔ وباللہ تو فق ۔ ہم خدا کی نقد پر پر راضی ہیں۔ بھی بھی مودہ کو میں اس کے نوٹوں پر مرتب کر رہا ہوں۔ وباللہ تو فق ۔ ہم خدا کی نقد پر پر راضی ہیں۔ بھی بھی دل سے ایک ہوک اٹھتی ہے اور اس عالم میں کہتا ہوں محمود!

خوب کٹتا بہشت کا رستہ ساتھ ہم کو بھی گر لئے ہوتے

## ماسٹر حکیم عبدالعزیز خال صاحب کے تاثرات

ماسٹر حکیم عبدالعزیز خاں صاحب مالک طبیہ عجائب گھر قادیان میں ۴ م 19 میں آئے اور ۱۹ و 19 میں آئے اور ۱۹ و 19 میں انہوں نے بیعت کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق السلام کے بچوں کی تعلیم میں ابتدائی حصہ لینے کا شرف ان کو حاصل ہے اور اس طرح نہایت قریب سے حضرت اُمُّ المؤمنین کے اخلاق وعادات کے مشاہدہ کا ان کوموقع ملا۔ وہ اپنے ایک مبسوط مکتوب میں اپنے تاثر ات کا اظہار کرتے ہیں جن کا خلاصہ میں ذیل میں لکھتا ہوں۔ (محمود عرفانی)

(۱) صاجزادگان کی تعلیم کے سلسلہ میں مجھے حضرت کے الدار میں ایک کمرہ ملا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک قتات ہوتی تھی اور میں اوقات مدرسہ کے علاوہ گھر میں رہتا تھا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین میری ضروریات کا خاص طور پر خیال رکھتی تھیں اور گھر میں جو تحفہ ارقتم پھل مٹھائی وغیرہ آتا اس میں سے اس خادم کو بھی حصہ دیا جاتا۔ گویا ہمسایہ ہونے کے حقوق کی نگہداشت تھی۔ میں نے نہایت غور اور احتیاط سے اس امر کا مطالعہ کیا کہ حضرت اُمُّ المؤمنین میر سے ساتھ ہی سلوک فرماتی ہیں یا اور جولوگ قریب رہتے ہیں تو ان سے بھی یہی معاملہ ہے میں نے دیکھا کہ گھر میں رہنے والے تو سب آپ کے کرم وشفقت سے بہرہ اندوز ہوتے ہی تھے گر آپ کا ہاتھ بہت لمباتھا۔ الدارسے باہر بھی مختلف گھروں میں ان تھائف سے حصہ بھیا جاتا تھا۔

(۲) حضرت اُمُّ المؤمنین کو میں نے ہمیشہ بتا کی اور مساکین کی محبت سے پرورش کرتے پایا اور کھی ان پراحسان نہیں جایا میر کی ہوئ کے فوت ہوجانے پرمیر کی لڑکی اور لڑکے کو اپنے پاس رکھا لڑکی کو اپنی صاحبزادیوں کی طرح ہی پرورش فر مایا اور اس کی آپ نگہداشت فر مائی ۔گھر کی خاد ماؤں کو تھم دے دیا کہ اس کو کسی کام کے لئے نہ کہا جاوئے ۔ بیاس لئے کہ بعض اوقات بے ماں کے بچوں کے بڑے گھروں میں اگروہ رکھے جاویں ادنی درجہ کے نوکر خیال کیا جاتا ہے اور ہر چھوٹا بڑا ان پر حکومت کرتا ہے اس لئے کہ کوئی ان کار پُرسان حال تو ہوتا نہیں ۔ حضرت اُمُّ المؤمنین نے اپنے عمل سے بتایا کہ ایس بچوں کی پرورش اور نگہداشت کیسے کرنی چاہیئے ۔ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ میں سچائی سے عرض کرتا ہوں کہ ماں بھی نہ کرتی اس لئے کہ ماں کی محبت صرف فطری جذبہ ہوتا لیکن حضرت اُمُّ المؤمنین

کی محبت خالصةً رضائے الٰہی کے لئے تھی ہروقت اپنے ساتھ رکھتیں سیر میں بھی وہ ساتھ رہتی۔جوان ہو جانے پراس کی شادی کی تقریب پر کافی حمیز دیا جومیرے وہم و گمان سے بالا تھا۔

یہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی فیاضی ، شفقت اور سیر چشمی کا ایک ایسا واقعہ ہے جو ہروقت میرے قلب پر ایک خاص اثر پیدا کرتا ہے اس وقت تک حضرت اُمُّ المؤمنین میری لڑکی میرے داما داور اس کے پول کا خاص طور پر خیال رکھتی ہیں میرے بچوں کو شفقت ما دری کے یاد آنے کا موقعہ ہی نہیں دیا وہ ہمیشہ سیجھتے ہیں کہ گو جننے والی ماں مرگئی مگر ہماری پرورش کرنے والی روحانی ماں زندہ ہے اور اللہ اسے تا دیرسلامت رکھے۔ آمین

(٣) حضرت می موجود علیہ الصلاق السلام کی حیات میں جو آخری جاڑا آیا تو آپ اپ دن کا بسترہ جھے رات کوسونے کے لئے عطا فرمایا کرتے صرف ایک چارخانی چار منافی کور منگوالیا کرتے گھر جب رات کو میں اپنچا تو وہ موجود ہوتی حضور کی وفات کے بعد میں نے حضرت اُمُ المؤمنین سے وہ بسترہ ما نگا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو ڈاکٹر مرزایعقوب بیگ اور شخ رحمت اللہ صاحب بانٹ کر لے گئے ہیں میں نے عرض کیا وہ چا در چارخانی (جس کے سرخ خانے ہیں) مجھے دیدیں اور میں دروازہ پر گھڑا ہوکر و اَمَّا السَّائِلَ ما السا فل فلاتنہ وکی رٹ لگا تار ہا۔ آخر آپ نے فرمایا چا در دھو بی کے بال گئی ہے جب آئے گی دے دول گی۔ چنا نچا زراہ لطف وکرم آپ نے وہ چا در بجھ کوعطا کر دی۔ حضرت می موجود علیہ السلام کا تبرک ہونے کے لئاظ سے اور حضرت اقد می کی ایک یادگار ہونے کی وجہ سے حضرت اُمُّ المؤمنین کے لئے ایک ایک متاعقی جس کی کوئی قیمت سونے چا ندی کے سکو ل میں نہیں ہوئی گر آپ نے المال میں نہیں ہوئی گر آپ ور اسان کی ایک اور خورت صاحب کی گر بیت المال بیں نہیں ہوئی گر گر اور اسان کی ایک اور خورت صاحب کے گر بطور امانت رکھا گھر بیت المال بیں بھی پچھ عرصہ تک رکھا اور اب وہ حضرت صاحب نے گر بطور امانت رکھا گھر بیت المال بین بھی پچھ عرصہ تک رکھا اور اب وہ حضرت صاحب کے گر بطور امانت رکھی ہوئی ہے اس وصیت کے ساتھ کہ جب پہلا با دشاہ قادیان میں آئے تو اس کے سپر دگی جا و نے اور اس کے سپر دگی جا و نے اور اس کے سپر دگی جا و نے اور اس کے لئے ایسے لواز مات پیرا کرے کہ پیر بتی و نیا تک قائم رہے۔

(نوٹ)اسموقعہ پرمیرے دل میںایک خاص جوش پیدا ہوااور میںاسے روکنہیں سکتا د ماغ

میں پیرخیال بڑی قوت کے ساتھ حرکت کرتا ہے خال صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک نا دراورگراں بہا تبرک کی حفاظت کا بڑا اہتمام کیا اور اس کواس با دشاہ کو مدید دینے کی وصیت کی جوسب سے پہلے قادیان میں آئے بے شک یہ بہت اچھا جذبہ ہے لیکن مجھے روحانی طور پرایک کوفت ہوئی کہاس کے ساتھ ہی انہوں نے طبیہ عجائب گھر کی وسعت اور بقاء کے لئے ایک سوال برنگ آ رز وکر دیااور بہ گویااس تخفہ کی قیت ہے میراایناذوق بد کہتا ہے کہ بہتخفہ اپنے حق دار کے پاس پہنچ چکا ہے بیمیرا ذوق ہے کہ حضرت صاحبزا دہ مرزاشریف احمدصاحب (معمراللہ) ہی وہ پہلے بادشاہ ہوں گے میں پھر کہتا ہوں کہ بیرمیرا ذوق ہے۔اگر کسی بیرونی بادشاہ کے حصہ میں بیسعادت آئے تب بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیشگو کی پوری ہو کر ہی رہے گی ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت والد صاحب قبلہ کے طفیل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے بہت سے نا درات اور تبرکات عطافر مائے ہیںاور آپ نے ہمیشہ مجھےخصوصاً اور میرے بھائیوں کوعمو ماً یہ وصیت کی ہے کہ یا دشاہ اس سلسلہ میں آئیں گےاور دنیا کے خزانے ان تبرکات کیلئے پیش کرنے میں بھی انہیں خوشی ہوگی کہ یہ تبرکات ملیں ۔ با در کھود نیا کی کسی متاع کے بدلے ان کو جدانہ کرنا نہ سے موعودٌ دوبارہ دنیامیں آسکتا ہے نہ اس کے تبرکات مل سکتے ہیں دنیا کی دولت اورسونے جاندی کے سکتے اور جواہرات کی کوئی قشم ان کا بدل نہیں ہو سکتا۔ میں جب جب حضرت والدصاحب کے پاس گیا تو وہ اپنے تاثرات اور ذوق معرفت سے مجھے سعادت بخشتے ہیں تواس چیز کا ذکر ضرور آتا ہے۔ بہر حال بدا یک قلبی جوش تھاجس کی لہر میرے دل میں اُکھی اور میں نے قلم کے ذریعہ سے کاغذیر پھیلا دیا۔ (محمودعر فانی )

(۴) حضرت اُمُّ المؤمنین بہت رقیق القلب ہیں وہ کسی کی مصیبت اور تکلیف سے بے حد متاثر ہوتی ہیں وہ بنی نوع انسان کی بے حد دشگیری فر ماتی ہیں اور بیسوں بیتیم بچوں اور بچیوں کواپنے گھر میں رکھ کر پالا پوسا اور ان کی شادیاں کیں اور کافی جہیز دے کراحسن طور پر رخصت کیا۔ان کے ہی نقش قدم پر خاندان نبوت کے درخشندہ گو ہڑمل پیراہیں اور بید حضرت اُمُّ المؤمنین کی عملی تربیت کا نتیجہ ہیں۔ آپ ایک مشعل راہ ہیں اللہ تعالیٰ اسے تا دیرسلامت رکھے۔ آمین

(خاكسار حكيم عبدالعزيز ما لك طبيه عجائب كهر)

### حضرت حافظ معین الدین صاحب کے تاثر ات

حضرت حافظ معین الدین حضرت موجود الصلوی و السلام کے خدام قدیم میں سے تھے وہ ایک عارف و عابد زاہر صحابی تھے حضرت کی پاک صحبت نے انہیں خاک سے اُٹھا کر آسان پر پہنچادیا تھاان کی سیرت وسوانخ کا الحکم امین ہے۔ اللہ تعالی چاہے تو کتابی صورت میں بھی وہ حالات آ جا ئیں گے وہ آج جنت میں اپنے آ قا کے حضور ہیں مگر میں ان کی یاد کو تازہ اور ذکر کو زندہ رکھنے کے لئے ان کے تاثر ات کا اظہار اپنا فرض سمجھتا ہوں بیہ تاثر ات میں نے ان کی اس سیرت سے اخذ کئے ہیں جو حضرت تاثر ات کا اظہار اپنا فرض سمجھتا ہوں بیہ تاثر ات میں نے ان کی اس سیرت سے اخذ کئے ہیں جو حضرت قبلہ عرفانی کبیر نے الحکم میں کھی ۔حضرت حافظ صاحب حضرت اُٹم المؤمنین کا ذکر ہمیشہ ماں جی کے نام سے کیا کرتے تھے اور جب بھی وہ حضرت والدصاحب کے پاس آتے تو حضرت عرفانی کبیر اپنے ذوق کے موافق ان سے پرانے حالات اور حضرت اقدس کی سیرت کے متعلق تذکر سے سنتے رہتے اور بعض اوقات بہسلسلہ بڑا لمباہوتا۔

حضرت حافظ صاحب فرمایا کرتے کہ میں تو ایک غریب ہے کس اور معذرو آدمی تھا حضرت صاحب نے مجھے اپنے دامن شفقت میں جگہ دی اور میری پرورش فرماتے رہے ہیں اولاً اپنی کمزوری اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کی عظمت اور شوکت کے تصور سے ڈراکر تا تو حضرت صاحب ہمیشہ فرماتے کہ حافظ ڈرانہ کرسب برابرہی ہوتے ہیں حافظ صاحب جب حضرت اُمُّ المؤمنین کے احسانات کا ذکر کرتے تو فرماتے کہ مال جی میرابہت خیال رکھتی ہیں۔ بھی ہمی میر کے کے حلوہ یا کوئی اور چیز اچھی تیار کرکے خاص طور پر بھیواد یا کرتی ہیں اور مال جی کا یہ معمول ہے کوئی ہفتہ خالی نہیں جاتا کہ اسی قشم کا سلوک میر سے ساتھ نہ فرماتی ہوں اور اس کے علاوہ مجھے بھی کوئی ضرورت خالی نہیں جاتا کہ اسی قشم کا سلوک میر سے ساتھ نہ فرماتی ہوں اور اس کے علاوہ مجھے بھی کوئی ضرورت ہوتی ہوتی ہے تو میں مانگ لیتا ہوں مگر ایسی نو بت بہت کم آتی ہے حضرت ماں جی خود خیال رکھتی ہیں۔ جب مو یہ یہ ذکر کرتے تو ان کے قلب میں رقت پیدا ہو جاتی اور اس سلسلہ میں اپنے ماں باپ کا بھی مقابلہ کرتے اور کہتے کہ ایسے احسانات تو والدین سے بھی میں نے نہیں دیکھے۔

آ خرعمر میں حضرت اُمُّ المؤمنین نے خاص طور پر اپناایک مکان ان کے رہنے کو دیدیا تھا جہاں وہ اپنی و فات تک رہے اور حضرت اُمُّ المؤمنین ان کی ضروریات کا احساس رکھتی رہیں اور حافظ صاحب مرحوم ومغفور جب اس کا ذکر کرتے تو بے حد متاثر ہوتے تھے۔اے اللہ اس پر بڑے بڑے رخم فرما۔ آمین (محود احمد عرفانی)

### میاں رحمت علی صاحب کے تاثر ات

میاں رحمت علی صاحب بھیرو بچی کا باشدہ اور حضرت میں موعود الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ میں داخل ہے آج کل وہ سندھ میں ناصر آباد اسٹیٹ میں کا شکار ہے وہ ایک زمانہ میں حضرت اُمُّ المؤمنین کے باغ میں ملازم تھا اس کی والدہ نے پیغام بھیجا کرڑی بیار ہے وہ جا کرعلاج کے لئے قادیان لے آیا اور جب اور باغ میں کنوئیس پراسے رکھا حضرت اُمُّ المؤمنین تیج کو حب معمول سیرکونشریف لے گئیں اور جب آپ کومیری زبانی معلوم ہوا کہ میں اپنی بیارلڑی کو لے کر آیا ہوں تو آپ مریفنرلڑی کے پاس تشریف لے گئیں اس کو بخار تھا اور ایک ٹانگ بہت زیادہ متورم تھی آپ نے اپنا وستِ مبارک اس کی متورم ٹانگ پر پھیرا اور دعا کی اور فر مایا کی ڈاکٹر کودکھاؤ میں ڈاکٹر کودکھالایا۔ اس نے کہا پٹس باندھ دوات نیمیں اُمُّ المؤمنین قادر آباد کی طرف سے ہوکر والیس تشریف لا کیس اور میں نے ڈاکٹر کا علاج بتایا آپ میں اُمُّ المؤمنین قادر آباد کی طرف سے ہوکر والیس تشریف لا کیس اور میں نے ڈاکٹر کا علاج بتایا آپ نے فرمایا تم جاواس کو الدہ نے پاس جیوڑ آو تم پٹس باندھو گیا کام کرو گے۔ حقیقت میں اس کے حضرت اُمُّ المؤمنین نے اپنا ہم تھی اور تیل جیوڑ آقام کرے اور کوئی بھوڑ اتو تھا نہیں صرف ورم تھا جس پر خضرت اُمُّ المؤمنین کے ارشاد کا ذکر کیا۔ تیجہ بیہ ہوا کہ رات کوئی کی آدام سے سوگی اور تی کورم دور نے دھرت اُمُّ المؤمنین کے ارشاد کی برکت تھی۔ جھوڑ آ کے میں تو بھی تھر لے آئے میں تو بھی ہو جائے کے دستِ شفاء اور دعا کی برکت تھی۔ جھوڑ کی دوت یقین ہوگیا تھا کہ کر کی آخر میں بیارت تھی۔ کو بی برکہا تھا کہ تم بھر لے آئے میں تو بھی تھی کہ بھر لے آئے میں تو بھی تھی کہ تم بھر لے آئے میں تو بھی تھی کی جب آپ نے فرمایا کہ جاؤ چھوڑ آؤمیری والدہ نے والیس پر کہا تھا کہ تم بھر لے آئے میں تو بھی تھی کہ کہ تھی دور کوئی کی دور میں بیارت تھی۔ کو در بر دور کے در بر فرمایا کہ جاؤ چھوڑ آؤمیری والدہ نے والیس پر کہا تھا کہ تم بھر لے آئے میں تو بھی تھی تو بھی تھی۔ کو در بر دور کے در بر دور کی در کر دیا کے میں تو بھی تھی۔ کوئی کی در کر دی کے در میں تو کیا تھی کی تو اور کی کی در کر دی کے در میں تو کیا تھی کے در کی در کر دی کی در کر دی کے در میں تو کیا تھی کی در کر کی در کے دیس تو بھی تو اس کی در کر دی کے در میں تو کیا تھی کی در کر دی کے در میں در کر کر کی در کر دی کے در کر در کے در میں در کر دی کر در کر دی کر در کر

اسی طرح میاں رحمت علی ایک اور واقعہ اپنی بیوی کی شفاء کا بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے سات ماہ کے بعد پیدا ہو کر مرجاتے تھے۔ میں نے دوسری شادی کی اس کا بچہ نو ماہ کا ہو کر مرگیا۔ مجھے شخت تشویش ہوئی پھرا گلے حمل پر حضرت خلیفۃ المسے ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت میں دعا کے لئے عرض کرتا رہا۔ آٹھویں مہینے میری بیوی بعارضہ پیچیش شخت بیار ہوگی اتنا خون آتا تھا کہ

زندگی کی امید نہیں رہی۔ایک دن شام کے وقت حضرت اُمُّ المومنین تشریف لا ئیں اور مجھے پکارا میں نے جواب دیا تو فر مایاتم ہمار نے نوکر تو نہیں مگر فراغت ہوتو بھا گی ننگل سے بھوسالا دو۔ میں نے عرض کیا کہ حضور میرے گھرسے بیار ہیں ان کے لئے دعا کریں آپ نے فر مایاتم جاؤ بھوسہ لے آؤ ہم دعا کریں آپ نے فر مایاتم جاؤ بھوسہ لے آؤ ہم دعا کریں گے۔ میں چھکڑ وں کا انتظام کر کے شبح کو چلا آیا اور شام کو بھوسہ لے آیا آپ نے فر مایا اسے مکان میں ڈلوادو۔ تمہاری بیوی اچھی ہے اور کھانا کھا کر جانا۔ میں نے تعیل حکم کی ۔ گھر جا کر دیکھا تو بیوی اچھی تھی میں نے دریا فت کیا کہ کیا کھایا اس نے کہا حضرت اُمُّ المومنین نے دوائی بھیجی تھی اور بیری اور دور ہیں۔ حضرت اُمُّ المومنین کی برکت کا یہ نتیجہ ہے یہ واقعات ہیں اور یہ لوگ زندہ موجود ہیں۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کی ہمدردی اور دور ہوں کے لئے دعا کا جوش اور خدا تعالیٰ کی طرف سے قبولیت دعا کا اعجاز قابل غور ہے۔ وللہ الحمد۔

### حضرت مولوی غلام نبی صاحب مهاجر کابیان

حضرت مولوی علام نبی صاحب اپنی علم اور عمل کے لحاظ سے واحب الاحتر ام صحابہ میں سے ہیں ہر انسان اور ہر چیز کو اپنی نقطہ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ حضرت اُمُّ المؤمنین کے متعلق فرماتے ہیں جو انہوں نے اپنی ہیوی کے ذریعہ معلوم کیا کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کو جب حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام کی یاد کسی واقعہ یاذکر کی وجہ سے آتی ہے تو آپ فوراً قرآن شریف پڑھنے لگ جاتی ہیں اورا گر کوئی حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام کا ذکر کرتا ہے اور اس سے بشری حالات کے ماتحت صدمہ محسوس کرتی ہیں تو بھی قرآن کریم کھول کر پڑھنے گئی ہیں۔

حضرت اُمُّ المؤمنين كا يمُل ہم سب كے لئے خضر طریقت ہے قرآن مجید میں اطمینان و تسلی كا ذریعہ ذکر اللہ فر مایا ہے اور قرآن مجید تو الذکر ہی ہے۔ حقیقت میں بینہایت نا قابل خطانسخ فکر وغم سے نجات پانے كا ہے جو چاہاں كوآ زما كر د كيھ لے۔ مياں نيك محمد خاں صاحب افغانی كا بيان ہے كہ جب بچھ وصہ كے لئے حضرت مرزا بشیراحمد صاحب والے مكان میں مہمان خانہ تھا ایک دفعہ شخ عرفانی كبیر حضرت اُمُّ المؤمنین سے بچھ عرض كر رہے تھے۔ میں بہت سے چینی كے برتن اُٹھا كر لا يا مگر میر بہت سے چینی كے برتن اُٹھا كر لا يا مگر میر بہت سے دوسب گر كر ٹوٹ گئے۔ آپ نے شخ صاحب سے یو چھا كہ كون ہے انہوں نے عرض كيا كہ ہاتھ سے وہ سب گر كر ٹوٹ گئے۔ آپ نے شخ صاحب سے یو چھا كہ كون ہے انہوں نے عرض كيا كہ

نیک محمد خال افغان ہے فرمایا سب برتن ٹوٹ گئے انہوں نے عرض کیا۔ جی ہاں۔ آپ نے انّا اکسلیه وانّا الیسیه را آب ہے واقعہ میرے سامنے وانّا الیسیه رَاجَعون پڑہا اور مجھے کچھ بھی تو نہ کہا اور اندرتشریف لے گئیں۔ بیوا قعہ میرے سامنے کا ہے۔ نیک محمد خان صاحب بعض مہمانوں کو چائے وغیرہ پلا کر برتن واپس لارہے تھے سیرصیاں کمرے کے اندر سے اُوپر جاتی تھیں۔ حضرت اُمُّ المؤمنین پس پردہ تشریف فرماتھیں اور خاکسار سے بعض امور دریافت فرمارہی تھیں جومہمانوں کی خدمت اور مدارات کے متعلق ہی تھے کہ اسنے میں بید واقعہ ہوا۔ حضرت ممدوحہ نے کوئی سرزئش نہیں فرمائی نہایت سکون کے ساتھ انبا لیلّه پڑھودیا اورتشریف لیے گئیں گویا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ اس قلب کی سکیت واطمینان پرنظر کروجس کے اندر دنیا کے آلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ایک دنیا دار کی تو وہی حالت ہے جس کا نقشہ حضرت سے موعود علیہ الصلو قوالسلام نے اس مصرعہ میں فرمایا۔

#### نقصان جو ایک یسے کا دیکھیں تو مرتے ہیں

اور یہاں بیرحالت ہے کہ ہر حال میں خدا کی رضا مقدم ہے اوراس کی مثیت مثیت کے ساتھ پوری مسالمت ہے اور یہی وہ بہتی زندگی ہے جواس دنیا سے شروع ہوتی ہے۔ (عرفانی کبیر)

## ڈاکٹرسیدمجر حسین شاہ صاحب مرحوم کے تاثرات

ڈ اکٹر سیّد محمد حسین شاہ صاحب نہایت اخلاص وعقیدت کے ساتھ سلسلہ میں داخل ہوئے تھے اور سمال اور کے متعاور سمال اور این سے وابستہ تھے۔ بعد میں اپنے ماحول کے ماتحت وہ خلافت سے کٹ گئے۔ چونکہ اب وہ وفات پا چکے ہیں ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے میں اس پر کچھ کھیا نہیں چاہتا وہ زندہ تھے ایک دوسرے پر جرح قدح بھی ہوتی تھی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں پر عفوفر مائے۔ (آمین)

حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت کے متعلق ان کے تاثرات کا شائع کرنا میں نے اس لئے ضروری سمجھا ہے کہ آج منکر ینِ خلافت مقام ادب سے ہٹ گئے ہیں اوروہ اپنا کمال ایمان تبر ابازی میں سمجھتے۔ اے اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ نہیں جانتے لیکن جب تک وہ خلافت سے وابستہ تھے ان کے ایمان کی کیا حالت تھی ۔حضرت میں موجود علیہ الصلوق والسلام کے وصال پر تاریخ سلسلہ کے امین (الحکم)

مورخہ ۱۹۰۰ کی ۱۰۰ واء میں مکیں نے خواجہ کمال الدین صاحب مرحوم کا ایک اعلان اور ڈاکٹر صاحب مرحوم کا ایک اعلان اور ڈاکٹر صاحب مرحوم کا ایک مضمون وفات میں کے عنوان پرشائع کیا اس میں ڈاکٹر صاحب نے اپنے ان مشاہدات اور تا تاثرات کا اظہار کیا ہے جوانہوں نے حضرت اُمُّ المؤمنین کے ایمان اور رضا بالقصنا کے متعلق دیکھے۔ سیّد مرحوم کے بیار شادات اپنے دوستوں کوحقیقت کا پیغام ہیں۔ (عرفانی کبیر)

سیّد محمد حسین شاہ صاحب نے لکھا کہ جب حضرت می موعود علیہ والسلام وفات پا گئے تو حضرت المومنین نے اس وقت وہ نمونہ دکھا یا کہ اس سے انسان حضرت اقد س کو قوت قدسی کا اندازہ اچھی طرح سے کرسکتا ہے۔ ہم سب چھ سات گھٹے حضرت اقد س کی خدمت میں رہے اُمُّ المومنین برقعہ پہنے خدمت والا میں حاضر رہیں اور بھی سجدہ میں گرجا تیں اور بارباریبی کہتی تھیں کہ ''اے جی وقیوم خدا۔ اے میرے پیارے خدا اے قاد رِمطلق خدا۔ اے مُر دول کے زندہ کرنے والے خدا تو ہماری مدد کر۔ اے وحدہ لا شریک خدا۔ اے خدا میرے گنا ہوں و اے خدا تو ہماری مدد میری زندگی بھی تو اِن کو دیدے۔ میری زندگی کس کام کی ہے۔ یہ تو دین کی خدمت کرتے ہیں۔ میری رندگی بھی ان کو دیدے۔ بارباریبی الفاظ آپ کی زبان پر تھے کسی قشم کی جزع قزع آپ نے نہیں مزرگی اور آخر میں جبکہ انجام بہت قریب تھا۔ آپ نے فرمایا۔

''اے میرے پیارے خدایہ تو ہمیں چھوڑتے ہیں۔ گرتو ہمیں نہ چھوڑ ہو۔ اور کی بار

یہ کہااور جب آخر میں یاسن پڑھی گی اور دم نکل گیا تواندر مستورات نے رونا شروع کیا۔

گرآپ بالکل خاموش ہو گئیں اور ان عور توں کو بڑے زور سے جھڑک دیا اور کہا کہ میرے
خاوند سے جب میں نہیں روئی تم کون رونے والی ہو۔ ایسا صبر واستقلال کا نمونہ ایک الیک

پاک عورت سے جو کہ ایسی نازونعت میں پلی ہوئی ہواور جس کا ایسا با دشاہ اور نازا ٹھانے والا

غاوند انتقال کر جائے۔ ایک اعجاز ہے اسی طرح صاحبز ادہ مرز ابشیر الدین محمود احمد صاحب

نے اپنا پور اصبر اور استقلال کا نمونہ دکھایا اور ہر طرف سے سوائے جی وقیوم کے الفاظ کے اور

کوئی آواز نہ آتی تھی۔ یہ سار انقشہ حضرت اقد س کی قوت قوسیہ کا اندازہ کرنے کے لئے
ایک انصاف پیند آدی کی کے لئے کا فی ہے'۔

(نوٹ) یہ مضمون ڈاکٹر سیّد محمد حسین صاحب نے اس وقت لکھااور میں نے شائع کیا۔اس کتاب

کے موضوع کوان اختلافی مسائل سے پچ تعلق نہیں جن میں آج ہمارے بھائی بہتلا ہیں۔لیکن ان سطور بالا میں ان سب کاحل موجود ہے۔ اُمُّ المؤمنین کا خطاب بجز نبی کی بیوی کے کسی اور کے لئے سزاوار نہیں۔ یہ مسلّمہ امر ہے اور حضرت اُمُّ المؤمنین کے تعلق باللہ اور آپ کی طہارت باطنی کا یہ خاص ثبوت ہے۔ انسان کے ایمان کا کمال یا نقص اہتلاؤں ہی کے ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے مدارج کی ترقی اہتلاؤں کے ذریعہ ہوتی ہے اور ایمانی کیفیات کا ظہور ایسے اہتلاؤں کے وقت ہوتا ہے۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کے تو تک کُ عَلٰی اللّه اور رضا بالقصنا کے پر کھنے کا اس سے بڑا کیا واقعہ ہوگا۔ مگر اس اہتلائے عظیم کے وقت آپ نے خدائے جی وقیوم ہی کو پکار ااور اپنی جان کی قربانی پیش کی اور یہ بتایا کہ حضرت میں موجود علیہ الصلاق قوالسلام خدمت دین کرتے تھے۔

غرض ان الفاظ کو بار بار پڑھوا ورغور کرواس کے ساتھ ہی آپ کی ذریّت طیبّہ کے متعلق بھی ڈاکٹر صاحب نے ایک عینی شہادت پیش کی کہ انہوں نے پورے صبرا وراستقلال کا نمونہ دکھا یا اوران کے اس عمل کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام کی صدافت اور قوت قدسی کی دلیل گھہرا یا اور حقیقت یہی ہے مگر آہ!

#### ''معلوم کر کے سب کچھ محروم ہوگئے ہیں''

# سیرت اُمُّ المؤمنین کے متعلق صحابیات کی روایات اور تا ثرات

عزیز کرم مرحوم محمود احمد عرفانی نے روایات کے ایک کثیر ذخیرہ میں سے بعض روایات حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت وشائل کے بعض شیول کے اظہار کے لئے جلداوّل میں درج کی تھیں اوران کا ارادہ تھا کہ وہ اس دوسری جلد میں توشیخی نوٹوں کے ساتھ ان روایات اور تا ترات کوشائع کریں گے مگر خدا تعالیٰ کی مشیت کچھ اور فیصلہ کر چکی تھی اور یہ کام مجھے سرانجام دینا پڑا میں اُس دل و د ماغ کو کہاں سے لاؤں جو خدا تعالیٰ نے مرحوم کوعطافر مایا تھا اور نہ میں اس تر تیب کو کھوظ رکھ سکتا ہوں جو اس کے ذہن میں تھی ۔ اس لئے اس باب کے تحت میں ان روایات اور تا ترات کو جمع کر دیتا ہوں جب اللہ تعالیٰ ہم میں سے سی کو دوسرے ایڈیشن کی توفیق دے گاتو اس مواد سے جدید اصول تاریخ وسیرت پر انشاء اللہ میں سے سی کو دوسرے ایڈیشن کی توفیق دے گاتو اس مواد سے جدید اصول تاریخ وسیرت پر انشاء اللہ العزیز ایک قابل قدرایڈیشن تیار ہو سکے گا۔

پہلی جلد میں ۱۵ روایات مرحوم نے درج کی تھیں۔ میں اس جلد میں نیاسلسلہ شروع کرتا ہوں۔ وَ بالِلّٰهِ التُّوفيقِ وهو َ نعم المولیٰ و نعم الوکیل

(خاكسارعرفاني كبير)

## اوستانی سکنیۃ النساءصاحبہ کے تاثرات (تعارفی نوٹ)

محتر مداوستانی سکنیۃ النساء حضرت قاضی اکمل صاحب کی اہلیہ ہیں۔ وہ جب قادیان میں آئی ہیں اس وقت تعلیم نسوان کا بہت ہی کم چرچا تھا۔ میں نے تعلیم النبات کے لئے ایک مدرسہ جاری کیا اوستانی سکنیۃ النساء نے اپنی خد مات اعزازی طور پر پیش کیں اوران کے ذریعہ تعلیم کا عام چرچا شروع ہو گیا۔ پھر انہیں بیسعادت نصیب ہوئی کہ حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سیّدہ اُمۃ الحفیظ صاحبہ کی تعلیم کا کام ان کے سپر دہوا۔ اوستانی سکینہ ایک اہل قلم بی بی ہیں ان کے اکثر مضامین میں نے خود شائع کئے ہیں۔ انہوں نے حضرت اُمُّ المؤمنین کو بہت قریب سے دیکھ کراپنے تاثر ات کا اظہار حب ذیل کیا ہے۔

(عرفانی کبیر)

بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده ونصلى علىٰ رسوله الكريم وعلى عبَدهِ المسيح المُوعود

# سيّدة النساء حضرت أمُّ المؤمنين عليها السلام

جھے اپنے بچپن میں ہی حضرت اُمُّ المؤمنین عائشہ صدیقہ اور حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہراکی فاہری زیارت کا بھی از حداشتیاق تھا۔ کیونکہ مجھے امہات المومنین کے اسوہ حسنہ کی تعلیم وحسنِ معاشرت کی کافی تعلیم دی گئی تھی۔ نیز میراننھال ایک بہت بڑا علوم دینی کا مخزن اور دو دھیال والے صوفی اور فقیرانہ مسلک کے پیر تھے۔ شانہ روز رسول کریم عظیم کی احادیث وسنت کی باتیں ہوتی رہتیں گھر میں دینی مسائل وغیرہ کا ذکر اذکار رہتا اور والدہ صاحبہ مرحومہ کا قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا ہی شغل تھا تو ایسے ماحول میں تربیت ہوئی۔ مجھے رسول کریم صلعم کے گھر انے اور صحابہ کرام کے طرز وطریق سے ایک

عشق ساتھا مگر جب بیسوچتی که گئی صدیاں گزر چکیں کہ اصلی اور حقیقی زمانہ نبی عربی صلع کانہیں رہا۔ بیہ صرف آنخضرت صلعم کی تعلیم ہے تو بہت دعائیں کرتی کہ اچھایا اللہ خواب میں ہی حضرت امہات المومنین کودکھادے اور بیج چھے کہا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہاالسلام بیخی بروزرسول کریم صلعم کا زمانہ بھی نزدیک ہے اور ہمارے بزرگوں نے بیقول مکر رفر مایا اور ہمارے خاندان کی بیویاں دن رات منتظر رہتیں کہ حضرت امام مہدی کا ظہور بس اسی صدی میں ہوگا۔ چنا نچہ نانی صاحبہ مرحومہ فرمایا کرتیں کہ حضرت مولا نامرحوم (ان کے خاوند) کہہ گئے ہیں۔ امام مہدی پیدا تو ہوگئے ابھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کہ فرمایا اور بیات بہت دیر کی ہے۔قصہ مختصر جھے شوق تھا، آرزوتھی اورز بردست خواہش کہ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کسی طرح دیکھوں المحمد لللہ اللہ تعالیٰ حضرت اُمُّ المؤمنین علیہ السلام لیمیٰ ' نصرت کو اہمی موقعہ ماموں صاحب حضرت فاضل مولوی امام اللہ بین صاحب فیض کے ساتھ یہاں آئی صرف آٹھ دن کے لئے حضرت خلیفہ اوّل کی پردانہ شفقت اور مہر وعنایات نے بہیں رکھ لیا اور دین کی خدمت کا بھی موقعہ ماتار ہا (کیونکہ مدرسة کی پردانہ شفقت اور مہر وعنایات نے بہیں رکھ لیا اور دین کی خدمت کا بھی موقعہ ماتار ہا (کیونکہ مدرسة اللبات میں ۱۸ سال کم و بیش بڑھا قی رہیں) اور این دیرینہ آرزوبھی بہت بچھے پوری ہوگئی۔

## حضرت عا تَشهأمُّ المؤمنين

الحمد للله کے محتر مہ حضرت اُمُّ المؤمنین علیہ السلام کی بابرکت اور سعیہ مجلس میں سے بہت ہی روحانی بیار یوں اور غفلتوں اور سُستوں سے نجات پائی۔ شہر المحصد للله - جو پچھ حضرت عائشہ اُمُّ المؤمنین کیم اللہ کے حالات میں پڑھا تھا وہی حضرت نصرت جہاں بیگم میں پالیا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین علیہ السلام ایک بے خلار اور بے بدل خاتون ہیں اور آپ کی واجب التعظیم اور قابل احترام ذات گرا می احمدی خواتین کے لئے حسنات دارین اور فلاح و بہبودی کا موجب ہے۔ دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی سے بھی آپ اگر دین داری کا کامل نمونہ ہیں تو دنیا اور خانہ داری کے معاملات میں بھی ایک بے مثال مد براور قابلِ اگر دین داری کا کامل نمونہ ہیں تو دنیا اور خانہ داری کے معاملات میں بھی اور اصل طور سے نبی کی بیوی کوزیبا ہیں۔ میں نے ہر طرح خفیہ طور سے بھی اور ظاہری طور سے دیکھا اور غور کیا ہے مگر آپ کی معاشرت میں بھی کوئی خلاف کوئی لفظ بھی معاشرت میں بھی کوئی خلاف کوئی لفظ بھی

منہ سے نکالتے نہ سنا؟ شدتِ غم میں بھی خاموثی اختیار کی اور بس اب میں آپ کی حسن معاشرت اور عادات خوشی اور غنی میں سے چندا کی اصلی واقعات کھوں گی۔ اس سے معلوم ہو سکے گا کہ آپ کو اپنے اللہ تعالی پر اور دین محمد رسول اللہ پر کس قدریقین اور بھروسہ ہے اور آپ پر صحبت صالحہ اور حضرت مسلح موعود علیہ السلام کے رنگ کا کتنا بڑا اثر ہے۔

# حضرت أمُّ المؤمنين اورخانه داري

سیّدہ عالیہ کا گھر نہایت صاف سخرا۔ آپ کوسلیقہ سے سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پرر کھنے رکھوانے کا خاص مذاق ہے۔ کھانا صاف سخراسا دہ بھی اور پُر تکلف بھی خود اپنے ہاتھ سے بعض وقت پکالیتی ہے برتن صاف باور چی خانہ عمدہ طور پر سجا ہوا اس کی چیزیں صفائی اور سخرائی میں بےنظیر ہوتی ہیں۔ پہلے پہل تو ہا ہر کے مہمانوں کی روٹی بھی خود ہی پکا کر ہا ہر بھواتی رہیں پھر کنگر قائم ہوگیا تو خود نہ پکائی ہوگی اور اب بھی کئی ہار میں نے دیکھا ہے کہ صحت کی حالت میں خود ہی چو لہے کے آگے بیٹھ جانا اور ہانڈی پکانا آٹا گوندھنا حالانکہ خدمت گاریں بھی پاس ہی بیٹھی ہوتی ہیں۔ ایسی شاندار ہستی جس کے دیکھنے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسے وقار اور رُعب کی خاتوں بھی باور چی خانے کی طرف جانا خلاف وقار وشان کے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے وقار اور رُعب کی خاتوں بھی تو ایک دبلی کے عالی وقار خاندان کی فرد آپ کا نورانی نامناسب بات جانی ہوگی اور پھر آپ ہیں بھی تو ایک دبلی کے عالی وقار خاندان کی فرد آپ کا نورانی حضلہ اور پُر قار خاتون کھانا خود پکار ہی ہے۔ یہ سب پچھ حضرت عالی قدر شو ہرمحتر معلیہ الف الف صلو قوالسلام کی خوشنودی کے لئے گوارا کیا تھا۔

## آپ کالباس اور کیڑے

آپ کالباس نہایت نفیس صاف اور سادہ اور پردے کے لحاظ سے بہت اچھا ہوتا ہے۔ لینی نہ تو نئے فیشن کا نہ اس میں کوئی نئی جدت ہوئی کپڑ اایسابار یک یا پتلا میں نے تو ان کم وہیش تمیں سالوں میں نہیں دیکھا جس میں با قاعدہ پردے کا لحاظ نہ رکھا گیا ہونہ گرتے کی آستین بھی کم دیکھی ہیں۔ اچھی طرح کمبی آستینوں کی قمیض اور اگر ململ باریک ہوتو نیچے بنیان اُوپر صدری ہوتی ہے۔ ہاں اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑ اے تو یہ اللہ تعالیٰ کا حسان ہے کہ اس کا دیا ہوا کپڑ ایا زیور پہن لیتی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی

جناب سے جب دیتا ہے تو پھر کیوں نہ استعال کریں یہ چیزیں لباس یا زیور / مہندی یا سرمہ عطریا عور توں کے سنگار کی چیزیں جوعورت کے لئے حلال اور طیب ہیں ناجائز تو نہیں۔خود آنخضرت صلعم نے فر مایا ہے مجھے خوشبوا ورعورت پیند ہے بلکہ خاوند کے لئے سنگار کرنا ،مہندی لگا ناوغیرہ سنت رسول اللہ ہے بال کسی قتم کے بنے ہوئے نہیں۔جوانی میں بھی بالکل سیّد ھی ما نگ رکھتی تھیں۔

# أُمُّ المؤمنين كي دينداري

میں نے آپ کواصلی طریق سے بہت عبادت گزار پابندنماز تہجداور نوافل کو دلی توجہ سے ادا کرتے دیکھا اور سیجے اسلامی رنگ میں نہایت در دوسوز وگداز سے نماز ادا فرماتے دیکھا۔نمازوں میں دعائیں مانگتے سنا۔

علالت کی وجہ سے روز ہے اگر خود نہیں رکھ سکتی ہیں تو اِ قاعدہ گئی ایک غریب وصالح عور توں کو خاص اپنا کھانا دے کر روز ہے رکھوائے۔ تج بدل دو تین باراپی طرف سے کروایا ہے۔ صدقہ و خیرات میں سب سے زیادہ حصہ لیتی ہیں۔ چندہ اپنی خاص جیب سے ادا فر ماتی ہیں یعنی ہر ایک نئی تح یک یا ضرور سے قومی کا چندہ بلکہ گئی دفعہ بے ارادہ فلا ہر فر مایا ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین زینبُّ چڑہ ورنگ کرقومی ضروریات میں چندہ ادا فر ماتی تھیں۔ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ کوئی ایسا ذاتی محنت کا کام کر کے چندہ دول کہ ثواب زیادہ ملے۔ تح یک جدید میں ہزاروں روپے چندہ ادا فر مایا ہے۔ ہماری امتہ الحی لا بجریری میں بھی چندہ دیا تو کسی نے عرض کیا کہ حضرت عالیہ آپ کے لئے ہی تو کتا ہیں ہیں آپ کو چندہ دینے کی کیا ضرورت فر مایا ثواب کے لئے ہے۔

# آپ کی حضرت مسیح موعود علیه السلام بهت قدر فرماتے

حضرت اقدس حضرت اگرمئین کی بہت زیادہ عزت واحتر ام اور قدر فرماتے ایک تو حضورًا علی کو الہمام بھی ہوئے اور سیّد زادی کی نسل بڑھنے کی بشارت بھی فرمائی اور خدیجہ الکبری نام رکھا اور پھر حضرت اقدس سارچیم کریم النفس انسان دنیاوی باتوں میں بھی خاطر ملحوظ ندر کھتا یہ ناممکن۔ایک دفعہ حضرت اماں جان نے یہ واقعہ سنایا کہ میرا جی چاہا کہ مبارک بیگم (جب کہ چھوٹی سی تھیں ) کے لئے ایک بنارسی دو پٹے بناؤں اورایک بہوصا حب کے لئے (اُم ناصراحمہ) جس کا شاکد رخصتا نہ بھی تھا تو حضرت

اقدس سے کہا کہ لا ہور قرینی صاحب کو کھیں کہ عمدہ سا کپڑا لے کر بھیج دیں آپ نے فرمایا کتنا روپیہ درکار ہوگا تو عرض کیا کہ دو تین سُو میں آ جا کیں گے فرمایا اتنا روپیہ تو میر بے پاس نہیں فی الحال بہو کا بنا لیں ۔ مبار کہ کو پھر منگوا دیں گے۔ میں نے تسلیم کیا اور کہا اچھا جتنا آپ کی مرضی تو آپ خط لکھنے لگے اور دریا فت فرمایا کہ کتنا کپڑالکھوں میں نے کہا نوگز بناری کپڑالکھیں۔ آپ نے نہایت سادگی سے اپنی حالت ( ذوق ) میں لکھ دیا جب کپڑا آیا تو تین دو پٹے بن گئے ایک مبار کہ بیگم کا اور دودونوں دلہوں کے جات فرمی میں کو بیا داکر دیئے تو کچھ دیر بعد بتایا گیا کہ لوجی تین دو پٹے بن گئے اس وقت حضرت اقدس کو بتایا گیا کہ تین گرکا ایک دو پٹے ہوتا ہے تو حضرت مسکرا کرخاموش ہو گئے اور فرمایا ( اچھا ) اس بات سے جتنا حضور اقدس کا استغناد نیا سے ظاہر ہوتا ہے تو حضرت مسکرا کرخاموش ہو گئے اور فرمایا ( اچھا ) اس بات سے جتنا حضور اقدس کا استغناد نیا سے ظاہر ہوتا ہے اتنا ہی اماں جان کا تد براور لیا فت۔

حضرت اُمَّ ناصر احمد صاحب نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ حضرت امال جان بھارتھیں اور حضرت اقدس تیمار داری فرماتے کھڑے دوائی پلا رہے تھے اور حالت اضطراب میں اماں جان کہہ رہی تھیں ہائے میں تو مرجاؤں گی آپ کا کیا ہے بس اب میں مرچلی ہوں تو حضرت نے آ ہستہ سے فرمایا '' تو تمہارے بعد ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟''ایسی ایسی دل نوازی کی ہزاروں باتیں ہیں۔

### ا ماں جان صابر وشا کر

حضرت اُمُّ المؤمنین علیہا السلام نہایت رقیق القلب ہیں گئی ایک غریب لڑکیوں کے بیاہ کے رخصتا نہ کے وقت آپ کی آ تکھوں میں آ نسومیں نے خود دیکھے ہیں کسی کی مصیبت س کر نہایت در دمند ہوجا تیں ہیں مگر جب کسی اور کوتسلی یا تشفی دینی ہو بہت بہا در بہت مستقل مزاج دیکھا ہے چنا نچہ اس کی نسبت مجھے دووا قعے تواجھی طرح یا دہیں۔

ا۔حضرت صاحبزادہ مرزابشیراحمدصاحب کا پہلا بچیمیاں جمیداحمد مرحوم ہنستا کھیتا کیدم فوت ہوگیا تواس کی والدہ نے پہلے تو ذراصبر رکھا۔ آخرا کی دلروز آہ اور چیخ ان کے منہ سے نگل ۔ ہم سب پاس ہی بیٹی تھی تھیں ۔ آخراماں جان با ہر صحن سے اندر کمرہ میں تشریف لائیں اورا پنی بہوکو گلے لگا یا اور فر ما یا ہارونا نہیں چیخ مارنا بیتا بہونا بیتو اللہ تعالی اپنے محسن اور خالق سے لڑائی ہے کہ '' تو نے ہمارا بچے لیا کیوں''وہ علیم ولیم ہے اگر نہ دیتا تو اس پر کیا شکوہ اور اگر ہمیں اس قابل نہیں سمجھا کہ یہ بچے ہمارے ہاں رہتا تو اس کی بیمین حکمت ہے۔ اس نے ایک نعمت کے لینے پر بشرط صبر رضا بالقصنا مزید نعمتوں کا وعدہ فر مایا ہے۔ کی بیمین حکمت ہے۔ اس نے ایک نعمت کے لینے پر بشرط صبر رضا بالقصنا مزید نعمتوں کا وعدہ فر مایا ہے۔

پس صبر سے کا م لو۔ بے صبر وں پر بید وعدہ پورا نہ ہوگا؟ بیت کر والدہ مظفر احمد سلمہ ' تو خاموش ہو گئیں اور میں گھنٹوں ان فقرات پر سر دھنتی رہ گئی۔ سواللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے اب خدا تعالیٰ نے پانچ لائق اور نیک و سعید لڑکے والدہ مظفر احمد کو عطا فرمائے ہیں۔ اِسی طرح نواب مبار کہ بیٹم صاحبہ کی ایک پنگی مسعودہ نام کوئی آ گھ دس دن کی ہو کر فوت ہوگئی اور صاحبز ادی صاحبہ تو فد کورہ ہیں کہ دھنرے اقد س مسعودہ نام کوئی آ گھ دس دن کی ہو کر فوت ہوگئی اور صاحبز ادی صاحبہ تو فد کورہ ہیں کہ دھنرے اقد س اپنے ابا جان کی تصویر آ گے رکھے خاموش لیٹی ہیں گویا کہ چپ لگ گئی نہ بولیں نہ چپا کیس نہ کھا کیس نہ کھا کیس نہ کہ مطابع تعد ہر وقت نہا ہیت بشاش اور شگفتہ رہتی ہے۔ چپرہ سے ہر حالت میں بہ فاہر خوش مزابی فاہر ہوتی ہے تو اس وقت کسی نے اسلام علیم کہا تو وعلیم السلام کہد دیا اور پھر چپ ۔ بظاہر خوش مزابی فلا ہم ہوتی ہو تو مبار کہ بیگم صاحبہ کی حالت دیکھر کر جھے فرمایا کہ بھئی انسان خدا کیوں بہنا ہو اور خیار کہ بیگم صاحبہ کی حالت دیکھر کر جھے فرمایا کہ بھئی انسان خدا کیوں بہنا ہو اور خال کی مرضی پر راضی رہے کہ کہ اللہ تعالی کی مرضی پر راضی رہے کہ کیوں گیا ہو تو سیدہ مبار کہ بیگم صاحبہ کو وہ یا سے اس کی ماں اللہ تعالی کی مرضی سے کہ اسے لے کیوں گیا ہو تو سیدہ مبار کہ بیگم صاحبہ کو کویا شعور آ گیا اور کیس کہ کہ تو سیدہ مبار کہ بیگم صاحبہ کو کیا شعور آ گیا اور کیس کہ کے تو اسے خت تکلیف ہوئی اور وہ میرے سامنے تر پی رہی اللہ تعالی پر جھے کوئی اعتراض نہیں۔ است خور اللہ دراصل اماں جان نے یہ تنفی وسلی کے لئے کہا تھا۔ میں نے تو اس سے مصر کہا کہا تھا۔ میں نے تو اس سے مسر کہا کہ کہا تھا۔ میں نے تو اس سے مصر کی کے کہا تھا۔ میں نے تو اس سے میں کہا تھا۔ میں نے تو اس سے مسر کہا کہ کہا تھا۔ میں نے تو اس سے مدر کہا تھی ہو تھی کہا تھی میں نے تو اس سے میں کہ تو اس سے میں کہ کہا تھا۔ میں نے تو اس سے میں کہا کہ کہا تھا۔ میں نے تو اس سے میں کہا تھا۔ میں نے تو اس سے میں کہا تھا۔ میں نے تو اسے میں کہا تھا۔ میں کہا تھا۔ میں نے تو اسے میں کہا تھا۔ میں کے لئے کہا تھا۔ میں کے کہ

## آپ کااپنی بہوؤں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک

اماں جان محتر مہنے اپنے والدین اور اپنے دونوں بھائیوں کو یعنی حضرت میر محمد اساعیل (میر محمد اسلحن ) کو اپنے پاس اپنے گھر میں ایک ہی جگدر کھا ہے۔ حضرت نانی اماں مرحومہ مغفورہ کی الیمی خدمت کرتے ہم نے دیکھا کہ کم از کم ہندوستان میں تو ایسی مثالیں کم ملیں گی۔ حضرت نانی اماں کو اپنے وطن دلی سے بے حد پیار تھا اور ان کے بعض غیر احمد می رشتہ دار بھی آتے تو ہماری اماں جان کے گھر اسی طرح خاطریں ہوتیں کہ ایسی تو اضح خود نانی اماں بھی شائد نہ کر سکتیں۔ پھر والدین بھی اپنی قابل عزت بیٹی کی بیان خاطریں جانے کہ مرشد کی حرم کی کرنی چاہئے۔

حضرت اُمُّ المؤمنين مدخللها كااپنے سسرال والوں سے سلوك نرمی ومحبت عزت واحتر ام كا برتاؤ

اکثر مخالف مغلوں کی بیگات نے بھی آپ کا حسن سلوک اور نیک برتاؤ دکھ کر ہمیشہ امال جان یا بیوی صاحب کر کے سراہا اور سب بیگات مُریدوں کی طرح آپ کا عزت واحترام کرتیں۔ اپنی بہوؤں سے آپ کا ایساعمہ ہ اور اعلیٰ حسنِ سلوک ہے کہ باید وشائد اور الی شفقت اور مرحمت سے آپ نے اپنی آٹھ دس بہوؤں کو دیکھا کہ ان کے ماں باپ بھی ایسانہیں کر سکتے تھے بھی کوئی اعتراض یا کسی قتم کا دباؤں ان پرنہیں رکھا بلکہ ان کو بیٹیوں کی طرح آزادر کھا۔ سیرکوساتھ لے جانا ان کی خبر گیری رکھنا ہر قتم کے آرام وآسائش کے اسباب مہیا کرنا یہ ہرایک ساس کہاں کرسکتی ہے مگراس بے مثال خاتون نے کیا۔

# آ پ کاعلمی شوق

آپ کوتعلیم دینے دلوانے کا از حد خیال اور ذوق ہے کتابوں کے مطالعہ سے تو بہت ہی زیادہ دلیجی لیتی ہیں اور انہیں کے ذوقِ علمی کا اثر ہے کہ اب بوتے بوتیاں پڑ بوتے پڑ بوتیاں تک اسی ذوقِ علمی میں محو ہیں۔ پہلے پہل مدرسۃ النبات میں ہرفتم کی دلچیبی کی اور بہت کچھامداد بھی فرمائی۔ اپنی ملازم سرکو ہیں۔ پہلے پہل مدرسۃ النبات میں ہرفتم کی دلچیبی کی اور بہت کچھامداد بھی فرمائی۔ اپنی ملازم سکول بھیجا۔ ان کے اخراجات قلم دواتیں کتابیں وغیرہ خوداداکرتی رہیں اور اب'نفرت گرل سکول'' خدا کے فضل و کرم سے آپ کے ہی دم قدم کی برکت سے ترقی پذیر ہوا ہے۔ ورنہ کہاں گورداسپور کے ضلع میں قادیان ایساعلم سے دور تہذیب سے بے بہرہ گاؤں اور اس کے رہنے والی نہایت پھو ڑعورتیں کہ دودوسال تک اپنے کپڑ ے خالی پانی سے بھی نہدھوتی تھیں۔ یہ بھی ایک بجا نبات نہایت ہو گرایک پا کباز اور طاہرہ خاتون نے گویا غلاظت سے شردار میوہ پیدا کیا۔ اَللّٰہُ مَّ ذِ دُ لِحنہ اماء اللّٰہ بھی آ ہے ہی کی شروع کی ہوئی ہے۔

# آپ کی علمی قدر دانی

گوآپ کی تعریفیں اور وصف سیرت اگر لکھنے ہوں تو ہزاروں ہزار صفیح چاہئے۔ مگر شخ صاحب کی کتاب میں شائد زیادہ گنجائش نہ نکل سکے اس لئے میں نے اپنی طرف سے بہت مخضر لکھا ہے مگریہ لکھنے سے نہیں رُک سکتی کہ آپ علم کے بے بدل قدر داں بھی ہیں اپنے بچوں کی آمین یعنی قرآن کریم کے ختم پر خاص خوشی اور تقریبیں جو کی ہیں وہ صرف جماعت کے احباب کو بُلا کر دعوتیں ہی نہیں کیں بلکہ استادوں اور استانیوں کو بھی انعام واکرام عطافر مائے۔

چنانچے میراا پنااس معاملہ میں آپ کے احسانات واکرامات سے سراً ٹھ نہیں سکتا۔ عالانکہ یہ ناچیز ایک ذرہ بے مقدارالی قابل قدراورمحتر معلم دوست خواتین کے سامنے کیا حیثیت رکھتی تھی۔ میں پہلے پہل جب آئی ہوں تو حضرت خلیفہ اوّل رضی اللّہ عنہ کے ارشادگرامی کے ماتحت مدرسۃ النبات میں کام پڑھانے کا شروع کیا۔

### مهمان نوازی اورغربایروری

حضرت مخدومہ معظم حضرت امال جان کی بیدا یک خاص صفت ہے کہ مہمان نوازی اورغر با پروری میں نہایت ہی بہرہ رکھتی ہیں۔اگر گھر میں ہوں کھانے کے وقت کوئی بھی عورت آ جائے ان کو پچھ نہ پچھ کھلا کرتسلی پاتی ہیں۔غربا پروری کا بیدوصف ہے کہ غریب عورتوں کے گھروں پر جاکران کا د کھ در دسننا، ہمدردی کرناکسی کے دردوغم میں شریک ہونا بیاروں کی مزاج پُرسی اوران کو دوا اور دعا سے مدد پہنچانا آپ کی عادت ہے۔

# آ پ کی طبیعت خوش طبعی کو پسند کرتی ہے

میں اس بات کی ہرگر قائل نہیں کہ نیک وسعید فطرت انسان بھی اگر ہنتے ہی ہیں تب وہ صوفی اور مومن اور شجیدہ معقول وغیرہ ہوتا ہے نہ بیشرعاً بیکوئی عیب کی بات ہے کہ نداق اور ہنمی کی بجائے ہر وقت وہی صورت ہی بنائے رکھے یارعب جتانے کے لئے ہروقت قہری وغضب آلود چہرہ بنائے رکھے بلکہ خوش اخلاقی اور نرمی بشاشت اور مسکرا ہٹ والا چہرہ جنتی اور فردوی نشان ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت اُمُّ المؤمنین اکثر وقت خوش اور بشاش رہتی ہیں بلکہ غمز دہ اور افسر دہ انسان کوآپ کی مجلس میں جا کہ یا آپ سے مل کرایی روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے کہ سارے رہے وغم کے دلدر دور ہوجاتے ہیں کریا آپ سے مل کرایی روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے کہ سارے رہے وغم کے دلدر دور ہوجاتے ہیں الطف وہی لوگ جانے اور نرمی کی گفتگو ہمدر دی وغمگساری سے نصیحت کرنا سارے اُلم دور کر دیتی ہے اس کا لطف وہی لوگ جانتے ہیں جن کو بھی حضرت موصوفہ کی ہے تکلف مجلس کا انفاق ہوا۔ اس پر مجھے بیوا قعہ متعلق عورتیں باتیں کرتی جاتی تھیں کہ آپ کی خادمہ قدیم مائی فجو مرحومہ (اللہ تعالی اسے بخش دے) متعلق عورتیں باتیں کرتی جاتی تھیں کہ آپ کی خادمہ قدیم مائی فجو مرحومہ (اللہ تعالی اسے بخش دے) آگئی اس کا کوئی بیٹانہ تھا۔ بیجاری کی دولڑ کیاں ہی تھیں تو کسی عورت نے اسے کہد دیا دیکھواس بیجاری کا

بھی کوئی نام لیوانہ ہوگا۔ لڑکا کوئی نہیں ہے وہ نہایت غمز دہ ہوئی اور گویارو نے گئی اسے میں اندر سے حضرت اُمُّ المؤمنین تشریف لا ئیں اور دریافت فرمایا کیا ہوا۔ فضل بی بی کیوں رونا منہ بنایا ہے۔ اس نے بتایا کہ بیوی جی میرالڑکا کوئی نہیں۔ کون میراوارث ہوگا اور قبر پرفاتحہ پڑھےگا۔ آپ نے فرمایا کون کہتا ہے تیرا بیٹا نہیں۔ اس نے اشارہ کیا کہ بیسب کہتی ہیں آپ نے بلند آواز سے فرمایا۔ مائی فجو کا ایسا چاند سامیٹا ہے جوساری دنیا کوروثن کررہا ہے کون کہتا ہے اس کا بیٹا نہیں۔ اسے میں حضرت خلیفة اسے الثانی نماز پڑھا کر مسجد سے آگئے اور صحن میں سے گزر کراپنے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے پھر فرمایا دیکھا اس کا بیٹا سب جیران خاموش ہوگئیں۔ (مائی فجو نے حضرت خلیفة اسے خانی کو کھلایا تھا) میہ مائی فجو کی دلنوازی ساری عمرتک اسے خوش کرتی رہی اور اسے بہت بڑا فخر ہوگیا کہ میرا بیٹا چا ندانیا ہے آپ کی خوش وقتی اور تفری سیرکو جانا ہوتی ہے اور وہاں کسی سایہ دار جگہ یا اپنے باغ میں اپنے ساتھ والیوں کو کھلانا، بیل نا پھل تازہ یا نی ایار، چٹنی سے روٹی وغیرہ کھانا۔

غرض که حضرت اُمُّ المؤمنین مجموعه حسن وخو بی اورایک رحمت مجسم ما در کی شان رکھتی ہیں۔اللہ تعالیٰ جماعت کی خواتین کیلئے اس رحمت وشفقت بھری گود والی پاک دامن اور مستجاب الدعوات مال کو دریت کرندہ وسلامت رکھے اور اس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حقیقی نورانی فیض کو اتن دیر تک جاری رکھے کہ جمارے ایسے کئی بہن بھائیوں کی رومیں صدیتی اور شہید پا کیزہ اور متقی لوگوں کا درجہ پائیں اور احمدیت واسلام کی شان اتنی ترقی کرے کہ صدیوں تک بیفیض احمدیت اور غلبہ روحانی کم نہ ہونے یائے۔ آمین

ناچیز طالب دعا سکینة النساء

از قادیان دارالا مان

# اُمّ محمود عرفانی کے تاثرات

میری امی ۱<u>۹۸۸ء کے اوائل میں حضرت والدصاحب عرفانی کبیر کے ساتھ ہجرت کر</u>ے قادیان آگئ تھیں اس وقت دارُ الامان میں گنتی کے چند آ دمی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہتے تھے۔حضرت اُمُّ المؤمنین میری امی کو بہو کے خطاب سے عزت دیتے تھے اور آج تک اسی نام سے ان کوخطاب فرماتی ہیں۔حضرت والدصاحب عرفانی کبیر کوبعض اوقات اپنے ذاتی یاسلسہ کے کاموں کے لئے باہر جانا پڑتا تھا تو والدہ صاحبہ حضرت اُمُّ المؤمنین کے ہاں چلی جاتی تھیں اور جب تک والدصاحب واپس نہ آتے رات کو وہیں قیام فرمار ہتیں اور دن کو گھر آ جایا کرتی تھیں۔ میں تو اس وقت چھوٹا بچ تھا۔ میری پیدائش اکتوبر ہے اور مجھ سے چندروز پیشتر حضرت عرفانی کبیر نے الحکم جاری کیا تھا اس لئے وہ ہمیشہ محبت سے مجھے الحکم کا چھوٹا بھائی کہا کرتے ہیں۔حضرت والدہ صاحبہ کے تاثر ات کو میں اسی زمانہ سے شروع کرتا ہوں بلکہ میں نے سیرۃ اُمُّ المؤمنین کا آغاز اسی واقعہ سے کیا ہے جو سیرۃ کے صفحہ پر درج ہے اور اب سلسلہ میں مکرر درج کرتا ہوں۔

# میری بجین کی زندگی کاایک واقعہ

(1)

میری پیدائش اکتوبر کو ۱۸ میلی ہوئی۔ ۱۹۹۸ء میں والدصاحب قادیان ہجرت کر کے آگئے سے۔ ان کامعمول بیتھا کہ وہ اخبار کے کام امرتسر جاتے رہتے تھے یا حضرت سے موعود علیہ السلام کے مقد مات کے سلسلہ میں گور داسپور جایا کرتے تھے۔ گھر میں مکیں ایک نھا بچہا ور والدہ صاحبہ ہوتی تھیں۔ اس لئے تنہائی سے بچنے کے لئے حضرت والدہ صاحبہ مجھکو لے کر حضرت اُمُّ المؤمنین اید ہااللہ کے پاس چلی جایا کرتی تھیں۔ میری والدہ صاحبہ کو بیشرف حاصل ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین ان کو محبت سے 'بہؤ' کے لئے سے یکا را کرتی ہیں۔

مُیں اگر چہ دواڑھائی سال کا بچے تھا۔ گرگوشت کو بہت پیند کرتا تھا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین اید ہااللہ کے باور چی خانے میں گوشت بھونا جا رہا تھا۔ مُیں میہ دیکھ کررونے لگا اورضد کرنے لگا۔ میری والدہ صاحبہ جنہوں نے بار ہا بنتے ہوئے مجھے میہ کہانی سنائی فرمایا کرتی ہیں کہ میں تم کواندررو کنے کی کوشش کرتی تھی کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی نظر پڑگئی۔ فرمایا بہو! بچہ کیوں روتا ہے؟ والدہ نے کہانہیں جی کچھ نہیں فرمایا نہیں کچھتو ہے۔ بتلاؤ، تب والدہ نے ندامت کے رنگ میں دبی زبان سے کہا کہ بوٹی ما نگتا ہے۔ یہن کر پکانے والی کو تھم دیا کہ جلدی دواورا پئے سامنے ایک برتن میں کچھ بوٹیاں نکلوا کردے دیں میری والدہ صاحبہ بتلایا کرتی ہیں کہ میں وہ گرم گرم بوٹیاں کھا تا جا تا تھا اور منہ سے رال ہی ٹپکی تھی۔ اس واقعہ

کا مجھے بار ہالطف آیا اور میں نے اس واقعہ کے اندر بار ہااس سیر چشمی اور کرم کو دیکھا جو آپ کی فیاضی طبیعت میں موجود تھا۔

**(r)** 

حضرت اُمُّ المؤمنین نے باوجود اپنے بلند رتبہ اور اعلیٰ شان کے اپنے عمل سے ہمیشہ اسلامی مساوات کاعملی سبق دیا۔ان کے ہاں یوں تو هظ مراتب کا خیال رکھاجا تا ہے لیکن اپنے طرز عمل سے بھی اس روح کو پیدائہیں ہونے دیا کہ غیر مناسب امتیاز ایسے طور پر پیدا ہو کہ کوئی دوسر نے کو حقیر سمجھے یا کسی کو اپنی کمتری کا احساس پیدا ہوجس سے اس کی اخلاقی قوتیں اور شرافت انسانی کے جذبات کچلے جاویں ۔حضرت اُمُّ المؤمنین کے معمولات میں بیامرداخل ہے کہ وہ اپنے روحانی فرزندوں کے گھروں میں بھی تشریف لے آیا کرتیں اور نہایت بے کلفی سے سی قتم کے امتیاز کے بغیر مل جل کر ان کی روحانی اور عملی تربیت فرما تیں اور اسراوقات کا عجیب عجیب رنگوں سے جائزہ لیتی رہتیں اور پھرجس کو حاجت مندیا تیں اس کی مدوفر ماتیں۔

ہمرحال ایک دن جب کہ شخ صاحب (عرفانی کہیر) امرتسر گئے ہوئے تھے اور اس وقت ہم سیّد محمول دن کو آکر کے معلیٰ شاہ مرحوم کے مکان کی اُوپر کی منزل میں بطور کرا پیددارر ہے تھے اور میں حب معمول دن کو آکر اس کے لئے کھانا وغیرہ تیار کر کے رکھا کرتی تھی۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کے ہاں سے ایک خادمہ آئی اور اس نے کہا۔ مجھے بیوی جی (ان ایام میں آپ کو بیوی بھی کہا کرتے تھے ) نے بھیجا ہے اور کہا کہ امال جان کہتی ہیں۔ آج میں اپنے مریدوں کے گھر کا کھانا کھاؤں گی۔ میں بعض گھروں میں گئی تو انہوں نے عذر کر دیا کہ تیار کر سے بھیجیں گے۔ تب امال جان نے فرمایا کہ مائی ایک گھرہے تم شخ صاحب کے گھر جاؤ (حضرت اُمُّ المؤمنین نے جس طرح میری والدہ کو بہو کے نام سے خطاب فرماتی ہیں۔ حضرت والد صاحب کا بھی نام نہیں لیا بمیشہ شخ صاحب کہہ کرنوازتی ہیں۔ ان کا ذکر غائب ہویا حاضر مجمود عرفانی) ان کی بیوی فوراً بھوائے گی۔ اگر تیار نہ ہوتو بھی عذر نہ کرے گی۔ جب اس خادمہ عورت نے آکر یہ ارشاوفر مایا تو میری والدہ کہتی ہیں مجھے بے حدخوشی ہوئی کہ حضرت اُمُّ المؤمنین میرے گھر کو اپنا گھر بجھتی ارشاوفر مایا تو میری والدہ کہتی ہیں مجھے بے حدخوشی ہوئی کہ حضرت اُمُّ المؤمنین میرے گھر کو اپنا گھر بجھتی ہیں اور مجھ غریب پراس قد رنوازش اور حسن خل ہے۔ میس فوراً اُمُٹی قیمہ پکا کر رکھا ہوا تھا اور آٹا گوندھ

کرر کھ چھوڑا تھا کہ شخ صاحب کے آنے پرگرم گرم تیار کروں گی۔ مئیں نے حجٹ گرم گرم بھیکے تیار کر کے کھانا بھجوا دیا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین نے اس کو کھایا اور اظہار خوشی فرمایا اور یہ بھی کہ میں نے کہا تھا کہ بہوکے گھرسے ضرور مل جائے گا۔

نوٹ: یہ واقعہ معمولی ہے مگر اس میں حضرت اُمُّ المؤمنین کی روح تربیت کا پیۃ لگتا ہے کہ وہ جماعت کی خواتین میں مستعدی اور فر مان پذیری کی قوتوں کونشو ونما دینا چاہتی ہیں اور ان میں اس احساس کا پیدا کرنامقصو دتھا کہ ہم سب ایک ہی وجود کے اعضاء ہیں اور نیز تکلفات سے الگ رہنے کی بھی تعلیم تھی۔

### **(r)**

میری والدہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں اوّل اوّل آئی تھی اس وقت حضرت اُمُّ المؤمنین کا بی بھی معمول تھا کہ بھی بھی موسم بہار میں اپنے باغ تشریف لے جایا کرتی تھیں اور قادیان میں آپ کے خدام جور ہے تھے ان کی مستورات کو بھی بلا بھیجا کرتی تھیں اور ایک وحدت اور مساوات پیدا کرنے کیدا میں آپ کیا ایک ہی فتم کا لباس سب کو پہننے کی ہدایت فرما تیں اور اپنالباس بھی ایسا ہی رکھتیں جود وسری خواتین کا ہوتا ۔ یعنی وہ بید کر قیمتی اور شاندار نہ ہوتا ۔ باغ میں موسی پھل اور کھانا وغیرہ سب مستورات برابر بیٹر کر کا ورل کر کھاتیں ۔ ایک مرتبہ ہر دوائی (ایک پرانی خادمہ) ہمارے گھر میں آئی اور اس نے کہا کہ کل بیوی صاحبہ باغ میں جائیں گی سب عور توں کو چلنے کا تھم دیا ہے اور فر مایا ہے کہ گلا بی رنگ کے دو پٹہ وغیرہ پہن کر آئیں ۔ شخ صاحب نے کہا کہ جا کرعرض کر دو کہ میری بیوی نہیں آسکتی ۔ اسے گھر میں کل کام ہے میں تو ابھی خاموش ہی تھی ۔ مائی ہرونے کہا تم کیسی با تیں کرتے ہو۔ بیوی صاحبہ کا تھم ہے انہوں نے کہا تم کے تھی بہنچا دیا تم میری طرف سے جا کر کہوکہ شخ صاحب کہتے ہیں گھر میں کل پچھ کام ہے۔

مئیں نے کہانہیں مجھے اجازت دے دومیں چلی جاؤں گی ان کوناراض مت کرو۔ شخصا حب نے کہانم سے کہانہیں مجھے اجازت دے دومیں چلی جاؤں گی ان کوناراض مت کرو۔ شخصا حب آخر کہا تم نے کیا تم میں جھے اور کہتا ہے کہ کل کام ہے۔ حضرت اُمُّ المؤمنین وہ چلی گئی اور اس نے جاکر کہا کہ اس کا آ دمی نہیں بھیجنا وہ کہتا ہے کہ کل کام ہے۔ حضرت اُمُّ المؤمنین نے سن کوصرف اچھا کہد یا۔ پھر دوتین دن بعد جومیں گئی تو فرمایا۔

'' بہومیں بہت خوش ہوئی۔عورت کواپنے شوہر کی اطاعت کرنی چاہئے اوراس کی خوثی کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے''۔

میں تواس لئے بلایا کرتی ہوں کہتم لوگوں کو باہر نکلنے کا موقعمل جایا کرے۔اس دفعہ نہیں تو پھر سہی یہاں تو اکثر دفعہ جانے کا موقعہ ماتا ہے۔ مگر مئیں تو تم سے بہت خوش ہوئی کہتم نے اپنے میاں کی فرما نبر داری کی۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو بہت ڈرتی تھی کہ آپ ناراض ہوں گے۔ مگر شنخ صاحب نے کہا کہ وہ ہرگز ناراض نہ ہوں گی۔اس پر فرمایا اس میں ناراضگی کی تو کوئی بات نہیں تھی۔

نوٹ: یہ واقعہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرۃ کے مختلف پہلوؤں پرروشی ڈالٹا ہے۔ اپنے شوہروں کی اطاعت اورخوشنودی کے خیال کو ضروری سجھنے کی تعلیم عملی رنگ میں دیتا ہے کوئی اور خاتون ہوتی جس کو سی قشم کا امتیاز حاصل ہوتا اور اس کی کوئی خادمہ یا خادم اس قشم کا جواب دیتا تو اس کے غصہ اور غضب سے بچنا مشکل تھا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین تفریح کے لئے مستورات کو اس لئے ساتھ لے جاتی تھیں کہ ان میں مساوات کا رنگ پیدا ہو۔ مُحمو ٹے امتیاز ات مٹ جاویں اور ان کو اپنے احکام پر بھی اپنے شوہروں کی اس مرضی کو مقدم کرنے کا سبق سکھا کیں جو خدا اور رسول کے احکام کے تابع ہو۔

### (r)

والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب ہم اپنا مکان بنا کراس میں آپے ہوئے تھے بھادون کا مہینہ تھا۔حضرت اُمُّ المؤمنین پھرتے پھراتے ہمارے گھر میں تشریف لے آئیں۔ہمارے گھرکے پیچھے ڈہاب بہت بڑی تھی اوراس میں خوب پانی بھرا ہوا تھا اسے دیکھ کر فرمایا۔''بیو! مجھے تیر کر دکھا و''میرا لڑکا ابرا ہیم علی عرفانی اور حضرت بھائی عبدالرحمٰن قادیانی کا بچھ عزیزی عبدالقا در دونوں ڈہاب میں گو د کڑکا ابرا ہیم علی عرفانی اور حضرت بھائی عبدالرحمٰن قادیانی کا بچھ عزیزی عبدالقا در دونوں ڈہاب میں گو د پڑے اور دو گھنٹہ تک خوب تیرتے رہے اور حضرت اُمُّ المؤمنین بہت خوش ہوئیں کہ ڈھاب کے پاس رہنے والوں کو تیرنا ضرور آنا چاہئے۔ میں نے آپ کے اس ارشاد کوس کرفوراً بستر وغیرہ بچھا دیا تا کہ آرام سے دیکھ لیس شخ صاحب نے عرض کیا کہ حضور آج کھانا یہاں ہی کھائیں۔فرمایا کہ میں نے تو باغ سے ساگ منگوایا ہے وہ کھاؤں گی تب میں نے عرض کیا ساگ یہاں ہی منگوالیں وہ بھی کھائیں اور یہاں بھی کھائیں۔فرمایا ای میں کھاؤں گی۔ میں نے کہا

اماں جان بہ یو نہیں ہوسکتا کہ ہم نمک مرج سے کھا ئیں تو آپ بھی وہی کھا ئیں فر مایا ہاں ہاں میں بھی وہی کھا ئیں فر مایا ہاں ہاں میں بھی وہی کھا وُں گی ۔غرض انہوں نے منظور فر مالیا۔ میں جلد جلد کھانا تیار کرنے لگی اور آپ نے سیّدہ اُمّ ناصر اور سیّدہ اُمّ منظفر کو بھی بلا بھیجا۔ ہمارے گھر میں بے انتہا خوشی تھی ۔ شیخ صاحب بھولے نہ سماتے تھے کہ حضرت اُممُّ المؤمنین ہمارے گھر میں مہمان ہیں ۔

کھانا کھاکر فرمایا بہوتم نے کھانے میں کیا ڈال دیا تھا ایسالذیذ تھا کہ پیٹ کہتا ہیں کر منہ کہتا کھائے جا۔
آپ کی عادت میں بیداخل ہے کہا گرکوئی چیز خراب بھی تیار ہوئی ہوتو بھی اس کی تعریف فرمایا کرتی ہیں۔

نوٹ: اس واقعہ سے آپ کی سادہ زندگی اپنے روحانی بچوں کے گھروں میں محبت واخلاص پیدا
کرنا اوران میں وقار کو لئے ہوئے ہے تکفنی پیدا کرنا ظاہر ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی روحانی اولا دکے ہر
فرد کے دل میں اپنے عمل سے ثابت کردیا ہے کہ آپ انہیں اپنی اولا دکی طرح ہی عزیز جھتی ہیں اور
مہمان نوازی کی الیمی تربیت دے رہی ہیں کہ غیر ضروری تکلفات کومقدم نہ کرلیا جاوے۔ رشتہ محبت کو مضبوط کرنے کیلئے اسی چیز کی ضرورت ہے۔

**(a)** 

والده صاحبه فرماتی ہیں کہ:۔

ایک مرتبہ ہم حضرت اُمُّ المؤمنین کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں میاں محمود احمد (حضرت امیر المومنین ایدہ الله بنصرہ العزیز) جواس وقت چھوٹے بچے تھے ایک ربڑ کا سانپ لئے ہوئے آگئے اور اسے چھوٹ دیا۔ مارے دہشت کے میرا تو رنگ زر دہو گیا اور میں کا نپ گئی حضرت اُمُّ المؤمنین نے میری طرف دیکھا اور پھر میاں صاحب کو کہا میاں محمود! بیتمہارے استاد کی بیوی ہیں تم نے بیدکیا کیا۔میاں صاحب کہنے لگے اماں مجھے سے بھول ہوگئی۔ پھراماں جان نے مجھے دلاسہ دیا کہ بہویہ تو ربڑ کا سانب تھا۔

نوٹ: بیوا قعہ حضرت امیر المومنین کی پاکیزہ فطرت کا بھی ایک مظاہرہ ہے کہ ایک معمولی ہی بات پر بھی اپنی غلطی کا قرار کر لیا اور سی قسم کی بڑائی اور شان کے خلاف نہ سمجھا۔ دوسری طرف حضرت اُمُّم المؤمنین کی تربیت اولا د کا بھی بہترین سبق ہے کہ استاد اور اس کی بیوی کا ادب کسی طرح ملحوظ رکھنا چیا ہے۔ حضرت والدصا حب قبلہ کے ایک واقعہ کو بیان کئے بغیر میں آگے نہیں جا سکتا میرے دل میں اس کے حضرت والدصا حب قبلہ کے ایک واقعہ کو بیان کئے بغیر میں آگے نہیں جا سکتا میرے دل میں اس کے

لئے ایک محبت آمیز اور ایمان افز اجوش ہے۔

### **(Y)**

والده صاحبه فرماتی ہیں کہاس زمانہ میں ہمارا مکان حضرت اُمُّ المؤمنین کو بہت پیند تھاوہ کھلا تھااور اس کی پثت پر بڑا چبوترہ تھااور کیکروں کا گھنا سابہ تھا۔ نیچے ڈھاب بہتی تھی اس لئے آپ اکثر تشریف لے آئیں۔

ایک دفعہ آموں کا موسم تھا۔ آپ کے ساتھ بہت می عور تیں بھی تھیں۔ آپ تشریف لائیں میں نے آم پیش کئے ۔ آپ نے اور ہماری بہنوں نے مل کر کھائے اور پھر فر مایا کہ میں گڈرکشمیری کے گھر جاؤں گی (گڈرکشمیری کا اصل نام امام الدین تھاوہ اگر چہاحمدی نہ تھا مگر حضرت صاحب کا ہمیشہ ادب

کرتااور حضرت صاحب ہی کہتااس کا بڑا بھائی بھی مخالف تھا مگر وہ عقیدہ کے اختلاف سے آگے نہ جاتا تھا۔اس کا بیٹااب احمدی ہے مگرامام الدین کے بیٹوں کے حصہ میں بیسعادت نہیں آئی) میں نے سنا ہے کہ اس کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے جس کا منہ وغیرہ کچھنہیں چنانچہ حضرت اُمُّ المؤمنین وہاں تشریف لے کئیں مگر وہ لڑکی فوت ہو چکی تھی۔

نوٹ: حضرت اُمُّ المؤمنین غیراحمد یوں کے گھر میں بھی چلی جایا کرتی تھیں اورا پنی تقریبوں میں حضرت اقد س بھی ان کو دعوت دے دیا کرتے تھے آپ ان لوگوں کواپنی رعایا کے افراد سمجھ کران سے ہمیشہ سلوک کرتے رہتے اوران کی تختیوں اور مخالفتوں کی بھی پرواہ نہ کرتے ۔حضرت اُمُّ المؤمنین کی شفقت عامہ کا بیوا قعہ شاہد ہے۔

### $(\Lambda)$

والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ تمہارے ابا امرتسر گئے ہوئے تھے۔ میں دن کوحضرت امال جان کے ہاں چلی گئی۔ مرحوم محمد افضل خال کی بیوی سردار بیگم کہنے لگی۔ محمود کی امال تم بھی میاں محمود کو کہانی سناؤ۔ میں نے کہاتم تواردومیں کہتی ہو۔ میں پنجابی بولتی ہوں۔ میاں اسے کیاسنیں گے۔ میں نے کہانی کہی میاں نے سن کر کہا بہت اچھی کہانی ہے۔

دوسرے دن پھر گئی تو میاں حضرت اماں جان کی گود میں آ کر بیٹھ گئے اور کہنے گے اماں جان محمود
کی اماں آ گئی تم ان کو کہو کہانی سنائے کہو کہانی سنائے کہواماں جان ۔ اماں نے فر مایا بہو! تم کو خیال نہیں
آتا۔ میرا بچہ کیا کہد رہا ہے۔ میرا بچہ کہانی کو کہد رہا ہے۔ میں نے کہا اماں جان دن کو کہانی اچھی لگے گ
اس پر اماں جان نے فر مایا ہم دن کو ہی سنیں گے۔ میں نے کہانی شروع کی اس اثناء میں حضرت مسے
موعود تشریف لائے اور دریافت فر مایا محمود کی اماں کیا کر رہی ہو؟ اماں جان نے کہا کہانی سنا رہی ہوں
حضور نے فر مایا۔ ہاں ہاں سناؤ بچوں کو کہانیاں سنانے سے عقل بڑھتی ہے اور کہانی کے بعداماں جان نے
فر مایا بہو! تنہارے منہ سے تو لگتانہیں کہتم نے ایسی اچھی کہانی کہی تب ہی تو محمود میاں ضد کر رہے تھے۔
فر مایا بہو! تنہارے منہ سے تو لگتانہیں کہتم نے ایسی اچھی کہانی کہی تب ہی تو محمود میاں ضد کر رہے تھے۔
فر مایا بہو اقعہ بھی حضرت اُمُّ المؤمنین کے تربیت اولا د کے پہلوکو لئے ہوئے ہے اور خود
حضرت امیر المومنین کی سیرت پر بھی روشی ڈالتا ہے۔ حضرت والدصاحب قبلہ نے سیرت مسیح موعود میں

کہانیوں کے متعلق بھی بحث کی ہے خود حضرت میں موعود علیہ الصلو ۃ والسلام وعظ وتبلیغ کے لئے کہانیوں سے کام لیتے تھے۔

(9)

والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام اور حضرت امال جان سیر کر کے آئے اور حضرت بھائی عبد الرحمٰن قادیانی کے مکان کے پاس جو بَرُ کا پرانا درخت ہے اس کے سایہ میں حضرت اُمُّ المؤمنین تشریف فرما ہو گئیں۔ اس وقت وہاں کوئی مکان نہ تھا صرف ہما را مکان ہی قریب تھا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین نے خادمہ کوفر مایا کہ بہوکو کہو جلد میر بے لئے لسّی لاؤ۔ میں اس عزت افزائی اور شفقت کا شکر ہی نہیں کرسکتی۔ حصرت بیٹ میں خود لسّی اور پرا مھے لیکر گئی۔ حضرت امال جان نے اور حضور علیہ السلام نے بھی غریب نوازی فرمائی اور دعا دی۔

(نوٹ) یہ واقعات بظاہر بے حقیقت سے معلوم ہوتے ہیں مگر اس سے روزانہ زندگی اور اپنے خدام کی حوصلہ افزائی اور ان کے قلوب میں حقیقی محبت اور اخوت پیدا کرنے کا سامان لئے ہوئے ہیں۔

(1+)

والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ گزشتہ ۴۵ سال کے واقعات اس قدر ہیں کہ اس کے لئے تو پچاس کتا ہیں بھی کافی نہیں ہوسکتی ہیں حضرت اُمُّ المؤمنین کی زندگی ایک نمونہ کی زندگی ہے اور ہراحمدی کے ساتھ ساتھ ان کا ایسا ہی برتا وَ اور سلوک رہا ہے۔ البتہ ہم لوگ جو ابتدا ہی میں آئے تھے ان کے ساتھ خصوصیت سے حضرت اُمُّ المؤمنین کو تعلق رہا ہے۔ ہم لوگوں نے ان کے گھر کو اپنا گھر سمجھا ان کی صحبت میں جاکر ہرغم اور تکلیف بھول جاتی اوروہ ہرضرورت کے وقت ما درِ مہر بان کی طرح برتا و کرتیں میرے میں جاکر ہرغم اور تکلیف بھول جاتی اوروہ ہرضرورت کے وقت ما درِ مہر بان کی طرح برتا و کرتیں میرے بچوں کی پیدائش اور ان میں سے بعض کی وفات پر ہماری خوثی اور ہم میں شریک رہیں۔ بچ تو ہے کہ ان کی موجودگی اور تسلی نے تم کو بھلا ہی دیا۔ اللہ تعالی ان کی عمر میں ہرکت دے۔ میں ایک اور واقعہ بیان کر دینا ضروری ہوئی کہ عورتیں با ہم بہنا پا ان کی موجودگی اور اس تقریب پر ہوئی کا قریب پر ہوئی کا قریب پر ہوئی کا قریب پر ہوئی گائے کرتی تھیں اور ان میں سے بعض نے حضرت اُمُّ المؤمنین سے بہنا یا کیا اور اس تقریب پر ہوئی کا قائم کرتی تھیں اور ان میں سے بعض نے حضرت اُمُّ المؤمنین سے بہنا یا کیا اور اس تقریب پر ہوئی کا گائی کرتی تھیں اور ان میں سے بعض نے حضرت اُمُّ المؤمنین سے بہنا یا کیا اور اس تقریب پر ہوئی

دعوتیں کیں۔ یہ مرزا خدا بخش اور میاں نبی بخش بٹالوی کی بیویاں تھیں۔ ایک دنعورتوں نے مجھے بھی کہا کہ تم بھی بہنا پا کرو۔ میں نے شخ صاحب سے جا کر کہا کہ ان کی طبیعت میں ہمیشہ سے کورا پن ہے انہوں نے کہا ہم کو اسلام نے بھائی بھائی بنا دیا پھر یہ بھائی جارہ گم ہو گیا۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام نے زندہ کیا اگر حضرت صاحب کے ساتھ ہو کر بھی ہم بھائی بھائی اور عورتیں بہنیں نہیں بنیں تو زردہ اور بلاؤ کی رکا بیوں کا بنایا ہوا بہنا پا کہاں رہے گا۔ تمہارا بھائی چارہ احمدی بن کر ہو گیا اس لئے اب اس رسم کی ضرورت نہیں۔ میں نے دوسرے موقعہ پرشخ صاحب کو دہرایا کہ میں نے تو اپنے میاں سے کہا تھا انہوں نے بیجواب دیا۔

حضرت اُمُّ المؤمنین نے س کر فرمایا شخ صاحب نے بہت ٹھیک کہا۔اصل بھائی جارہ یہی ہے۔ خداکی قدرت ہے کہ خدا تعالی کے فضل سے ہم تو اس برادری میں شریک ہیں۔اور وہ زردہ پلاؤکی بہنیں اور بھائی نکل گئے۔ بیعبرت کامقام ہے۔

'' میں نے روایات کو صرف بعض جگہ اپنے الفاظ میں لکھ دیا ہے کیکن اکثر حصہ خصوصاً ارشا دات حضرت اُمُّ المؤمنین ہی کے الفاظ میں یا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کے یا حضرت امیر المومنین کے ہی ہیں۔'' (عرفانی)

# محتر مهاَمَة الرحمٰن كي روايات

محتر مهامة الرحمٰن مخدومی حضرت قاضی ضیاءالدین صاحب قاضی کوئی کی صاحبزادی ہیں ان کو حضرت مسیح موعود علیه الصلوق والسلام کی زندگی میں کئی سال تک خدمت کا موقعه اور سعادت نصیب موئی۔ ذیل میں ان کی رویات کودرج کیاجا تاہے۔ (عرفانی) محتر مةح ریفر ماتی ہیں:۔

میرا باپ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں اس پر ہوں۔حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰ قر والسلام کا عاشق میرا باپ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں اس پر ہوں۔حضرت والدصاحب بڑے مبراور حوصلہ سے مشاش بثاش ان مصیبتوں کو برداشت کرتے تھے۔حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰ قر والسلام نے انہیں فر مایا مقارقات میں کی جیسے بہاڑ پرسے برف گرتی ہے ثابت قدم رہناان مقارقات کو اس قدرم رہناان

مصائب میں ممیں بھی اپنے والد بزرگوار کی شریک تھی۔ جب میں قادیان آئی تو میں چاہتی تھی کہ خدمت کا موقعہ دیااس عرصہ میں مجھ کا موقعہ دیااس عرصہ میں مجھ پر جواثر حضرت کے معلق ہوااس کا ذکر برجواثر حضرت کے متعلق ہوااس کا ذکر کرتی ہو۔

میں ایک پنجابی لڑکی تھی جوا یسے بڑے گھر کے سلیقہ اور تدن سے نا واقف تھی مگر اس عرصہ میں کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ مجھ پر حضرت اُمُّ المؤمنین نے کوئی تختی کی ہویا اظہار ناراضگی فرمایا ہو بلکہ مجھ پر ہمیشہ یہی اثر رہا کہ مجھ کواس طرح حضرت اُمُّ المؤمنین نے رکھا جس طرح ما کیں اپنی اولا دکومحبت کے سایہ میں پرورش کرتی ہیں۔

### **(r)**

سوکن ہووے مان بھی ماران پیٹ حچرا گر حضرت اُمُّ المؤمنین حضرت مرزاسلطان احمرصا حب مرحوم ہے بھی ہمیشہ نیک سلوک کرتی رہیں۔

### (m)

ایک دفعہ حضرت اُمُّ المؤمنین ملیر یا بخار سے بہار ہو گئیں اور بخار کی شدت بہت تھی۔ حضرت امال جان نے اس حالت میں اپنے ہاتھ سے سونے کی ۸ یا ۹ چوڑیاں اتار کر مجھے دیں اور کانوں کی بالیاں بھی اتار کر دیں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے ان کور کھ دو۔ میں نے وہ زیور حضرت میں موعود علیہ الصلاة والسلام کے ایک صندوق میں رکھ دیا۔ جس میں حضرت اقدس کنگر کے خرچ اور دوسری ضروریات کا رو پیدر کھتے تھے اور اس صندوق کوخود حضرت یا حضرت اُمُّ المؤمنین یا ان کے حکم سے بی خادمہ کھولتی تھی دو چاردن کے بعد بخار تو اثر گیا مگر دو تین ماہ تک حضرت اماں جان نے وہ زیور طلب نہیں کیا اور جب

طلب کیا تو پیخادمہ وہاں موجود نبھی۔حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سرسری طور پرصندوق میں دیکھا اور فرمایا کہ یہاں تو نہیں۔وہ زیور کم از کم دو ہزار روپے کا ہوگا۔حضرت اُمُّ المؤمنین نے کسی فتم کی گھبرا ہٹ ظاہر نہیں کی بلکہ میاں شادی خاں مرحوم کی والدہ صاحبہ (جس کوسب لوگ دادی کہتے کے کو کہا کہ امت الرحمٰن کو بلالاؤ۔دادی آئی اور اس نے میری خوب خبر لی۔ گرمیں ڈرتی ہوئی آئی اور مجھے اندیشہ تھا کہ معلوم نہیں اماں جان کیا کہیں گی۔ جب میں آئی تو آپ نے مجھے صرف یہ کہا کہ زیور کہاں رکھا ہے میں نے کہا حضرت صاحب کے صندوق میں۔حضرت اُمُّ المؤمنین نے خود جا کرصندوق کی تلاقی لی تو زیوراس میں سے مل گیا اور اونچی ہنمی سے حضرت میں موعود کے کہا کہ:

آپ نے صندوق کا چھامعا ئنہ کیا آپ کی تلاشی نے تو ہم دونوں کوفکر میں ڈال دیا۔ حضرت صاحب بھی بین کر ہنس پڑے۔

(نوٹ) حضرت اُمُّ المؤمنین کااعتا دعلی النفس اور اپنے خدام پراعتا داور حسن طن کا میں بہترین واقعہ ہے اور خود حضرت میں موعود علیہ الصلوق والسلام کے استغراق کا بھی پیۃ لگتا ہے کہ آپ فکر دین میں اسنے مستغرق تھے کہ جس صندوق کوروز انہ کئی مرتبہ کھولتے ہیں اس میں پڑی ہوئی اشیاء کا بھی علم نہیں۔

حضرت امال جان کے گھر میں بہت می خاد مات رہتی تھیں اور حضرت امال جان ان کی مذہبی پابندی اور نیکی کرداری کا ہر طرح خیال رکھا کرتی تھیں۔حضرت ڈاکٹر میر مجمد اسلعیل ڈاکٹر می پڑھارہے تھے اور تعطیلات میں آتے تو حضرت اُمُّم المؤمنین ان کے آنے سے پیشتر سب کو حکم دے دیتی تھیں کہ چھوٹی بڑی تمام مستورات ان سے پردہ کیا کریں اس لئے کہ اب ان سے پردہ کا حکم ہے اور وہ ما شاء اللہ جوان ہوگئے ہیں۔

(نوٹ) اس سے احکام دین کے عملی اجرائے لئے حضرت اُمُّ المومنین کا جوش معلوم ہوتا ہے اور نیکی اور تقوی وطہارت کے لئے اس حکم پڑعمل کرتی اور کراتیں رہیں ہیں جواللہ اوراس کے رسول نے دیا ہے۔ (a)

حضرت امال جان ہماری دلداری اور دل بہلاؤے کے لئے بعض نہایت پیاری پیاری باتیں اپنی زندگی کے واقعات کی کیا کرتی تھیں ۔ایک مرتبہ فر مایا کہ میں نئی نئی قادیان آئی تو میں روشنی کے بغیر نہیں سوسکتی تھی ۔ جب میں سو جاتی تو حضرت مرزا صاحب روشنی گل کر دیتے اور میں جب پھر کروٹ لول تو اند ھیرامعلوم ہواور میں شور کرتی تو پھر حضرت صاحب روشنی کر دیتے پچھ عرصہ تک ایسا ہی رہا۔ آخر حضرت میں موعود علیہ الصلو ق والسلام کو بھی عادت ہوگئی اور ظاہری تاریکی بھی روشنی سے بدل گئی اور سارے گھر میں ہر جگہ روشنی رہنے گئی ہرایک کمرہ میں بیت الخلاء میں سر حصوں پرغرض سارا گھر روشن سارے گھر میں ہر جگہ روشنی رہنے گئی ہرایک کمرہ میں بیت الخلاء میں سر حصوں پرغرض سارا گھر روشن مرزاصا حب کے لئے رکھا گیا۔امال جان اس وقت حضرت صاحب کو حضرت صاحب یا مرزاصا حب کے لفظ سے خطاب فر ماتی تھیں ۔ چنا نچہ اس روشنی کے معاملہ میں ایک مرتبہ فر مایا۔

مرزاصا حب کے لفظ سے خطاب فر ماتی تھیں ۔ چنا نچہ اس روشنی میں نینز نہیں آ یا کرتی تھی اور اب میں روشنی نہ ہوتو آپ کو نینز نہیں آئی ۔ حضرت صاحب سے بات من کر خوشی سے مسکر ارائے ۔

(Y)

حضرت اماں جان اکثر دہلی کی زرّین جوتی پہنا کرتی تھیں اور دن کے وقت بیت الدعامیں جاکر دعا کیا کرتی تھیں اور آپ کی زرّین جوتی باہر دروازے پر ہونے سے ہم سمجھ جاتے کہ حضرت اماں جان اندر دعا کررہی ہیں۔

ایک مرتبه حضرت امال جان نے ازراہ کرم وشفقت ایک ولیی ہی زرّین جوتی مجھ کو بھی منگوادی اورایساا تفاق ہوا کہ ایک دن موقعہ پا کر میں بیت الدعامیں دعا کرنے گئی اور میری زرّین جوتی بھی باہر پڑی تھی۔ دادی کو معلوم ہوا تو اسے بہت رنج ہوا کہ امتہ الرحمٰن کو ایسی قیمتی جوتی مل گئی۔ حالا نکہ امال جان کا گھر خاد مات سے بھرا ہوا تھا اور سب کی سب آپ کے حسن سلوک سے خوش اور شکر گزار تھیں بھی کسی کو ناراض ہونے یا شکایت کا موقعہ ہی نہ آتا تھا۔ مسبحان اللّه – اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موجود علیہ الصلوٰ قوالسلام کے لئے کیسایا کیزہ وجود پیدا کیا۔

(نوٹ) اپنے گھروں میں امراء غور کریں کہ وہ اپنے جیسا لباس اپنے جیسا کھانا اپنے خدام کونہیں دیتے اوراسے اپنی شان کے خلاف سیجھتے ہیں مگر عصر حاضرہ کی اس بلند پا یہ خاتون کا دل کتنا وسیح اور شفقت ومحبت سے خمیر کیا ہوا ہے کہ اپنی خاد مات کے ساتھ اپنے جیسا سلوک فر ماتی ہیں۔ مردام وخاد مات کو اپنے کنبہ کا ہمیشہ ایک فر دعملاً سبجھتی رہی ہیں۔ اگر کسی نے اچھا کپڑ اپہنا ہوتو ہمیشہ خوش ہوتی ہیں۔ یہ سیرچشمی اور وسعت حوصلہ کا ایک زریں واقعہ ہے۔ محتر مہامۃ الرحمٰن اپنی رویات کوختم کرتے ہوئے حضرت اُمُّ المؤمنین کی شفقت وکرم کے علی مظاہرہ سے بے خود ہوگئ ہیں اور وہ آپ کے وجود کو ایک نشان اور خدا تعالیٰ کا خاص فضل یقین کرتی ہیں اور اس میں کیا شبہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی وحی میں ان کو اپنی خد بجداور اپنی خد بجداور اپنی خد بجداور اپنی خد بجداور اپنی خد سیمار اپنی خور اور اپنی خد سیمار اپنی خد سیمار اپنی خد سیمار اپنی خد سیمار اپنی خلال سیمار کیا ہیں کیا شبہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی وحی میں ان کو اپنی خد سیمار اپنی خدت قرار دیا ہے۔

## ا مليه ملك غلام حسين صاحب كابيان

ملک غلام حسین صاحب رہتا س ضلع جہلم کے باشندے ہیں ابتداً وہ کنگر خانہ میں نانبائی کی خدمت پر آئے یہاں کی رہائش اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کی دعا وَں سے انہوں نے بھی حصہ لیا۔ حضرت اقدس کی زندگی میں ایک مرتبہ کسی شامتِ اعمال پر انہیں قادیان سے حکماً جانا پڑا۔ آخر اللہ تعالی نے رحم فر مایا اور اب وہ قادیان میں ایک بڑے کنبہ کے بزرگ ہیں ان کی اہلیہ صلحبہ نے حضرت اُمُّ المؤمنین کی دادود ہش، فیاضی چشم پوشی اور درگزر کے چندوا قعات کھے کرد کئے ہیں جن کوذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

(1)

محترمہ حسن بی بی (اہلیہ ملک غلام حسین صاحب) بیان کرتی ہیں کہ جب میں پہلے پہل قادیان آئی تو حضرت میں جہلے پہل قادیان آئی تو حضرت میں محترمہ میں خور کے گھر میں گھری حضرت اُمُّ المؤمنین نے میرے بچوں کے لئے ایک مٹھائی کا تھال منگوایا اور میرے پرانے کپڑے جورنگ دار تھے (ان اضلاع میں عام طور پر نیلے رنگ کے کپڑے اس زمانہ میں عورتیں پہنتی تھیں) آپ نے فوراً بدلواد بے اورا کی نیا جوڑا اپنا نکال کر پہننے کو دیا اور آپ دو پٹہ چن کر مجھے دیا۔ حالا نکہ اس سے پیشتر میری کوئی واقفیت نہ تھی محض اینے حسن اخلاق کی وجہ سے ایسا حسن سلوک کیا۔

> خواجه و مر عاجزال رابنده بادشاه و بیکسال را چاکرے

یکی نمونہ حضرت اقدس کی زندگی میں دیکھا گیا کہ بھی اپنے ایک غلام کی پاسبانی فرمارہے ہیں کہ وہ نیندسے بیزار ہواور بھی ایک دوسرے خادم کواس کے خوابِ راحت میں پکھا کررہے ہیں اور کسی کے سامنے کھا نالا کرر کھتے ہیں۔اللہ اللہ بیشان اور بیمل ۔ یہی روح حضرت اُمُّ المؤمنین کے عمل میں پائی جاتی ہے۔گویا آپ نے حضرت می موعود علیہ الصلوق والسلام کی عملی زندگی کو اپنے آئینہ عمل میں نمایاں کر جاتی ہے۔گویا آپ نے حضرت میں موئی تو لیا۔ بیا کہ مثال نہیں ایک خادمہ جونماز میں آپ کو پکھا کرتی تھی۔ جب نماز کے لئے کھڑی ہوئی تو الم المؤمنین نے اس کو پکھا کرنا شروع کر دیا اور خدا کی ایک شکر گزار بندی کا عملی نمونہ دکھایا۔

(محمود عرفانی)

**(r)** 

میرے سپر دیے خدمت تھی کہ میں بھینسوں کا دودھ بلو کر مکھن وغیرہ نکالا کرتی تھی اور پھر مکھن کو گرم کر کے تھی بنایا کرتی تھی ایک دن چار پانچ سیر مکھن برتن میں ڈال کر آگ پر رکھا ہوا تھا اور آگ زیادہ تیز ہوگئ ۔ تھی اُبل کرضا لُغ ہو گیاا یک عورت نے جا کرا ماں جان سے شکایت کی کہ حسن بی بی نے تھی گرا دیا۔ آپ نے نہاس کو پچھ جواب دیا اور نہ مجھے پچھ کہا کہتم نے کیوں نقصان کر دیا۔

(نوٹ) یہ بھی حضرت سے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت کا آئینہ ہے۔ گھر میں بعض خادم کوئی نقصان کر دیتے تو آپ کا پیر طرزعمل نہ تھا کہ ڈانٹ ڈپٹ کریں۔اس کی مثالیں سیرت مسے موعود میں حضرت قبلہ عرفانی کبیر نے کھی ہیں اور حضرت اُمُّ المؤمنین کی چثم

پوشی اورعفوتقصیر کے بیانات اور روایات بھی بہت ہیں۔ اس کتاب میں آپ کے ایک خادم چراغ کا بیان درج ہے کہ بازار میں ٹھوکر کھا کر گھی کا برتن اس سے گر گیا اور مٹی ملا ہوا گھر لیکر آیا تو آپ نے کچھ نہ کہا۔

یہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی فطرت بلند کا ایک کرشمہ ہے آ پہمجھتی ہیں کہ خادم اور خادماور خادمات بھی آ خرانسان ہیں ان سے بھی غفلت اور سستی ہو جانی ممکن ہے اور بے احتیاطی سے نقصان ہو جاتا ہے آ پ یہ خیال کر کے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو میرے لئے بطور خادم مقرر کردیا شکر کرتی ہیں اور اس کا ظہور خطابوشی اور معافی کے رنگ میں فرماتی ہیں۔ یہ دستور العمل آ پکا اس گھر میں آ نے سے برابر نظر آ رہا ہے اس وقت تک اس میں فرق نہیں آیا۔ زیادتی ہی ہوئی ہے۔ اللّٰہ م ذ فح فوز د

### **(m)**

اسی طرح ایک مرتبہ میر بے لڑکے احمد حسین نے جواس وقت چھوٹا بچہ تھا۔ دو تین سیر مٹی کا تیل گرا دیا۔ اس کو یا مجھے کچھ نہ فر مایا۔ ناراضگی کا تو ذکر ہی کیا۔ آپ کی عادت میں داخل ہے کہ جب کسی سے کچھ نقصان ہوجا تا تو ناراضگی کا اظہار نہ فر ماتی بلکہ اپنی رحیما نہ طبیعت سے درگز رفر ماکراصلاح کا موقع دیا کرتی ہیں۔ میں تو یہی جھتی ہوں کہ تمام خاد مات سے زیادہ مجھ سے مجت کرتی تھیں مگر بچ ہے کہ ہر ایک یہی سجھتی تھی کہ جھے سے بہت محبت کرتی ہیں۔

### (r)

جب حضرت امیر المونین کی آمین ہوئی تو آپ نے سب کے لئے جوڑے بنوائے اور سب سے عدہ جوڑا ہجھے عطافر مایا کسی نے اس جوڑے کے لئے درخواست کی تو آپ نے اسے فر مایا کہ یہ حسن بی بی بی کے لئے ہے۔ آپ سب کے ساتھ ہمیشہ خوش خلقی سے پیش آتی ہیں۔ میرے ساتھ اسی وجہ سے بھی سب کے لئے ہے۔ آپ سب کے ساتھ ہمیشہ خوش خلقی سے پیش آتی ہیں۔ میرے ساتھ اسی وجہ سے بھی سب سے زیادہ اچھا برتا وُ فر ماتی ہیں کہ میں نے صاحبز ادہ مرز انٹریف احمد صاحب کو ایک سال تک دودھ پلایا تھا۔

(نوٹ) حضرت نبی کریم علی کے حالاتِ زندگی سے پتہ لگتا ہے کہ آپ رضاعت کا خاص خیال فرماتے تھے۔حضرت اُمُّ المؤمنین بھی ان عورتوں کا خصوصیت سے خیال فرماتے تھے۔حضرت اُمُّ المؤمنین بھی ان عورتوں کا خصوصیت سے خیال رکھتی ہیں۔ جنہوں نے کسی بچہ کو دود دھ پلایا یا کھلایا ہوا وراس قتم کی رعایت سوائے ان اخلاق کے نظر نہیں آتی جونورِ نبوت سے فیض یا فتہ ہوں۔ (محمود احمر عرفانی)

#### (a)

جب ہمیں کچھ عرصہ کے لئے قادیان سے باہر جانا پڑا تو میں نے سفر کے لئے روٹیاں پکا ئیں اور کافی گھی ڈال دیا ہے۔ کافی گھی آئے میں ڈالا توایک عورت نے شکایت کی کہ حسن بی بی نے آئے میں کافی گھی ڈال دیا ہے۔ آپ نے اس کو جواب دیا کہ پھرتم کواس سے کیااس نے ٹھیک کیا ہے۔ چیثم پوشی اور درگزر کے اس پیکر یہ خدا کی بے شارحتیں ہوں۔ (محمود عرفانی)

### **(Y)**

ا یک مرتبہ حضرت میاں بشیراحمد صاحب نے میرا دودھ پی لیا۔حضرت اُمُّ المؤمنین نے مجھے ایک جوڑا کپڑوں کا اور پانچ روپے نفذعطا فر مائے۔

(نوٹ) میں حضرت اُمُّ المؤمنین کی فیاضیوں اور دادودہش کو دیکھ کر انہیں اطسول الیسد (لیحنی لمبے ہاتھ والی) ماں کہا کرتا ہوں۔غربااوریتا کی ومساکین کی خبر گیری پرورش اوران کی زندگی کے لئے بہترین تجاویز کرنے کی وجہ سے آپ کانام اُمُّ المساکین ہے۔

(محمود عرفانی

# مائی امام بی بی صاحبه کابیان

مائی امام بی بی مرحوم محمد اکبر تھیکہ دار بٹالہ کی بیوہ ہیں۔میاں محمد اکبر صاحب سابقون الاولون میں سے تھے اور انہوں نے قادیان ہی میں وفات پائی تھی۔ان کی وفات کے بعد مائی امام بی بی حضرت اُمُّ المؤمنین کی خدمت میں رہ گئیں۔اکثر آپ کے ساتھ سفر وحضر میں رہنے کا موقعہ ملا۔وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کا سلوک اپنی خاد مات سے ہمیشہ ایسار ہتا ہے جیسے ایک مہربان ماں کا اپنی اولا د سے ان کے دکھ سکھ میں شریک رہتی ہیں اور کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں کبھی ان کو حقیر نہیں سمجھا۔اینے عزیز وں کا ساسلوک کرتی ہیں۔

خداتعالی کاخوف آپ کو ہروفت رہتا ہے۔ کثرت سے عور تیں آپ کی ملا قات اور زیارت کو آتی ہیں۔ میں میں نے بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے بھی گھبراہٹ کا اظہار کیا ہویا چہرہ پر شکن آیا ہوبلکہ ہر ایک سے نہایت محبت اور پیار سے باتیں کرتی ہیں اور بھی اپنی زبان سے نہیں کہتی ہیں کہ چلی جاؤ۔ ہر ایک کی مہمان نوازی کرتی ہیں۔ گرمی کا موسم ہوتو شربت وغیرہ سے تواضع کرتی ہیں اور کھا نا کھلاتی ہیں اور بیکام خاد مات پر نہیں چھوڑ تیں بلکہ خود اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں۔

اب تو آپ کی صحت اچھی نہیں رہتی ہے تا ہم اب تک آپ کا ایسا ہی عمل جاری ہے۔ بیاری کی حالت میں آپ خاموش رہتی ہیں کوئی چڑ چڑا بن وغیرہ جو بیاری کی حالت میں عام طور پر پیدا ہوجا تا ہے بالکل نہیں صبر اور سکون کے ساتھ خاموش رہتی ہیں۔ روزہ کی حالت میں بھی آپ کا معمول ہے کہ خاموش رہتی ہیں گویا آپ روزہ کی تحمیل میں خاموثی بھی ضروری بچھتی ہیں۔ خاموثی میں ذکر اللی کرتی رہتی ہیں۔ تنہائی اور خلوت کو پیند کرتی ہیں۔

نوکروں سے جوسلوک آپ کرتی ہیں وہ میں نے کسی گھر میں نہیں دیکھا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کوڈانٹ ڈپٹ کی ہویا حقارت سے اس کا نام لیا ہو۔ میں نے اتنے لمبے عرصہ میں بھی کسی نوکر پر ناراض ہوتے نہیں دیکھا کسی سے کچھ نقصان ہوجائے تو ہمیشہ درگز رفر مایا۔ میں نے کسی کو جھڑکی دیتے بھی نہیں دیکھا۔ ہمیشہ غربیوں اور مسکینوں کی پرورش کی جن کا کوئی سہار ااور آسراد نیا میں نہ تھا۔ آپ کے ہاں اس کوآسرامل جاتا ہے۔

صدقہ خیرات دینے میں بڑھ جڑھ کر حصہ لیتی ہیں بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ سلسلہ تو جاری ہی رہتا ہے اور کسی کو پیتہ بھی نہیں لگتا اور آپ خود بھی اس کو نفی رکھتی ہیں۔ میں نے بعض ایسی غریب لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ جن کو کوئی پاس نہ بیٹھنے دے مگر حضرت اُمُّ المؤمنین نے ان کے کپڑوں کی بدیو وغیرہ کا خیال نہ کر کے آپ ان کے سروں کوصاف کیا۔

حضرت أمُّ المؤمنين ہراس چيز کو پيند کرتي ہيں جوحضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام کو پيند تھی۔

سے پولوں میں آم، کیلا وغیرہ پیند کرتی ہیں۔مٹھائیوں میں برقی اور مرغ کے سالن کو بھی پیند فرماتی ہیں۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کا معمول ہے کہ جوعورتیں آپ کے پاس آتی میں ان کو مناسب موقعہ نصا کع بھی فرمایا کرتی ہیں اور اصل طریق تربیت کا آپ نے اپناعمل اور نمونہ رکھا ہے تا ہم عام طور پر بیفر مایا کرتی ہیں کہ:

### "جس كام كيلئة آئى مووه بات كرواوركوئى بات نه كرو''

ہم نے بھی حضرت اُمُّ المؤمنین کونہیں دیکھا کہ کسی بات پر بھی حضرت صاحب سے ناراض ہوئی مول ۔ حضرت صاحب کا ادب کرتیں اور آپ کوخوش رکھتیں ۔ ابتداء میں حضرت صاحب صرف تین روپے جیب خرچ دیا کرتے آپ نے بھی نہیں کہا کہ بیم ہیں۔ شکر گزاری سے لے لیتیں اور عور توں کو ہمیشہ نصیحت فرمایا کرتی ہیں کہ:

### ''اپنے خاوندوں کوتنگ نہ کیا کرو''

یہ ایک مخضراور جامع بیان مائی امام بی بی کا ہے جسے مگیں نے اس کے اور اپنے ملے ہوئے الفاظ میں لکھ دیا ہے۔ لیکن حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت اور اندرون خانہ زندگی کا ایک دلچیپ نقشہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کس طرح پرعورتوں کی تربیت فر مایا کرتی ہیں۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ملک کر بیٹھتی ہیں تو اِدھراُ دھر کے قصے شکو ہے شکا یہ بیتیں اور غیبت وغیرہ مختلف امراض کا شکار ہوجاتی ہیں آپ بیفر ماکر کہ''جس بات کے لئے آئی ہواس کے سوااور بات نہ کرو''۔ ان ساری امراض سے نحات دلا دیتی ہیں۔

فرائض زوجیت کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہیں اور مستورات کونصیحت فرماتی ہیں کہ خاوندوں کونگ نہ کیا کرو۔ آپ کی طبعیت میں قناعت کاعملی رنگ موجود ہے۔ ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں میں بیر روح پیدا ہو۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کی زندگی کو دیکھ کرخدا تعالی کی شان نظر آتی ہے۔ حضرت نا نا جان کی طبیعت سخت تھی مگران کا دل رقیق تھا۔ وہ بہت جلد غصہ میں آجاتے اور معاً صاف دلی سے باتیں کرنے گئے۔ برخلاف اس کے میں نے دیکھا کہ حضرت میر صاحب کی اولا دمیں دل اور زبان دونوں میں نرمی اور رفت ہے۔ میں نے کبھی ان میں سے کسی کو غصہ ہوتے نہیں دیکھا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کا تو رنگ ہی اور رحضرت ڈاکٹر میر محمد اسلمیل صاحب اور حضرت میر محمد اسلحق صاحب کوبھی ہمیشہ مسکرا ہے کوان

کے چہروں پر کھلتے دیکھا۔کلام میں ایک شیر نی اور محبت پائی جاتی ہے اور جب بھی کلام کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پوری توجہ اور دلچیسی سے اپنے مخاطب کے ساتھ ہم کلام ہیں حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت کے مائی امام بی بی کے بیان سے بعض اور پہلونمایاں ہوئے ہیں کہ روزہ کی حالت میں آپ خاموش رہتی ہیں اور غریب اور مسکین لڑکیوں کے سروغیرہ آپ دیکھنا اور صاف کرنا ہے بھی خدا تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں اور دوسروں کی تربیت تا کہ کوئی ایسے لوگوں سے نفرت نہ کر بی بلکہ کوشش کی جاوے کہ ان کی ہر طرح مدد کی جاوے اور گرے ہوؤں کو اُٹھا یا جاوے۔

## متفرق خوا تین کے تاثرات میں سے کچھ

صحابیات کے علاوہ عصر خلافت میں ہرسال اور دوران سال میں جوخوا تین دارالا مان آتی رہتی ہیں اور انہیں حضرت اُمُّ المؤمنین کی خدمت میں سعادت نیاز حاصل ہوتی ہے وہ آپ کی محبت و شفقت ،تعلق باللہ اوراخلاق فاضلہ کا خاص اثر لیکر جاتی ہیں۔ میں ان کے تاثر ات میں سے بھی کچھ درج کردیتا ہوں۔ (محمود عرفانی)

# بیگم صاحبه حضرت سیٹھ عبداللہ بھائی کے تاثرات

اس سے پہلے بیگم صاحبہ کی ایک روایت میں درج کرآیا ہوں اب اس باب میں پھواور روایات ان کی درج کرتا ہوں۔ حضرت سیٹھ عبداللہ بھائی ان خوش قسمت قابل رشک بزرگوں میں سے ایک متاز بزرگ ہیں جوسلسلہ میں گو بہت چھے آئے مگر خدا تعالیٰ کافضل وکرم ان کو بہت آگے لے گیا۔ یہ وہ شخص ہے جس پر حضرت امیرالمومنین نے تشفی رنگ میں دیکھا کہ وہ ایک تخت پر بیٹھے ہیں اور آسان سے ان پر نور برس رہا ہے اور خدا تعالیٰ کے ان بے شارا نعامات سے جوان پر ہوئے ہیں ایک بڑا انعام سے ان پر نور برس رہا ہے اور خدا تعالیٰ کے ان بے شارا نعامات سے جوان پر ہوئے ہیں ایک بڑا انعام سے کہ ان کی بیوی بچے سب اسی رنگ میں رنگین ہیں۔ جھے بار ہا حضرت والد صاحب کے قیام حیرر آباد کے زمانہ میں سکندر آباد جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے ان کے گھر کوایک مہمان خانہ پایا۔ لوگ مختلف مقامات سے آجاتے اور جب تک جی چاہتا کھر ہرتے۔ بھی نہ دیکھا کہ سی چھوٹے بڑے کے خیال میں آیا ہو کہ یہ کیوں بیٹھا ہے۔ ہرایک کے دل میں سلسلہ کی تبلیغ اور اس کے لئے قربانی کی ایک خیال میں آیا ہو کہ یہ کیوں بیٹھا ہے۔ ہرایک کے دل میں سلسلہ کی تبلیغ اور اس کے لئے قربانی کی ایک دھن ہے اور وہ عشق جس کوا نبیاء کے دشمن جنون کہتے ہیں۔ خدائی مخلوق کی ہمدردی کے لئے ان میں پایا

جا تا ہے۔ میں خودتوان کی محبت و ہمدر دی کواپیے جسم میں خون کی گردش کی طرح محسوس کرتا ہوں۔اللہ کریم ان پر بڑی بڑی برکات نازل کرے۔ آمین۔اسی خانہ کی سردار لیعنی بیگم سیٹھ عبداللہ بھائی کے تاثرات میں یہاں درج کرتا ہوں۔

# گڑیاں اور بت پرستی

ایک مرتہ جب کہ ہم چند بہنیں حضرت اُمُّ المؤمنین صاحبہ کے حضور بیٹھی ہوئی تھیں تو میں نے چند کپڑے ک کپڑے کی گڑیاں دیکھیں۔ جو بچوں کے تھلونے کے طور پر رکھی ہوئی تھیں میں نے عرض کیا کہ بیگڑیاں کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ اسلام نے تومنع فرمایا۔

حضرت اُمُّ المؤمنين نے مير بوال پر بُر انہيں منايا بلکہ نہايت محبت سے جواب ديا کہ اصل بات بيہ ہے کہ اسلام نے تواس چيز کومنع کيا ہے جو ہندو بت بنا کر بڑی عزت سے گھروں سے ميں رکھتے اوران کوخدا کی صفات سے موصوف قر ارد ہے کران کی عبادت کرتے اوران سے مُراد بي ما نگتے ہيں۔ اس لئے رسول کریم علیقی نے اس بت پرسی کو دُور کرنے کے لئے بت بنانے سے منع فر مايا۔ عرب لوگ جا ہليت کے زمانہ ميں بت پرست تھے اس کو دُور کرنے کے لئے آپ نے نے بتوں کی مذمت فر مائی اوران کومنع کیا۔ اس قتم کے کھلونے ممانعت نہيں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے گڑیاں کھیلا کرتی تھیں۔ اس قتم کی کھلونے ممانعت نہيں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے گڑیاں کھیلا کرتی تھیں۔ اس قتم کی عبادت کرنا ہے بہت کرنا ہے ہے۔

میں پہلے تواپنے سوال کرنے سے گھبرائی کہ خلاف ادب نہ ہو مگر جب میں نے دیکھا کہ محبت سے امال جان سمجھاتی ہیں تو میں سوالات کرتی گئی اور حضرت امال جان محبھاتی رہیں۔
سمجھاتی رہیں۔

### تصاوير

پھر میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق قوالسلام اور دوسرے احباب کی تصاویر دیکھیں تو میں نے اعتراض کیا کیونکہ سیٹھ صاحب نے مجھے بڑی تختی سے روکا تھا کہ کوئی تصویر نہیں لگانی جا ہے ۔حتی کہ ہمارے خاندان کی بعض بڑی بڑی قیمتی تصاویر کوضائع کر دیا تھا۔حضرت اماں جان نے فرمایا کہ:

'' حضرت صاحب کی تصویر عبادت یا پرستش کے لئے نہیں بلکہ یہ تصویر تو اس لئے بنوائی گئی تھی کہ جولوگ دُ ور دراز ملکوں میں رہتے ہیں وہ اس طرح اپنے امام کے چہرہ اور حلیہ کو دکھے لیں کہ جورسول اللہ علیقی کی پیشگوئی کے متعلق ہے اور انگریز اور دوسرے مغربی لوگ تصاویر کو دکھے کراس کے اخلاق وغیرہ کا اندازہ کر لیتے ہیں۔ یہ تصویر تو خو د تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر صرف تصویر رکھنا منع ہوتو تم جیب میں روپیہ رکھتی ہو۔ بچوں کی کتابوں میں تصویر یں ہوتی ہیں۔ میں نے اس سے تصویر کا مسئلہ بھی سجھ لیا۔''

## یرا ندہ منع نہیں ہے

ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ بعض بیبیوں نے اپنے بالوں میں پراندے ڈال کرچوٹیوں کو بڑھایا ہوا تھا۔ میں نے اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ بیتو ریشم یا دھاگے کے بینے ہوئے ہیں بالوں کے نہیں ان کا ڈالنا نا جائز نہیں ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ کے ظالم طبع لوگ عورتوں پر بڑے بڑے ظلم کرتے تھے ان کے بال جراً کاٹ کر بیچتے تھے۔ اس لئے آپ نے منع فرمایا کہ عورتوں کے بال میں بال نہ ڈالے جاویں۔ اس طرح حضرت اماں جان نے جھے پر دہ کی حقیقت سمجھائی۔ بظاہر بیہ با تیں معمولی ہیں گران میں اسلام کی خوبیال معلوم ہوتی ہیں۔ جھے پر بیدا مرکھلا کہ حضرت اُم المؤمنین دین با تیں بوچھنے سے برانہیں منا تیں بلکہ خوش ہوتی ہیں اور نہایت محبت سے عام فہم طریق سے سمجھائی ہیں۔ اس طرح جھے حضرت اُم المؤمنین کے درجہ کا پیتہ لگا کہ وہ بڑی قابل قد راور قابل عزت خاتون ہیں۔ اللہ تعالی ان کی عمر میں برکت دے آ مین۔

وہم طریق سے سمجھاتی ہیں۔ اس طرح جھے حضرت اُم المؤمنین کے درجہ کا پیتہ لگا کہ وہ بڑی قابل قد راور (نوٹ) حضرت عائش کا دربار بھی اسی قتم کا ہوا کرتا تھالوگ آتے اور مختلف فتم کا بیل عزت خاتوں ہیں۔ اللہ تعالی ان کی عمر میں برکت دے آ مین۔ آخضرت عائش صدیقہ کے دینی سوال کرتے اور آپ ان کے جوابات دیتی رئیس آت خضرت عائش کے طریق ممل اور اُس کی خوت اور حضرت عائش صدیقہ نہایت شفقت سے جواب دیتیں۔ حقیقت میں بیوی سے زیادہ محرم راز کوئی دوسراانیان نہیں ہوتا اور اصل حقیقت این موتی ہے کہ فی الحقیقت وہ اس کی نبوت اور اس کے اندرو فی مرسل من اللہ ہونے بریقین رکھی تھی تو یہ امر واضح ہے کہ فی الحقیقت وہ ماں کے اندرو فی مرسل من اللہ ہونے بریقین رکھی تھی تو یہ امر واضح ہے کہ فی الحقیقت وہ اس کی نبوت اور اس کے اندرو فی

اعمال اور اس کے طرز زندگی میں اس روح کو کام کرتے دیکھتی ہے جو ایک خدا کے مامورومرسل میں ہونی چاہئے۔اس کے خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلقات عظمت الہی کا اس کے قلب اوراعمال پراثر خدا کی مخلوق سے اس کی ہمدردی اور شفقت،اعمال صالحہ سے محبت اور رزایل سے نفرت زندگی کے ہر شعبہ میں وہ دیکھتی ہے۔ تب وہ صرف اپنے شو ہرکی حیثیت سے ہی نہیں بلکہ خدا کے مامور ومرسل کی حیثیت سے اس کی فرما نبر داری اور اطاعت میں گداز ہو جاتی ہے۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کی زندگی، امہات المومنین کی سیرت اور کر دار کا ایک مکمل نقشہ ہے۔ (محمود احمدعر فانی)

محتر مه سلیمه بیگم بنت جناب سیطه محمد غوث صاحب کی روایات عزیزه سلیمه بیگم صاحبه کی کچه روایات پہلے دی جا چکی ہیں بقیه درج ذیل ہیں۔ (عرفانی)

## رشته سوچ کر کرو

(۱) میری اسی لڑکی امۃ الرشید کے رشۃ کے بارے میں میرے دریافت کرنے پر حضرت امال جان نے نہایت یاک جذبات کا اظہار فرمایا۔ خلوص اور محبت سے فرمانے لگیں۔

''لڑی سنو، پہلے بید دیکھو کہ لڑکا نیک، دیندار ہے پانہیں؟ اس کے افعال اعمال سے دیندار سے احمدی ہونے کا پیۃ لگتا ہے پانہیں؟ اگر لڑکا نیک سچا احمدی اور مخلص ہے اور تمہاری و خاندان کی طبیعت سے ماتا جاتا ہے تو بس اللہ کا نام کیکررشتہ طے کر دو۔ باقی دوری وغیرہ۔ سوالِ ملازمت، بیسب اللہ تعالیٰ کے قدرت سے بعیر نہیں کہ وہ ایسے اسباب کر دے گا کہ اتنی وُور دراز ہوتے ہوئے بھی تہاری پچی تمہاری پچی تمہاری پچی تمہاری پخی تمہاری پخی تمہاری پخی تمہاری نہیں معلوم ہوگی۔ بیٹی۔ دنیا میں دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک ہی وطن میں بیٹیاں بیا ہی جاتی ہیں لیکن حالات اس قتم کے ہوتے ہیں کہ برسوں آنے جانے کا اتفاق نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ریجی دیکھنے میں آتا ہے کہ باوجو دو ور ہونے کے ہمیشہ ملنے ملانے کے اسباب ہوجاتے ہوتا۔ بعض دفعہ ریجی دیکھنے میں آتا ہے کہ باوجو دو ور ہونے کے ہمیشہ ملنے ملانے کے اسباب ہوجاتے ہیں۔ بہر کیف احمد یوں کی لڑکیوں نے اکناف عالم میں پنچنا ہے تو بھلا (حیدر آباد دکن سے) وہلی کتنی ور در سے بڑی خوشی ہوئی۔ میں دعا کہ تی جہاں پرلڑکا ملازم ہے) لڑکا میر سے سرال کے وطن کا مجھا اس رشتہ برسی خوشی ہوئی۔ میں دعا کہ تی کہاں پرلڑکا ملازم ہے) لڑکا میر سے سرال کے وطن کا مجھا س رشتہ با برکت کرے۔ الملہ ہم آمین

(۲) مجھنا چیز کو کئی مرتبہ حضرت امال جان کی ذرہ نوازی نے بیت الدعاجیسی جگہ میں نمار پڑھنے اور کمبی کمبی دعائیں کرنے کا موقعہ عطافر مایا۔ المحیمد اللّٰہ تعالیٰ علی ذالک۔

(۳) حضرت اماں جان کی شفقت ما درانہ اوراحیان عظیم کا سب سے بڑھ کرنا چیز کے نام ایک نوازش نامہ بھی ہے جس کو آج ۲۲،۲۱ سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ ذیل میں عاجزہ حضرت اماں جان کے دستِ مبارک سے کھے ہوئے سرفراز نامہ کو درج کرنے کی عزت وسعادت حاصل کرتی ہے۔ بسم اللّٰہِ الّر حَمٰن الرّ حِیْم

ازقاديان

٢٣ ـ اگست ١٩١٩ء

عزيزه سليمة سلمه الله تعالى

السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاتہ۔ تمہارا خط جوامۃ الحی کے نام تھا و فلطی سے میں نے کھول لیا ہے اور پھر پڑھ کرامۃ الحی کو دے دیا ہے وہ فلطی سے میری ڈاک میں آگیا تھا وہ خط میں نے تمام کا تمام پڑھا اور اس خط کو پڑھ کر بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کہ مرحبا سلیمہ مرحبا مردوں میں تو سینکڑوں نہیں ہزاروں مبلغ ہیں مگر عور توں میں بہت کم ۔ مجھے تہہاری ہمت اور اخلاص اور تبلغ کا حال پڑھ کر اس قدر خوش سے بے اختیار تہہارے لئے دل سے دعا کیں نکلتی ہیں اور کہ خدا تعالی تم کو کا میاب اور بامراد رکھے۔ میں تم پر بہت خوش ہوں اور تہہارے لئے بہت دعا کرتی ہوں۔ جے زاکب اللہ احسن السجز اء اور تم احمد یت کی تبلیغ میں اس طرح مشغول رہوخدا تعالی تمہارے ساتھ ہوا ور تہہارا مددگار ہو۔ السب اور کو میں سب لوگوں کو اسلام علیم بچوں کو پیار دعا کیں۔

والسلام

والده مرزامحموداحر خليفه ثانى قاديان

میرے ناچیز قلم میں طاقت نہیں کہ اس احسان بیکراں کا اچھے سے اچھے رنگ میں ذکر کروں اللہ تعالیٰ میرے حال پررخم فرمائے آمین یا رب العالمین –

سليمه بيكم بنت سيشه محمرغوث صاحب حيدرآ باددكن

# عزیزه امة الحفیظ بنت جناب سیشه غوث صاحب کی روایات عزیزه امته الحفیظ منت جناب سیشه غوث صاحب کی روایات عزیزه امته الحفیظ صاحبه کی بعض روایات پہلے آنچکی ہیں بقید ذیل میں ذرج ہیں۔ (عرفانی) تسلی دینا

(۱) ۲۹۲۱ء کے جلسہ پر میرا نکاح ہو چکا تھا۔ حضرت اماں جان سلمہا سے جب میں ملے گئ تو آپ نے میری بڑی بہن سلیمہ بیگم صاحبہ سے پوچھا کہ اس کا نکاح کہاں ہوا ہے اور ساری با تیں تفصیل سے دریافت فرما ئیں۔ میری بہن نے جب یہ بتلایا کہ لڑکا کرنال کا رہنے والا ہے تو اس پر آپ بہت خوش ہوئیں اور بڑی محبت اور مسرت سے فرمایا کہ'' چلوا یک بہن کا میاں میرے سرال (خلیل احمد صاحب جو سیالکوٹ کے ہیں) اور اس کا میرے میلے کا ہے میرے سرال سے اس وقت ایک انگوشی ، رومال اور روپی آئے تھے۔ حضرت اماں جان سلمہا سے درخواست کی گئی کہ آپ دعا فرما کر انگوشی پہنا ئیں۔ آپ نے از راہ نوازش منظور فرمالیا اور دوسرے روز مغرب کی نماز کے بعد حضرت آیا جان صاحبہ یہ چیزیں اور مجھے آپ کے پاس لے گئیں آپ نے تمام گھر والوں کو بلا بھیجا۔ ساروں کے جان صاحبہ یہ چیزیں اور مجھے آپ کے پاس لے گئیں آپ نے تمام گھر والوں کو بلا بھیجا۔ ساروں کے جان صاحبہ یہ چیزیں اور مجھے آپ کے پاس لے گئیں آپ نے تمام گھر والوں کو بلا بھیجا۔ ساروں کے جون کے بعد دعا فرمائی اور اسین ہاتھ سے مجھے انگوشی پہنائی۔

### شفقت دعا

(۲) اس کے دوتین دن بعد کا واقعہ ہے کہ میری بھانجی امنہ الرشید کی منگنی ہوئی اس دن بھی دعا فرمانے کے بعد آپ نے اس کواینے ہاتھ سے انگوٹھی پہنائی اور فرمایا۔

'' میں نے اس کے لئے اس کے ابا کے لئے اور اس کے دولہا کے لئے اور اس کے نانا (سیٹھ محموغوث صاحب) کے لئے دعا کی ہے۔''

اس کے بعدا پنے ہاتھ سے اس کو اور مجھے میٹھے چاول کھلائے اور اس پر مزید شفقت ہے کہ اس دن رات کا کھانا بھی ہمیں آپ نے ہی کھلایا۔ المحمد للله اس سال میں دس ماہ قادیان میں رہی۔ چونکہ میری بھانچی و ہیں بیاہی گئیں۔ اس لئے اس دفعہ میں ان کے پاس تھی۔ میں جب بھی حضرت آپا جان کے گھر جاتی تو حضرت امال جان سلمہا سے بھی مل کر آتی۔ آپ کو اکثر مجھ پر دھو کا لگتا اور مجھے بھانچی (امة الحفيظ صاحبه المليه خليل احمد صاحب ناصر) سمجھ كر پوچھتيں۔ '' تمہارى لڑى كيسى ہے۔' جب ميں بتلاتى نہيں' امال جان' ميں ہوں امة الحى ۔ آپ ڪلكھلا كر ہنس پڑتى اور فرما تيں۔ '' مجھے تم دونوں بہنوں پر بہت دھوكا لگتا ہے۔ تم آتى ہوتو سمجھتى ہوں حفيظ ہے اور حفيظ پر تہارا شبہ ہوتا ہے۔

(۳) آپ کے پاس ہروقت کوئی نہ کوئی خاتون ملنے آئی ہوتی ہیں اور تقریباً جب بھی میں گئی ہوں ان خواتین سے ہمارے خاندان کا تذکرہ فر ما تیں اور اس بات کا بھی اکثر اظہار فر ماتی ہیں کہ اس کی بڑی بہن کا میرے میکے کا۔ مجھے حضرت امال بڑی بہن کا میاں میرے میکے کا۔ مجھے حضرت امال جان کی سلمہا کی اس دلداری ،اس نوازش کا اس وقت بھی بلکہ آج تک بھی اور انشاء اللہ عمر بھر ہی اس کا اثر اور احساس رہے گا جب بھی میں ان الفاظ کا۔اس اظہار خوثی اور محبت کا تصور کرتی ہوں میرے لئے وہ نظارہ عجیب از دیا دِ ایمان کا موجب ہوتا ہے اور میرا دل مسرت اور در در بھرے جذبات کے طوفان سے بھر جاتا ہے اور میں سوچنے لگتی ہوں

### '' کہاں ہم خانۂ وریاں کہا بی<sup>حضرت</sup> ذی شان''

ہزاروں انسان سیالکوٹ میں بستے ہیں اور ہزاروں کرنال میں لیکن میرے خدا کو دوغریب خاندان کے لڑکوں کوئس طرح نوازنا منظور تھا کہ آپ سے اس کا بار بارا ظہار فرما کر سارے دلوں کو دنیوی عزت و دولت سے بے نیاز فرماییا اوراس جاودانی دولت اور فخر سے ہمارے دلوں اور دووں کی تسکین فرمائی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے غریب رشتہ داروں کو اپنارشتہ دار کہتے شرماتے ہیں اور کوئی دولت منداور بڑا آ دمی ہواوراس کا دُور کا بھی رشتہ ہوتو کہتے ہیں یہ ہمارارشتہ دار ہے ،عزیز ہے۔ لیکن خدا تعالی کے بیارے بندوں کی شان کیسی نرالی اور کیا ہی عجیب ہوتی ہے؟ بی ہے ہے' بیان سے بالا اور ترقیم سے اعلیٰ!''

## ہاتھ سے کام کرنا

(۴) میں نے حضرت امال جان سلمہا کو اپنے ہاتھ سے گھر میں کام کرتے دیکھا ہے۔ آپ کی صحت اکثر ناساز رہتی ہے۔ باوجود اس کے جب بھی کچھ طبیعت اچھی رہتی ہے آپ باور چی خانہ میں دکھ آتی ہیں۔ایک دفعہ آپ کوسبزی بھی بناتے دیکھا ہے۔ اتنی شیعفی اور بیاری کے باوجود آپ کا اپنے

ہاتھوں سے کام کرنا ہمارے لئے ایک نمونہ ہے۔خدا تعالی نے آپ کودینی اور دنیوی ہرفتم کی آسائش اور آ رام کے سامان دیئے ہیں۔لیکن باوجوداس کے جب بھی آپ کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے اپنے گھر کی دیکھ بھال خود ہی فرماتی ہیں۔

### خوشنودي

(۵) جب پہلی دفعہ حضرت امال جان سلمہا میری بھانجی حفیظ کے گھر تشریف لے آئی تھیں۔ گھر د مکھے کر بہت پیند فر مایا اور اظہار بھی کیا کہ حفیظ تمہارا گھر د مکھے کر بہت خوشی ہوئی تم نے بہت سلیقہ سے رکھا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ جب تشریف لے آئیں تو صاحبزادہ میاں منصورا حمد صاحب کی دلہن کو بھی ساتھ لے آئیں اور نہایت بے لکافی اور محبت سے سارا گھر دکھلایا کہ یہ کھانے کا کمرہ ہے۔ اس میں حفیظ رہتی ہیں۔

### عيادت

(۲) گزشتہ سال کی بات ہے جب میں قادیان میں ہی تھی میری بھانجی کی لڑکی خلّت بڑی سخت بیار ہوگئی تھی۔ میں دو تین دفعہ آپ کے پاس دعا کی درخواست کرنے گئی تھی۔ اس کے دو چار دن بعد آپ خود بچی کو دیکھنے کو تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد جب تک بچی کوصحت نہیں ہوئی روزانہ کسی عورت کو بچوا تیں کہ اب لڑکی کا کیا حال ہے۔ ایک دن بچی کی حالت بہت خطرناک ہوگئی تھی۔ اس دن آپ بھی انفاق سے تشریف لے آئیں تھیں۔ گھر جا کرایک عورت سے نسخہ بھی ایا کہ یہ بہت مجرب ہے بچی کو ضرور بلاؤ۔

### بيت الدعامين

(2) میں جب بھی قادیان جاتی ہوں ضرور بیت الدعا میں دعا کر کے آتی ہوں۔ پہلے پہل اجازت لینے سے طبیعت بہت ڈرتی تھی۔ ایک دن دعا کرنے کی نیت سے آئی اور بڑی دیر تھم پر کالیکن جرائت نہ ہوئی۔ پھر بہت دیر بعد ڈرتے ڈرتے اجازت مائگی۔ اس پر آپ نے بہنتے ہوئے فرمایا۔ تم جب بھی چاہو آکر دعا کرلیا کرو۔ الحمد لِلّٰه عَلٰی ذالک۔

## والدہ صاحبہ سر دارا میر محمد خاں صاحب کے تاثر ات

والدہ صاحبہ سردار امیر محمد خال صاحب کوٹ قیصرانی کے تمندار خاندان کی معزز اور تعلیم یافتہ خاتوں ہیں۔حضرت میچ موعود علیہ الصلوق والسلام اور آپ کے اہل بیت سے محبت وفدا کاری کا جذبہ میہ خاندان رکھتا ہے۔میری تحریک پرانہوں نے لکھا کہ

میں نے ۲۰۱۱ء میں شرف بیت بذریعہ خط حاصل کیا۔ <u>ے ۱۹۰</u>۰ء کے آخریا ۱۹۰۸ء کے آغاز میں قادیان گئی اوراس کے بعداب تک بحمداللہ بیسلسلہ جاری ہے اورانشاء اللہ تاحیات رہے گا۔ اس عرصہ میں جو کچھ دیکھامخضراً کھتی ہوں۔

# تبهى ناراض نههونا

اس قدر زمانه دراز میں مُیں نے بھی حضرت ممدوحہ کو کسی پر ناراض ہوتے نہیں دیکھا۔البتہ ایک مرتبہ ایک عورت مائی تابی نام حضرت کے گھر میں رہتی تھی اس کا کوزہ یا کوئی اور معمولی چیز اس کی غیر حاضری میں کسی نے توڑ دی۔ مائی تابی بینقصان دیکھ کر بدعائیں کررہی تھیں۔اس پر حضرت ممدوحہ نے کسی قدر تختی سے فرمایا۔

''بدد عاکیوں دیتی ہوکسی ناسمجھ بچہ نے نقصان کیا ہوگا۔تم کوخود بھی تو احتیاط کرنی چا بئیے تھی''۔

میتخی محض اس وجہ سے تھی کہ آپ بدد عا کو پسند نہیں فر ماتی ہیں اور کو کی لفظ نہیں فر مایا بلکہ نصیحت کی اور یہ بھی ہدایت کی کہ انسان کوخودا پنی متاع قلیل یا کثیر کی آپ حفاظت کرنی چاہئے۔علاوہ بریں جب خاطی کاعلم ہی نہیں تو بلا وجہ عام طور پر بدعاؤں سے نفرت کا پہتہ چلتا ہے۔

## ا یا م جلسه میں سلوک

ایا م جلسه میں مستورات کا جموم آپ کے گر در ہتا ہے آپ ہمیشہ کشادہ پیشانی رہتی ہیں اور ہرایک ادنی اعلیٰ سے حال دریافت کرتی ہیں اور ہرایک یہی جمھتی ہے کہ'' مجھ پر حضرت ممدوحہ کی بڑی مہر بانی اور شفقت ہے''اب تو آپ ضعیف ہوگئی ہیں پہلے آپ کامعمول تھا کہ جب میں جاتی تواٹھ کرمحبت وشفقت

ہے معانقہ فرمایا کرتیں۔

### ابك واقعه

ایک مرتبہ آپ سیر کوتشریف لے گئیں بہت ہی مستورات ساتھ تھیں ایک گاؤں آگیا (قادر آباد جس کو نیا پنڈ کہتے ہیں) (محمود عرفانی) جب اس گاؤں کی مستورات کو معلوم ہوا تو باہر استقبال کونکل آئیں اور گھر جانے کے لئے عرض کیا۔ آپ نے ان کی دلداری کے لئے قبول فر مایا مگر فر مایا کہ ''پہلے مسجد میں جا کرنماز پڑھوں گی پھر تمہارے گھر چلوں گی' مسجد کے آگے سے پانی کی نالی جاری تھی وہاں ہم نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پھر ان کے گھر تشریف لے گئیں انہوں نے ملی کے دانے بھون کرشکر ملا کر پیش کئے۔ آپ نے سب کو بائٹ دیئے۔ چلتی دفعہ انہوں نے پچھ ساگ اور گڑ پیش کیا آپ نے بیش کئے۔ آپ نے سب کو بائٹ دیئے۔ چلتی دفعہ انہوں نے پچھ ساگ اور ڈریافت کیا کہ تہمارے ہاں گردیا جا سے میں نے وہ تحفہ مجھے عطا کردیا ہوتا ہے میں نے عرض کیا کہ پہاڑی اور بارانی ملک ہے۔ اس پر آپ نے وہ تحفہ مجھے عطا کردیا ہے۔

(نوٹ) یہ باتیں بظاہر نہایت معمولی ہیں۔ یہ گاؤں حضرت ہی کی رعایا کا ہے اور حضرت کے آباد کارر ہے ہیں۔ قادیان ہی میں داخل ہے۔ زمینداروں کے گھر کا نقشہ اور وہ بھی آئے سے قریباً بچاس برس پیشتر کا ہر شخص اندازہ کرسکتا ہے۔ گرآپ نے ان مستورات کی خوثی کو مقدم فر مایا اوراس کے گھر جانے کی درخواست کورد نہ فر مایا۔ گرسب سے پہلاکام فریضہ نماز کا اداکر نا ضروری سمجھا۔ قیاس یہ چا ہتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہوگا۔ پنجاب کے دوائی کی خوش کی خوش کی خوش کی خور انہوں نے دوائی کے کاظ سے شام کے قریب بھنے ہوئے دانوں کا ناشتہ ہوا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے دیہاتی طرز معاشرت کے روسے ساگ اور گڑ کا تحفہ پیش کیا۔ آپ کے ساتھ خاد مین اسی خور بہاتی طرز معاشرت کے وقت کا احترام کیا اور اس بدیہ کوسونے چا ندی کے سکوں سے بھی شمیں آپ نے ان کے جذبات کا احترام کیا اور اس بدیہ کوسونے چا ندی کے سکوں سے بھی فتی سمجھا کہ وہ ایک اخلاص مند دل کی عقیدت کا اظہار تھا اس لئے خود اپنے ہاتھ سے لیا اور میں میں یہ با ہر سے جانے والی سوغات تھی۔ پھرایک مخلصہ کو بطور تخذاس لئے دیا کہ ان کے ملک میں یہ با ہر سے جانے والی سوغات تھی۔ (محمود عرفانی)

اسی سلسلہ میں سردارنی صاحبہ تھتی ہیں کہ میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ جب کوئی تحفہ پیش کرتا ہے تو آپا ایسے انداز سے اس کو قبول فرماتی ہیں کہ پیش کرنے والے کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے کشیدہ کا بہوچن خاص طور پر حضرت اُمُّ المؤمنین کے لئے سلایا تھا۔ میں نے پیش کیا تو آپ نے فوراً اسی وقت پہن لیا۔

(نوٹ) ہر ملک اور قوم کالباس اوران کی پسندیدہ اشیاءالگ ہوتی ہیں اور دہلی اور دہلی اور ڈیرہ غازی خال کے لباس میں زمین آسان کا فرق ہے مگر حضرت اُمُّ المؤمنین نے اس اخلاص ومحبت کی قدر کی اور خدا تعالی کے انعامات میں اسے داخل یقین کر کے اس مدید کا بھی احترام فرمایا۔ بیروح اور جذبہ اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک انسان خدا تعالیٰ کی محبت اوراس کی مخلوق سے شفقت کے اعلیٰ مقام پر نہ ہو۔ (محمود عرفانی)

## لوگ اسی گھر کواپنا گھر جھتے ہیں

حضرت ممدوحہ کے طرزعمل سے پایا جاتا ہے کہ آپ سب کے ذہن شین کرنا چاہتی ہیں کہ میرا گھر ان کا گھر ہے ایک مرتبہ میں قادیان آئی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر میر محمد اسلمعیل صاحب حضرت اُم لمومنین کے بھائی کے چھوٹی بیوی ان دنوں چھوٹی لڑکی تھی اور وہ بڑی تیز تھی۔ حضرت ممدوحہ کے سامنے ذکر آیا اور کسی نے کہا کہ جس کے ایسے بچے ہوں وہ اپنے گھر بیٹھے رہاکریں۔

آپ نے اس کی بات س کر فر مایا که آخرلوگ اس گھر کوا پنا گھر سمجھ کر آتے ہیں۔ چونکہ یہ ہرایک کا گھرہے تم نے یہ بات کیوں کہی ؟

اس لڑکی کی والدہ نے حضرت میں موعود اور حضرت اُمُّ المؤمنین سے دعا کے لئے عرض کیا اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے اس لڑکی کو بیعزت اور درجہ دیا کہ وہ اسی خاندان میں شامل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اولا دکی نعمت اور برکت سے مالا مال کر دیا اور حضرت اُمُّ المؤمنین کی بھاوج اور حضرت امیر المومنین کی ساس بننے کا شرف عطا ہوا۔

(نوٹ) حضرت اُمُّ المؤمنین اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا یہ اعجاز ہے اور اس قتم کے معجزات بے شار ہیں مگر اس کے لئے۔ جو دل رکھتا ہوسلیم اور

آ نگھرکھتا ہو بینا۔(عرفانی)

ایک مرتبہ حضرت میر ناصر نواب صاحب کوٹ قیصرانی گئے ہمارے ملک میں بال رکھتے ہیں اور ان میں خوب تیل ڈالتے ہیں میرے محترم شوہر سردارامام بخش خال صاحب نے نانا جان کے سرمیں تیل ڈالا وہ بہت خوش ہوئے اور گھر آ کر ذکر کیا۔ میں جب قادیان آئی اور حضرت ہی کے مکان میں فروکش تھی تو حضرت اُمُّ المؤمنین نے حضرت میرصاحب والا واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ میرے سرمیں تیل ڈالو۔ میں نے اس کو بڑی عزت اور سعادت سمجھا۔ میں تیل ڈالو، ہی تھی اور با تیں بھی کرتی جاتی تیل ڈالو، میں نے عرض کیا کہ تیل بہت اچھی چیز ہے آ پ اس کا استعمال زیادہ کریں تو سردرد نہ ہوا کر سے آپ اپنی بہوسے روزانہ تیل ڈالوالی کاریں۔ آپ نے فوراً فرمایا۔ کیا تم بہونہیں تم ہی ڈالواس کلام نے مجھ پر بے حداثر کیا کہ آپ ہم کو اپنی اولا د ہی کی طرح عزیز رکھتی ہیں جب تک میرا قیام رہا میں اس سعادت سے حصہ لیتی رہی۔

(نوٹ) یہ روزمرہ کا برتا ؤ حضرت اُمُّ المؤمنین کا ہے۔ آنے والےمہمانوں کے ذہن میں اینے عمل اور سلوک سے بیا مرراسخ کرتی ہیں کہ بیان کا اپنا گھرہے۔

آج حق ناشناس بلکہ ناشکرگزاراس گھر کو گد ی کہتے ہیں۔کاش انہوں نے گد یوں اور پیروں کو جا کر دیکھا ہوتا وہاں جوا متیازات پیرومر شدا ور مرید میں ہیں ان کا یہاں نام ونشان نہیں۔حضرت اُمُّ المومنین کا طرز عمل ایک شفق ماں کا ہے وہ با وجود دائی علالت کے مہمان سے اسی محبت وشفقت سے پیش آتی ہیں جو ہمیشہ سے آپ کا معمول ہے ان کوا جنبیت سے دور رکھتی ہیں اور بے تکلفی پیدا کر دیتی ہیں تا کہ وہ کسی قشم کی تکلیف محسوس نہ کریں۔ان کی تربیت اپنے عمل سے کرتی ہیں اور ہرایک کو یہ بیجھنے کا موقعہ دیتی ہیں کہ وہ آپ کو اور قریب کرنے کا حق رکھتا ہے۔دراصل میا یک نشان ہے حضرت میں موقود تی ہیں کہ وہ و خدا تعالی نے فرمایا تھا کہ مہمانوں سے تھکنا نہیں۔ وہی عزم بلندا ور حوصلہ اللہ تعالی نے حضرت اُمُّ المؤمنین کوعطافر مایا ہے۔

### والده صاحبها حمرز مال عباسي كابيان

حضرت حکیم محمد ز ماں صاحب عباسی مرحوم ومغفور حضرت نواب محرعلی خاں صاحب قبلہ کے اہلکار

ایک مخلص احمد می عالم اور حکیم تھے ان کی اہلیہ صاحبہ ہیوہ ہونے کے بعد حضرت اُمُّ المؤمنین کے ذریہ شفقت ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت اُمُّ المؤمنین نے میرے شوہر کی وفات کے بعد خصوصیت سے مجھ پراور میرے بچوں سے بے حد شفقت اور محبت کا برتا ؤکیا۔ ایک مرتبہ جب آپ مالیر کو ٹالہ تشریف لے کئیں تو مجھ ساتھ ہی لے گئیں۔ ہروقت میر کی دلجو کی اور آ رام و آ سائٹ کا خیال فرماتی رہیں۔ آپ کا عام معمول تھا کہ میری ضرور توں کا خود خیال فرما یا کرتیں اور حکیم صاحب کی وفات کی وجہ سے مجھ جو صحر مہ تھا حضرت اُمُّ المؤمنین نے اپنی مگساری سے مجھ اس میں ہر طرح اطبینان اور تبلی دلائی۔ مجھ یا میرے بچوں کو ذرا بھی تکلیف ہوتو آپ اسے محسوں کر کے بے چین ہوجا تیں اور جب تک دور نہ کر میں۔ آپ میری تو آرام نہ کرتیں۔ آپ میری تکالیف کو مادر مہر بان سے بھی زیادہ درداور فکر سے محسوں فرماتی رہیں۔ ہوجا کہ کو گی ایسا وفت نہیں آ یا جس میں حضرت اماں جان نے میراساتھ نہ دیا ہواور میرے دھکو اپنا و کھنہ مجھا ہو۔ ان کی بے انتہا مہر بانیوں اور شفقتوں کا کوئی بدلہ ہمارے پاس نہیں اللہ تعالیٰ بی اس خمساری ، ہمدردی ، میتیم پروری اور بوہ نوازی کا صلہ اور اجردے سکتا ہے اور بچ تو ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بی اس نے آپ پر آپ کی اولا داوراولا دکی اولا دیں جانہ نہا فضل اور کرم کے ہیں کہ آپ کوام المؤمنین بنادیا اور آپ کے ذرایعہ اللہ تعالیٰ کے برکات نازل ہور ہے ہیں آپ کی اولا دمیں اس اولوالعزم انسان کو چنا اور آپ کے ذرایعہ اللہ تھا ہم ہے۔

حضرت اماں جان کی خوبیاں اس قدر ہیں کہ میں بیان نہیں کرسکتی۔ آپ دوسروں سے جونیکیاں اور ہمدردیاں کرتی ہیں وہ ایسے رنگ میں ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کومعلوم بھی نہیں ہوتا۔ سیرۃ وشائل کے پچھاوراق

### تمهيرى نوك

حضرت اُمُّ المؤمنین سیّده نفرت جہال بیگم صاحبہ (متعنا الله بَطُولِ حَیاتِها) کی سیرۃ وشائل کے کتاف پہلوؤں پر بحث بجائے خود کئی شخیم مجلدات کو چا ہتی ہے اس لئے کہ آپ کی زندگی میں اس قدر واقعات آپ کی سیرت پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ان سب کو جمع کرنا بھی مشکل ہے۔ میں مختفراً آپ کی سیرۃ کے بعض پہلوؤں کو اُجا گرکرنے کی حقیر سعی کروں گا اور مختلف بزرگوں اور خواتین نے جن واقعات کا اپنی روایتوں میں ذکر کیا ہے ان میں ہر واقعہ آپ کی سیرۃ کے کسی نہ کسی پہلوکو نمایاں کرتا ہے اور پہلے حصہ میں بھی بعض واقعات بطور مثال پیش کئے جاسکتے ہیں تاہم میں خاص اس عنوان کے تحت بھی ذکر کرنا ضروری سجھتا ہوں اور میرا کام تو صرف اسی قدر ہے کہ مرحوم عرفانی صغیر کے نوٹس کو جمع کر دوں۔ کرنا ضروری سجھتا ہوں اور میرا کام تو صرف اسی قدر ہے کہ مرحوم عرفانی صغیر کے نوٹس کو جمع کر دوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی روح پر بے شارفضل کرے اور اپنے دامنِ رحمت میں اسے مقام رضا پر مبعوث فرمائے۔ اگراسے مہلت ملتی تو جس شان سے وہ اس حصہ کو لکھتا وہ اس کا حق تھا۔ حرین عرفانی کبیرتو یہی کہتا ہے۔

اے بیا آرزو کہ خاک شدہ

(عرفانی کبیر)

# حضرت أمُّ المؤمنين أمُّ المساكين بين

حضرت اُمُّ المؤمنین اپنی فطرت میں مساکین ، یتامی اور خدا تعالی کی اس مخلوق کو (جن کو دنیا نے کمزور اور ذلیل سمجھ کرا چھوت کر رکھا ہے ۔ ایک در دمند دل کیکر آئی ہیں اور پیشعر آپ کے حسب حال ہے۔
مخبر چلے کسی پہ تڑ پتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہارے جگر میں ہے

حضرت مسیح موعود علیه الصلوة والسلام کی غیر مطبوع تحریرات میں ایک فقرہ درج ہے جس کوالحکم میں شائع کر دیا گیا تھا۔ اکسمسا جبد مَسکانی وَ ذکورَّ الله حَالِیُ وَ خَلَقُ الله عَیَالِی 'لیخی مساجد میرا مکان ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر میری کیفیت حالی ہے اور خدا تعالیٰ کی مخلوق میرا کنبہ ہے۔ اسی سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ خود حضرت اُمُّ المؤمنین کا دائر وَممل خدا تعالیٰ کی مخلوق کے متعلق کس قدر وسیع ہے۔

آپ کے خاندان میں مسکین پروری ایک خاص رنگ میں چلی آتی ہیں ۔ حضرت نا نا جان غربا اور مساکین ہے جہت رکھتے اور ان کی ہر گونہ مدد اپنا فرض بیجھتے تھے۔ میر محمد آخل اور اُمُم المومنین ان کی اس فطرت کی منہ بوتی نظانیاں ہیں اور وہ خودا پنے گھر میں بھی بحض مساکین اور یتا کی کی پرور شی اور جرگیری فراتے رہتے تھے۔ یہی نفوش فطرت حضرت اُمُ المومنین کے قلب پرموجود تھے۔ پھر خدا تعالی انہیں ایسے گھر میں لے آیا جہاں ان کو اُمُ المومنین بننا تھا اور خلق اللہ عیالی کہنے والے عظیم الشان انسان کی ذمہ دار یوں میں شرکیہ ہونا تھا۔ اس لئے اس فطرت صححہ کے ماتحت آپ نے ہمیشہ غربا و مساکین اور یتا کی کی پرور شی فرمائی اور ہیوہ عور تو اس لئے اس فطرت صححہ کے ماتحت آپ نے ہمیشہ غربا و مساکین اور یتا کی کی پرور شی فرمائی اور ہیوہ عور تو ان کے لئے قربان کر نا اپنا فرض سمجھا۔ میں تو غور کر تا ہول اور واقعات کی روشی میں غور کر تا ہول تو جھے تجب ہوتا ہے کہ جسے حضرت فرض سمجھا۔ میں تو غور کر تا ہول اور واقعات کی روشی میں غور کر تا ہول تو جھے تجب ہوتا ہے کہ جسے حضرت میں ہو عود علیہ الصلو قد والسلام کے اخلاق و سیرت میں بھی ہے ہوتا ہوں تو در مطابقت ہے۔ حضرت میں ہو مود علیہ الصلو قد والسلام اپنی زندگی کے ابتدائی ایا میں جو ایک بخت مقدار میں آتا ان مساکین اور بیا می غرباء و مساکین کی مدوفر ماتے۔ یہ نے خاموشی ہے مقرر کر کر کھا تھ ان ان مساکین اور بیا می غرباء و مساکین کی مدوفر ماتے۔ آپ نے خاموشی ہے مقرر کر کر کھا تھا ور جس کا علم خود حضرت اُمُ المؤمنین کا طرز عمل کیان اور بیا می نے ماتھ تھیم کر کے کھاتے جن کو آئی ہونے تھا ای طرز عمل کیا کہ طرز عمل کیا تا تان مساکین اور بیا می نے ماتھ تھیم کر کے کھاتے جن کو آئی طرح حضرت اُمُ المؤمنین کا طرز عمل کیا تان مساکین اور بیا می نے ساتھ تھیم کر کے کھاتے جن کو آئی طرح حضرت اُمُ المؤمنین کا طرز عمل کیا تان مساکین اور ایا می کی خراء و مساکین کی طرح حضرت اُمُ المؤمنین کا طرز عمل کے جاتے ہی خراء و مساکین کی خراء و مساکین کے اس کیت تھیں کو خور کیا ہو کہ تھا ہوں کیا ہو کہ کی کی خوا ہو کہ کی کو نہ تھا اُس کے دور کے کھاتے جن کو کھیں کے خوا ہو کیا کہ کو کھیل کے کا سے کا میں کو کھی کی کو نہ تھا کے کو کھی کھیں کی خوا ہے کو کھی کے کھی کے کھی کو کھی کو کھی کے کور

## بیوه عورتوں کی خبر گیری

عورتوں میں سے بعض ہیوہ عورتیں تھیں جن کی پرورش کا کوئی سامان اور انتظام ان ابتدائی ایام میں قادیان جیسی بستی میں نہ ہوسکتا تھا۔ مگر حضرت اُمُّ المؤمنین نے ان کواپنے دامنِ رحمت میں جگہ دی منجملہ ان کے ایک مائی امام بی بی مغلانی تھی جوعین عالم جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور اس کے دو چھوٹے چھوٹے بیچے تھے۔ عمرالدین اور مہر دین نام ان میں سے عمرالدین اس وقت تک زندہ ہے اور ان دونوں بھائیوں کوئی سال تک کارخانہ الحکم میں کام کرنے کا بھی موقعہ ملا اور رہیجھی حضرت اُمُّ المؤمنین کی تحریک اور سفارش کا نتیجہ ہے۔

پھرایک اور ہیوہ فضل بی بی (المعروف فجو) ایک شمیری عورت تھی اس کے خاندان کے لوگ حضرت کے خاندان سے ہمیشہ سے خاد مانہ تعلق رکھتے چلے آئے تھے۔اس ہیوہ کی بھی دولڑکیاں بنیم شمیں۔ان کے علاوہ حضرت اُمُّ المؤمنین کا گھر ضعیف العمر اور پیرا نہ سال مستورات کی پناہ گاہ تھا۔وہ اپنی زندگی کے آخری ایا منہایت آ رام و آ سائش سے آپ کے زیرسایہ گزارتی تھیں۔ میں اگران کے متعلق تفصیلی تذکرہ کروں تو کتاب کا بڑا حصہ اسی میں صرف ہوجاوے۔ان عورتوں اور بچوں کے علاوہ بہت سی عورتیں اور بچوا ہوں کے لڑے جن کا کھانا مقرر تھے جن کا کھانا مقرر تھا اور موسم کے لحاظ سے ان کو کپڑے وغیرہ دیکے جاتے تھے۔ چرانے اور بانے دو جولا ہوں کے لڑکے بھی حضرت اُمُّ المؤمنین کے زیرہ سایہ پرورش پاتے جے۔ ان میں سے چرانے ابھی زندہ ہے اور صاحب اولا د ہے بلکہ بوڑ ھا ہوگیا ہے اس نے اپنے تاثرات کو یوں بیان کیا ہے۔

# چراغ کابیان

میری عمرسات آٹھ سال کی تھی حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جھے اپنی سر پرسی میں لے لیا اور رسالہ ریو یو انگریزی کے اجرا تک حضرت اُمُّ المؤمنین (جن کوہم اہاں جان کہا کرتے ہیں) کی خدمت میں رہا۔ ریو یو کیلئے مجھے حضرت اقدس سے مولوی مجمع علی صاحب نے ہا نگ لیا تھا۔ اس وقت میری عمر گیارہ سال کے قریب ہوگی۔ جب تک میں حضرت اہاں جان کے پاس رہا مجھے انہوں نے بھی میری عمر گیارہ سال کے قریب ہوگی۔ جب تک میں حضرت اہاں جان کے پاس رہا مجھے انہوں نے بھی نہ چھڑکی وی اور نہ بھی ناراض ہوئیں حالانکہ مجھ سے بعض اوقات نقصان بھی ہوجاتا تھا۔ چنا نچہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اہاں جان نے حضرت حافظ حامد علی صاحب کو گھی لانے کے لئے باز ارجھجاوہ مجھے بھی ساتھ لے گئے اور گھی کا برتن باز ارسے آتے دفعہ مجھے دے دیا میں برتن لیکر آر ہا تھا کہ میرا پاؤں بھسل ساتھ لے گئے اور گھی کا برتن بازار سے آتے دفعہ مجھے دے دیا میں برتن لیکر آر ہا تھا کہ میرا پاؤں بھسل ساتھ لے اور میرے گرنے کے ساتھ ہی برتن بھی گرگیا تمام گھی زمین پر بہہ گیا اور اس میں مٹی مل گئی اسی طرح موجود سے جب گھر میں لائے تو حضرت اُمُّ المؤمنین کے علاوہ حضرت میں اور نہ ہی موجود علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے جب ان کواس واقعہ کا علم ہوا تو نہ تو حضرت امُّ المؤمنین کے الماں جان نے ہی اور نہ میں موجود علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خیال نہ کیا کہ برتن مجھے خودا ٹھانا چا ہے۔ احتیا طرکی بہتر صاحب کو کہا کہ بہتر ویکہ تک کی خطاب کہ بہتر ویکہ تا ہوں تھی خیال نہ کیا کہ برتن مجھے خودا ٹھانا چا ہے۔ احتیا طرکی بہتر صاحب کو کہا کہ بہتر ویکھی خیال نہ کیا کہ برتن مجھے خودا ٹھانا چا ہے۔ احتیا طرکی بہتر

ہوتی ہے۔

بيسلوك ہمارے ساتھ ہى نەتھا بلكه ہرخادم اور خادمہ سے اپياہى برتا ؤتھا۔ایک دفعہ حضرت مسے موعود عليه الصلاة والسلام معدا ہل وعيال تشريف لے گئے اور دوران قيام ميں ايک دن قطب صاحب کی لاٹ اور بھول بھلیاں دکھانے کے لئے تشریف لے گئے حضور کے ہمراہ میں اورپیراں دنتہ یہاڑیہ بھی تھے۔ بھول بھلیاں کے پاس جب پہنچے تو میاں شریف احمرصاحب کو (جو کہ ابھی بچہ ہی تھے ) حضرت ا ماں جان نے ان کو پیراں د تہ یہاڑ یہ کے سیر دکیا کہ ہم ابھی سیر کر کے آتے ہیں اورتم نہیں گھہرو۔اس کے بعد حضرت مسیح موعود حضرت اماں جان اور صاحبز ادہ مرز امجمود احمد صاحب (حضرت امیر المومنین ) صا جبزادہ مرزابشیراحمدصا حب،حضرت میرمحمداسلعیل صاحب اور غالبًا نا نا حان بھی سیر کے لئے گا کڈ کو لیکر چلے گئے ۔ میں بھی ساتھ تھا۔ گائڈ نے ہم سب کوا بنے ساتھ لیااورا یک رسی کی مدد سے تا کہ گم نہ ہو جائیں ہم بھول بھلیاں میں داخل ہوئے۔صاحبزادہ میاں شریف احمدصاحب نے سب کوغیرموجودیا کررونا شروع کیااور پیران د ته خود ہی صاحبر اوہ صاحب کولیکر بھول بھلیاں میں داخل ہو گیااور راستہ بھول گیا۔صاحبزادہ صاحب کے رونے کی آ وازس کر حضرت اُمُّ المؤمنین گھبرا گئیں ۔اس پر گا کڈ کو بھیجا گیا اور اس نے آ واز دے کر کہا کہ جہاں کھڑے ہو وہیں رہو پھر گائڈ جا کر لے آیا اور حضرت اُمُّ المؤمنين كوتسلى ہوگئی مگرپيراں د تەكو كچھ نەكہا كەتم كو جب منع كرديا گيا تھا پھر كيوں كيكرا ندر چلے آئے ۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کے جود و کرم کا میں کیا ذکر کروں۔ آپ ہمارے ساتھ اپنے بچوں ہی گی طرح سلوک کرتی رہیں نہ بھی ہمارے کھانے میں امتیاز کیا نہ بھی ہم کونو کریا خادم سمجھا۔ جب میری شادی ہوئی تو حضرت اماں جان نے فر مایا کہ دلہن کی ڈولی پہلے میرے ہاں لانا چنانچہ ایساہی کیا گیا اور حضرت اماں جان نے میری بیوی کو کچھرو ہے اور کیڑوں کا نہایت عمدہ جوڑا عطا فر مایا اور ڈولی لانے والے کہاروں کو بھی انعام دیا۔ میری بیوی اس شفقت سے بے حد خوش ہوئیں اوریہ وقتی بات نہ تھی ہمیشہ ہی ہمارے حال پرنظر شفقت رہتی ہے۔

میں جب اماں جان کے ہاں رہا کرتا تھا تو میرے ساتھ مرزاعمرالدین اور مہر دین بھی رہا کرتے تھے اور ہم ینتیم تھے اس لئے ہماری خاص طور پر خبر گیری رکھی جاتی تھی۔ ہمارے ختنے بھی حضرت اماں جان نے اپنے امہتمام سے کرائے تھے۔حضرت اماں جان جب بھی کسی سفر پر جاتے رہتے تو میں تقریباً

ہرسفر میں ساتھ ہوتا تھا۔ فیروز پور، لودھیانہ، دہلی اور لا ہور جاتار ہا ہوں اور جب بھی کسی چیز کے امرتسر سے لانے کی ضرورت ہوتی تو حضرت امال جان مجھے فر ماتی تھیں اور میں جاکر لے آتا تھا اور بھی اس معاملہ میں مجھ پرشخی یا تشدد نہ فر مایا۔حضرت امال جان کے سایہ میں ہم اسی طرح زندگی گزارتے رہ ہیں جس طرح گھر کے ہی افراد ہوتے ہیں اپنے بچوں کی طرح ہم کو بھی پیسے جیب خرچ کے ملتے تھے۔
کیڑے بھی امال جان خود بنوا کر دیتی تھیں اور بہت ہی شفقت اور مہر بانی سے پیش آتی تھیں کہ وہ شفقت ہم نے اپنی مال میں بھی نہیں دیکھی۔

الله تعالی ان کی زندگی میں برکت دے اور بیر حمت و شفقت کا سابیہ تا دیر ہمارے سرول پر سلامت رہے۔ آمین

حضرت اُمُّ المؤمنین کو ہمیشہاس امر کا خیال رہتا ہے کہ کسی کی دل شکنی نہ ہواوروہ ہر قلب مضطر کے لئے تسلی اور دلجوئی کی سعی فر ماتی ہیں۔

میاں چراغ نے اپنے بیان میں امرتسر وغیرہ سے سودے کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ حضرت والد صاحب قبلہ عرفانی کبیر جن دنوں امرتسر میں قیام فرما تھے وہ کہتے ہیں کہ جب قادیان سے شخ حاماعلی صاحب یا مرزا اسلحیل بیگ یا چراغ یا حافظ غلام محی الدین مرحوم سوداسلف لینے کے لئے آتے تھے تو وہ علی العموم میرے مکان واقعہ ہال بازار پر قیام فرماتے اس لئے کہ وہ اسٹیشن سے قریب تھا۔ مرزا صاحب اور حافظ صاحب تو تجربہ کارلوگ تھے۔ مگر جب میں چراغ کود کھتا تو ہمیشہ تیجب ہوتا اور میرے

دل پریدا ثر ہوتا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کی صدافت کی طرف آپ کووہ التفات نہیں جود نیا داروں کا حصہ ہے کہ معمولی معاملات پر بال کی کھال اتار نااور کسی پراعتبار نہ کرنا۔

حضرت عرفانی کبیر نے سیرت و شائل کے حصہ دوم میں حضرت مخدوم الملت کا ایک اقتباس دیا ہے جو چراغ کے بیان کی تائید کرتا ہے آپ فرماتے ہیں۔

'' گاؤل کے بہت ہی گمنام اور بیت ہمت اور وضیع فطرت جولا ہول کے لڑکے اندر خدمت کرتے ہیں اور بیر ہالا ہو جاتے اور ضروری اشیاء خیر پدلاتے ہیں۔ بھی گرفت نہیں ،خی نہیں ، باز پرس نہیں ۔خداجانے کیا قلب ضروری اشیاء خیر پدلاتے ہیں۔ بھی گرفت نہیں ،خی نہیں ، باز پرس نہیں ۔خداجانے کیا قلب ہے اور در حقیقت خدا ہی ان قلوب مطہرہ کی حقیقت جانتا ہے۔ جس نے خاص حکمت اور اردہ سے انہیں پیدا کیا ہے اور کیا ہی سے فر مایا ہے۔ اللّٰهُ اعَلَمَ حَیثُ یِجُعَل دِ سَالَةِ میں نے خاص غور کی اور ڈ ہونڈ کی ہے ، آئکھ لگائی ہے ، کان لگائے ہیں اور ایسے اوقات میں ایک کئتہ چیس ریو یونو لیس کا دل ود ماغ لے کراس نظارہ کا تماشائی بنا ہوں ۔گرمیں اعتراف کرتا ہوں کہ میر ک آئکھ اور کرٹو ھانے والی بات ہی لائے۔ اتنے در از عرصہ میں مَیں نے بھی بھی نہیں سنا کہ اندر تکر ار ہور ہی ہے اور کی شخص سے لین دین کے متعلق باز برس ہور ہی ہے۔ ''

یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت کا ایک ہی رنگ ہے اور حضرت اُمُّ المؤمنین کی فطرت خدا تعالیٰ نے ایسی ہی بنائی ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ میں رنگین ہوگئیں۔

الُّهُمَ صَلِيٌّ عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحمدٍّ وَبَارِك وسَلَمُ

## (۲) ایک اورشهادت

اسی سلسلہ میں حضرت حافظ قدرت اللہ خاں صاحب مہا جرشا ہجہان پوری کے صاحبز ادہ احمد اللہ خاں صاحب کا بیان بھی قابلِ غور ہے۔ حضرت حافظ صاحب <u>194</u>ء میں شاہجہان پورسے ہجرت کر کے قادیان آگئے ان کے اہل وعیال سبساتھ تھے۔ حضرت امال جان نے از راوشفقت ان کوالدار میں ہی جگہ دے دی۔ حضرت حافظ صاحب نے ایام ملازمت میں ایجھے دن دیکھے ہوئے تھے مگر اس

وقت وہ مختلف ابتلا وُں میں زندگی بسر کرر ہے تھے۔ گمر حضرت اُمُّ المؤمنین نے اس خاندان کوا پنے سایہ عاطفت میں لےلیا۔

عزیز احمداللہ خال نے اپنے بیان کواپنی والدہ کی روایات پر بنی کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میری والدہ کے سیر دحضرت اماں جان اور حضرت اقدس کے لئے کھانا تیار کرنا اور وقت مقررہ پر دودھ یا سروائی وغیرہ تیارکر کے دنیا تھااس وجہ سے میری والدہ علی العموم حضرت اماں جان ہی کے پاس رہا کرتی تھیں۔ میری عمراس وقت جهسات ماه کی تھی اور میں حضرت صاحبزاد ہ مبارک احمد مرحوم کا ہم عمر تھا۔ میری والدہ سنایا کرتی تھیں کہ کئی مرتبہ جبکہ میں کا م میں مصروف ہوتی تھی اور میں بھوک کی وجہ سے رو یڑتا تواماں جان خوداٹھا کر گودمیں لے لیتی تھیں اور محبت و پیار کر کے جیب کراتیں بلکہ کئی دفعہ آپ نے ا بنی کمال شفقت اور کرم سے اپناشیر مبارک بھی بلایا اور اسی طرح میری والدہ صاحبہ مرحومہ نے حضرت صاحبزاده مبارک احمدصاحب مرحوم کودودھ پلایااورمیرے خاندان کو بیشرف عطافر مایا گیا که مجھے اپنا رضاعی بیٹا بنالیا۔ میں اسی طرح حضرت اماں جان کی سریرستی میں پرورش یا تا رہا۔ میرے بہن بھائی سب آپ کے فیوض و برکات سے حصہ لے رہے تھے اور کبھی ہم میں سے کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا۔ جب میری عمر ۲۰۵۸ برس کی ہوگئ تو میں بھی اپنی ماں سے کھانے کی کوئی چیز طلب کرتا یا بگڑنے لگتا تو حضرت اماں جان خود باور چی خانہ میں تشریف لے آئیں اور میری والدہ سے فرما تیں کہ اس کو کھانا کیوں نہیں دیتیں ۔ بچہ بلک رہا ہے۔اس پرمیری والدہ جواباً عرض کرتیں کہ یہاں پرمیری اپنی تو کوئی چیز نہیں ہے اس لئے آپ کی اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی چیز بھی ہلانہیں سکتی ہوں۔حضرت اماں جان کی شفقت دیکھواس برارشاد ہوتا کہ بچہ جو مانگتا ہے دے دیا کرویہاں تک کہ ملائی والا دودھ جو حضرت اقدس کے لئے کڑ ہتار ہتا تھااس میں سےاپنے سامنے کٹورے میں ڈلوا کر مجھے پلوا تیں ۔کبھی صاحبزاده مبارک احمدصاحب دیر تک میرے ساتھ کھیلتے رہتے تو خادمہ کو کھیج کرفر مایا کرتیں کہ ممارک ۔ احمالی خاں (اس وقت میرا نام احماعلی خاں تھا۔ بعد میں حضرت اقدس نے احمراللہ خاں بدل دیا) کے ساتھ کھیل رہا ہو گااس کو لے آؤ ہم دونوں جاتے تو دونوں کو برابر کھانے کی چیزیں عطافر ماتے ۔ میں آخر بچہ ہی تھا اور بچہ بھی شوخ ، مجھے شرارت سوجھتی میں نے پییرمنٹ کی گولی کی بحائے صاحبز داہ مبارک احمدصا حب کوکونین کی گو لی دے دی وہ گو لی حلق میں پھنس گئی اور میں ڈ ر کے مارے بھا گ کر

ایک کواڑ کے پیچھے چھپ گیا۔ حضرت صاجزادہ صاحب کی حالت دگرگوں ہوگئیں۔ آئکھیں سرخ ہو گئیں۔ حضرت اقدس کو علم ہوا آپ نے پانی دیا جس سے گولی تو نکل گئی۔ اب میری تلاش شروع ہوئی اور میں پکڑا ہوا آیا۔ حضور نے ایک نہایت ہی ہلکی سی چپت میری گردن پرلگائی (مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ چپت ابھی لگی ہے) میں رُو پڑا اور میری ٹو پی گر گئی تھی۔ حضرت اقدس نے خود ٹو پی اُٹھا کر مجھے پہنائی اور پیار کرنے گئے اور نصیحت فرماتے تھے کہ استے میں حضرت اماں جان بھی کمرے سے باہر آگئے اور مجھے بجائے مارنے اور سزادیے کے پیار کیا۔ یہ مادرانہ شفقت مجھے بھی نہیں بھول سکتی۔

غرض حضرت اُمُّ المؤمنین کی زندگی میں بیایک عام معمول ہے کہ وہ غرباء اور مساکین کی دلداری انتہائی درجہ فر ماتی ہیں اوران کے ساتھ ایسے رنگ میں سلوک فر ماتی ہیں کہ کوئی ان کوحقیر نہ سمجھے اور نہان کی اپنی خود داری کی حس کوصد مہ پنچے۔ یہ ایک ایسا اعلیٰ درجہ کا اخلاق ہے کہ خدا تعالیٰ کے خاص فضل کا منمونہ ہے۔

عام طور پرغرباء و مساکین اور نوکروں کے ساتھ جوسلوک کیا جاتا ہے اس سے ان کی اخلاقی قو تیں مرجاتی ہیں اور وہ بچارے اپنے آپ کوانسان بھی نہیں سمجھتے۔ جانوروں کی طرح ان سے کام لیا جاتا ہے مگر حضرت اُمُّ المومنین کی زندگی کا ایک بھی واقعہ الیانہیں کہ آپ نے خدا تعالیٰ کی اس مخلوق کو جو آپ کی خدمت میں آئی ہو بھی ان پرا ظہار ناراضگی کیا ہویاان کو حقیر سمجھا ہو بلکہ ان کو اپنے ہی کنبہ اور خاندان کا ایک فردیقین کیا اور اس سے وہی سلوک فرمایا جو اپنے عزیز وں سے کرتی ہیں۔

آپ کا گھر ہر شکستہ خاطر اور مخلوق کے دھ تکارے ہوئے بیکسوں کا پناہ گاہ رہا ہے بیٹیم مسکین بچے بیوہ عور تیں اور ضعیف اور بے سہارا کنبے آپ کی سر پرستی میں بڑھے پھلے پھولے اور آرام کی زندگی بسر کرتے رہے آپ نے ان کی ہر طرح سر پرستی فر مائی۔ بچوں کی تعلیم وتر بیت ان کی خوراک و بوشاک اور شاد یوں میں مادرانہ شفقت کاعملی مظاہرہ فر مایا۔

(m)

فضل الدین عرف فجاایک معمار قادیان میں رہتا ہے۔ابتداً وہ مرزانظام الدین صاحب کے گھر میں رہتا تھااور پھروہ حضرت کے گھر میں آگیا۔وہ ینتیم تھااور مرزانظام الدین صاحب کے ہاں اس کی تربیت تو کیا ہوسکتی تھی اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک بھی نہ تھا قدیم زمانے کے غلاموں کی سی حالت تھی جب وہ حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آیا تو وہ گویا جنت میں آگیا۔ اس کی ہر قتم کی تربیت ہونے لگی اور گھر کے افراد کی طرح اس کے ساتھ سلوک ہونے لگا کیونکہ یہاں نوکروں کے ساتھ غلاموں کا سیاسلوک بھی نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ وہ جل گیا خود حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس کے علاج کی طرف توجہ تھی اور شفقت اور ہمدردی سے علاج ہور ہا تھا۔ حضرت اُم المؤمنین کو بھی این وار تامی ومساکین نواز عادت کی وجہ سے خاص توجہ تھی۔

آخروہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شفایاب ہوا۔ وہ ایک مخلص احمدی ہے۔ حضرت اُمُّ المؤمنین ازراہ شفقت و ہمدردی بھی بھی اس کے گھر پر بھی تشریف لے جا کر اس کی عزت افزائی فرماتی ہیں اور اس طرح جماعت میں ایک عملی روح پیدا کرتی ہیں کہ ذات پات نسب اور رنگ یا مال ، دولت معیار تکریم خمیں ۔ سلسلہ میں داخل ہو کر سب بھائی بھائی ہیں۔ ان کا امتیازی مقام ان کا اخلاص اور تقوی اللہ ہمیں ۔ سلسلہ میں داخل ہو کر سب بھائی بھائی ہیں۔ ان کا امتیازی مقام ان کا اخلاص اور تقوی اللہ ہمیں ۔ فضل الدین کو دیکھا ہے کہ جب وہ حضرت اُمُّ المؤمنین کے احسانات اور شفقتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اس میں ایک کیفیت وجد پیدا ہوجاتی ہے۔ یہ ایک مثال نہیں ایس بہت میں مثالیں اور واقعات ہیں کہ حضرت اُمُّ المؤمنین نے بتائی ، مساکین اور بیکسوں کوسہار ااور پناہ دی اور ان کے رنج کو این رخق کو این خوشی ہما۔

### د وسرول کی تکلیف د نکھرکر بے قرار ہوجاتی ہیں

حضرت اُمُّ المؤمنین اپنی تکالیف کوتو نہایت حوصلہ اور عزم وصبر سے برداشت کرتی ہیں اپنی بیاری میں ہائے وائے کچھنیں۔عزم اتنا بلندہے کہ ذراطبیعت میں سکون ہوا تو فوراً اپنے روزانہ مشاغل میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ بالکل وہی رنگ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلو قروالسلام کا تھالیکن اگر کسی دوسرے کو تکلیف اور مصیبت میں دیکھیں تو بے قرار ہوجاتی ہیں۔

چنانچے میرا چھوٹا بھائی جواس وقت سب سے چھوٹا تھا جس کا نام عبداللّٰہ ناصرتھا (......) ڈھاب میں ڈوب گیا۔حضرت والدصا حب قبلہ اس وقت حیدر آباد میں تھے۔اس موقعہ پرحضرت اُمُّ المؤمنین باوجود سخت سردی اور بارش کے ہمارے گھر پرموجود تھیں۔میرا دل اس وقت بھی اس واقعہ کی یاد سے دردمند ہے میرے چھوٹے بھائی یوسف علی عرفانی نے اس واقعہ کے متعلق اپنے تاثر ات کا اظہار کیاوہ میں بلاکم وکاست اس کی زبان میں درج کر دتیا ہوں اس نے اور واقعات بھی لکھے ہیں۔اس واقعے کو وہ تیسرانمبر قرار دیتا ہے۔ و ھُو اھلذاِ۔

تیسراواقعہ سیّرۃ النساء حضرت اُمُّ المؤمنین کے اخلاق کا وہ اہم ترین واقعہ ہے جو میں بھی فراموش نہیں کرسکتا اور اس واقعہ سے حضرت اماں جان طال عمر ہاودام اقبالہا کے شفیق قلب کا پیۃ چلتا ہے کہ آ پاس طرح اپنے خدام کی خوشیوں کواپنی خوشیاں اور ان کے دکھوں کواپنا دکھ بچھ کران میں حصہ لیتی رہی اور لیتی ہیں۔ اعوائے کا واقعہ ہے ان دنوں قادیان کی توسیح اور طویل ڈھاب مٹی ڈال ڈال کر بھر تیاں ڈالی جارہی تھیں۔ ہمارے مکان کے سامنے جہاں سے مٹی کھودی جاتی تھی۔ بہت ہی گہرا گڑھا ہوگیا تھا جس کو برسات کے پانی نے بھرایک خوفناک گہرا تالاب بنا دیا تھا! کئی دنوں سے آسان ابر ہوگیا تھا جس کو برسات کے پانی نے بھرایک خوفناک گہرا تالاب بنا دیا تھا! کئی دنوں سے آسان ابر آلودتھا۔

موسم سرما کے ایام تھے اس پر ٹھنڈی ہوائیں اور بارش سب نے بل ملا کر سردی کو اور بھی شدید بنا دیا ایک روز شدید سردی کو مدنظر رکھتے ہوئے اسکول میں جلدی چھٹی کر دی گئی تا کہ لڑکے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں ۔ میرا چھوٹا بھائی عبداللہ ناصر سکول سے گھر آیا تو کتا ہیں رکھ کر رفع حاجت کے گئے بیت الخلاکو جانے لگا۔ اس وقت بیت الخلاء نیا بنا تھا اس کو بڑھئی دروازہ لگار ہا تھا۔ چنا نچہ مرحوم باہر رفع حاجت کے لئے چلا گیا۔ فارغ ہو کر ڈ ہاب پر طہارت کی غرض سے گیا جہاں اس کا پاؤں پھسلا اور وہ پائی کی گہرائیوں میں پنہاں ہو گیا اس اثناء میں مکیں نے پھھ شور سنا اور میں بھاگ کر ڈ ہاب کی طرف وہ پائی کی گہرائیوں میں پنہاں ہو گیا اس اثناء میں مکیں نے پھھ شور سنا اور میں بھاگ کر ڈ ہاب کی طرف گیا تو دوسری طرف سے ایک دہو بی چلار ہا تھا کہ لڑکا ڈ وب گیا میں نے اس وقت گھر والوں کو اطلاع کون سا بچے ڈ وب گیا ہے ۔ پہلے خیال ہوا کہ برادرم ابرا تیم علی عرفانی کا بیٹا سلیمان ہے جو کہ اس وقت گھر والوں کو اخت کی تھا عمر تلاش کرنے پر اس کومولوی رحمت علی صاحب مبلغ جاوا کے گھر موجود پایا اب معلوم ہوا کہ بچہ بی تھا عمر تلاش کرنے پر اس کومولوی رحمت علی صاحب مبلغ جاوا کے گھر موجود پایا اب معلوم ہوا کہ بچہ بی تھا عبداللہ ناصر ہے۔ پھر کیا تھا تمام قادیان میں می جبر آن واحد میں بہنچ گئی اور ہمارے گھر کے سامنے سینکٹروں آدمیوں کا جم غفیر جمع ہو گیا خاندان نبوت کے اگر افرادموجود تھے۔ زنانہ میں خاندان نبوت کے سیدات حضرت امال جان کی معیت میں موجود تھیں مگر اس واقع کو جوان قیا مت کی گھڑیوں میں

میرے مشاہدے میں آیا ہے۔ مجھے جب یا دآتا ہے تو مجھ پر رفت بھی طاری ہوجاتی اور ندامت بھی اور وہ یہ کہ حضرت اماں حان ٹھک اسی بے قراراور د کھ سے بیتا ہے تھیں جس سے ایک شفق ماں کے دل کی گېرائيال متزلزل ہو جاتی ہيں آ پ بھی زنانے ميں والدہ ، بھاوج اور ہمشير گان کوتسلی دیتی اور پھر بیتا بی سے ڈھاب کی طرف تشریف لاتیں تا کہ دریافت کریں کہ بچہ برآ مد ہوا ہے پانہیں ۔ مگر جب مرحوم کی لاش یانی سے باہر نکالی گئی۔ارشاد مبارک کے ماتحت حضرت ڈاکٹر حشمت اللّٰہ صاحب اور دوسر بے ڈ اکٹر موجود تھے جن کوسیّد ومولا ئی کی طرف سے بہ حکم تھا کہ انتہائی کوشش اورانتہائی مایوی کے یا وجود بھی کوشش جاری رکھیو۔ ڈاکٹر صاحبان اپنی کوششوں میں مصروف تھے۔ میری حالت اپنی جگہ پر ایک دیوانے کی سی تھی اوراسی دیوانگی میں گھر میں گرم یانی یا آگ لینے کے لئے آتا جاتا تھا مگر میں نے دیکھا كه حضرت امال جان بابرتشريف فر ماتھيں۔ ميں جس وقت وہاں دوڑتا ہوا جاؤں آپ دريافت فر ما تیں کہ کیا خبر ہے مگر نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے حضرت اماں جان کو ہر بار دریافت کرنے پر کوئی بھی جواب نہ دیا آخری بار مجھے یا دیہے کہ میں نے اتنا کہا کہ حضور دعا فرماویں وہ وقت وہ گھڑیاں ، گزرگئیں ۔عرصہ گزر گیا مگر آج وہ واقعہ میری آئکھوں کے سامنے اسی طرح پیش نظر ہے اور آج اس واقعہ کی اہمیت میری نگاہوں میں کس قدر بلنداورار فع ہے۔ میں نے اس وقت جو پچھود یکھا تھا آج اس کی اہمیت کومحسوس کیااس واقعہ سے حضرت اُمُّ المؤمنین کی اس شفیق اور ما درا نہ محبت کا انداز ہ ہوتا ہے جو ان کے قلب مبارک میں اپنے خدا کے لئے موجز ن ہے اور پیج تو پیر ہے کہ اصل ہمدر دی اور شفقت یہی ہے جس میں کوئی دنیوی غرض مخفی نہیں بلکہ محض خدا تعالی کی رضامقصود ہے اور یہ ہمدر دی کا وہ انتہائی رنگ ہے جوایتًا ء ذی القُر بنی میں تعلیم کیا گیا ہے کہوہ ایک فطرتی اوراضطراری رنگ ہوجائے۔اللّٰہ ہماری ما درمہر بان کوتا دیر سلامت رکھے۔ آ مین

# ایک پا کیزه عادت

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی عملی زندگی کا آپ پراس قدر گہراا ثر اور رنگ چڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور تو کل تام پیدا ہو گیا اور آپ کے ہر قول وفعل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اس سے محبت اور اس کی کارسازی پراعتما داور بھروسہ نظر آتا ہے اور آپ اپنی زندگی کے ہر شغل میں ذکر الہی اور دعاؤں میں مصروف رہتی ہیں اور جس طرح آنخضرت علیہ کے کیل ونہار کے اعمال سے پایا جا تا ہے کہ آپ اٹھتے اور زندگی کی ہر حالت میں دعاؤں پر عملاً زور دیتے۔حضرت اُمُّم المؤمنین کی بھی یہی حالت ہے۔ مکر می میاں غلام محمد اختر صاحب اپنے تاثر ات میں ذکر کرتے ہیں کہ:۔

'' حضرت اُمُّ المؤمنين كى ايك پاكيزه عادت يه ہے كه سوارى پر جاتے ہوئے آپ ہميشہ دعا فر ماتی رہتی ہیں اور بسم اللہ مجريہا ومرسہا پڑھتی ہیں اس خادم كو جب بھی اس قسم كا كوئى موقعہ ميسرآيا تو ميں نے ہميشہ اس كا پابند پايا۔''

غور کرو دنیا داروں کی عادت ہے کہ وہ جب کسی سوار کی میں سوار ہوں تو ان میں تعلّی اور خوت پیدا ہوتی ہے اور اپنے آپ کوایک بلند طبقہ کی مخلوق سجھتے ہیں اور خدا سے بُعد اور دور کی پیدا کر لیتے ہیں۔ مگر حضرت اُمُّ المؤمنین خدا تعالیٰ کے اس فضل اور نعمت پر کہ اس نے ہم پر کیا انعام فر مایا ہے۔ شکر گزار کی کے جذبات سے بھر جاتی ہیں اور اس کے حضور میں دعاؤں میں مصروف ہوجاتی ہیں کہ اس سفر (وہ چھوٹا ہویا بڑا) میں بخیر وعافیت پہنچا نامحض اس کے فضل پر موقوف ہے اور وہی ہماری زندگی کا سہارا ہے۔

### حضرت مسيح موعودعليه الصلوة والسلام كے صحابہ بركرم

حضرت اُمُّ المؤمنین عصر سعادت یعنی حضرت مسیح موعود علیه الصلوٰ قوالسلام کے خدام کا خاص طور پر خیال رکھتی ہیں اور حقیقت میں وہ آپ کی روحانی اولا د کے ہیں۔ پہلے پہل میں ان میں سے اکثر ول کو آپ اچھی طرح جانتی ہیں اور جب کوئی ان میں سے حاضر ہوتا تو آپ اس کے گھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے متعلق بھی دریافت فرماتی ہیں اور بہ جزئیات کے متعلق سوالات ان کے قلوب میں حضرت ممدوحہ کے لئے ارادت اور عقیدت کے جذبات کو تیز کردیتے ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ حضرت اُمُّ المؤمنین ہم کوا پنے خاندان کا ایک فرد بھی ہیں اور ہے بھی یو نہی اورا گرقادیان سے باہر کسی جگہ تشریف لے جاتی ہیں تو صحابہ کے گھروں میں ضروران کی خیریت معلوم کرنے کے لئے تشریف لے جاتی ہیں۔ حضرت اُمُّ المؤمنین لا ہور میں جب تشریف لے جایا کرتی ہیں اوراختر صاحب وہاں متھ تو اکثر ان کے ہاں قیام فرما ہو تیں اوران کوا بسے حالات دیکھنے کا خوب موقع ملتا چنا نے وہ لکھتے ہیں کہ:

''ایک خاص وصف جو میرے مطالعہ میں آیا وہ یہ ہے کہ جب بھی بھی آپ قادیان
سے باہرتشریف لے جاتی ہیں تو حضرت سے موعودعلیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے گھر والوں
سے بھی ضرور ملاقات فرماتی ہیں۔ واپسی پرخواہ چند لمحول کیلئے ہی ہو۔ سب کے گھر خواہ عرف
عام کے لحاظ سے غریب ہوں یا امیر اپنے ملاقاتیوں سے ملتی ہیں اور حضرت مسے موعود علیہ
الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے گھر والوں سے خاص طور پرمجبت رکھتی ہیں اس سے بین طاہر ہوتا
ہے کہ حضرت مسے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے دعاوی اور صدافت پر آپ کو کس قدریقین
ہے اور اس ایمان نے آپ کے قلب میں اس جماعت مومنین کے لئے ایک خاص شفقت
اور محبت بیدا کر دی ہے۔ جنہوں نے ان ابتدائی ایام میں حضرت مسے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو قبول کیا۔''

حضرت اُمُّ المؤمنین کے اس طرز عمل پر جھے کسی بمار کس کی ضرورت نہیں اس میں آپ کی سیرت مبار کہ کے گئی پہلوروشنی میں آتے ہیں۔ عام طور پر پیروں اور مرشدوں کے گھر کا بچہ بچہ اپنا مقام اتنا بلند سمجھتا ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو نہایت حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کو اپنے برابر بیٹھنے کی اجازت نہیں ساتھ کھلانے کاحق نہیں۔ ان کے گھروں میں جاکران سے مواسات اور اخلاق کا برتا وکر نا جائز نہیں سمجھا جاتا۔ ان کی دنیا بالکل الگ ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو انسانیت کے مقام سے بالاتریقین کرتے ہیں۔ برخلاف اس کے ہماری اُمُّ المؤمنین اور اس خاندان کے افراد کی حالت بالکل جدا ہے وہ اپنی اس خداداد عظمت اور عزت کے باوجود دوسروں کے ساتھ برابر کا برتا وکر نا اپنی روحانی شکیل کا ذریعہ ہمجھتے ہیں اور اسیخ فرائض کا ایک ایم جزو۔

مجھے تعجب ہوتا ہے جب میں''معلوم کر کے سب کچھ محروم ہوگئے ہیں'' کے مصداق لوگوں کو یہ کہتے سنتا ہوں کہ گدتی بنادی گئی ہے۔ کاش عداوت نے ان کی آئکھوں پر پردے نہ ڈال دیئے ہوتے اور ان کے دل ود ماغ سے فہم وفکر کی قو توں کومسلوب نہ کر دیا ہوتا میں اپنے ذاتی تجربہ اور علم کی بناء پر کہتا ہوں کہ:

''ان پاک نفوس میں مکیں نے بھی رعونت اور تکبر کونہ دیکھا۔ میں نے اپنی علالت کے ایام میں مشاہدہ کیا کہ وہ میری تکلیف کواپنی تکلیف محسوس کرتے تھے اور ان کے اختیار واقتد ار میں ہوتا تو میرے لئے ہر قربانی کرتے۔ صاحبزادگان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اکثر میری عیادت کے لئے اور حضرت اُمُّ المؤمنین تو بلاناغہ میری عیادت کے لئے محتر مہ مائی کا کوکڑ جبحتی رہتی ہیں اور وقتاً فو قتاً پنے تبرکات سے بھی معزز فرماتی ہیں۔ میں ایک واقعہ کو بھول نہیں سکتا اور کیسے بھول سکتا ہوں جو میرے لئے میرے خاندان کے لئے وہ باعث فخر وناز ہے اور یہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی غریب نوازی کی ایک شان۔''

میں لا ہور گیا ہوا تھااور کمر می اختر صاحب کے ہاں فروکش تھا۔اختر صاحب اللہ تعالی ان پر بڑے ہوں کے ہاں فروکش تھا۔اختر صاحب اللہ تعالی ان پر بڑے بڑے کرم اور فضل کرے مہمان نواز ، کشادہ دل بھائی ہیں اور میرے ساتھان کو بچپن سے محبت ہے وہ ایک عبد شکور ہیں۔حضرت اُمُّ المؤمنین کا قیام بھی و ہیں تھا۔ میں ایک دن قادیان کے لئے تیار ہوا اور حضرت اُمُّ المؤمنین کوعلم ہوا تو آپ نے فرمایا:۔

محمود میں نے تو فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی اور تم آج جارہے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ حضور میں نے عرض کیا کہ حضور میں آج نہیں جا تا جب آپ تشریف لے چلیں گی تب جاؤں گا۔ فر مایا تم تو ہمارے ہو۔ میں اس شفقت اور عزت افزائی کو بھی نہیں بھول سکتا۔ میری روح میں وجد کیفیت پیدا ہوگئی کہ حضرت اُمُّ المؤمنین فرماتی ہیں تم تو ہمارے ہو۔

حضرت والدصاحب قبلہ حضرت میر صاحب کا ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور حضرت میر صاحب بھاڑ پڑے۔حضرت میر صاحب نے بڑے جوش سے فر مایا کہتم ہمارے غلام ہو۔ والدصاحب فر ماتے ہیں کہ میراسارا جوش ٹھنڈا ہو گیا اور میں نے کہا:۔

#### '' مجھے اور میری نسل کواس غلامی پر فخر ہے''

حقیقت میں بیہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی خادم نوازی اوراس کی تربیت روحانی کا ایک رنگ تھا۔
حضرت والدصاحب سے جب میں نے اس واقعہ کا ذکر کیا تو بے حدمتاثر ہوئے خوثی کے آنسوان کی
آنکھوں سے گرنے گے اور کہامحمود شفقت وکرم کے بیہ مظاہرے ہی تو مایئہ حیات ہیں اور پھر دیر تک اپنی
خوثی کا اظہار کرتے رہے کہ مجھے اس سے خوثی ہوئی کہ حضرت اُمُّ المؤمنین تہہیں اپنا سمجھتی ہیں اور ہم
انہی کے تو ہیں۔ شفقت اور کرم جوروح اطاعت و و فاداری پیدا کرسکتی ہے۔ دوسری کوئی چیز اتنی موثر
نہیں ہوتی۔ حضرت اُمُّ المؤمنین گرے ہوؤں کو اٹھاتے اور شکتہ دلوں کی ڈھارس بندھانے میں شفیق

ماں سے بڑھ کرمملی قوت رکھتی ہیں۔

حضرت أمم المؤمنين كا ايمان حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام ير حضرت أمم المؤمنين كا ميرت كا بي پهلونهايت الهم كه آپ حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كد عاوى كم متعلق كيا يمان ركھتى ہيں؟

اس میں پچھ شبنہیں کہ بیام بجائے خود حضرت سے موعود کی صدافت کا ایک پہلو ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ قریب سے دیکھنے والی آپ کی اہلیہ بھی آپ کواپنے دعاوی میں راست باز اورصادق یعین کرتی ہیں اوراس کا عمل بتا تا ہے کہ اس پر بھی کوئی زمانہ ایسانہیں آیا کہ ایک لحمہ کے لئے بھی اسے بید شک پیدا ہوا ہو کہ آپ کا دعو کی (فیٹو ڈ باللّٰهِ) صحیح نہیں اوراس کی بڑی وجہ بھی کہ حضرت اُمُّ المومنین کو بیم موقعہ حاصل تھا کہ آپ نے حضرت میے موعود علیہ الصلاق و السلام کوالیے وقت میں بھی دیکھا جب آپ پر وحی نازل ہور ہی ہوتی تھی اور قبل از وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی بشارتوں کو سنا اور آپ پر وحی نازل ہور ہی ہوتی تھی اور قبل از وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی بشارتوں کو سنا اور وجود میں غرض ہر رنگ میں خدا تعالیٰ کی تائیدات اور نصرتوں کا معائد کیا اور آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والے بے شار آیات اور مجزات کو دیکھا۔ وہ مجرات جن کو میں آیات اور نشانات کی اصطلاح سے بیان کرتا ہوں ۔ تبولیت دعا کے بھی شخدیانہ کام اور اشیاء میں برکت کے بھی متحدیانہ کلام اور فصاحت و بلاغت کے نشان بھی ۔ غرض بے انتہا نشانات کو بل از وقت ان پراطلاع پائی اور پورا کلام اور فصاحت و بلاغت کے نشان بھی ۔ غرض بے انتہا نشانات کو بل از وقت ان پراطلاع پائی اور پورا ہوت دیکھا اور اب تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے مشاہرہ کر رہی ہیں۔

پھرخودحضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی کو مشاہدہ کیا اور بیتمام چیزیں آپ کے ایمان کو بڑھانے والی اور ایک لذت اور بثاشت ایمانی پیدا کرنے والی تھیں۔اس لئے آپ پر جودن آیاوہ اینے ایمان میں ترقی کا آیا۔

حضرت اُمُّ المؤمنين كے ايمان كے متعلق ايك واقعہ ميں يہاں لکھے بغيرنہيں آگے جاسکتا جو مجھے حضرت والدصاحب قبله عرفانی كبيرنے بار ہاا يك ذوق ايمان كے ساتھ سنايا اور انہوں نے 19 م 19 ہے كے سالانہ جلسه ميں بھى اپنی تقرير ميں اس كود ہرايا تھا۔ وہ فرماتے ہيں۔

جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوگئی اور آپ کا جنازہ قادیان لایا گیا اور باغ

کے بڑے کمرے میں رکھا گیا۔ میں حضرت کی آخری خدمت کے لئے وہاں بطور نگران متعین تھا کیونکہ

لوگ آتے اور زیارت کرتے جاتے تھے اسی اثناء میں حضرت اُمُّ المؤمنین تشریف لائیں۔ آپ کے
ساتھ کچھاور خوا تین بھی تھیں۔ آپ پائینتی کی طرف کھڑی ہوگئیں اور نہایت در دناک آواز میں فرمایا۔

"د تو نبیوں کا چاند تھا تیرے سبب سے میرے گھر میں فرشتے اُترتے تھے''

والدصاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بیلفظ اچھی طرح یاد ہیں اس میں شوہر کی محبت ہی کا اظہار نہیں بلکہ اس ایمان کا مظاہرہ ہے جوآپ کے قلب میں تھا۔

ان الفاظ میں آپ کی نبوت اور آپ پر ملائکہ کے نزول پر ایمان ظاہر ہے یہ کلمات ایسے وقت کھے جب کہ آپ کا جنازہ آپ کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ زندگی میں بعض اوقات انسان ایک ماحول یا دوسرے اثر ات کے ماتحت ایک شخص کی عظمت کا اعتراف کر لیتا ہے۔ لیکن وفات کے بعد حقیقت کھل جاتی ہے۔ حضرت اُمُّ المؤمنین نے اس وقت کوئی جزع فزع نہیں کی بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاة والسلام کے مقام اور شان کا اظہار فر مایا۔ جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا ہے۔ حضرت اُمُّ المؤمنین پر بھی ایسا وقت نہیں آ یا کہ آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کے دعاوی حقد میں کسی قسم کا شبہ پیدا ہوا ایسا وقت نہیں آیا کہ آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کے دعاوی حقد میں کسی قسم کا شبہ پیدا ہوا ہو۔ اس کی تا ئید میں آپ کا بیان ملاحظہ ہو۔

'' حضرت صاحبزادہ وہ مرزا بشیراحمد صاحب سلمہ اللہ الاحمد لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت والدہ صاحبہ سے دریافت کیا کہ آپ نے کب بیعت کی۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ میرے متعلق مشہور ہے کہ میں نے بیعت سے تو قف کیا اور کئی سال بعد بیعت کی یہ غلط ہے بلکہ میں بھی بھی آپ سے الگ نہیں ہوئی۔ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی اور شروع ہی سے اپنے آپ کو بیعت میں سمجھا اور اپنے لئے باقاعہ ہالگ بیعت کی ضرورت نہیں سمجھا۔''

(سيرت المهدى جلداوّل روايت نمبر٢٠)

غرض حضرت اُمُّ المؤمنین نے اس وقت اپنے لئے علیحدہ بیعت کی ضرورت نہیں تمجی بلکہ اپنے آپ کو بیعت ہی میں یقین کیا۔اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلو قروالسلام کی معروف طریق پر بیعت کی۔

# حضرت اُمُّ المؤمنين كاايمان خدا كي وحي پر

حضرت اُمُّ المؤمنين نے ہميشہ اپنجمل سے اس ایمان کا مظاہرہ کیا جو آپ کو حضرت مسيح موعود عليہ الصلاق والسلام سے بيدوا قعہ درج الصلاق والسلام سے بيدوا قعہ درج کيا ہے۔موقعہ کی مناسبت سے ميں اسے پھر درج کرتا ہوں اس لئے کہ بيسيرت تو ايک قسم کا تذکرہ ہے اور اس کی تحریر کا مقصد اپنی جماعت ميں ایک وفادار اور خلاق سے پُر رُوحٍ عمل کا پيدا کرنا ہے۔

ایک عامی حقائق سے ناواقف اور مقاصد ملتی سے بے خبر انسان اسے تکرار اور مخصیل حاصل کہے گا گراسے قرآن مجید کی اس ہدایت کے ماتحت سمجھتا ہوں کہ اس نے بار بارایک بات کو بیان کیا۔ تاکہ لوگ سمجھیں اور عمل کریں۔

#### ایک واقعه

حضرت میچ موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حمدی بیگم کے اپنے نکاح میں آنے کی پیشگوئی فرمائی تو حضرت اُمُّ المؤمنین نے بار ہا اللہ تعالی کے حضور رُورُ و کر دعا نمیں کیں کہ بیہ پیشگوئی پوری ہو۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے اپنی کتاب سیرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام میں تحریر فرمایا ہے اور پھر حضرت عرفانی کبیر نے اپنی سیرت مسیح موعود حصہ سوم کے صفحہ (۲۵۳) میں بھی اس واقعہ کو درج کیا ہے۔ حضرت عرفانی کبیر نے اپنی سیرت میں موعود حصہ سوم کے صفحہ (۲۵۳) میں بھی اس واقعہ کو درج کیا ہے۔ میں کہ آپ نے بار ہا خدا تعالی کی قتم کھا کر کہا کہ گومیری زنانہ فطرت کرا ہت کرتی ہے۔ مگر صد ق دل اور شرح صدر سے جا ہتی ہوں کہ خدا کے منہ کی با تیں پوری ہوں اور ان سیام اور مسلمانوں کی عزت ہوا ورجھوٹ کا زوال وابطال ہو۔''

''ایک روز آپ دعا مانگ رہی تھیں حضرت نے پوچھا آپ کیا دعا مانگتی ہیں؟ آپ نے بید بات سنائی کہ یہ مانگ رہی ہوں۔حضرت نے فر مایا۔سوت کا آنا تہمیں کیونکر پسند ہے؟ آپ نے فر مایا کچھہی کیوں نہ ہو مجھاس کا پاس ہے کہ آپ کے منہ کی نگلی ہوئی باتیں پوری ہوجا کیں خواہ میں ہلاک کیوں نہ ہوجا وَں۔''
اس واقعہ کی تہہ میں بہت سے باتیں پوشیدہ ہیں:۔

ا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی ذات پراور آپ کے دعویٰ پر آپ کاایمان۔

۲۔ شوہر کی سچی محبت

س۔ اسلام سے سیا پیار

۳- دعاؤل يرايمان

۵۔ اسلام اور حضرت مسیح موعود علیه الصلوة والسلام کی عزت وسیائی کیلئے ہر تکلیف کو برادشت کرنے کی قوت کا اپنے اندریانا۔

پہلا اور پھرید دوسرا واقعہ اس تچی و فا داری کا ببا نگِ وُ ہل اعلان کرر ہاہے۔ جو آپ کو اپنے مقدس شوہر سے تھی۔ آپ ان کی اطاعت میں اس قدر مخلص اور و فا شعارتھیں کہ ایک سوت کو قبول کرنے اور ایک سوت سے حسنِ سلوک کرنے میں دریغ نہ کرتی تھیں۔ اس کی مثال ذرا ڈھونڈ وکہیں نظر آتی ہے؟

کیا حضرت سارہؓ اور حضرت ہاجرہؓ کا واقعہ ہزار ہا سال سے بندگانِ خدا کے سامنے نہیں آرہا؟ ہاجرہؓ کی ہجرت میں الٰہی قدرت کے کیا کیا راز تھے۔مگر بادی النظر میں تو یہی نظر آرہا ہے کہ وہ دوسوتوں کا جھگڑا تھا۔

رام چندر جی ہندو مذہب کے مقدس ہادیوں میں سے تھے۔ان کے بن باس کا واقعہ کیا ہے؟ وہ دو سوتوں کا جھٹرا تھا جس نے اس قدر بھیا نک صورت اختیار کرلی کہ رام چندر جی مہاراج کوتو بارہ برس کے لئے بن باس جانا پڑا۔ان کے باپ راجہ دسرتھ کی موت واقع ہوگئی اور حالات کچھ کے کچھ ہوگئے۔
رانی کیکئی جو بھرت کی مال تھی ،اس نے خاوند کی موت ،سلطنت کی تباہی ان سب امور کو قبول کر لیا۔گراس امرکو پیند نہ کہا کہ سوت کا لڑکا تخت نشین ہو۔

مگر حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت کا بیسنہری اور زرین واقعہ ایسا ہے کہ جس نے مسلمان عور توں کی شوہر پرستی کو چار چا ندلگا دیئے ہیں۔

گویا کہ اس دل کو پہلو سے نکال کر پھینک دیا۔ جس دل میں سوت کے لئے نفرت کے جذبات موجزن ہوتے ہیں۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے اس واقعہ پرحسب ذیل نوٹ لکھا ہے:۔
'' برا دران! بیدا بیان تو میں مسلمانوں کے مَر دوں میں بھی نہیں دیکھا۔ کیا ہی مبارک ہے وہ مَر د اور مبارک ہے وہ عُورت جن کا تعلق باہم ایسا سچا اور مصفا ہے اور کیا بہشت کا نمونہ وہ گھر ہے۔ جس کا

اپیا ما لک اورا پسے اہل بیت ہیں۔ میرا اعتقاد ہے کہ شوہر کے نیک و بداور اس کے مکار وفریبی، یاراستبا زاورمتق ہونے سے عورت خوب آ گاہ ہوتی ہے۔ درحقیقت خلاملا کے رفیق سے کون سی بات مخفی ر دسکتی ہے ۔ میں ہمیشہ سے رسول کریم عظالیہ کی نبوت میں بڑی مشخکم دلیل سمجھاا ور ما ناتھی کرتا ہوں ۔ آپ کے ہم عمراورمحرم راز دوستوں اوراز واج مطہرات کے آپ برصدق دل سے ایمان لانے اوراس پرآ پ کی زندگی میں موت کے بعد پورے ثبات اور وفا داری سے قائم رہنے کو صحابہ کوالیتی تامہ اوركامل زىر كى بخشى گئى تھى كەوەاس محرميں جو أنّا بَشَورٌ مِشْلُكُم كہتا اوراس محمد عليه ميں جوإنبي رَسُولُ اللَّهِ الدُّكُمُ جميعًاء كَهَاصاف تميزكرتي -وه فِي اللَّهِ الدُّكُمُ جميعًاء كي يبيال جیسے اس محمر سے جو بشرمحض ہے۔ ایک وقت انبساط اور نے تکلفی اور گفتگو کرتے اور کبھی مجھی معمولی کاروبار کے معاملات میں پس وییش اور ردوقدح بھی کرتے ہیں اور ایک وقت ایسے اختلاط اور موانست کی با تیں کررہی ہیں کہ کوئی حجات حشمت اور پر دہ تکلف درمیان نہیں ۔ وہی دوسرے وقت مجمہ رسول اللّه صلی علیہ وسلم کے مقابل یوں سرنگوں اور مقارب بیٹھے ہیں۔ گو ہالٹھے ہیں جن پر پر ندے بھی بِ باکی سے گھونسلا بنالیتے ہیں اور تقدم اور رفع صوت کوآ یا کے حضور میں حبط اعمال کا موجب جانتے اورا پسے مطیع ومنقاد ہیں کہا بناارادہ اورا بناعلم اورا بنی ہواامررسول کے مقابل یوں ترک کر دیتے ہیں گویا وہ بے عقل اور بےارا دہ کٹھ پتلیاں ہیں۔ایسی مخلصا نہا طاعت اورخودی اورخو درائی کی پیخلی سے صاف نکل آناممکن نہیں۔جب تک دلوں کو کسی کے سیج ئیریامنجانب اللہ زندگی کا یقین پیدانہ ہوجائے۔ اسی طرح میں دیکھا ہوں کہ حضرت اقدیںؑ کو آیٹ کی بی بی صاحبہ صدق دل ہے میسے موعودٌ مانتی ہیں ۔اورآ پ کی تبشیرات سے خوش ہوتی اورانذرات سے ڈرتی ہیں۔

غرض اس برگزیده ساتھی کو برگزیدہ خدا ہے سچاتعلق اور پوراا تفاق ہے۔''

(سیرت مسیح موغود مصنفه حضرت مولوی عبدالکریم صاحب)

#### ایمان کاایک عجیب رنگ

با وجود یکه حضرت اُمُّ المؤمنین کوحضرت مسیح موعود علیه الصلوٰ قر والسلام کی صدافت و ماموریت پر ایک لذیذ اور کامل ایمان تھا اس لئے کہ بیا بیمان محض رسمی رنگ نه رکھتا تھا بلکہ وہ یقین کامل کا درجه رکھتا تھا۔ کیکن اللہ تعالی نے حضرت اُمُّ المؤمنین کے وجود کو بھی ایک برکت اور نعمت قرار دیا تھا اور آپ کے آنے کے بعد برکات اور الٰہی تائیدات اور نصر توں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس لئے خدا تعالی کے ان انعامات اور برکات پر آپ کواس قدر ناز تھا اور بینا زایک شکر گزاری اور تحدیث بالنعمۃ کا رنگ لئے ہوئے تھا کہ آپ بھی بھی حضرت مسے موعود علیہ الصلوق والسلام سے کمال محبت اور آپ کے کمال واحتر ام کے باوجود یہ بھی فرمایا کرتی تھیں کہ مرے آنے پر خداکی بیر برکت نازل ہوئی۔

اس سلسله میں حضرت امیر المومنین ایدہ الله بنصرہ العزیز کا ایک مشاہدہ اور تا ثرات کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین نے مکر می مرزاعزیز احمد صاحب کے خطبہ نکاح میں (جوحضرت میر محمد آسخق صاحب) کی صاحب میں آپ نے منجملہ دیگر حقائق کے اس امر پرخصوصیت سے روشنی ڈالی کہ الہامی جوڑے نہایت بابر کت ہوتے میں اور اسی سلسلہ میں حضرت اُمُّ المؤمنین کا ذکر اپنے مشاہدہ اور تا ثرات کے رنگ میں فر مایا۔ چنا نچہ فرماتے ہیں:۔

یکی وجہ ہے کہ الہا می جوڑے نہایت بابرکت ہوتے ہیں۔ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائش رویاء میں دکھائی گئیں کہ ان سے آپ کی شادی ہوگی۔ بہ ظاہر کس قدراختلاف کا مقام تھا کہ بڑی عمر کی جھوٹی عمر کی مورت سے شادی تجویز ہوئی تھی اور سمجھا جاسکتا تھا کہ اس میں کوئی برکت نہ ہو گی۔ آخ کل شارواا کیٹ کا سارا دارو مدارہی اس پر ہے کہ اس کے حامی کہتے ہیں۔ چھوٹی عمر کی لڑکی کی شادی بڑی عمر کے مرد سے نہیں کرنی چاہئے۔ شاروایل میں لڑکی کے جوان ہونے کی شرط رکھ گئی شادی بڑی عمر کے مرد سے شادی کرنے سے انکار کر سکے گی۔ ایک دنیا کی تمام شادیاں جو جائے گی تو خود بڑی عمر کے مرد سے شادی کرنے سے انکار کر سکے گی۔ لیکن دنیا کی تمام شادیاں جن میں عمر کا ناگوار تفاوت نہ ہو۔ عین جوانی میں ہوئی ہوں۔ مال ودولت، آرام و حضرت می سائش کے سارے سامان انہیں میسر ہوں۔ کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایس ہے جو حضرت عائش اور حضرت عائش گو مجہت وہ فدائیت کی خودائیت بیائی جاتی ہے جو محمد علیا ہیں میں محمد سے سائش کی شادی میں تفاوت نہ ہونے کے اورایک دوسرے کے ساتھ پہلے سے محبت رکھنے کے جوشادیاں ہوئی سائش کی شادی میں ایس برکت نہ ہوئے گئے ورایک دوسرے کے ساتھ پہلے سے محبت رکھنے کے جوشادیاں ہوئی سائٹ کی شادی میں ایس برکت نہ ہوئی لیک برکت نہ ہوئی گئی شادی میں ایس برکت نہ ہوئی لیک برکت ہوئی

ہواور کسی کو حاصل نہ ہوسکی۔ اس لئے کہ خدا تعالی نے اپنے رسول کے نظرات دور کرنے اور اس کے مقصد میں اسے مدد دینے کے لئے سیح جوڑا رویاء میں دکھا دیا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ جوڑا کیسا بابرکت ہوا۔ رسول کریم عظیم کے لئے سیح جوڑا رویاء میں دکھا دیا اور نیکیوں اور نیکیوں اور تقوی کی وجہ سے بابرکت ہوا۔ رسول کریم علیم ہے۔ تن کے باعث خدا تعالی نے انہیں اپنے رسول کے لئے چنا تھا۔ نہ کہ ظاہری شکل وصورت کی وجہ سے۔ ایک دفعہ حضرت عاکشہ کے سرمیں در دھا۔ رسول کریم علیم ان سے ازاہ محبت فر مایا۔ اگر سے۔ ایک دفعہ حضرت عاکشہ کے سرمیں در دھا۔ رسول کریم علیم ہے۔ ایک دفعہ حضرت عاکشہ نے بھی از راہ نازنہ کہ عدم محبت کی وجہ سے کہا۔ آپ جواجے ہیں میں مرجا وَں۔ مرد کا کیا ہے ایک عورت مرجائے تو اس کیلئے دوسری موجود ہوتی ہیں۔ آپ نے نے فر مایا۔ پنہیں میں تو خود در د کیا ہے ایک عورت مرجائے تو اس کیلئے دوسری موجود ہوتی ہیں۔ آپ نے نے فر مایا۔ پنہیں میں تو خود در د کیا ہے ایک عورت مرجائے تو اس کیلئے دوسری موجود ہوتی ہیں۔ آپ نے نے فر مایا۔ پنہیں میں تو خود در د

#### حضرت عا نشير کی رسول کریم صلی الله علیه سے محبت

حضرت عائشہ گارسول علیہ سے عشق اور محبت کا پید لگا نا ہوتو اس پرغور کرو کہ رسول کر یم صلی کا لیڈ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر ۱۹ سال با۲ سال کی ہوگی ۔ بیعمر عورت کے لئے عین جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ بور پین عورت کے لئے تو شاد کی کرنے کی بیعمر بھی جاتی ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ بیوہ ہوگئیں ۔ ایک عورت جے یہ معلوم ہو کہ اس سے ایک ایسے خص نے شاد کی کی جس کی عمر وفات کے قریب پینچی ہوئی تھی اور پھر وہ محسوں کرے کہ اب ساری عمر بیوگی میں گزار نی ہوگی ( کیونکہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لئے دوسروں شاد کی کا موقعہ نہ تھا) اگر اس میں چہان کی طرح مضبوط اور پہاڑی کی طرح مضبوط کی گئی بلکہ ایسی شاد کی کی طرح عظیم الشان ایمان نہ ہوتا تو اسے بیشکوہ ہوتا کہ اس سے نہ صرف بڑی عمر میں شاد کی گئی بلکہ ایسی شاد کی گئی جس کے بعد وہ دوسری شاد کی نہیں کر عتی ۔ اس وجہ سے اس کے دل میں بے حد کینہ اور بغض بیدا ہوجا تا ہے ۔ ان عمر کی سے نظر اور اسے نگل کر مسلمانوں سے شادی کر لیتی ہیں ۔ حضرت عائشہ کی وکھتے ہوئے تو معلوم ہوتا اور سب بچھ چھوڑ چھاڑ کر مسلمانوں سے شادی کر لیتی ہیں ۔ حضرت عائشہ کود کھتے ہوئے تو معلوم ہوتا اور سب کے چھوڑ چھاڑ کر مسلمانوں سے شادی کر لیتی ہیں ۔ حضرت عائشہ کود کھتے ہوئے تو معلوم ہوتا ہو کہ کے دساری عمر انہوں نے رسول کر یم علیہ ہیں آ ہے کی محبت میں گزار دی۔ حدیث میں آ ہے کہ میاری کی محبت میں گزار دی۔ حدیث میں آ ہے کہ میاری کو کیسے میں گزار دی۔ حدیث میں آ ہے کہ میاری کی میا آبوں کے دیش میں آ ہے کہ میاری کی میار کی میں آ ہے کہ کہ میاری کی میار کی میں آ ہے کہ کہ ساری عمر انہوں نے رسول کر یم عیال کی اور میں آ ہے کی میت میں گزار دی۔ حدیث میں آ ہوتا کے کہ میار کی کور کیسے میں گزار دی۔ حدیث میں آ ہے کہ کہ ساری عمر انہوں نے رسول کر یم عیالیہ کی کیکہ کی کور کی کی کور کی کور کیا تھیں گزار کی کی کور کیسے میں گزار دی۔ حدیث میں آب

ہے۔ آپ کوئی اچھی چیز نہ کھاتی تھیں کہرسول کریم علی کے اور کے آپ کی آئکھوں سے آنسونہ نکل آئے ہوں۔ ایک دفعہ میدہ کی روٹی کھانے لگیں تو آئکھوں سے آنسو ہنے شروع ہوگئے۔ کسی نے بوچھا یہ کیا؟ آپ نے فرمایا۔ اس لئے آنسونکل آئے ہیں کہ خیال آتا ہے۔ رسول کریم علی کے زمانہ میں اس قتم کے سامان نہ تھے۔ ہم جو کوٹ کر اس کی روٹی بناتے اور وہی رسول کریم علی کہ کھلا دیتے۔ آج آگر آپ زندہ ہوتے تو ایسی روٹی آپ کو کھلاتے۔ گویا حضرت عائشہ کی بقیہ زندگی میں اگر کوئی چیز لطف دینے والی تھی تو وہ رسول کریم علی اگر کوئی چیز لطف دینے والی تھی تو وہ رسول کریم علی کے آرام وآسائش کے لئے آپ مزید قربانی کا فرمی میں بہی خواہش رہی کہ کاش رسول کریم علی گئے گئے رام وآسائش کے لئے آپ مزید قربانی کا موقعہ یا سیس۔

یہ خدا کا چنا ہوا جوڑا تھا۔ جیسے ایسی برکت حاصل ہوئی۔ اس طرح اس زمانہ میں ایک جوڑا بابرکت ہوا۔ جو خدا تعالی نے حضرت سے موعود علیہ السلام کے لئے چنا۔ آپ کو خدا تعالی نے شادی سے بیشتر اس شادی کے بابرکت ہونے کی اطلاع الہام کے ذریعہ دی۔ اس خاندان کے بابرکت ہونے کی خبر دی اور پھر فرمایا۔ یادم اسکن انت و زوجک المجنة سیشادی کی طرف ہی اشارہ تھا۔ اس میں بتایا گیا کہ جیسے اس آ دم کے لئے جنت تھی اسی طرح تیرے لئے بھی جنت ہے۔ مگر اس حوانے تو آدم کو جنت سے نکلوا با تھا۔ لیکن جو حواجت کا موجب ہوگی۔

### حضرت أمُّ المؤمنين كابابركت وجود

جمھے خوب یاد ہے۔ اس وقت تو بُر امحسوس ہوتا تھا۔ لیکن اب اپنے زائد علم کے ماتحت اس سے مزا آتا ہے اس وقت میری عمر بہت چھوٹی تھی۔ مگر بی خدا کافضل تھا کہ باوجود بیکہ کھنے پڑھنے کی طرف توجہ نہ تھی۔ جب سے ہوش سنجالا حضرت مسے موجود علیہ السلام پر کامل یقین اور ایمان تھا۔ اگر اس وقت والدہ صاحبہ کوئی ایسی بات کرتیں جو میر ہے نز دیک حضرت مسے موجود علیہ والسلام کی شان کے شایاں نہ ہوتی تو میں بیہ نہ دیکھتا کہ ان کا میاں ہوی کا تعلق ہے اور میر اان کا مال بچہ کا تعلق ہے۔ بلکہ میر سامنے پیراور مرید کا تعلق ہوتا۔ حالانکہ میں بھی حضرت مسے موجود علیہ السلام سے بچھ نہ ما نگتا تھا۔ والدہ صاحبہ ہی میری تمام ضروریات کا خیال رکھتی تھیں۔ باوجود اس کے والدہ صاحبہ کی طرف سے اگر کوئی

بات ہوتی تو جھے گراں گزرتی۔ مثلاً خدا کے کسی فضل کا ذکر ہوتا۔ تو والدہ صاحبہ کہتیں میرے آئے پہی خدا کی میہ برکت نازل ہوئی ہے۔ اس فتم کا فقرہ میں نے والدہ صاحبہ کے منہ سے کم از کم سات آگھ دفعہ سنا اور جب بھی سنتا گراں گزرتا۔ میں اسے حضرت سے موعود علیہ الصلاق والسلام کی بے ادبی سجھتا۔ لیکن اب درست معلوم ہوتا ہے اور حضرت سے موعود علیہ الصلوق والسلام بھی اس فقرہ سے لذت پاتے تھے۔ کیونکہ وہ برکت اس البہام کے ماتحت ہوئی کہ ینادہ اسکن انت و زوجک المجنة پہلاآ دم تو نکاح کے بعد جنت سے نکالا گیا تھا۔ لیکن اس زمانہ کے آدم کے لئے نکاح جنت کا موجب بنایا گیا ہے۔ چنا نچہ نکاح کے بعد بن آپ کی ماموریت کا سلسلہ جاری ہوا۔ خدا تعالی نے بڑی بڑی بڑی عظیم الشان پیشگو کیاں کرائیں اور آپ کے ذریعہ دنیا میں نور نازل کیا اور اس طرح آپ کی جنت وسیج ہوتی گی۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آدم کے لئے جو جوڑا منتخب کیا گیا وہ صرف جسمانی لحاظ سے تھا۔ مگر اس آدم کے لئے یہ جو چنا گیا یہ روحانی لحاظ سے بھی تھا اور رسول کریم عظیم نے فرمایا ہے۔ اِلاّ دَواَح جنو دُم محندہ ۔ ارواح میں ایک دوسرے سے نسبت ہوتی ہے۔ جب ایسی ارواح مل جائیں توان کے جوڑے کے بیر کا ور بھروسہ کرے اور اپنی توان کی اور بھروسہ کرے اور اپنی توان کے جوڑے کیا نہ کہ خدا تعالی پر توکل اور بھروسہ کرے اور اپنی توان کی اختاجی کے خوڑے باہر کت ہوتے ہیں۔ اپس موئن کو چا ہے کہ خدا تعالی پر توکل اور بھروسہ کرے اور اپنی درائی کے جوڑے باہر کت ہوتے ہیں۔ اپس موئن کو چا ہے کہ خدا تعالی پر توکل اور بھروسہ کرے اور اپنی درائے یرائھارنہ رکھے۔

جس طرح پر حضرت اُمُّ المؤمنین الله تعالی کے انعامات اور برکات پر شکر گزاری کے رنگ میں ناز فرماتی ہیں۔اسی طرح حضرت مسے موعود علیہ الصلوق والسلام حضرت اُمُّ المؤمنین کوشعائر الله میں سے یقین کرتے اور ایک کمال محبت اور احترام کا جذبہ رکھتے تھے کہ آپ وعدے کے فرزندوں کی ماں ہیں۔

# حضرت نواب مباركه بيكم صاحبه كى ايك روايت

حضرت نواب مبار کہ بیگم صاحبہ کے تاثرات اور روایات پہلی جلد میں بھی آ چکے ہیں مگر کاغذات کے معائنہ سے معلوم ہوا کہ ایک نہایت عجیب روایت درج نہیں ہوئی۔اس روایت سے حضرت اُمُّ المؤمنین کے اس ایمان کا پیتہ چلتا ہے جو آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ قر والسلام پر بڑھتا چلا گیا۔حضرت نواب مبار کہ بیگم صاحبہ فر ماتی ہیں کہ ایک روز حضرت اُمُّ المؤمنین نے بیان فر مایا کہ جب میں پہلی مرتبہ نئی ٹی آئی تھی۔حضرت موعود علیہ الصلوٰ قر والسلام کی ایک بات کا مجھ پر خاص اثر ہوا اور وہ ہیہ کہ دخترت معلی موعود علیہ الصلوٰ قر والسلام کی ایک بات کا مجھ پر خاص اثر ہوا اور وہ بیہ ہے کہ

خادمه دود ها أبال رہی تھی اور جب دودھ میں جوش آ رہا تھا تو ڈھکن اتار دیا گیا تھا۔حضرت اقدس کی اتفا قاً نظریڑی اور فرمایا ہیں دودھ ننگا ہے بیضرور بھٹ جائے گا۔

حضرت اُمُّ المؤمنین فرماتی ہیں کہ میرے دل میں خیال گزرا کہ دودھ کے جوش کے وقت ڈھکنا اُتار ہی دیتے ہیں۔ اُتار ہی دیتے ہیں۔ یہ دودھ پھٹے گا کیونکہ مُر دوں کو پچھ خبرنہیں ہوتی اس لئے ایسا کہہ ہی دیتے ہیں۔ میرے دل میں یہ خیال گزر ہی رہا تھا کہ معاً وہ دودھ پھٹ کر دہی بن چکا تھا۔ حضرت اقدس کے ارشاد مبارک مبارک اور میرے دل میں اس خیال کے گزرنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگا۔ گویا ارشاد مبارک ہوتے ہی دودھ پر پھٹ جانے کا عمل شروع ہو گیا۔ اس واقعہ سے میرے دل پر حضرت اقدس کا بہت رُعب طاری ہوا اور میں نے یقین کرلیا کہ بیتو بہت بڑے بزرگ ہیں۔

بظاہر بات معمولی نظر آتی ہے مگر حضرت اُمُّ المؤمنین کی طہارت باطنی کا ایک بیّن ثبوت ہے وہ اس دودھ کے پھٹنے کو صرف حضرت اقدس کے ارشاد کا پختہ یقین کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ حضرت اُمُّ المؤمنین کے قلب صافی پر اس واقعہ سے عظیم الشان مکتہ معرفت نازل فر مایا۔ ولِلّٰهِ المحمَد –

# سیرت کے تعلق کچھاور تاثرات

# حضرت نواب سيّده مباركه بيكم صاحبه كاسيرت أمُّ المؤمنين برجامع بيان

میں حضرت نواب سیّدہ مبار کہ بیگم صاحبہ کے بیان کا کچھ حصہ تربیت اولا د کے خمن میں درج کر چکا ہوں لیکن آپ نے جوا بیک مختصراور جامع بیان از راہ کرم باوجودا پنی مصروفیتوں کے لکھ کر بھیجا ہے۔ میں اسے تبرگا اس شائع شدہ حصہ کو چھوڑ کر درج کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ (محمودا حمرعرفانی) نوبہار (شلمہ ایسٹ) برا درم مکرم محمودا حمد صاحب سلمک اللہ

آپ کا خط قادیان میں مجھے ملا اور جناب شخ صاحب مکرم کا بھی۔ مگر ان دنوں مجھے سردرد کے گئی روز کے دورے ہور ہے تھے میں آپ کے خطوں کا جواب نہ کھے سکی اور دن گزر گئے پھر سفر کی تیار ی میں وقت گزرا اور سفر میں ہی پندرہ دن لگ گئے کیونکہ ڈلہوزی کا راستہ ٹھیک ہونے کے انتظار میں پٹھان کوٹ پڑے در ہے آخر تنگ آ کر شملہ کا رُخ کیا۔ یہاں آ کر باوجو دروزارادہ کرنے کے کھونہ سکی کیونکہ یہاں علیل رہی۔ حضرت والدہ ما جدہ صاحبہ کے متعلق تو بہت کچھ کھنے کو دل چا ہتا ہے اور یہ موضوع ایسا ہے جس سے سیری نہیں ہو سکتی مرطبیعت کی خرابی سرکی کمزوری خاص کر زیادہ لکھنے مانع رہی اور ہے۔ اس مبارک وجود کیلئے حضرت میصح موجود علیہ السلام نے جومصرع تحریر فرما دیا وہی ایسا جا مع ہے کہ اس مبارک وجود کیلئے حضرت میصح موجود علیہ السلام نے جومصرع تحریر فرما دیا وہی ایسا جا مع ہے کہ اس سے بڑھ کر تعریف نہیں ہو سکتی۔ یعنی

#### ''چن لیا تو نے مجھے اپنے مسیحا کے لئے''

اللہ تعالیٰ کا کسی کو چن لینا کیا چیز ہے اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اس محن ورحمٰن خدانے کیا کیا جو ہراس روح میں رکھ دیئے ہونگے جس کواس نے اپنے مسیحا کیلئے تخلیق کیا۔ میں ان کی تعریف اس لئے نہیں کروں گی کہ وہ میری والدہ ہیں بلکہ اس نظر سے کہ وہ فی زمانہ ''مومنوں کی ماں'' ہیں اور خدا کو حاضر و ناظر جان کراس امر کی گواہی ہمیشہ دوں گی کہ وہ اس منصب کے قابل ہیں۔خدانے میری والدہ پرفضل واحسان فر مایا کہ ان کواپنے مسیحا کے لئے چن لیا مگر انہوں نے بھی خدا کی ہی نصرت کے ساتھے دکھا دیا وہ اس کی اہل ہیں اور اس انعام اور احسانِ خدا وندی کی بے قدری و ناشکری ان سے بھی ظہور میں نہیں آئی اور خدا کا شکر ہے کہ یہ بارانِ رحمت بے جگہ نہیں برسا بلکہ بار آ واز زمین اس سے فیضیا ب

ہوئی۔ زیادہ کیالکھوں مجمل طور سے آپ کی چندخصوصیات اور خوبیوں کا ذکر لکھ دیتی ہوں۔

۲۔ حضرت میں موجود علیہ السلام کے زمانہ تک بیشک ہمارے دلوں پر آپ کی شفقت کا اثر والدہ صاحبہ سے زیادہ تھا مگر آپ کے بعد آپ کو دنیا کی بہترین شفق ماں پایا اور آج تک وہ شفقت و محبت روز افزوں ثابت ہورہی ہے ہمیشہ آپ کی کوشش رہی ہے۔ خصوصًا لڑکیوں کے لئے کہ ان کے مہر بان باپ کی کمی کو پورا فرماتی رہیں بیرٹپ اس لئے بھی رہی کہ دراصل آپ کو حضرت اقد س کی ہم پرمہر و محبت و شفقت کا خوب اندازہ تھا اور آپ خود باو جود سب سے اچھی ماں ہونے کے آج تک ہمارے لئے ایک کمی ہی محسوس کئے جا رہی ہیں اور مہر بانیوں سے آپ کا دل بھر نہیں چتا۔ خدا آپ کا سایہ ہمارے سے مروں پرسلامت رکھے۔ آمین

۳۔ جھے آپ کا تختی کرنا کبھی یا ذہیں پھر بھی آپ کا ایک رعب خاص تھا اور ہم بہنبت آپ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے دنیا کے عام قاعدہ کے خلاف بہت زیادہ بے تکلف تھے اور مجھے یا دہے کہ حضورا قدس کے حضرت والدہ صاحبہ کے بے حدقد رومجت کرنے کی وجہ سے آپ کی قدر میرے دل میں بھی بڑھا کرتی تھی۔

آپ با وجوداس کے کہ انتہائی خاطر داری اور ناز برداری آپ کی حضرت اقدس کو کھوظ رہتی بھی حضور ؓ کے مرتبہ کو نہ بھولیتی تھیں ۔ بے تکلفی میں بھی آپ پر پختہ ایمان اور اس وجود مبارک کی پہچان آپ کے ہرانداز وکلام سے ترشح تھی جو مجھے آج تک خوب یا دہے۔

آ خرمیں بار باروفات کے متعلق الہامات ہوئے تو ان دنوں بہت مُمکین رہتیں اور کئی بار میں نے آ خرمیں بار باروفات کے متعلق الہامات ہوئے تو ان دنوں بہت مُمکین رہتیں اور تھے مگر والدہ صدیدی اس امر کے متعلق اداسی کا اثر لیتے اور خود بھی ذرا خاموش ہوجاتے۔

ایک بار مجھے یاد ہے کہ حضرت والدہ صاحبہ نے حضرت اقدس سے کہا (ایک دن تنہائی میں الگ نماز پڑھنے سے پہلے نیت باندھنے سے پیشتر) کہ''میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ خدا مجھے آپ کاغم نہ دکھائے اور پہلے اٹھائے''۔ بیس کر حضرت نے فر مایا'' اور میں ہمیشہ بید دعا کرتا ہوں کہتم میرے بعد زندہ رہوا ور میں تم کوسلامت چھوڑ کر جاؤں''۔

ان الفاظ پرغور کریں اور اس محبت کا انداز ہ کریں جو حضرت مسیح موعود آپ سے فر ماتے تھے۔

حضرت مسے موعود کے بعدا یک بہت بڑی تبدیلی آپ میں واقع ہوئی پھر میں نے آپ کو پُرسکون، مطمئن اور بالکل خاموش نہیں دیکھا۔ایک بے قراری اور گھبرا ہے ہیں آپ کے مزاج میں باو جودا نتہائی صبراور ہم لوگوں کی دلداری کے خیال کے پیدا ہوگئ جو آج تک نہیں گئی بید معلوم ہوتا ہے اس دن سے کہ آپ دنیا میں ہیں بھی مگر نہیں بھی اورایک بے چینی ہی ہروقت لاحق ہے۔ جیسے کسی کا پچھ کھو گیا ہواس سے زیادہ میں اس کیفیت کی تفصیل نہیں بیان کر سکتی۔

آپ کی خاص صفات میہ ہیں کہ آپ ہے انتہا صابرہ ہیں اور پھر شاکرہ ہر وقت کلماتِ شکر الہی آپ کی خاص صفات میہ ہیں کہ آپ بہت ہی عادی ہیں گوفر ماتی ہیں کہ اب اس زور کی آپ بہت ہی عادی ہیں گوفر ماتی ہیں کہ اب اس زور کی دعا کمزوری کے سبب سے مجھ سے نہیں ہو سکتی جس میں میری طاقت بہت خرچ ہوتی تھی نماز آپ بے حدخشوع وخضوع سے ادا فر ماتی ہیں اس کمزوری کے عالم میں آپ کے سجدوں کی طوالت دیکھ کر بعض وقت اپنی حالت پر سخت افسوس اور شرم معلوم ہوتی ہے۔

غریبوں کے لئے خاص طور پر دل سے تڑپ رکھتی ہیں ہر وقت کسی کو مدد پہنچانے کا آپ کو خیال رہتا ہے۔ خیرات میں آپ کا ہاتھ کسی کی حالت سنتے ہی سب سے اوّل بڑھتا ہے۔ اپنے نوکروں پر خاص شفقت فر ماتی ہیں اگر کسی مزاج دارخادمہ کے تنگ کر دینے پر بھی کچھ سخت کہتی بھی ہیں تو میں نے دیکھا کہ جب تک اس کو پھر خوش نہ کرلیس زبان سے بھی اور کچھ دے دلا کر بھی آپ کوخود آرام نہیں ملتا۔ ان کے آرام کا بہت خیال رکھتی ہیں ہم لوگ بھی اگر دو تین باراو پر تلے کوئی کام کہد دیں تو فرماتی میں کہ بس اب وہ تھک گئی ہے اس بچاری میں اتن طاقت کہاں ہے وغیرہ۔

اس عمر میں اس وقت تک بھی کسی پر اپنا بار نہیں ڈالتیں۔ خادموں کو بھی تکلیف نہیں دیتی۔ اپنے ہاتھ سے ہی زیادہ ترکام کرتی ہیں۔ بار باراس حال میں کہ ضعف سے ٹانگیں کا نپ رہی ہوتی ہیں خود کرسی پر چڑھ کر ججرہ (کمرہ کا نام ہے) میں جاکر جو چیز نکالنی ہولاتی ہیں۔ اگر بہت روکا جائے تو دوسرے کو پھر بہ مشکل تکلیف دیتی ہیں۔ (خادمہ) چھوٹی لڑکیوں کو بیٹی کہہ کر پکار ناان کے کیڑوں اور کھانے پینے کا خودہ بی خیال رکھنا دوسری عورتوں پر نہ چھوڑ نا آپ کا طریق ہے بلکہ اتنا پیار آپ ان سے فرماتی ہیں کہ وہ اکثر بہت سر چڑھ جاتی ہیں۔ آپ کا معیار عصمت عام نقطہ نظر سے بہت ہی بلند ہے۔ فرماتی ہیں کہ وہ اخلاق کی مدنظر رکھنے کے قابل ہے۔ عورت کی عزت کے بے حد نازک ہے ایک خصوصیت آپ کے اخلاق کی مدنظر رکھنے کے قابل ہے۔ عورت کی عزت کے بے حد نازک

ہونے کے متعلق اکثر نصیحت فرماتی ہیں۔عورتوں کا بھی آپس میں زیادہ بے تکلف ہونا یا فضول مذاق وغیرہ آپ کو بے حدگراں گزرتااور نالیندہے جو بیوی اپنے شو ہرسے زیادہ محبت کرے اس کے ذکر سے خوش ہوتی اور پسندیدگی کا ظہار فرماتی ہیں۔

شکوہ اور چغلی ہے آپ کواز حد نفرت اور چڑ ہے نہ سننا پہند کرتی ہیں نہ خود کبھی کسی کا شکوہ کرتی ہیں۔ اس معاملہ میں آپ کا وقار بہت بلند درجہ ہے کہ بھی شکوہ کرنا یا کسی کی جانب سے تکلیف پنچ تو اس کا اظہار کرنا پیند نہیں فر ماتیں نہ یہ پیند فر ماتی ہیں کہ کوئی دوسرااس کومحسوس کر کے آپ کے سامنے اس کے جانئے تک کا اظہار کرے۔

مرضی کے خلاف بات کوا کثر سی ان کی کر دیتی ہیں اور بینہیں پیند فرماتی کہ وہ ذکر زبانوں پر آئے یا کسی کی جانب سے گستا خانہ یا خلاف بات کا آپ کے علم میں آجا ناہم لوگوں تک پر خلا ہر ہو۔

گل احمد سے جماعت سے آپ کی تچی ما درا نہ مجت بھی ایک خصوصیت سے قابل ذکر چیز ہے۔ آپ کو خدا نے یو نہی ماں نہیں بنایا بلکہ میں دیکھتی ہوں کہ ایک ماں کی تڑپ بھی ہر فرد کے لئے آپ کے دل میں بہت میں بے حدر کھ دی ہے۔ عام جماعت کے لئے خاص افراد کے لئے خصوصًا مبلغین کے لئے بہت الترزام سے دعا ئیں فرماتی ہیں اور تڑپ سے فرماتی ہیں بعض دفعہ کسی کا ڈاک میں خط آتا ہے تو ایک تڑپ سے آ واز بلند اس کے لئے دعا فرماتی ہیں کہ پاس بیٹھنے والوں کے دل میں بھی حرکت بیدا ہو جو اگوں کے دیک تڑپ د کھے کر بہت ہوں کے دیا کہ میں ۔ کیونکہ اکثر خط آپ کو سنا نے پڑتے ہیں۔ صرف لکھنے والوں پر موتو ف نہیں بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جنہوں نے بھی خاص تعلق حضرت والدہ صاحبہ سے ظاہر نہیں رکھا ان کے لئے بیٹھے بیٹھائے خیال آگیا ہے اور آپ پھڑک کی گڑک کر دعا فرما رہی ہیں۔ (اکثر پرائیویٹ کیالس میں) بہ آواز بلند خدا کو پکار نے اور بہ آواز دعا کرنے کی آپ کی عادت ہے۔ استغفار بہت کور سے خمال میں مفد ہوگا۔

(۴) فرمایا اپنے شوہر سے پوشیدہ یا وہ کام جس کوان سے چھپانے کی ضرورت سمجھو ہر گزمجھی نہ کرنا۔ شوہر نہ دیکھے مگر خداد کیتا ہے اور بات آخر ظاہر ہوکرعورت کی وقعت کو کھودیتی ہے۔ (۵) اگر کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف سرز دہو جائے تو ہر گز کبھی نہ چھیا نا صاف کہہ دینا۔ کیونکہ اس میں عزت ہے اور چھیانے میں آخر بے عزتی اور بے وقری کا سامنا ہے۔

(۱) بھی ان کے غصہ کے وقت نہ بولناتم پر یا کسی نوکر یا بچہ پرخفا ہوں اورتم کوعلم ہو کہ اس وقت میہ حق پرنہیں ہیں، جب بھی اس وقت نہ بولنا۔غصہ تھم جانے پر پھر آ ہتگی سے حق بات اور ان کاغلطی پر ہونا ان کو سمجھا دینا غصہ میں مرد سے بحث کرنے والی عورت کی عزت باقی نہیں رہتی اگر غصہ میں پچھ شخت کہہ دیں تو کتنی ہتک کا موجب ہو۔

ان کے عزیزوں کوعزیزوں کی اولا دکوا پناجا ننائسی کی برائی تم نہ سو چنا خواہ تم سے کوئی برائی کرے تم دل میں بھی سب کا بھلا ہی چا ہنا اور عمل سے بھی۔ بدی کا بدلہ نہ کرنا۔ دیکھنا پھر ہمیشہ خدا تمہارا بھلا ہی کرےگا۔

فر مایا میں نے ہمیشہ تمہارے سوتیلے بھائیوں کے لئے دعائیں کی ہیں اوران کا بھلا ہی خداسے چاہا ہے۔ بھی اپنے دل میں ان کو غیر نہیں جانا خواہ حالات کے سبب وہ الگ رہے۔ میرا دل ہمیشہ ان کا خیر خواہ رہا ہے۔ بیتو آپ کو علم ہی ہوگا کہ آپ کی شادی ستر ہویں سال میں ہوئی تھی۔ فر ماتی ہیں کہ وہابی ہونے کے سبب سے صرف والد (حضرت نانا جان) موافق تھا ورسب کنبہ بے حد خلاف تھا۔ ہماری دادی تو بہت روتی تھیں کہ کہاں لڑکی کو (نعو ذبالله) جھونگ رہے ہوفر ماتی ہیں کہ ایک دن خود میں نے سنا کہ 'ابا''' امال' (نانی امال) کی خلاف باتوں اور رونے دھونے کے جواب میں کہ در ہے کہ دُن ایسا داما دتو ساری دنیا میں جراغ لے کر ڈھونڈ وگی تو بھی نہ ملے گا۔

ذکر فرمایا که ''جب تمہارے ابا مجھے بیاہ کرلائے تو یہاں سب کنبہ سخت مخالف تھا (اس وقت تک شادی کی ہی وجہ سے غالبًا) دو چار خادم مرد تھاور پیچھے سے ان بچاروں کی بھی گھر والوں نے روئی بند کرر کھی تھی گھر میں عورت کوئی نہ تھی صرف میرے ساتھ والی فاطمہ بیگم تھیں۔ وہ کسی کی زبان نہ بمجھیں نہ ان کی کوئی سمجھے شام کا وقت بلکہ رات تھی جب پہنچے۔ تنہائی کا عالم برگا نہ وطن میرے دل کی عجیب حالت تھی اور رُوتے رُوتے میر ایُر احال ہو گیا تھا۔ نہ کوئی اپناتسلی دینے والا نہ منہ دھلانے والا نہ کھلانے والا نہ بلانے والا کنبہ نہ نا تا اکیلی جیران پریشانی میں آن کر اُتری۔ کمرے میں ایک کھڑی چار پائی پڑی تھی۔ (جس کی پاینتی ایک میز بڑا تھا) اس پرتھکی ہاری جو پڑی ہوں تو صبح ہوگئی بیاس زمانہ کی ملکہ دو

جہاں کا بستر عروسی تھااورسسرال کے گھر میں پہلی رات تھی! مگر خدا کی رحمت کے فرشتے پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہا ہے کھڑی چار پائی پرسونے والی پہلے دن کی دلہن دیکھ توسہی دو جہاں کی نعمتیں ہوں گی اور تو ہوگی بلکہ تاج شاہی تیرے غلاموں کے قدموں سے لگے ہوں گے۔ایک دن انشاءاللہ۔

اب خدا حافظ میں مضمون کی صورت میں تو پھے لکھ نہ سکی مجھے افسوس ہے کہ یہ جلدی کا لکھا ہوا خط اس پر میرا بدخط جیسا بھی ہے حاضر ہے جو حصہ آپ چاہیں اپنی اور جناب شخ صاحب کی مرضی سے تر تیب دے لیں۔اس وقت جویا دآ گیا لکھ دیا ہے۔قلم برداشتہ

جناب شیخ صاحب مکرم کومیراسلام علیک پہنچادیں اور دعا کیلئے کہیں ۔

نوٹ ازعرفانی کبیر: میں نے سیّدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کے مکتوب گرامی کو پورا درج کر دیا ہے بجزاس حصہ کے جومرحوم محمود احمدعرفانی نے جلداوّل میں شائع کر دیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ یہ مکتوب ایک پیشگوئی کا حامل ثابت ہوا۔ حضرت سیّدہ نے لکھا کہ شخ صاحب کی مرضی سے ترتیب دے لیں۔ عزیز محمود مرحوم نے کچھ حصہ شائع کیا اور کچھ میرے حصہ میں آگیا۔

ان تا ٹرات کوغور سے پڑھئیے حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرۃ طاہرہ کی گہرائیوں پرروشنی پڑتی ہے اور آپ کے مقام وشان اور طہارت نفس کا ایک سرسری انداز ہوتا ہے۔

مثلاً طہارت نفس اور عصمت وعقّت کا وہ بلند معیار جو حضرت امّ المومنین نے اپ عمل سے پیش کیا ہے وہ کتاار فع واکمل ہے کہ عور توں کا آپس میں زیادہ بوتکلف ہونا یا فضول نداق آپ کو بے صد گراں گزرتا ہے۔ یہ مقام صرف اس قلب مطہر کا ہوسکتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپ ہاتھ سے پاک کر دیا ہوجس کے دل و د ماغ پر ہر وقت طہارت نفس کی اہریں پیدا ہوتی ہوں۔ عور توں میں باہم بے تکلفی اور فضول مذاق اور کھی باتی ہیں۔ جس طرح وہ پرانے رسم ورواج کے لیاظ سے ایک دوسرے کے سامنے ضرور تا ہر ہمنہ بھی ہو جاتی ہیں۔ الا ماشاء اللہ مگر اس عفت وعصمت کے پیکر کو دیکھو کہ وہ اس فتم کے بے تکلفی اور فضول مذاق سے بھی کرا ہت کرتی ہے۔ مستورات میں بعض امراض اخلاقی خصوصیت سے عالم طور پر پائے جاتے ہیں مگر حضرت سیّدۃ النساء ان سب سے متنفر ہے جے غیبت یا شکوہ سوت کے متعلق آپ کے جذبات اور عمل کا ذکر پہلی جلد میں آچکا ہے اور جو حسن سلوک دائماً آپ حضرت میں جو وعلیہ الصلاۃ و السلام کی پہلی بیوی سے فرماتی رہیں وہ ظاہر ہے اور ان

كى اولا دكواپنى اولا دسمجها - چنانچەحضرت سيّده نواب مباركه بيّگم صاحبه كوفر مايا: \_

''ہمیشہ تمہارے سوتیلے بھائیوں کیلئے دعائیں کی ہیں اوران کا بھلا ہی خداسے چاہا ہے کبھی اپنے دل میں ان کوغیر نہیں جانا خواہ حالات کے سبب سے وہ الگ رہے میرا دل ہمیشہ خیرخواہ رہا''۔

اس دل کی تلاش کرو۔ سونیلی اولا دسے کیا کیا سلوک دنیا کی تاریخ میں نظر آتے ہیں مگرید دل ہر فتم کی کدور توں اور کینہ اور نفرت کے جذبات سے پاک کردیا گیا اور اس پاک دل کی دعاؤں نے اپنی قبولیت کا کیا نقشہ دکھایا کہ وہ گھر جو حضرت سے موعود کیلئے عداوت ونفرت کا مرکز بنا ہوا تھا۔ خدا تعالی نے اس مادر مطہر کی دعاؤں کوشرف قبولیت بخشا اور دشمنوں کو دوستوں نہیں غلامی پر ناز کرنے والوں کی صورت میں تبدیل کر دیا۔ ان کے حق میں دعائیں سنی گئیں اور بالآخر سارا خاندان ایک سلک میں منسلک ہوگیا۔

غرض سیّدہ نواب مبار کہ بیگم صاحبہ کے اس جامع بیان سے خواتین کی اصلاح اور بھلائی کا ایک بہترین ہدایت نامہ اور اسوؤ حسنہ ہمارے سامنے ہے۔ مائیں اپنی اولا دکی تربیت کو ان اصولوں پر کریں۔ بیویاں اپنے شوہروں کے لئے اسی طریقہ ممل کواختیار کریں جس کی ہدایت حضرت اُمُّ المؤمنین نے اپنی بیاری بیٹی سیّدہ مبار کہ بیگم صاحبہ کو کی ہے۔

ا پنی مجلسوں اور باہمی ملا قاتوں میں اسی راہ پر چلو جوحضرت اُمُّ المؤمنین کا ہے۔ اگر اسی رنگ میں رنگ میں رنگ میں رنگ میں رنگ میں رنگ میں تکلین ہمارے گھر ہوجا کیں تو یقیناً وہ جنت کا نمونہ ہوں گے۔حضرت اُمُّ المؤمنین کی عملی زندگی فی الحقیقت ایک نعت ہے۔ ایک ن

میری نعت کو یا د کروتم نے میری خدیجہ کو پایا۔ بیروجود سراسر نعت اور برکت ہے مولی کریم اس نعت اوراس کے برکات کوتا دیرسلامت رکھا ورتو فیق دے کہ ہم اس کی قدر کریں۔اللہم آمین

#### <sup>بعض</sup> بچوں کے تاثرات

حضرت اُمُّ المؤمنين كى سيرة كے متعلق ميں نے صحابہ اور صحابيات حضرت مسيح موعود عليه الصلاة والسلام اور ان خاد مات كے مشاہدات اور تاثرات كو بيان كيا ہے جن كو حضرت سيّدہ كى خدمت ميں

رہنے کا موقع ملا۔اب میں بعض بچوں کے تاثر ات کو بیان کرتا ہوں جن کوحضرت اُمُّ المؤمنین کی خدمت میں بغرض زیارت حاضر ہونے کا کوئی نہ کوئی موقعہ ملا۔ یاکسی اور وقت پر انہیں حضرت سیّدہ کی سیرۃ کے بعض پہلوؤں کے مشاہدہ کی سعادت نصیب ہوئی۔

#### ارشد قریثی کے تاثرات

مکرمی قاضی محمر ظہورالدین صاحب اکمل کے نبتی بھائی ارشد قریشی بجین ہی میں قادیان آگئے تھے اوران کی تعلیم یہاں ہی ہوئی۔ بعد تعلیم وہ سلسلہ کے مختلف صیغوں میں کام کرتے رہے اوراس وقت دعوت و تبلیغ میں کارکن ہیں۔وہ بیان کرتے ہیں کہ:۔

حضرت خلیفۃ المسے اوّل رضی اللہ عنہ کی خلافت کا پہلاسالا نہ جلسہ تھا ( 19 19 13 ) کہ مجھے قادیان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ برادر محترم قاضی اکمل صاحب ان دنوں اخبار بدر میں کام کرتے تھے اور ایام جلسہ میں دفتر اخبار بدر کی کوٹھری میں ہی فروش ہوا۔ انہیں ایام کی ایک شام کو بھائی صاحب مکرم نے مجھے ایک نو جوان (حضرت میر محمد التی صاحب) رضی اللہ عنہ کے سپر دکیا کہ میاں اسے حضرت اماں جان ( اُمُّ المؤمنین مدظلہا العالی ) کی خدمت میں لے جاؤ۔ بیصاحب مجھے مسجد مبارک کی اندرونی سٹر ھیوں سے ہوتے ہوئے دار المسے میں لے گئے اور ایک صحن سے گزر کر ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے جس میں فرش بچھا ہوا تھا اور ایک کونے میں چھوٹی میز برشع (موم بق) روشن تھی۔

یہاں پرایک نہایت باوقار پُر رعب وجلال معزز خاتون ایستا دہ تھیں۔ مجھے اشارہ کیا کہ یہ حضرت امال جان ہیں۔ میں جھک کر کے آ داب بجالایا اور سلام کیا۔ آپ نے میرے سر پر دستِ شفقت پھیرا اور خود ساتھ کے کمرے سے ایک کرسی اٹھالا ئیں اور اس چھوٹے میز کے پاس مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں نے لغیل ارشاد کی تو وہ خود جا کر ایک پیالی میں دودھ یا جائے لائیں اور ایک پرچ میں پچھ بسکٹ میرے سامنے رکھ کر مجھے کھانے کو کہا جو میں شر ماتے تھا ٹی گیا۔ اس کے بعد میں چندمنٹ بیٹھا اور حضور کی خدمت میں اپنی ہمشیرہ محتر مہ کی طرف سے سلام عرض کیا اور پچھ نذرانہ پیش کیا اور درخواست دعا کر کے دخصت ہوا۔ بیٹیں چونیس سال کے قریب کا واقعہ مجھے واضح خواب کی طرح ابھی تک یا دہ ہاور گو بظا ہر معمولی لیکن میری قبلی کیفیت اس کے بیان کرنے سے قاصر ہے۔ کیونکہ اس کا جو گہر ااثر میرے دل

ود ماغ پراس وقت ہوا بیان سے باہر ہے۔ باوجود ایک دیہاتی اور اجنبی ہونے کے میں یہی سمجھا کہ میری نہایت عزیز ترین بزرگ ماں اور حقیقی رشتہ دار ہیں اور اس خیال واثر نے مجھے اس کے بعد ہوش سنجالنے پر قادیان کی تعلیم ور ہائش کا شوق دلایا۔ اور اپنی والدہ مرحومہ کی وفات پر قادیان چلا آیا اور یہیں تعلیم وتربیت حاصل کی۔ اب اس گھر کو میں اپنے گھر کی بجائے سمجھتار ہااور بے تکلف اندر آتا جاتا رہا۔ یہاں تک کہ چندسال بعد حضرت نانی اماں مرحومہ رضی اللہ عنہانے اس طرح بے دھڑک اندر آنے جانے سے روک دیا۔

ان دنوں کا بھی ایک لطیفہ ہے کہ حضرت اماں جان مدظلہا العالیٰ کے ہاں ایک پوتا (صاجزادہ مرزانا صراحمہ صاحب سلمہ اللہ ) پیدا ہوا تو میں چونکہ اندر آتا جاتا تھا ایک صبح کو گیا تو انہوں نے بیہ بچہ اُٹھایا ہوا تھا۔ جُھے فر مایا کہ لڑکے کو ذرا باہر لے جا و باہر سے حضور کی مراد غالبًا دوسراصحن یا بچھا ایسا ہی تھا لیکن میں باہر مکان سے باہر سمجھا اور نضے معصوم بچے کو اُٹھائے ہوئے خوش خوش سیّہ ھا باہر باغ میں جا پہنچا اور شف معصوم ان کے کو اُٹھائے ہوئے خوش خوش سیّہ ھا باہر باغ میں جا پہنچا اور ٹھنڈی ہوا کھلا کر جب واپس آنے کو کو ٹا تو ایک بزرگ (جناب پیرافتخار احمد صاحب ) کو دیکھا کہ بانیخ کا نیخ بھاگے چلے آرہے ہیں۔ جُھے دیکھ کر انہیں اظمینان سامعلوم ہوا اور کہا کہ تم بچکو کہاں لئے بھرتے ہوا گے جلا آرہے ہیں۔ بیس کہ جے دیکھ کر انہیں اظمینان سامعلوم ہوا اور کہا کہ تم بچکو کہاں بیل کے تابہ ہوا ہے کہ واپیا ور انہیں جو ایک کے بیا ہو باہر باغ کی طرف لے آیا تو تھوڑی دیر بعد دیکھا بھالا تو میری حالی شروع ہوئی کئی عورتیں مرد جو بھی ملا اور ہر انہ میں کا میاب ہو گئے اور میں جب ہراساں و پریشان اندر گیا اور دل میں ڈرر ہا تھا کہ دیکھنے کیا گت بنتی ہے تو حضرت اُٹ المؤمنین مدظلہا العالی کو دیکھنے تی اظمینان وخوشی موئی۔ بیا نے اظہارِ نا راضکی یا ڈانٹ ڈ بیٹ کے وہ بے تعاشا کھل کھلا کر ہنس بڑیں کہ اسے آئی دور کہاں ہوگئے تھے۔

یہ دو واقعات مجھے بچپن سے اچھی طرح یا دہیں جو بجائے خود ما درِمہر بان کی شفقت وچشم پوثی پر دال ہیں۔

اوٌل صورت میں ایک معمولی چھوٹے سے دیہاتی لڑکے پراس قدر ذاتی توجہ مبذول فرمانا کہاس کی خاطر تواضع کے لئے خود کرسی لا کراس پر بٹھانا اور خود ناشتہ پیش کرنا اور پھرالیمی صورت میں کہ عام مائیں جب کہا تنا نتھاسا بچہ بے احتیاطی سے خطرہ میں ڈال دیاجائے۔ بے حدنا راض ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی ہیں گر آپ نے اس واقعہ کو معمولی ہنسی کا واقعہ قرار دے دیا۔ یہ بجائے ناراضگی ولعن طعن کے اطمینان سے ایک غیر معمولی عادت اور وسیع حوصلہ کی دلیل ہے۔

حضوراز راہ شفقت خاص اب بھی غلام زادے پراسی طرح مہر بان اور محبت و پیار سے انہیں اپنا گرویدہ بنار کھا ہے۔ چنانچہ بعداز نماز جمعہ جب کہ فراغت ہوتی ہے۔ نتھے بچے با قاعدہ حضور کوسلام وآ داب کہنے اور دعا کے لئے عرض کرنے کے لئے حاضر ہوتے ہیں۔

نوٹ: عزیز ارشد نےخود ہی ان واقعات کوآپ کی سیرۃ مطہرہ کا ایک روثن پہلوقر اردیا ہے۔ میں اس براس قدراضا فہ کرتا ہوں کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرۃ میں اکو امُوا او لاد کم کے پہلو پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ اپنے بچوں کوعزت کی نظر سے دیکھا کرواس طریق ہے خودان میں بھی تکریم ذاتی (سلف رسپیکٹ) کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور وہ دوسروں کا ا دب کرنا بھی سکھتے ہیں اوراس میں اکرام ضیف کی شان بھی نمایاں ہے۔ارشد گو بچہ ہی تھا مگر بہر حال حضرت سیّدہ کے حضور تو وہ ایک مہمان کی حیثیت سے گیا تھا۔ وہ اپنے لئے یہی بڑی سعادت اورعزت یقین کرتا تھا کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کو دیکھا مگر حضرت سیّدہ نے اس کے ساتھ وہ سلوک فرمایا جو آپ کے شایان شان تھااورا پینے طرزعمل کو جوعام طور پر ہوشم کے آنے والےمہمانوں کے ساتھ آپ کا ہے محض ایک دیہاتی بچہ بچھ کر تبدیل نہیں فر مایا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیٹل آپ کاروز مرہ کاعا دتی عمل تھا جس میں کسی قتم کا تکلف ریا اورنمائش نہ تھی اس واقعہ سے ایک اورا مریر بھی روشنی پڑتی ہے کہاس گھر کی عام تربیت کیسی تھی؟ بڑے گھروں کے بچوں میں ایک قتم کی کبریائی یائی جایا کرتی ہے مگریہاں حضرت میر محمد الحلق رضی اللّه عنه کو قاضی اکمل نے بدر کے جمر ہیں بیٹھے بیٹھے حکم دیا کہ میاں اسے حضرت اُمُّ المؤمنین کے پاس لے جاؤاوروہ ایک فرمانبر دارخادم کی طرح ساتھ ہوجاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كي زندگي ميں عام طور پرلوگ اپنے رقعہ ياضروري پيامات حضرت صا جزادگان بلندا قبال کے ذریعہ جھیجتے تھے اور مجھے یا نہیں کہان میں سے بھی کسی نے انکار کیا ہو۔ غرض به تربیت کا ایک بهترین مظاہرہ تھا۔ پھرارشد صاحب کا صاحبزادہ مرزا ناصراحمہ صاحب کوایک غلط مفہوم لے کرباغ کی طرف لے جانا حضرت اُمُّ المؤمنین کے لئے کسی خفگی اور غصہ کا موجب نہیں ہوا بلکہ آپ نے اس کوہنس کوٹال دیا تا کہ چھوٹے بیچے کا دل نہ ٹوٹے اور پریشانی اور خوف اس کے نشو ونما پرمؤثر نہ ہوں۔حضرت اُمُّ المؤمنین نے واقعہ کی نوعیت کوٹھنڈے دل سے سوچاچھن جذباتی رنگ میں نہیں لیا آپ نے خیال کیا کہ باہر لے جانے کا مطلب اس نے یہی سمجھا بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسے مواقع پر حوصلہ سے کام لیں مگریہ تو خدا تعالیٰ کی نعمت کی زندگی کا ضابطۂ مل تھا۔

میں ان واقعات کومخش اس لئے جمع کرر ہاتھا کہ ہمارے گھروں کی تربیت اسی اصل اور نہج پر ہو تا کہ وہ گھر جنت بن جائیں۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیروحی ظاہر کرتی ہے کہ آپ کا گھر جنت تھا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے فرمایایا آدم اسکن انَتَ و زَوجَکَ الْجَنَّة۔

#### یوسف علی عرفانی کے تاثرات

یہ واقعداس وقت کا ہے جبکہ میں بچے ہی تھا مگراس قدر چھوٹا بچہ بھی نہ تھا جود نیاو مافہیا سے بے خبر ہو ہاں کمسن ضرور تھا مگر کہتے ہیں کہ اَلْمِعِلُمُ فی الصفر کالنقش فی المحجر اسی مثال کے مصداق مجھے بھی اپنے بچپن کے اکثر واقعات الی اچھی طرح یاد ہیں کہ ذراسی تحویت میں وہ تمام واقعات ہو بہو آنکھوں کے سامنے آجاتے ہیں یہ واقعہ جس کے لکھنے کی آج میں سعادت پاتا ہوں۔ میری کمسنی کا مشاہدہ ہے۔ قادیان کی بستی اس وقت بالکل ایک دیبات کا رنگ لئے ہوئے تھی ۔ تھوڑے سے گھر سے اور تھوڑے سے افراداس میں آباد سے مگر اس وقت کی قادیان با وجود چھوٹا ساگاؤں ہونے کے بھی اور تھی دنیا کے بڑے بڑے ہوئے ممالک اور شہر محروم شے اور ہیں۔

موسم گرما کا زمانہ تھا۔ شبح گزرر ہی تھی کہ ایکا کیک حضرت امال جان مع چند مستورات کے ہمارے گھر تشریف لا ئیں اس وقت ہمارا مکان دوسری وضع کا تھا جس کا صحن بہت بڑا تھا اور صحن کے سامنے بہت بڑے طول وعرض میں پھیلی ہوئی ڈھابتھی ہمارے مکان کے سامنے بہت گھنے سامیے کی چند کیکریں تھیں (ببول) اس وقت ہوا بہت لطیف تھی اور پھر ٹھنڈی چھاؤں حضرت اماں جان نے والدہ صاحبہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بہویہاں پراتنی ٹھنڈی اور عمدہ ہوا ہے کہ دل چا ہتا ہے کہ یہاں لیٹ کر پچھ دیر آرام کروں۔ والدہ صاحبہ نے اسی وقت جگہ کوصاف کرایا اور چار پائی بچھا کراس پرعمدہ بستر بچھا دیا اور

پچھ نیچ فرش کر دیا جہاں دوسری خواتین بیٹھ گئیں۔ حضرت اماں جان نے میری ہمثیرہ محمود خاتون مرحومہ کوجن کی ابھی شادی بھی نہ ہوئی تھی۔ نہایت پیاراور محبت بھر ے الفاظ میں کہا کہ بیٹی میرے پاس بیٹے کر میرے سر میں جلون کرو۔ آپا مرحومہ آہتہ آہتہ آپ کے سرمبارک میں اپنی انگلیاں پھیرتی رہیں اور والدہ صاحبہ نے جلد جلد بیکھ مرغ ذبح کرائے اور فوراً کھانے کا انتظام شروع کر دیا۔ حضرت اماں جان نے بلا وابھیج کرائے گھرانے کے بعض دوسری سیّدات کوبھی بلالیاجس میں سے اُم ناصراحمہ کے متعلق مجھا تھی طرح یا دہے۔ تھوڑی دیرے بعد کھانا تیار ہوگیا اور والدہ صاحبہ نے وہیں دسترخوان گلوا دیا حضرت اماں جان نے اہل بیت وسیّدات اور دوسری خواتین کے ہمراہ کھانا تناول فرمایا اور خوبسیری سے کھانا کھایا اور والدہ صاحبہ کوخاطب کر کے فرمایا کہ بہوتم نے کھانا ایسالذید پکایا ہے کہ دل چا ہتا ہے کہ کھانے سے ہاتھ نہا گھا وک مگر بیٹ کہتا ہے کہ بس کرو۔ غرض نہا بیت بے تکافی سے کھانا کھایا اور والدہ صاحبہ کو تا ہیں توش دعا ئیں دیتی ہوئیں تشریف لے گئی اور تھوڑی دیر تک دو پہرکوآ رام فرمایا اور بعد میں نہا بیت خوش خوش دعا ئیں دیتی ہوئیں تشریف لے گئی سیورت تھا کہ دھزت اماں جان ہمارے خاندان سے سیشتر میں مقدر شفقت اور محبت اپنے دل میں رکھتی ہیں مگر آج بھیا تا کہ دھزت اماں جان ہمارے خاندان سے من قدر شفقت اور محبت اپنے دل میں رکھتی ہیں مگر آج بھیاس واقعہ میں دھزت اماں جان ہمارے خاندان سے من قدر شفقت اور محبت اپنے دل میں رکھتی ہیں مگر آج بھیاس واقعہ میں دھزت امال جان ہمارے خاندان سے من قدر شفقت اور محبت اپنے دل میں رکھتی ہیں مگر آج بھیاس واقعہ میں دھزت امال جان ہمارے خاندان سے من قدر شفقت اور محبت اپنے دل میں رکھتی ہیں مگر آج بھیاری والیاری سے دائوں کے بندا خلاق کے بندا خلاق کے دیشرت امال جان ہمارے خوبت اپنے دل میں رکھتی ہیں کہنے بیارہ خلاق کے دیشرت اپنے دل میں رکھتی ہیں مگر آج بھیارے دو تھوں کے بندا خلاق کے بندا خلاق کے بیار پہلونظر آگے !

(نوٹ)''حضرت اُمُّ المؤمنین کی اپنے خدام کی دلداری،عزت افزائی کے ان واقعات میں تربیت اولا د کے عملی سبق بھی پائے جاتے ہیں۔مرحومہ محمودہ خاتون کو جوارشاد فرمایا اس میں یہی سبق ہے کہ بچوں کو ہزرگوں کی خدمت کرنے کی عادت ڈالی جاوے اور ان کو نکما اور بے کارندر ہنے دیا جاوے۔''

دوسرا واقعہ سیّدہ النساء حضرت اُمُّ المؤمنین کے سادہ اور بےلوث اخلاق کا بیہ ہے کہ ہمشیرہ مرحومہ محمود خاتون کی شادی تھی اس وقت قادیان کی آبادی بہت محدود تھی اور بیاہ شادیوں میں اڑوس پڑوس کی عورتیں بغیر بلائے بھی شامل ہو جاتی تھیں اور اس طرح بغیر کسی پوزیشن کا خیال رکھے ایک دوسر کے کی خوشی اور غیر میں شامل ہو کر حصہ لیا جاتا تھا اگر چہدورر ہنے والی خواتین کو بلا وابھی دیا جاتا ۔غرض اسی سادہ لوح زمانے کا واقعہ ہے۔

بمشیره مرحومه کی شادی کا دن تھا۔حضرت اماں جان دام اقبالہا تشریف فرماتھیں۔جیسا کہ ہم

احمد یوں میں بیاہ شاد یوں میں بے ہودہ رسم ورواج نہیں ہوتا اسی طرح بیشادی بھی لغور سم ورواج سے پاک شخی مگر ہماری ایک پرانی خادمہ تھی اس نے خوشی میں ہمشیرہ کی ساس کو پیٹھی دی گو پیٹھی کے الفاظ تو غلظ اور کثیف نہ تھے جبیبا کہ عام طور پر جہلا میں سیٹھیاں دی جاتی ہیں بلکہ اس نے ایک سادہ نداتی کی سیٹھی کہددی جس پر ہمشیرہ کی ساس نے جو کہ اس طرح ہماری بزرگ بھی ہیں اور جنہوں نے حضرت اماں جان کے زیر ساید کچھ عرصہ زندگی بھی بسر کی تھی اور وہ نہایت ہی سادہ لوح خاتون ہیں اور حضرت اماں جان ان کو بڑی شفقت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں اس بات کو برا منایا اور وہ رو پڑی ۔ اس بات پر حضرت اماں جان ہنس پڑیں اور فرمایا کہ بیتو خوشی کے موقع پر مذاق سے کہا گیا ہے تم برا کیوں مناتی ہو اور اگر تم کو برا معلوم ہوتا ہے تو لوہم اس کومنع کر دیتے ہیں اور خادمہ کوفر مایا کہ دیکھو چھ مت کہوتم جھے کہ لوہم بُر انہیں ما نیں گے محمودہ ہماری بیٹی بہو ہے اور بہو بھی ۔

(نوٹ)''جاؤ دنیا میں تلاش کرومجت وشفقت کے بینظار ہے کہیں نہیں ملیں گے۔ بی خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے پاک کئے ہوئے دل کی تجلیات ہیں۔اپنے خدام کے بچوں کواپنے نمی بچے آپ نے ہمیشہ سمجھا ہے اور ان کی خوشی کواپنی خوشی اور ان کی تکلیف کواپنی تکلیف محسوس کیا ہے۔''

# شخ نیازمحمه صاحب پنشنرانسپکٹر پولیس کی روایات

 میں الیی نظیریں کثرت سے ہیں کہ باپ سخت مخالف تھا اور بیٹا بے حد مخلص ثابت ہوا۔ میں شخ صاحب کی روایات کوان کے اپنے الفاظ میں ان کے تاثر ات کے ساتھ درج کر دیتا ہوں۔ (عرفانی کبیر)

اسیرۃ المہدی حصہ سوم میں روایت نمبر ۲۳۲ میر بے لڑ کے عزیز مکرم میجر غلام احمد آئی ۔ایم ۔ ایس کی طرف سے شائع شدہ ہے۔ وہ روایت نامکمل اور شیح طور پر درج شدہ نہیں ہے۔ اس لئے میں اس جگم فصل اور شیح درج کرتا ہوں۔ وہو ہذا۔

میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سال ہ<del>ے، 1</del>1ء کے شروع میں حضرت اقدس سیّد نامسیج موعود علیہالصلوٰ ۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کی تھی ۔میری بیعت الدارامسیح کے تحن میں حضرت خلیفہ اوّل اورایک دودیگراصحاب کی موجودگی میں لی گئی تھی ۔ بیعت کرنے سے پہلے میں نے دست بستہ اور چیثم پُر آب کے ساتھ حضرت اقدسؓ ہے عرض کی کہ حضور۔ لِلّٰہ اس عاجز کے والد کومعا ف فر ماویں اور ان کے لئے دعا فر ماویں ۔حضور نے از راوغریب نوازی فر مایا۔ بہت احیما۔ بیعت کے بعد حضرت اقدسٌ نے بہت دہریک دعا فرمائی۔ بیعت کرنے کے بعد جب ہم سپڑھیوں سے پنچے اترے تو وہاں خواجہ کمال الدین صاحب کھڑے تھے۔حضرت خلیفہ اوّل نے خواجہ صاحب کوفر مایا کہ دیکھئے اولا دہوتو الیم ہوآج اس لڑکے نے اپنے والدمیاں محمر بخش تھانیدار کوحضرت اقدس سے معافی دلائی ہے۔اور اس کے لئے دعا کرائی ہے۔اس کے بعد دوسری یا تیسری مرتبہ جب میں قادیان آیا تو حضرت سیّدہ اُمُّ المؤمنين سلمها الله تعالیٰ کے لئے ایک کیڑا ساتھ لیتے آیا اور حضرت خلیفہ اوّل کو دیا کہ وہ حضرت اقدسٌ کے حضور پیش کر دیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام جب ظہر کی نماز کے وقت تشریف لائے تو حضرت خلیفہ اوّل نے مجھے سامنے بلا کروہ کیڑ احضور کی خدمت میں پیش کیا۔حضور نے کمال شفقت سے قبول فر ما کر رکھ لیا اور بعد نما زساتھ لیکرا ندرتشریف لے گئے ۔اس کے بعد میں سنتیں یڑھنے لگا اورا بھی ختم نہ کی تھیں کہ حضرت نا نا جان میر ناصر نواب صاحب مرحوم ومغفور تشریف لائے اور خوثی کے اپھے میں بینتے ہوئے فر مایا کہ بھئی میاں محر بخش تھا نیدار کالڑ کا کونسا ہے۔ میں اس وقت التحیات پڑھ رہا تھا تو تحکیم محمد الدین صاحب نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بیہ ہے۔اس پرحضرت نا نا جان نے فر مایا کہ حضرت اقد س ایک کیڑا ہاتھ میں لئے ہوئے بہت خوشی خوشی اندرتشریف لائے اور حضرت اُمُّ المؤمنين کو مېنتے ہوئے وہ کپڑا دیکرفر مایا کہ بیا کپڑا محر بخش تھانیدارجس نے کیکھر ام کے قل

کے موقع پر تلاثی کے وقت تمہارے ٹرنگ کھولے تھے۔اس کے لڑکے نے دیا ہے۔اتنے میں مکیں نے بھی سنتیں پڑھ لیس تو حضرت نا نا جان میرے ساتھ بہت شفقت سے ملے اور پھر فرمایا کہ آج حضرت اقدس تمہاری وجہ سے بہت خوش ہیں اور حضرت اُمُّ المؤمنین کوتمہارا کپڑا دیتے ہوئے خوشی کا اظہار فرمایا ہے۔ تمہیں مبارک ہو۔

۲۔ مندرجہ بالا واقعہ کے قریباً ۱۰ ۱۱ ۔ سال کے بعد میری اہلیہ قادیان میں آئیں اور حضرت سیّدہ المومنین کی خدمت بابر کت میں حاضر ہوئیں تو حضرت سیّدہ نہایت ہی شفقت سے ان سے ملیں اور فرمایا کہ تم تو بہت دیر سے آئی ہو۔ مگر تبہارے میاں ہمارے مدت سے واقف ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ حضرت موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں تبہارے میاں ہمارے لئے ایک کپڑالائے تھے جو حضرت اقدیں لے کرخوشی خوشی اندرتشریف لائے اور بینتے ہوئے مجھے دے کرفر مایا کہ بیتہارے لئے محربخش تھا نیدار بٹالہ کالڑکالایا ہے جس کے والد نے تلاشی کے وقت تبہارے ٹرنگ کھولے تھے۔ میری اہلیہ نے مجھے سے اس کا تذکرہ کیا۔ تو مجھے حضرت سیّدہ کی اس کمال شفقت اورغریب نوازی پر بہت تعجب ہوا۔ کیونکہ مجھے وہ واقعہ بھول چکا تھا۔ مگر اس رحیم وکر یم مادر مہر بان نے بکمال ذرہ نوازی اس کو یا در کھا تھا۔

سے میری اہلیہ نے بیان کیا کہ اس پہلی ملاقات کے بعد جب میں واپس جانے کے لئے حضرت سیّدہ اُمُّ المؤمنین سے اجازت لینے گئ تواس مادر مہر بان نے بکمال شفقت مجھ سے معانقہ فر ما یا اور اپنی مادرا نہ آغوشِ رحمت سے لیکر بہت زور سے مجھے بڑی دیر تک اپنے مقدس سینے سے لگائے رکھا اور بعد اس کے اس طریق سے دستِ شفقت میرے سریر پھیرا اور مجھے دعا ئیں دیں کہ مجھے اپنے رخصتا نہ کا نظارہ یاد آ گیا اور میں آبدیدہ ہوگئ ۔ یقیناً وہ شفقت اور محبت جواس مادر مہر بان نے اس وقت دکھائی وہ اس سے ہزار ہادرجہ زیادہ تھی جومیری والدہ ماجدہ نے میرے رخصتا نہ کے وقت دکھائی تھی اور میں اس کو کہمی بھول نہیں سکتی ۔ اللہ اللہ غریب النوازی اور شفقت کا بحب کمال مظاہرہ تھا۔

۳-جن ایام میں بیعا جز کراچی میں ملازم تھا تو بیعا جز ہمیشہ حضرت سیّدہ أمُّ المؤمنین کی خدمت بابرکت میں عرض کرتا رہا کہ وہ ازراہ کرام کراچی تشریف لائیں۔ کئی بار حضرت اقدس سیّدنا امیرالمومنین ایدہ الله تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت بابرکت میں بھی عرض کی کہ حضرت امال جان کو کراچی بھیجیں مگراس عاجز کی بدشمتی سے حضرت سیّدہ اس وقت حضرت ڈاکٹر میرمجمہ اسلحیل صاحب کے کراچی بھیجیں مگراس عاجز کی بدشمتی سے حضرت سیّدہ اس وقت حضرت ڈاکٹر میرمجمہ اسلحیل صاحب کے

ساتھ کرا چی تشریف لے گئیں جب کہ بی عاجز کرا چی سے تبدیل ہو گیا تھا اور بی عاجز اس خدمت سے محروم رہا۔ بہرحال انہی ایام میں بی عاجز کسی طرح سے کرا چی گیا اور حضرت اماں جان کی خدمت اقد س میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ بیتو ہمیں علم ہو گیا تھا کہتم کرا چی سے تبدیل ہو کر چلے گئے ہوئے ہوئے ہو ۔ ہو۔ گر میں نے سمجھا کہتم ضرور کرا چی آ کر ملو گے۔ اس لئے میں تبہارے گھر سے ہوتی آئی ہوں۔ تبہارے مکان کے حن میں پختہ اینٹوں کا فرش لگ گیا ہے جو میں دکھے آئی ہوں اور پھر سب اہل بیت کا فرداً فرداً حال بیان فر مایا اور اس بات پرافسوس کا اظہار فر مایا کہ میں اس وقت کرا چی میں نہ تھا۔ کیا بیعد درجہ کی شفقت اور غریب نوازی نہیں کہ اگر چہ میں اس وقت کرا چی میں نہ تھا۔ پھر بھی خاص طور پر قادیان میں ہمارے غریب فانہ سے سب اہل خانہ کا احوال پوچھ کر آنا۔ بقیناً ایک ایسافعل ہے جس کی عزیز ترین اقارب سے بھی بعض اوقات تو قع نہیں ہوتی اور بالحضوص جبکہ آقا اور غلام کا تعلق ہو۔ تو پھر تو نامکن ہے۔ مگر اس سیّد ۃ النساء نے محبت اور شفقت اور غریب النوازی کا عدیم المثال نمونہ مجھ سے حقیر و نامکن ہے۔ مگر اس سیّد ۃ النساء نے محبت اور شفقت اور غریب النوازی کا عدیم المثال نمونہ مجھ سے حقیر و نام خریال سے دکھایا۔

۵۔ میری اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ میں سندھ سے جہاں میں ملازم تھا۔ دا رُالا مان میں پچھ عرصہ کے بعد آئی۔ بوجہ لمبے سفر اور تھکاوٹ کے طبیعت خراب تھی۔ اس لئے میں ایک دو دن حضرت سیّدہ اُمُّ المؤمنین سلمہا اللہ تعالیٰ کی خدمت اقد س میں حاضر نہ ہو تکی۔ دوسرے دن بعد دو پہر کیا دیکھتی ہوں کہ حضرت سیّدہ بذات خودہم عا جزوں کے غریب خانہ میں تشریف لے آئیں اور فر مایا۔ ''ہم تو مجہیں یا در کھتے ہیں۔ تم آئی ہوتو ملئے بھی نہیں آئی۔ ہم نے کہا چلوہم ہی جا کر تمہیں مل آئیں۔' اور پھر دیر تک غریب خانہ میں قیام فر مایا اور نہایت محبت وشفقت کا اظہار فر ماتی رہیں اور اس عا جز ، احقر العباد کا حوال دریافت فر ماتی رہیں۔ میری اہلیہ کہتی ہیں کہ اس کمال غریب النوازی کود کھر کر میں از حد نادم ہوئی اور مارے ندامت کے پانی پانی ہوگئی۔

۲۔ میری اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ گرمی کے موسم میں مکیں حضرت سیّدہ اُم المومینن (متعنا الله بیطُولِ حَیا تھا) کی خدمت اقد س میں الدار المسیّح الموعود میں حاضر ہوئی۔ وہاں جھے کھودیر کے بعد گرمی کی وجہ سے بیاس گی تو میں نے ایک خادمہ کو کان میں کہا کہ جھے پانی پلائیں۔ خادمہ اٹھ کر جانے گی تو حضرت سیّدہ نے بکمال شفقت ورحمت فرمایا کے خسل خانہ میں سے ہمارے گلاس اور ہماری

صراحی میں سے انہیں پانی لا کر دو۔اللہ اللہ میں نہیں جانتا کہ اس از حدغریب النوازی کو کن الفاظ میں بیان کر دوں۔ یقیناً آقا کا اپنے حقیراور ناچیز خادموں سے ایسا پر شفقت اور رحیما نہ سلوک اس زمانہ میں اور کہیں نظر نہیں آتا۔ بے شک بیرحد درجہ کی شفقت اپنی مثال نہیں رکھتی۔

ک۔ میری اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت سیّدہ اُمُّ المؤمنین کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئی تو اس وقت حضرت سیّدہ کھانا کھا رہی تھیں۔حضور نے از راہ شفقت بجھے فر مایا کہ آؤ ہمارے سیّدہ ہمارے سیّدہ ہمارے سیّدہ ہمارے سیّدہ ہوئے میں نے مارے شرح کے اپنی حیثیت کود کیھتے ہوئے عذر کیا۔ گر حضرت سیّدہ بار بار اصرار کرتی رہیں کہ ضرور آؤاور ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ گرییں نے بھی باو جو داصرار کے انکار کیا۔ آخر اس رحمت اور شفقت اور غریب نوازی کے مجمعہ نے اپنی پلیٹ میں سے نصف کے قریب سالن (قیمہ اور ماش کی دال) مجھے دوسری پلیٹ میں ڈال کر دیا اور کہا کہ لواب تم کھاؤ جو میں نے بموجب ارشاد تبرکا کھایا۔ روٹی بھی حضور نے اپنے پاس سے ہی دی تھی۔ میں پھرعوض کرتا ہوں کہ کیا ایسے عظیم الثان آقا کی ایک نہایت حقیر غلام کے ساتھ اس قدراز حد شفقت اور غریب نوازی کا مظاہرہ اور کہیں دیکھتے میں آیا ہے؟ بھینیا پیر کرتی ہیں۔ اور کہیں دیکھتے میں آیا ہے؟ بھینیا پیر کرتی ہیں۔ اور کہیں دیکھتے میں آیا ہم میں میں اگر حضرت سیّدہ اُمُّ المؤمنین کی خدمت بابر کت میں حاضر ہو کر دعاؤں کے لئے عرض کیا کرتی تھی اور خود بھی حضرت سیّدہ اُمُّ المؤمنین کی خدمت بابر کت میں حاضر ہو کر دعاؤں کے لئے عرض کیا کرتی تھی اور خود بھی حضرت سیّدہ اُمُّ المؤمنین کی خدمت بابر کت میں دعا نمیں کرتی تھی۔ حضرت سیّدہ نے خاد ماؤں کو تھی دور و دیا تھا۔ کہ جب بھی میں بیت الدعا میں دعا نمیں کرتی تھی۔ آؤں تو خواہ حضرت سیّدہ موجود ہوں یا نہ ہو۔ میرے لئے بیت الدعا کھول دیا کریں۔ چنانچے ایسا ہی ہوتار ہا۔

(ب) یہ عاجز عرض کرتا ہے کہ ان دنوں میں یہ عاجز رخصت لے کر دار الا مان میں آیا اور یہ عاجز بھی حضرت سیّدہ سیّدہ سے اجازت کیکر بیت الدعا میں دعا ئیں کرتا رہا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سیّدہ کی طبیعت علیل تھی اور حضور چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ بیت الدعا کو جاتے وقت وہ چار پائی راستے میں آئی تھی۔ مجھے اس کاعلم نہ تھا اور میں نے کسی صاحبز ادے کی معرفت حضرت سیّدہ کو بیت الدعا میں جانے کے لئے عرض کی۔ حضرت سیّدہ بوجہ علالت طبع اٹھ نہ سکتی تھیں۔ اس لئے اسی چار پائی پر ہی لیٹے جانے کے لئے عرض کی۔ حضرت سیّدہ بوجہ علالت طبع اٹھ نہ سکتی تھیں۔ اس لئے اسی چار پائی پر ہی لیٹے

ہوئے کیڑوں سے خاد ماؤں سے پردہ کرایا اور اس عاجز کوازراہ شفقت اندر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی جب بی عاجز وہاں سے گزرا اور حالات سے آگاہی ہوئی تو سخت ندامت ہوئی۔ میں نے اس تکلیف دہی پرمعذرت کی کہ جھے علم نہ تھا۔ تو حضور پُر نور حضرت سیّدہ اُمُّ المؤمنین (مَتَعَنا اللَّهُ بَطولِ حیاتِها) نے کمال شفقت اور غریب نوازی سے فرمایا۔ 'اچھا ہوا آپ اس وقت آگئے۔ ہمارے لئے بھی دعا کرنا۔' اللہ اللہ کیا ہی عجب غریب نوازی ، شفقت، رحمت اور دلجوئی ہے کہ جھے سے بدترین خلائق نہایت گندے اور سخت گناہ گارکوفر مایا جاتا ہے کہ ہمارے لئے بھی دعا کرنا۔ حالا نکہ آپ ہی کی شان اقدس میں اللہ تبارک و تعالی حضرت احمد نبی اللہ علیہ الصلوق و السلام کو بذر ریعہ و جی فرما تا ہے۔

اُشکو نعمتِی رَائیتَ خَدِیجتِی اورایک دوسری وحی الٰهی میں فرمایا۔ اِنِّی معَک و مَع الهلکَ هذه

(۹) اس عا جز کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ جبکہ میرے تین بیٹے تھے اور چوتھا ابھی پیدا نہ ہوا تھا۔ حضرت سیّدہ اُمُ المؤمنین نے مجھ سے پو چھا کہ تمہارے چار بیٹے ہیں نا۔ میں نے عرض کی کہ میرے تو تین بیٹے ہیں۔ حضرت سیّدہ نے باصرار فرمایا نہیں چار ہیں۔ تب میں نے عرض کی کہ میرے تو تین ہی بیٹے ہیں مگر حضرت سیّدہ نے پھر بھی فرمایا۔ نہیں تمہارے چار بیٹے ہیں۔ اس پر ایک اور صاحبہ نے جو ہماری ہمسائی تھی میری تا ئید میں عرض کی کہ اس کے تین ہی بیٹے ہیں۔ پھر حضرت اُمُّ المؤمنین خاموش ہو کمکیں۔ عرصة قریباً ایک سال کے بعد میرے ہاں چوتھا بیٹا پیدا ہوا تو حضرت سیّدہ نے خود بخو دفر مایا کہ اب بتاؤتہ ہارے چارہی معلوم ہوئے تھے۔ اس کے بعد مجھ سے چاروں بیٹوں کے نام دریا فت فرمایا کہ اس وقت ایک نام رکھے ہوئے ہیں اور پھر ازراہ غریب نوازی ان سب کے لئے خود ہی دعا فرمائی۔ اس وقت ایک نام رکھے ہوئے ہیں اور پھر ازراہ غریب نوازی ان سب کے لئے خود ہی دعا فرمائی۔ اس وقت ایک اور خاتوں نے عرض کی کہ خطرت اُمُّ المؤمنین میرے بچوں کے لئے خود ہی دعا فرماؤیں تو فرمایا کہ اس وقت ایک اور خاتوں نے عرض کی کہ حضرت اُمُّ المؤمنین میرے بچوں کے لئے خود ہی دعا فرماؤیں تو فرمایا کہ اس وقت ایک اور خاتوں نے عرض کی کہ حضرت اُمُّ المؤمنین میرے بچوں کے لئے جود ہی دعا فرماؤیں تو فرمایا کہ اس وقت تمہارے بچوں کے لئے بھی دعا کی تو فیق ملنے پردعا کی وقت تمہارے بچوں کے لئے بھی دعا فرماؤیں قو فیق ملنے پردعا کی وقت تمہارے بچوں کے لئے بھی تو فیق ملنے پردعا کی جائے گا۔

معزز ناظرین ۔حضرت سیّدہ کے یہ بے مثال حسنِ سلوک اور از حد ما درانہ شفقتیں ہم عاجزوں،

نابکاروں پر جوطرح طرح کے گندگیوں اور نجاستوں میں ملوث ہیں۔ یقیناً ہمارے دلوں کی تاریکیوں اور گہرائیوں میں اثر پذیر ہوکر ہمیں ظلمات سے نکال کرنور کی طرف لے جارہے ہیں۔ میں کس منہ سے کس زبان سے اور کن الفاظ سے حضرت سیّدہ کے قطیم الشان اخلاق کر بمانہ اور پُر انوار شفقت ورحمت کا ظہار کروں۔ میری گویائی اور میری قلم بالکل قاصر ہیں۔ واللّٰہ علیٰ مااکتب شھید۔

•ا۔اس عاجز کی املیہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت سیّدہ اُمُّ المؤمنین مدظلہا العالی کے اسوہ حسنہ کے متعلق به چندروایات مثتے نمونها زخروارے کی مصداق ہیں۔ورنه فی الحقیقت حضرت سیّرہ بیسیوں دفعہ ہمارےغریب خانہ پرتشریف فرماہوتی رہی ہیںاور ہر دفعہ حضور پُرنور (متعنا الله بطول حَیاتِهاً) قریباً آ دھ گھنٹہ تشریف رکھتی ہیں۔ ہرموقعہ کے متعلق حضرت سیّدہ کی بے حد شفقت اورا خلاق کریمانہ کی نسبت عجیب وغریب روایات بیان کی حاتی ہیں ۔مگراس خیال سے کہ حضرت عرفانی کبیرسلمہاللہ تعالیٰ ۔ شایدمزیدروایات بوجینگی جگہ کےاور بوجہ دیر ہوجانے کے درج نہفر ماسکیں اس لئے اسی پراکتفا کی جاتی ہے۔ مخضراً بدکہ حضرت سیّدہ ممدوحہ کی ذرہ نوازی اورغریب پروری ہم عاجزوں نابکاروں پرانتہا درجہ کی ہوتی رہی ہے جس کی مثال ہمیں کسی بھی اقر برترین رشتہ داروں حتیٰ کہ والدین میں بھی نہیں یا کی گئی اور یہاں تو آ قااورغلام ناچیز وحقیرغلام کاتعلق ہے۔ مگر شفقت اور رحمت ہمدر دی اور ذرہ نوازی بحد کمال رہی ہے۔ باجود بیاری ضعف ونقابت اپنے ناچیز غلاموں کےغریب خانہ پرتشریف لے جانا اور وہاں دیرتک قیام فر ما نا اور گھر کے سب حالات دریافت فر ما نا اور مفید و بابرکت مشوے دینا اور دعا ئیں فر ما نا غرض کہاس عاجز کی قلم یوری طرح ادائیگی ہے قاصر ہے۔حضرت سیّدہ نے ازراہ کرم بروری ہماری حاریائیوں پر بیٹھ کر کئی بارنمازیں ادا کیں اور دعائیں فرمائیں ۔ جبکہ اس عاجز کے خلاف مقدمات کورٹ نے جھوٹے ثابت کئے اور بیرعا جزعزت کے ساتھ بری ہوااورکورٹ نے فیصلہ کیا کہ مقد مات کرنے والوں پر زیر د فعہ ۲۵ ضابطہ فو جداری حجوٹے مقد مات کرنے کی وجہ سے کارروائی کی جائے تو قا دیان میں اطلاع پہنچنے پرسب سے پہلے بوقت صبح حضرت سیّدہ اُمُّ المؤمنین ہی ہمارےغریب خانہ پر تشریف فر ما ہوئیں اوراس عاجز کی دختر عزیزہ عنایت بیگم کو جواس وقت گھر میں موجود تھی ۔مبارک باد دی۔ نیز فرمایا شکر ہے میرے بیٹے کواللہ تعالیٰ نے رہائی دی۔ میں تو ہرنماز میں اس کے لئے دعائیں کرتی رہی ہوں اور فرمایا کہ ہماری طرف سے شیخ صاحب (اس عاجز) کولکھ دو کہ مقد مات کرنے

والوں پرکوئی کارروائی نہ کریں اور انہیں معاف کر دیں۔اللہ اللہ شفقت اور غریب نوازی کی بھی حد ہوتی ہے۔ دشمنوں اور ایسے شدید دشمنوں کے لئے جنہوں نے مجھے دوسال تک سخت تکلیف میں ڈالے رکھا۔معافی کی تلقین فر مائی۔الغرض ہم حضرت اقدس سیّدنا اُمُّ المؤمنین مد ظلہا العالی (متعن اللّه بطُولِ حَیاتِها) کے حسن سلوک، اخلاق کریمانہ، شفقت، ذرہ نوازی وغیرہ کوکہاں تک بیان کریں۔ یہی دس روایات ہیں۔ براہ کرم درج فرمادیں۔

خا کسار نیاز محرففی عنه پنشر انسیکٹر پولیس دارالرحمت ـ قادیان

## متفرق روايات

ذیل میں کچھ اور روایات درج کی جاتی ہیں جن سے حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرۃ کے مختلف پہلوؤں پروشنی پڑتی ہے۔ (عرفانی کبیر) والدہ صاحبہ ڈاکٹر محمد احمد صاحب فرماتی ہیں:۔

## قبولیت دعا

قبولیت دعا کا بچھے بار ہارتج بہ ہواہے۔ میرے نیچا کثر بیار ہوتے تو میں گھبرا کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوتی اور دعا کیلئے عرض کرتی ۔ عرض کرنے کے بعد میرے دل کواطمینان حاصل ہوجا تا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچہ کو بہت جلد شفاء بھی ہوجاتی ۔ قبولیت دعا کا نمایاں نشان جو میں نے دیکھاوہ بیہ ہے کہ اکثر بیار ہنے کی وجہ سے میری آنکھوں میں ۱۳۸ سال کی عمر میں ہی موتیا اُتر نا شروع ہو گیا۔ نظر بند ہونے پر ڈاکٹر صاحب نے آنکھ کا آپریشن کیا۔ آپریشن کرنے کے چاردن بعد میری آنکھ میں شدید دردا گھا۔ ایسا معلوم ہوا کہ کوئی رگ بھٹ گئی ہے۔ مغرب کا وقت تھا اور ڈاکٹر صاحب نماز پڑھ کر گھر میں آئے ہی تھے۔ آتے آنکھ کی پڑی کھولی تو معلوم ہوا کہ تمام آنکھ خون سے سرخ پڑگئی ہے اور مجھے اس وقت نظر بھی کچھ نہ آتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اسی وقت حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کی خدمت میں دعا کیلئے خط کھا اور میری لڑکی زیب النساء بیگم کو دیا کہ حضرت صاحب کی خدمت میں کی خدمت میں دعا کیلئے خط کھا اور میری لڑکی زیب النساء بیگم کو دیا کہ حضرت صاحب کی خدمت میں لئے جاؤ۔ وہ یہ رقعہ لے کرگئی تو اماں جان مغرب کی نماز کے بعدا سے حتی میں ٹمبل رہی تھیں ۔ آپ نے جاؤ۔ وہ یہ رقعہ لے کرگئی تو اماں جان مغرب کی نماز کے بعدا سے حتین میں ٹمبل رہی تھیں ۔ آپ نے

لڑی کواس طرح گیراہ ب میں جاتے ہوئے دیکھ کر دریافت فر مایا کہ کہاں جارہی ہو۔ لڑی نے عرض کیا کہاں جان میری امال جی کی جس آنکھ کا آپریشن ہوا تھا اس میں شدید در دائھا ہے اور نظر بھی کچھ نہیں آتا۔ آپ نے اُسی وفت آسان کی طرف ہاتھا گھا کر دعا کی کہ یا اللہ بچوں کی ماں ہے اس کی نظر کو پچھ تکلیف نہ ہوا ور آنکھ کو بہت جلدا چھا کر دے۔ ان کی خاد مات سے مجھے معلوم ہوا کہ امال جان رات کو بھی میرے لئے بہت دعا ئیں کرتی رہیں۔ میری آنکھ کے اچھا ہونے کی بظاہر کوئی امید نہ تھی لیکن حضرت اُمُّ المؤمنین کی دعاؤں کی برکت سے پندرہ دن کے اندراندر بالکل صاف ہوگئی اور پانچ سال کاعرصہ ہوچکا ہے ابھی تک اچھی ہے۔

میر بےاڑ کے عزیز محمداحمد کوڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے کیلئے سندھ بھیجا گیا تو گھر سے بہت دور ہونے کی وجہ سے اور ساتھ ہی کوئی احمدی دوست نہ ملنے کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت ہی پریثان رہتی تھی۔ میں نے حضرت امیر المومنین کی خدمت میں خط لکھا اور درخواست کی کہاہے وہاں سے بلوا کر کہیں اور داخل کروا دیا جائے ۔حضور نے فر ما پانہیں اس کوسند ھ میں ہی پڑھوا نا ہےا سے و ہیں رہنے دیا جائے۔اس پر میں نے حضرت اُمُّ المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا کہ محمداحمہ کے لئے دعا فر مائیں کیونکہ اس کا ول وہاں پرنہیں لگتا اور سخت ہی پریشانی کے خطالکھتا ہے۔اس پر آپ نے فر مایا انشاءالله دل لگ جائے گاتم گھبراؤنہیں۔ آپ کی دعاؤں کی برکت سے اس کا دل بھی وہاں پرلگ گیا اور خدا تعالیٰ کے فضل ہے اپنی تعلیم کومکمل کر کے کا میاب و کا مران واپس لوٹا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ملازمت حاصل کرنے کی مشکل درپیش ہوئی۔ نہ سندھ میں ملتی تھی اور نہ ہی پنجاب میں۔ میں بار بار ا ماں جان کی خدمت میں عرض کرتی کہ دعا فر مائیں اس کی روزی کا کوئی بہترین انتظام فر مائے۔ فر مانے لگیں کہاسے خدا تعالیٰ کوابھی خاندان اورسلسلہ کی خدمت کا موقعہ دینا ہے۔اس وقت نواب مبارکه بیگم صاحبه امة الحمید (حضرت میاں بشیراحمه صاحب کی صاحبزا دی) کو لے کر شمله جارہی ہیں تم اسے ان کے ساتھ بھیج دو۔ میں نے اسی وقت آ کر ڈاکٹر صاحب سے ذکر کیا انہوں نے اسے فوراً ہی تیار کر دیااور بهاسی دن بیگم صاحبہ کے ساتھ شملہ چل دیا۔ابھی ایک مہینہ سے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ سندھ سے اسے ایک پوسٹ کا پیغام آ گیا۔ بیرڈ پوٹی عارضی تھی اور صرف حیار ماہ کی تھی۔ ہم نے اسے شملہ سے بلا کروہاں بھیج دیا۔ دوسر ہے سال اسے پھریہی ڈیوٹی مل گئی جب پیواپس آیا تو میں نے اماں

جان سے عرض کیا کہ اس کے مستقل روزگار کے لئے دعا کریں۔اس وقت بھی آپ نے دعا کی کہ یااللہ سے بچہ اس طرح روزی کے لئے پھر تا ہے تو ہی اس کے لئے بہترین انتظام فرمادے۔تیسرے سال پھر اسے اُسی ملازمت کا پیغام آیا تو بیو ہاں پر نہ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پر بیٹس کا انتظام کر دیا اور اب بیخدا تعالیٰ کے فضل سے عزت کے ساتھ اپنی روزی کما رہا ہے اور سلسلہ اور خاندان کی خدمت کر رہا ہے۔

## ہاتھ سے کام کرنا

حضرت اُمُّ المؤمنین کومیں نے بار ہاا پنے ہاتھ سے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مہمانوں کا خاص طور پر خیال رکھتی ہیں اور اپنے ہاتھ سے چیزیں تیار کر کے مہمانوں کو کھلاتی ہیں۔ جب ہم پٹیالہ سے قادیان آئے تو آپ نے ہم سب کی دعوت کی اور سات آ دمیوں کا کھانا پکانے والیوں کے ساتھ خود مل کر پکایا اور اپنے ہاتھوں سے نکال کر بھیجا اور اب تک بھی بہ سبب ہمسا یہ ہونے کے خاص خیال رکھتی ہیں۔ جب ڈاکٹر صاحب کے لئے کوئی چیز جھیجتی ہیں تو اکثر آپ کے اپنے ہاتھوں کی تیار کی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر باہر سے کوئی چیز تخفہ کے طور پر آئے تو ہمسایوں کا خاص خیال رکھتی ہیں۔

## غربیوں سے سلوک

غریبوں اور نتیموں سے خاص ہمدر دی رکھتی ہیں۔غریبوں کی مدد کرنے کیلئے ہروقت مستعدر ہتی ہیں۔ غریبوں کی مدد کرنے کیلئے ہروقت مستعدر ہتی ہیں۔ نتیموں کی پرورشی میں خاص دلچیہی رکھتی ہیں۔ کئی لڑ کیاں ایسی ہیں جن کی آپ نے اپنی بیٹیوں کی طرح پرورش کی اور پھران کی شادی کی اور بہت ساسا مان شادی بھی ساتھ دیا۔

## نوکروں سےسلوک

نوکروں کے ساتھ آپ کا سلوک نہایت اچھا ہے ان کے کھانے پینے وغیرہ کا خاص خیال رکھتی ہیں۔ ان کے آرام کو مدنظر رکھتی ہیں اور حتی الوسع کام ہلکا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ بیاری وغیرہ کی حالت میں خاص خیال رکھتی ہیں۔

والسلام
والدہ ڈاکٹر مجمداحمہ

سیّدہ بشریٰ بیّکم صاحبہ بنت حضرت میرمحمداسحاق کے تا ثرات

آج کا ئنات عالم کا ہر ذرہ معمول سے زیادہ خوبصورت نظر آر ہاہے۔ گلستاں کا ہرایک پھول ایک نئی شان

نئے رنگ میں چیک رہاہے۔ ہر چھوٹے بڑے کا دل خوشی اورمسرت کے جذبات سے اس قدرلبریز ہے کہ زبان اس کے بیان کرنے سے قاصر ہے اور تمام قلوب آرام اور تسکین کی راحت سے بہرہ اندوز ہیں۔آج خدا تعالیٰ کے فرشتے بھی خوشی سے خدائے قد وس کی حمر کے گیت گارہے ہیں کہاس کا ایک مقبول بنده لا کھوں نفوس کوکلمہ تو حیدیٹے ھا کراپنی مبارک خلافت کا ابتدائی بچیس سالہ دور کا میابی و کا مرانی کے ساتھ گزار چکا ہے۔ ہم اس نہایت ہی خوثی اور مسرت کے مواقع برخدا کے سے کے برگزیدہ خلیفہ اور آ پ کے خاندان کو ہدیئہ تبریک پیش کرتے ہیں۔اسی طرح ہم حضرت اُمُّ المؤمنین مدظلہا العالی کی خدمت مبارک میں مدیر تبریک پیش کرتی ہیں کیونکہ آپ کے لخت جگر کا ڈ نکا آج تمام دنیا میں جج رہا ہے میں جیا ہتی ہوں کہاس نہایت ہی خوثی اورمسرت کی تقریب پر حضرت اُمُّ المؤمنین مرظلہا العالی کے حالات زندگی بہنوں کے سامنے بیان کروں۔

اكثر مصرت أمُّ المؤمنين مدظلها العالى ١٨٦٥ء مين ايك شريف سادات خاندان مين پيدا ہوئیں۔اللّٰہ تعالٰی نے آپ کے بیاہ کے متعلق پہلے ہی سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بہت سے الہام فرمائے ہوئے تھے۔ جیسے آپ کو الہام ہوا۔ الحمد لله الذي جعل لكم الصهر و السنسب لینی وہ خداسجا ہےاورسب تعریفیں اسی کے لئے ہیں جس نے تمہارا دامادی کاتعلق ایک شریف قوم سے جوسیّر ہے کیاا ورخودتمہاری نسب کوبھی اعلیٰ بنایا۔

اسى طرح آپ کوالہام ہوا اشکر نعمتی رائیت حدیجتی لینی میراشکر کر کو نے میری خدیجہ کو پالیا۔ چنانچہ ان الہامات کے نتیجہ میں اس رشتہ کی تحریک ہوئی۔حضرت مسیح موعودعلیہ السلام ا بینے چند ساتھیوں کے ساتھ د ہلی تشریف لے گئے اور وہاں مولوی نذیر حسین دہلوی نے آپ کا نکاح پڑھااور چنددن کے بعد آ پ حضرت اُمُّ المؤمنین کوساتھ لے کرقادیان تشریف لے آئے۔

حضرت اُمُّ المؤمنين اگرچه خاص د ہلی شہر کی رہنے والی تھیں مگر چونکه آپ کے والد صاحب

سرکاری ملازم تھے اور ان کی مختلف جگہ تبدیلی ہوتی رہتی تھی اور وہ اپنے اہل وعیال کو بھی ہر جگہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔اس لئے آپ کومختلف جگہوں میں رہنے کی وجہ سے مختلف زبانوں سے واسطہ پڑا اور یہاں آکر پنجا بی سجھنے میں آپ کوزیادہ دفت نہا ٹھانی پڑی۔

حضرت سيح موعود عليه الصلوة والسلام كاسلوك خيركم خيركم لاهله ك

پورے پورے مصداق تھے۔ آپ کاسلوک جواپنے گھر والوں سے تھااس کی نظیر سوائے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کہیں نہیں ملتی۔ آپ نے ایک مجلس میں فر مایا۔ میرا بیحال ہے کہ ایک دن میں نے اپنی بیوی پر آوازہ کسا تھا اور میں محسوس کرتا تھا کہ وہ بانگ بلندول کے رنج سے ملی ہوئی ہے اور بایں ہمہ کوئی دل آزار اور درشت کلمہ منہ سے نہیں نکالا تھا۔ اس کے بعد میں بہت دیر تک استغفار کرتا رہا اور بڑے خشوع وضوع سے نفل پڑھے اور کچھ صدقہ بھی دیا کہ بیدرشتی زوجہ پرکسی نہانی مصیبت کا نتیجہ ہے۔

حضرت أُمُّ المومنين كا بيان عالى مناب المومنين كا المياني حالت حضرت خديجة الكبري كا معان كا ميان كا مناب كا كا مناب كا كا مناب كا منا

کے دعویٰ پرسب سے پہلے ایمان لانے والی تھیں۔ اسی طرح حضرت سے موعود علیہ السلام کے دعویٰ پر حضرت اُمُّ المومنین کامل ایمان رکھتی ہیں۔ آپ سخت سے سخت بیار بوں اور اضطراب کے وقتوں میں بھی اللہ تعالیٰ پر بھر وسنہ ہیں چھوڑ تیں۔ جب حضرت سے موعود علیہ السلام نے محمدی بیگم والی پیشگوئی شائع کی تو آپ ہمیشہ فر ما یا کرتی تھیں کہ گومیری زنانہ فطرت کراہت کرتی ہے مگرصد تی دل اور شرح صدر سے چا ہتی ہوں کہ خدا کے منہ کی با تیں پوری ہوں۔ ایک روز آپ بہی دعا ما نگ رہی تھیں کہ حضرت میں موعود علیہ السلام نے آپ سے بوچھا کہ آپ کیا دعا ما نگ رہی ہیں۔ آپ نے بات سنائی کہ یہ ما نگ رہی ہوں۔ حضرت صاحب نے فر ما یا کہ سوت کا آنا تہ ہیں کیونکر پیند ہے۔ آپ نے عرض کیا کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ میری خوا ہش ہے کہ خدا کے منہ سے نگلی ہوئی باتیں پوری ہوجا ئیں۔ دیکھئے یہ کس قدر رکیوں نہ ہو۔ میری خوا ہش ہے کہ خدا کے منہ سے نگلی ہوئی باتیں پوری ہوجا ئیں۔ دیکھئے یہ کس قدر سے نگلی ہوئی باتیں پوری ہوجا ئیں۔ دیکھئے یہ کس قدر سے نگلی ہوئی باتیں پوری ہوجا ئیں۔ دیکھئے یہ کس قدر سے نگلی ہوئی باتیں پوری ہوجا ئیں ۔ دیکھئے یہ کس قدر سے نگلی ہوئی باتیں پوری ہوجا ئیں ۔ دیکھئے سے کس قدر سے نگلی ہوئی باتیں پوری ہوجا کیں ۔ دیکھئے سے کس قدر سے نگلی ہوئی باتیں پوری ہوجا کی میارک کوقادیان میں اور جسد اطہر کونخا طب کر کے فر مایا:۔

'' تو نبیوں کا جا ندتھا۔ تیرے ذریعے میرے گھر میں فرشتے اُ ترتے تھے اور خدا کلام

کرتا تھا''۔

ان فقروں پرغور سیجئے اوراندازہ لگا ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کا ایمان کس اعلیٰ پایہ کا تھا۔ آپ ہمیشہ مصیبتوں پرخود بھی صبر کرتی ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتی ہیں اور جس کوصبر مسمبر کا کامل نمونہ کہتے ہیں وہ آپ میں موجود ہے۔ آپ کے بعض بیچ فوت بھی ہوئے۔ مگر آپ نے کبھی نوحہ وغیرہ نہیں کیا۔ صرف انا للّٰہ پڑھ کرخاموش ہوجاتی تھیں۔

مہمان نوازی ابتدائے ایام میں کنگر خاندا بھی جاری نہیں ہوا تھا اور جومہمان آتے تھے ان سب

کھانے اور ناشتے وغیرہ سب کا انتظام آپ ہی کے گھر میں ہوتا تھا۔ آپ خود
کھانے کا انتظام کرتی تھیں اور بعض دفعہ کھانا پکایا بھی کرتی تھیں۔ بعض دفعہ بغیرا طلاع دیے بہت سے
مہمان اکٹھے آجاتے تھے۔ مگر آپ بھی نہیں گھبراتی تھیں اور ہمیشہ اپنی پوری استعداد کے ساتھ مہمانوں
کی خدمت کرتی تھیں۔

ہاتھ سے کا م کرنا اگرچہ ہم میں سے ہرایک آپ کی خدمت کرنے کوایک بڑا گخر سمجھتا ہے۔
لیکن آپ اکثر اپنے چھوٹے موٹے کام خود ہی کرتی ہیں اور کئی دفعہ دیکھا
ہے کہ آپ باور چی خانے میں خود بیڑھ کر ہنڈیا پکاتی ہیں۔

## ایک غیراحمدی رشته دار کے تاثرات

اب میں حضرت اُمُّ المؤمنین کے ایک بھائی (جو ماں کی طرف سے بھائی ہوتے ہیں) مرزاسلیم
بیگ صاحب کے بیان کو درج کرتا ہوں۔ مرزاسلیم بیگ صاحب سے میری ملاقات میرے قیام مصر
میں ہوئی تھی جب کہ وہ ان کے بھائی مرزار فیق بیگ اور مرزاحسین احمد بیگ صاحب کے ساتھ (جُجُ میں ہوئی تھی جب کہ وہ ان کے بھائی مرزار فیق بیگ اور مرزاحسین احمد بیگ صاحب کے ساتھ (جُجُ ہائی کورٹ حیدرآ باد) یورپ گئے تھے جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ حضرت اُمُّ المؤمنین کے خاندان سے تعلق قرابت قریب رکھتے ہیں تو قدرتی طور پر مجھے بہت خوشی ہوئی اُس وقت سے میرے ان کے تعلق قرابت قریب رکھتے ہیں تو قدرتی طور پر مجھے بہت خوشی ہوئی اُس وقت سے میرے ان کے تعلقات بھائیوں کی طرح ہو گئے ہیں جب حیدرآ باد جاتا ہوں ان کی شفقت اور محبت کا لطف اُٹھا تا ہوں۔ حضرت والدصاحب باوجود یہ کہ مرزاسلیم بیگ صاحب کا اس رشتہ کی وجہ سے ادب کرتے ہیں مگر مرزا صاحب اسے اخلاق اور شرافت کے اثر کے باعث ابا جی کا احترام کرنے میں خوش ہوتے گرمرزا صاحب اسے اخلاق اور شرافت کے اثر کے باعث ابا جی کا احترام کرنے میں خوش ہوتے

ہیں۔حضرت امیر المومنین جب حیر آبادتشریف لے گئے تو جھے بیسعادت نصیب ہوئی کہ اس بچھڑے ہوئے خاندان کو حضرت صاحب کے خاندان کے قریب کیا جاوے اور المحد للہ بیسعادت میرے حصہ میں آئی۔حضرت امیر المومنین کو اپنے ان عزیز ول سے مل کر بہت خوشی ہوئی اور آپ نے مرز اسلیم بیگ صاحب کی خواہش پراپنے حیر رآباد کے قیام میں ایک دن بڑھا دیا۔ مرز اسلیم بیگ صاحب کے دادا جناب مرز اعبد القاور بیگ صاحب اور حضرت اُمُّ المؤمنین کی نانی صاحب محتر مہ قاور کی بیگم صاحب دونوں حقیقی بھائی بہن تھے۔ اس طرح حضرت اُمُّ المؤمنین ماں کی طرف سے اپنی نانی کے ذر لید اور مرز اسلیم بیگ صاحب اپنی حادب اپنی داد کے سلسلہ میں بہن بھائی ہیں۔ ان تعلقات کی تجد بیر مرز اسلیم بیگ صاحب کو قادیان لے آئے اور انہوں نے حضرت اُمُّ المؤمنین کی مودّ قِ فی القر بی کا جو اثر لیا اس کو صاحب کو قادیان لیے آئے اور انہوں نے حضرت اُمُّ المؤمنین کی مودّ قِ فی القر بی کا جو اثر لیا اس کو انہوں نے بیان کیا ہے آئے ور انہوں نے حضرت اُمُّ المؤمنین کی مودّ قِ فی القر بی کا جو اثر لیا اس کو حرت کیا ہے کہ اس سے جماعت کے عام حالات پر بھی روشنی پڑتی ہے اور بیا یک غیر احمدی کی اس لئے درج کیا ہے کہ اس سے جماعت کے عام حالات پر بھی روشنی پڑتی ہے اور بیا یک غیر احمدی کی آئی کیا جو اثر ایک فیر احمدی کی اس کے درج کیا ہے کہ اس سے جماعت کے عام حالات پر بھی روشنی پڑتی ہے اور بیا یک غیر احمدی کی آئی کھے کے مثابدات ہیں۔ (محمود احمد عرف فی فی

حضرت أمُّ المؤمنين

اكثر دل حيابتا تھا كەقادىيان جاؤں اورايك د فعەتومل آؤں لـگرد بلى تك جاكراتنى دلچسپىياں بڑھ

جاتی تھیں کہ رخصت کامخضر زمانہ دہلی کی جنت میں ختم ہوجا تا اور قادیان جانے کی نوبت نہ آتی ۔ تمنا تو ہمیشہ رہی مگر بھی شرمند ہمیل نہ ہوئی۔ بالکل اتفاق تھا کہ <u>۱۹۳۹ء</u> میں حضرت میاں محمود احمر صاحب حید ر آ با دتشریف لائے اور عزیزوں سے ملنے کا انہوں نے خاص انتظام کیا۔ دیداور باز دید ملاقاتوں میں تجدید محت ہوئی یا یوں کئے کہ بچھڑ ہے ہوئے اپنی زندگی میں پھر ملے۔ حیدر آباد کی بہ ملاقاتیں میرے قدیم خیال کوتقویت پہنچانے لکیں۔ <u>۱۹۲۰ء می</u>ں کلکتہ گیا تو جنگ کی وجہ سے بازاروں میں سرد بازاری یائی اورطبیعت نے قرار نہ لیا اور قادیان کے ارادہ سے کلکۃ سے دہلی پہنچا اور دہلی سے قادیان ۔ قادیان اور جماعت احمدیه کی جوتصویر میں نے ذہن میں تیار کی تھی وہ اس کے خدو خال تا زہ کرنا جا ہتا تھا کہ علی الصبح گاڑی بدلنے کیلئے امرتسر کے اسٹیشن پرائز ناپڑا۔ پلیٹ فارم پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ بہت مسافر قادیان کا ارادہ رکھتے ہیں۔نماز اورضروریات سے فارغ ہوکرایک دوسرے کا پرسان حال ہوا۔ چنانچہ میرا تعارف بھی بہت سے اشخاص سے ہوا اور کرایا گیا۔امرتسر کے اسٹیثن پر گوشت کے بھنے کی خوشبواس طرح پھیلتی ہے کہ بھوک تو بھوک آ دمی مسلمان ہو جاتا ہے۔ ناشتہ کیلئے کئی اصحاب نے مجھے مجبور کیا۔ گوشت دال اور گرم گرم چیا تیاں معدہ کا منہ کھول دیئے۔اسٹال والا دیتا جاتا تھا اورمسلمان بھائی اللہ کا نام لے کر بغیر کسی احترام ،احرام یا نیت کے لبیک کہہر ہاتھا۔ایک تو وقت ، دوسرے کھانے کی لذت، تیسر ہے پنجاب کی آب وہوا نے بعض احباب نے تو اتنا کھالایا کے مکیں نے ان کے دستر خوان پر سے اُٹھنے پر اللّٰہ کاشکرا دا کیا۔کھانا وہ لوگ کھا رہے تھے اور میں ہاضمہ کی دوا اور ہیضہ کے انسداد برغورکرر ہاتھا۔ گاڑی جب بٹالہ پینچی تو چائے میں مجھے شریک ہونا پڑا۔ تواضع اوراخلاق کی مشین گن نے ایک پیالی حیار کی گنجائش نکال ہی لی اور قہر درویش برجان درویش شکر پیر کے ساتھ جائے تی۔ بٹالہ سے گاڑی بدل کر قادیان جانے والی گاڑی میں سوار ہو گئے ۔

لیجئے صاحب میں قادیان پہنچ گیا۔ ڈاکٹر صاحب اور عرفانی صاحب نے اسٹیشن پرہی گلے لگایا۔
گلے ملتے اور باتیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب کے ہاں پہنچ۔ ہاتھ دھویا، چائے اور تکلفات تو یہاں بھی
بہت تھ مگر مجھے اپنی سلامتی کی ضرورت تھی محمود احمد صاحب عرفانی کو لے کرنکل گیا۔ یہ وہ شہر ہے جس
کا نام برسوں سے سنتا آرہا تھا۔ ہر مکان کو دیکھتا ہر مکین پرنظریں جماتا۔ بازار کودیکھتا اور دکا نداروں کو
گھورتا اس شہر نما قصبہ میں گزرتا رہا۔ قادیان کی وضع تو پنجاب کے اور قصبوں کی ہی ہے۔ مگر جماعت کے

اتحاد، اتفاق اور تظیم نے اس کو چار چاندلگا دیے ہیں۔ بڑے بڑے بگلہ، خانہ باغ ، سڑک، مدر سے،

بورڈ نگ ہاؤس، اسپتال، بازار اور ساہوکارہ، برقی پریس، اطباء یونانی، ویدک دواخانہ، کارخانے جیسی

چزیں یہاں موجود ہیں۔ یہاں کی آبادی میں حضرت میں موعود علیہ السلام کے خاندان کے افراد آباد

ہیں۔ جماعت کے کارکن آباد ہیں۔ وہ بھی آباد ہیں جواع تقادوا یمان سے قربت چاہتے ہیں اور وہ بھی

ہیں جو قربت حاصل کر چکے ہیں۔ ایسے بھی ہیں جو ترک وطن کر کے آباد ہوئے ہیں۔ ایسے بھی ہیں جو

ہماعت کی خاطر مقیم ہیں۔ ایسے طالب علم بھی ہیں جوشوق تبلیخ میں علم حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے طالب

علم بھی ہیں جو مدارس میں ابتدائی تعلیم کے لئے بورڈ نگ میں ہیں۔ جماعت کا ہر شعبہ ایک افسر کی گرانی

میں ہے اور اس افسر کا عملہ اور دفتر علیحہ ہے۔ تمام دنیا کے ڈاکخانوں سے یہاں ڈاک آتی ہے اور جاتی

میں ہے اور اس افسر کا عملہ اور دفتر علیحہ ہے۔ تمام دنیا کے ڈاکخانوں سے یہاں ڈاک آتی ہے اور جاتی

اللہ تعالی روز بروز اس میں ترقی ہی ہوگی کیونکہ جواں ہمت اور جواں عزم جماعت کام کر رہی ہے اور التاء یہ بندملت مسلمانوں کی بہتی ہے جو بستے بستے بہتی ہے۔

ہوتا ہے۔

قادیان کے قیام میں میرا ناشتہ تو ڈاکٹر صاحب کے ہاں ہوتا اور وقتوں کے کھانے دعوتوں کی صورت میں ہوتے۔ دعوتوں سے وقت بچتا تو قادیان کے قرب و جوار کے مقامات دیکھنے میں صرف کرتا محموداحمد صاحب عرفانی میر سے ساتھ ہوتے اور جدهر مندا شخاادهر نکل جاتے۔ پنجاب کی آب و ہوا۔ دسمبر کا مہینہ، مرغن اور مکلف کھانے کھاتا بھی اور ہضم بھی کر جاتا۔ اگر حیدر آباد میں ایک ہفتہ بھی بدیر ہیزی کر جاتا تو آپریشن نہیں تو کم از کم تعقیہ معدہ کی ضرورت لاحق ہوجاتی ۔عزیزوں نے محبت سے کھلا یا اور ایک عزیر مسافر نے آئے تعلیں بنداور دل کھول کر مسافر نوازی کی داد دی۔ میرا قیام تو ڈاکٹر صاحب کے ہاں تھا۔ گرمہمانی پورے قادیان نے اداکی۔ ڈاکٹر صاحب اکثر جگہ ساتھ ہوتے۔ مگر وہ نقرس کے مرض سے مجبور ہو گئے ہیں۔ آبہتہ بات کرتے ہیں۔ نہایت متین شجیدہ اور علیم ہیں۔ سب سے حبت سے پیش آتے ہیں۔ سب کی خاطر کرتے ہیں۔ سب سے خوش ہوکر ملتے ہیں حلیم ہیں۔ سب سے حبت سے پیش آتے ہیں۔ سب کی خاطر کرتے ہیں۔ سب سے حبت سے پیش آتے ہیں۔ سب کی خاطر کرتے ہیں۔ سب سے حبت سے پیش آتے ہیں۔ سب کی خاطر کرتے ہیں۔ سب سے حبت سے پیش آتے ہیں۔ سب کی خاطر کرتے ہیں۔ سب سے حبت سے پیش آتے ہیں۔ سب کی خاطر کرتے ہیں۔ سب سے حوش ہوکر ملتے ہیں دبلی کی قدیم وضع کا مکان ہے جس میں پائین باغ ہے۔ پیشن لے لی ہے اور قادیان میں اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں۔

جب تک میں قادیان میں رہا گویا دارالسلام میں رہا۔ نہ تو موسم کی تیزی نے کوئی گرااثر کیا اور نہ میری بدیر ہیزی نے میرا کچھ بگاڑا۔ آپا صاحبہ (اُمُّ المومنین) کا بیوطیرہ رہا کہ علی اصح میرے پاس پہنے جاتیں اور دروازہ کو کھٹک کراندر آجاتیں۔ سلام علیم کرتیں اور باتیں شروع کر دیتیں میں لجاف اوڑھ بین اور دروازہ کو کھٹک کراندر آجاتیں۔ سلام علیم کرتیں اور باتیں شروع کر دیتیں میں لجاف اوڑھ لینگ پر بیٹھا ہوتا اور ٹہل ٹہل کر باتیں کرتی جاتیں۔ آواز میں کرارہ پن باقی ہے۔ ہاتھ پاؤں تندرست اور سیّد ھے ہیں۔ آئکھیں کام دیتی ہیں۔ قوئی میں توانائی اور چستی معلوم ہوتی ہے۔ بات کو معقولیت سے سنتی ہیں اور معقولیت سے جواب دیتی ہیں۔ زندگی کے ہر شعبہ پر گفتگو کرتی ہیں اور بے دھڑک خیالات کا اظہار کرتی ہیں۔ پان کا زیادہ شوق ہے۔ بات کرتی جاتی ہیں اور پان کھاتی جاتی ہیں۔ دلی والوں کا سالباس ہے۔ اونی پائتا ہہ پہن کر گرم رنگین تنگ موری پاجامہ پہنتی ہیں۔ گرم اونی کرتہ پر سوئٹر پہن کر کشمیری شال سر سے اس طرح اوڑھتی ہیں کہ سربھی ڈھک جاتا ہے اور مفلر بھی ہوتا ہے اور کو ف کہ کہن کر ان سب کوایک جگہ کر لیتی ہیں۔ ایک ہاتھ میں شبج اور ایک میں دستانہ ہوتا ہے۔ علی اصح بعد نماز گھر سے نگتی ہیں۔ ہیلے عزیز وں کے ہاں، دوستوں کے ہاں، اخلاص مندوں اور معتقدوں کے ہاں

جاتی ہیں۔اس میں مزاج پری ، دریافت حال ، عیادت اور تیارداری سب ہی کچھ ہوتا ہے۔ کہیں بچول کا علاج کرتی ہیں۔ کہیں بڑول کی مزاج پری ۔ کسی جگہ دوا بتاتی ہیں اور کہیں دوا خود تیار کر کے دیتی ہیں۔ دی کی بڑی بوڑھی بیگمیں کیا کہیں۔ دی کی بڑی بوڑھی بیگمیں کیا کرتی تھیں۔ وہی آپا صلحبہ کا طریقہ کا رہے اوراس علاج معالجہ میں ان کواچھی دست گاہ ہے۔ چھوٹے پھی ہوت ہیں۔ دس گیارہ بج تک وہ اپنی اس مصروفیت سے فارغ ہو کر گھر پہنی جاتی ہیں۔ دو پہر کا کھانا کھا کرآ رام کرتی ہیں۔ ظہراور عصری نمازتک گھر میں بہو بیٹیوں سے ملتی رہتی ہیں اور شام کو پھر چہل قدمی کونکل جاتی ہیں۔ اس پر وگرام کی وہ چی گھر میں بہو بیٹیوں سے ملتی رہتی ہیں اور شام کو پھر چہل قدمی کونکل جاتی ہیں۔ اس پر وگرام کی وہ چی المقدور پابندی کرتی ہیں۔ اس وقت ان کی عمر (.....) سال ہے۔ مگر ارادہ میں جوان ہیں۔ عمل میں طرح خلوص اور عرب سے عزم میں جوان ہیں۔ اس طرح خلوص اور ورج ہے۔ اس طرح قادیان کی ضرورت ہے۔ اس طرح قادیان کی مؤرٹ ہوتا ہے اس کی ضدمت کرتی ہیں۔ اس طرح میں ہوتا ہے اس کی ضدمت کرتی ہیں۔ اطمینان اور دلاسہ دیتی ہیں۔ جو کی آبادی کوان کی ضرورت ہے۔ یہ بلا لحاظ نہ ہب وملت ہرا یک سے حسن سلوک کے ساتھ ملتی ہیں۔ جو کہتی ہوتا ہے اس کی ضدمت کرتی ہیں۔ اس کی شروتا ہے اس کی ضدمت کرتی ہیں۔ اس کی شروتا ہے اس کی ضدمت کرتی ہیں۔ اس کی خدمت کرتی ہیں۔ اس کو کھوٹی ہیں۔

بہرحال برسوں کی آرز و پوری کر کےعزیز وں سےمل کے قادیان کودیکی کے قادیان سے رخصت ہوگیا۔ جی تو جا ہتا ہے کہایک دفعہ اور ہوآ وُں مگر

> اے بیا آرزو کہ خاک شدہ اب تک تو یہی ہور ہاہے۔آئندہ کی خبر خدا جانے۔والسلام۔سلیم بیگ

# حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كم تعلق حضرت أمَّ المؤمنين كي رِوَايات مضرت أمُّ المؤمنين كي رِوَايات

## تمهيري نوط

ائم المؤمنین حضرت عا کشه صدیقه رضی الله عنها کی ثان بہت بلند ہاور آپ کی سیرة مطہرہ میں بعض الیی خصوصیات ہیں جوآپ کو دوسرول سے امتیاز بخشی ہیں۔ منجملہ ان خصوصیات کے ایک ہیہ ہم کہ آپ کے ذرایعہ حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی سیرة اندرون خانہ اورا ہلی زندگی کا اسوہ حسنہ آپ ہی کے ذرایعہ معلوم ہوا۔ حضرت اُمم المومنین عاکشہ صدیقہ رضی الله عنها فقاہت اور فطنت کی ایک عدیم النظیر خاتون تھیں اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ایام جج میں آپ کے آستانہ پرایک بے پناہ ہجوم ہر ملک کے لوگوں کا موجود رہتا تھا تا کہ آپ سے بعض مسائل معلوم کریں۔ چنانچ لوگ سوال کرتے اور آپ اُن کے جوابات سے تربیت کے اہم فرض کو ادا فر ماتی تھیں۔ اسی طرح حضرت اُمم المؤمنین سیّدہ نفرت جہاں بیگم صاحبہ کو یہ خصوصیت اور امتیاز حاصل ہے کہ حضرت میچ موجود علیہ الصلوق والسلام کی اندرون خانہ زندگی کا بہترین علم آپ کے ذرایعہ ملا ہے اور یہ بجیب بات ہے جیسے سب سے زیادہ موقعہ سیّدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی کو از دواج مطہرات میں ملا۔ اسی طرح بینمت حضرت اُمم المؤمنین سیّدہ عاکشہ شرت جہاں بیگم صاحبہ ہی کے حصہ میں آئی اور کیوں ایسا نہ ہوتا۔ مشیت ایز دی نے از ل ہی سیّدہ نوتا۔ مشیت ایز دی نے از ل ہی سے مقر رکرر کھا تھا۔

خدا تعالیٰ کی وجی میں اذکر تعمیٰ جوآیا ہے تو حضرت اُمُّ المؤمنین کا وجود مختلف رنگوں میں ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ گویا وہ مجسم نعمت ہیں۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کے ذریعہ جو روایات حضرت مسے موعود علیہ الصلوت والسلام کی پاک سیرۃ کے متعلق میں ذبل میں درج کررہا ہوں۔ یہ حضرت صا جبزادہ مررابشیر احمد صاحب سلمہ اللہ اللہ حد کی سعی اور محنت کا نتیجہ ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کے سواکسی دوسر سے سے میمکن نہ تھا۔ آپ کو حضرت اُمُّ المؤمنین کے نورنظر ہونے کی حثیمت سے ہروقت یہ موقعہ حاصل ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کے اوقات اور طبیعت کی درسی کو گاہ رکھتے ہوئے تھوڑ اتھوڑ ا دریا فت کرتے رہیں۔ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت بڑا حصہ اس طرح جمع ہوگیا۔ اس وقت تک کے شائع شدہ حصہ کو سیرۃ المہدی ہی سے لے کرمیں شائع کرنے کی عزت و سعادت حاصل کررہا ہوں۔

اس قدر بیان کر دینا بھی ضروری ہے کہ میں نے عموماً نفس روایات کو درج کیا ہے۔ کہیں کہیں

حضرت صاحبزادہ مرزابشیراحمدصاحب کے مخضرنوٹوں کو بغرض تو ضیح درج کر دیا ہے۔حضرت میر محمد اساعیل صاحب قبلہ نے بھی خصوصیت سے لکھاتھا کہ روایات درج کرنی ضروری ہیں اگراییاا شارہ نہ بھی ہوتا تب بھی میں روایات کا اندراج ضروری سمجھتا تھااس کئے کہ اس سے خود حضرت اُمُّ المؤمنین کی بھیرت اور سیرت پرروشنی پڑتی ہے۔ (عرفانی کبیر)

## روايات بسم الله الرحمٰن الرحيم

ا۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ ان سے فرمایا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہ مجھے معلوم ہوا ہے اللہ تعالی کی طرف سے یا فرمایا کہ بتایا گیا ہے مجھے اللہ تعالی کی طرف سے یا فرمایا کہ بتایا گیا ہے مجھے اللہ تعالی کی طرف سے کہ سبحان الله و بحمدہ سبحان الله العظیم بہت پڑھنا چاہئے۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ اس وجہ سے آپ اُسے بہت کثرت سے پڑھتے تھے۔ حتی کہ رات کو بستر پر کروٹ بدلتے ہوئے بھی کہ اس وجہ سے آپ اُسے بہت کثرت سے پڑھتے تھے۔ حتی کہ رات کو بستر پر کروٹ بدلتے ہوئے بھی کہ آپ کی زبان پر ہوتا تھا۔

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

۲۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت میں موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام عام طور پر ہر وقت باوضور ہتے تھے۔ جب بھی رفع حاجت سے فارغ ہوکر آتے تھے۔ وضوکر لیتے تھے۔سوائے اس کے کہ بیاری پاکسی اور وجہ سے آپ رُک جاویں۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

۳- بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت کے موعود علیہ السلام نماز پنجوقتہ کے سواعام طور پر دوشتم کے نوافل پڑھا کرتے تھے۔ایک نماز اشراق ( دوچا ررکعات ) جوآپ بھی بڑھتے تھے۔ اور دوسرے نماز تہجد (آٹھ رکعات) جوآپ ہمیشہ پڑھتے تھے۔ سوائے اس کے کہ آپ زیادہ بیار ہول۔ لیکن ایس صورت میں بھی آپ تہجد کے وقت بستر پر لیٹے لیٹے ہی دعا ما نگ لیتے تھے اور آخری عمر میں بوجہ کمز وری کے عمو ما میٹھ کرنماز تہجد ادا کرتے تھے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

۴- بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام عام طور برصبح کی نماز

کے بعد تھوڑی دیر کے لئے سوجاتے تھے کیونکہ رات کا زیادہ حصہ آپ جاگ کر گزارتے تھے جس کی وجہ یہ تھی کہ اوّل تو آپ کوا کثر اوقات رات کے وقت بھی مضامین لکھنے پڑتے تھے جو آپ عمو ماً بہت دیر تک لکھتے رہتے تھے دوسرے آپ کو پیشاب کے لئے بھی کئی دفعہ اُٹھنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ نماز تہجد کے لئے بھی اُٹھتے تھے۔ نیز والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت صاحب مٹی کے تیل کی روشنی کے سامنے بیٹھ کر کام کرنا نا لپند کرتے تھے اور اس کی جگہ موم بتیاں استعال کرتے تھے۔ ایک زمانہ میں کچھ عرصہ گیس کا کیمی بھی استعال کیا تھا۔

#### بسم الله الرحمان الرحيم

۵۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فریضۂ نماز کی ابتدائی سنتیں گھر میں اور بھی بھی عموماً گھر میں اور بھی بھی مسجد میں پڑھتے تھے۔خاکسار نے دریافت کیا کہ حضرت صاحب نماز کولمبا کرتے تھے یا خفیف؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ عموماً خفیف پڑھتے تھے۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

۲- بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ان سے حضرت کہ موعود علیہ السلام نے بیان فر مایا کہ ایک د فعہ جب میں کسی سفر سے واپس قادیان آ رہا تھا تو میں نے بٹالہ پہنچ کر قادیان کے لئے بکہ کرایہ پر کیا۔ اس بکہ میں ایک ہندو سواری بھی بیٹے والی تھی۔ جب ہم سوار ہونے لگے تو وہ ہندو جلدی کر کے اُس طرف چڑھ گیا جو سورج کے اُرخ سے دوسری جانب تھی اور مجھے سورج کے سامنے بیٹھنا پڑا۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ جب ہم شہر سے نکلے تو ناگاہ بادل کا ٹکڑا تھا اور میرے اور سورج کے درمیان آ گیا اور ساتھ ساتھ آیا۔ خاکسار نے والدہ صاحبہ سے دریا فت کیا کہ وہ ہندو پھر پچھ بولا۔ والدہ نے فرمایا یاد پڑتا ہے کہ حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ پھراس ہندو نے بہت معذرت کی اور مشرمندہ ہوا۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ وہ گری کے دن تھے۔

#### بسم الله الرحمان الرحيم

ے۔ بیان کیا کہ مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ان سے حضرت میں موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ کسی مقدمہ کے واسطے میں ڈلہوزی پہاڑ پر جارہا تھا۔ راستہ میں بارش آگئی۔ میں اور میرا ساتھی کیہ سے اُتر آئے اور ایک پہاڑی آ دمی کے مکان کی طرف گئے جوراستہ کے پاس تھا۔
میر ہے ساتھی نے آگے بڑھ کر مالک مکان سے اندرآنے کی اجارت چاہی۔ مگراس نے روکا اس پران
کی باہم تکرار ہوگئی اور مالک مکان تیز ہو گیا اور گالیاں دینے لگا۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ میں یہ
تکرارس کرآگے بڑھا۔ جو نہی میری اور مالک مکان کی آئے تھیں ملیں تو پیشتر اس کے کہ میں کچھ بولوں
اس نے اپنا سرینچے ڈال لیا اور کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میری ایک جوان لڑکی ہے اس لئے میں
اجنبی آ دمی کو گھر میں نہیں گھنے دیتا مگر آپ بے شک اندر آجا ئیں۔ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ وہ
ایک اجنبی آ دمی تھا۔ نہ میں اُسے جانیا تھا ور نہ وہ مجھے جانیا تھا۔

#### بسم الله الرحمان الرحيم

۸۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ان سے حضرت میں موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب بڑے مرزا صاحب ( یعنی حضرت میں موعود کے والد صاحب ) تشمیر میں ملازم تھے تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہماری والدہ نے کہا کہ آج میرا دل کہتا ہے کہ تشمیر سے کچھ آئے گا تو اسی دن تشمیر سے دفعہ ایسا ہوا کہ ہماری والدہ صاحبہ نے یہ کہا اور ادھر در وازہ پر کسی نے دستک دی۔ دریا وقت کیا تو معلوم ہوا کہ تشمیر سے آدمی آیا ہے۔ والدہ صاحبہ فرماتی تھی کہ تمہارے دادا تشمیر سے آدمی آئے دستک دی۔ دریا وقت کیا تو معلوم ہوا کہ تشمیر سے آدمی آیا ہے۔ والدہ صاحبہ فرماتی تھی کہ تمہارے دادا تشمیر سے آدمی کو چند ماہ کے بعد خطا ور روپید دے کر بھیجا کرتے تھے۔ نقدی وغیرہ چاندی سونے کی صورت میں ایک گدڑی کی تہہ کے اندر سملی ہوئی ہوتی تھی۔ جو وہ آدمی راستہ میں پہنچ رکھتا تھا اور قادیان پہنچ کر اُتار کر اندر گھر میں بھیج و بتا۔ گھر والے کھول کر نقدی نکال لیتے تھے اور پھر گدڑی واپس کر دیتے تھے۔ اُتار کر اندر گھر میں بھیج و بتا۔ گھر والے کھول کر نقدی نکال لیتے تھے اور پھر گدڑی واپس کر دیتے تھے۔ نیز والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ تمہارا دادا کشمیر میں صوبہ تھے۔ اس وقت حضرت خلیفۃ آئی کھی او پر سے تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ جس طرح انگریزوں میں آج کل ڈپٹی کمشنر وغیرہ ہوتے تھے۔

#### بسم الله الرحمان الرحيم

9۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ونوں میں سے منگل کے دن کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ نیز بیان کیا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے کہ جب مبار کہ بیگم (ہماری ہمشیرہ) پیدا ہونے لگیں تو منگل کا دن تھا۔اس لئے حضرت صاحب نے دعا کی کہ منگل گزرنے کے بعد پیدا ہو۔ چنانچہوہ منگل گزرنے کے بعد بدھ کی رات کو پیدا ہوئیں۔ بسم الله الرحمٰن الرحیم

•۱- بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے سے کہ ہماری جماعت میں تین فتم کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں جن کو دنیوی شان وشوکت کا خیال ہے کہ محکمے ہوں دفا تر ہوں بڑی بڑی عمارتیں ہوں وغیرہ وغیرہ - دوسرے وہ ہیں جو کسی بڑے آ دمی مثلاً مولوی نورالدین صاحب کے اثر کے بنچ اگر جماعت میں داخل ہوگئے ہیں اور انہی کے ساتھ وابستہ ہیں - تیسری فتم کے وہ لوگ ہیں جن کو خاص میری ذات سے تعلق ہے اور وہ ہر بات میں میری رضا اور میری خوشی کو مقدم رکھتے ہیں -

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

اا۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ان سے حضرت میں موعود علیہ السلام نے ذکر فر ما یا کہ ایک دفعہ میں کسی مقدمہ کی پیروی کے لئے گیا۔ عدالت میں اور اور مقد ہے ہوتے رہے اور میں باہرایک درخت کے نیچے انتظار کرتا رہا۔ چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اس لئے میں نے وہیں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ مگر نماز کے دوران میں ہی عدالت سے مجھے آوازیں پڑنی شروع ہو گئیں۔ مگر میں نماز پڑھتا رہا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس عدالت کا بہرا کھڑا ہے۔ سلام پھیرتے ہی اس نے مجھے کہا مرزاصا حب مبارک ہوآ پ مقدمہ جیت گئے ہیں۔

#### بسم الله الرحمان الرحيم

۱۱۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت میں موعود علیہ السلام اپنی جوانی کا ذکر فر مایا کرتے تھے کہ اس زمانہ میں مجھ کو معلوم ہوایا فر مایا اشارہ ہوا کہ اس راہ میں ترقی کرنے کیلئے روز بر کھنے بھی ضروری ہیں۔ فر ماتے تھے۔ پھر میں نے چھاہ لگا تارروز بر کھے اور گھر میں یا باہر کسی شخص کو معلوم نہ تھا کہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ شبح کھا نا جب گھر سے آتا تھا تو میں کسی حاجت مند کو دیتا اور شام کا خود کھا لیتا تھا۔ میں نے حضرت والدہ صاحبہ سے بوچھا کہ آخر عمر میں بھی آپ نفلی روز بر کھتے تھے یا نہیں؟ والدہ صاحبہ نے کہا کہ آخر عمر میں بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔خصوصاً شوال کے روز بے الترام کے ساتھ رکھتے تھے اور جب بھی آپ کوکسی خاص کام کے متعلق دعا کرنا ہوتی تھی تو آپ الترام کے ساتھ رکھتے تھے اور جب بھی آپ کوکسی خاص کام کے متعلق دعا کرنا ہوتی تھی تو آپ

روزےرکھتے تھے۔ ہاں مگر آخری دو تین سالوں میں بوجہ ضعف و کمزوری رمضان کے روزے بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(۱۳) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلی بیعت لدھیانہ میں لی تھی۔ پہلے دن چالیس آ دمیوں نے بیعت کی تھی۔ پھر جب آپ گھر میں آئے تو بعض عورتوں نے بیعت کی تھی۔ پہلے مولوی صاحب (حضرت مولوی نورالدین صاحب) نے بیعت کی تھی۔ خاکسار نے دریافت کیا کہ آپ نے کب بیعت کی ؟ والدہ صاحبہ نے فر مایا۔ میرے متعلق مشہور ہے میں نے بیعت سے تو قف کیا اور کئی سال بعد بیعت کی۔ بیغلط ہے کہ بلکہ میں کبھی بھی آپ سے الگ نہیں ہوئی ہمیشہ آپ کیساتھ رہی اور شروع سے ہی اپنے آپ کو بیعت میں سمجھا اور اپنے لئے بیا قاعدہ الگ بیعت کی ضرورت نہیں سمجھا۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

(۱۴) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام دعویٰ مسیحیت شائع کرنے گئے تواس وقت آپ قادیان میں تھے۔ آپ نے اس کے متعلق ابتدائی رسالے بہیں لکھے۔ پھر آپ لدھیانہ تشریف لے گئے اور وہاں سے دعویٰ شائع کیا۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ دعویٰ شائع کیا۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ دعویٰ شائع کرنے سے پہلے آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں الیی بات کا اعلان کرنے لگا ہوں جس سے ملک میں مخالفت کا بہت شور پیدا ہوگا۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ اس اعلان پر بعض ابتدائی بیعت کرنے والوں کو بھی ٹھوکرلگ گئی۔

## بسم الله الرحمن الرحيم

(10) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ جب حضرت میے موعود علیہ السلام سیالکوٹ میں میر حامد شاہ صاحب کے مکان پر تھے اور سور ہے تھے۔ میں نے آپ کی زبان پرایک فقرہ جاری ہوتے سنا۔ میں نے سمجھا کہ الہام ہوا ہے پھر آپ بیدار ہو گئے ۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو بیالہام ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تم کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے کہا مجھے آ واز سنائی دی تھی۔ خاکسار نے دریافت کیا کہ الہام کے وقت آپ کی کیا حالت ہوئی تھی؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ چہرہ سرخ ہوجاتا تھا اور ماتھے پر پسینہ آجاتا تھا۔

#### بسم الله الرحمان الرحيم

(۱۲) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب تمہارے تایا (مرزاغلام قا درصا حب یعنی حضرت صاحب کے باس روئیس حضرت صاحب کے باس روئیس اور کہا کہ اپنے بھائی کی جائیدار سلطان احمد کے نام بطور متعنیٰ کرا دو۔ وہ ویسے بھی اب تمہاری ہے اور اس طرح بھی تمہاری رہے گی۔ چنانچہ حضرت صاحب نے تمہارے تایا صاحب کی تمام جائیداد مرزا سلطان احمد کے نام کرا دی۔ خاکسار نے والدہ صاحب نے تمہارے تایا صاحب کی تمام جائیداد مرزا سلطان احمد کے نام کرا دی۔ خاکسار نے والدہ صاحب سے پوچھا کہ حضرت صاحب نے متعنیٰ کی صورت کس طرح منظور فرمالی؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ بیتو یونہی ایک بات تھی۔ ورنہ وفات کے بعد متنیٰ کس طرح منظور فرمالی؟ والدہ صاحب نے فرمایا۔ بیتو یونہی ایک بات تھی۔ ورنہ وفات کے بعد متنیٰ کسا۔ مطلب تو یہ تھا کہ تمہاری تائی کی خوثی کے لئے حضرت نے تمہارے تایا کی جائیداد مرزا سلطان احمد کے نام داخل خارج کرادی اور اپنے نام نہیں کرائی۔ کیونکہ اس وقت کے حالات کے تحت و یسے بھی مرزا سلطان احمد کو آپ کی جائیداد سے نصف حصہ جانا تھا اور باقی نصف مرزا نصل احمد کو۔ پس آپ نے مرزا سلطان احمد کو آپ کی جائیداد سے نصف حصہ جانا تھا اور باقی نصف مرزا نصل احمد کے بی زندگی میں ہی مرزا سلطان احمد کا حصہ الگ کردیا۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

(۱۷) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب مرزافضل احمد فوت ہوا تو اس کے پچھ عرصہ بعد حضرت صاحب نے مجھے فر مایا کہ تمہاری اولا د کے ساتھ جائیداد کا حصہ بٹانے والا ایک فضل احمد ہی تھا۔ سووہ پیچارہ بھی گزرگیا۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(۱۸) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ اوائل میں ایک دفعہ حضرت سے موعود علیہ السلام کوسخت دورہ پڑا۔ کسی نے مرزا سلطان احمہ اور مرزا فضل احمہ کو بھی اطلاع دے دی اور وہ دونوں آگئے۔ پھران کے سامنے بھی حضرت صاحب کو دورہ پڑا۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ مرزا سلطان احمہ تو آپ کی چار پائی کے پاس خاموثی کے ساتھ بیٹھے رہے مگر مرزا فضل احمہ کے چرہ پرایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا اور وہ بھی ادھر بھا گتا تھا اور کبھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی اور گھر اہٹ میں اس کے ہاتھ حضرت صاحب کی ٹائلوں کو ہاندھتا تھا اور بھی پاؤں د بانے لگ جاتا تھا اور گھر اہٹ میں اس کے ہاتھ کا نیج سے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(19) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت سے موجود علیہ السلام کواوائل سے ہی مرزا فضل احمد کی والدہ سے جن کولوگ عام طور پر' پہنچے دی ماں'' کہا کرتے تھے بے بعلق ہی تھی۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صاحب کے رشتہ داروں کو دین سے سخت بے رغبتی تھی اوران کا ان کی طرف میلان تھا اور وہ اسی رنگ میں رنگین تھیں۔ اس لئے حضرت سے موجود نے ان سے مباشرت ترک کر دی تھی۔ ہاں آپ اخراجات وغیرہ با قاعدہ دیا کرتے تھے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میری شادی کے بعد حضرت صاحب نے انہیں کہلا بھیجا کہ آج تک تو جس طرح ہوتار ہا ہوتار ہا اب میں نے دوسری شادی کر لی ہے اس لئے اب اگر دونوں ہیویوں میں برابری نہیں رکھوں گاتو میں گنہ گار ہوں گا۔ اس لئے اب دو با تیں بیں یا تو تم مجھ سے طلاق لے لواور یا مجھے اپنے تھو تی چھوڑ دو۔ میں تم کوخرج دیے جا وَں گا۔ انہوں نے کہلا بھیجا کہ آب میں بڑھا ہی میں کیا طلاق لوں گی۔ بس مجھے خرج ماتا رہے۔ میں اپنے باقی حقوق چھوڑ تی ہوں۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں۔ چنانچہ پھرا بیا ہی ہوتار ہا۔ جی کہ محمدی بیگم کا موال اٹھا اور آپ کے رشتہ داروں نے خالفت کر کے تھی کیگم کا فکاح دوسری جگہ کرادیا اورفض احمدی والدہ نے ان سے قطع تعلق نہ کیا۔ بلکہ ان کے ساتھ رہیں۔ تب حضرت صاحب نے ان کو طلاق دے دی۔

#### بسم الله الرحمان الرحيم

(۲۰) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہاتمہارے دادا نے قادیان کی جائیداد پر حقوقِ ما لکانہ برقر اررکھوانے کے لئے شروع شروع میں بہت مقد مات کئے اور جتنا کشمیر کی ملازمت میں اور اس کے بعد روپیہ جمع کیا تھا اور قریباً ایک لاکھ تھا۔ سب ان مقد مات پرصرف کر دیا۔ والدہ صاحب نے بیان کیا کہ حضرت صاحب فر ماتے تھے کہ اس زمانہ میں اتنے روپے سے سُوگنی بڑی جائیداد خریدی جاسکتی تھی۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(۲۱) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسے موعودٌ پانچ بہن بھائی تھے۔سب سے بڑی حضرت صاحب کی وہ ہمشیرہ تھیں جن کی شادی مرزا محمد بیگ ہوشیاری پوری کے ساتھ ہوئی تھی حضرت صاحب کی بیہ ہمشیرہ صاحب رویا وکشف تھیں۔ان کا نام مراد بی بی تھا۔ان سے چھوٹے مرزا

غلام قادر صاحب تھے۔ ان سے چھوٹا ایک لڑکا تھا جو بحیین میں فوت ہو گیا۔ اس سے چھوٹی حضرت صاحب کی وہ ہمشیرہ تھی جوآپ کے ساتھ توام پیدا ہوئی اور جلد فوت ہو گئی۔ اس کا نام جنت تھا۔ سب سے چھوٹے حضرت مسیح موعود تھے۔ والدہ صاحبہ بیان کرتی تھی کہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہماری بڑی ہمشیرہ کوایک دفعہ کسی بزرگ نے خواب میں ایک تعویذ دیا تھا۔ بیدار ہوئیں تو ہاتھ میں بھوج پتر پر کہی ہمشیرہ کوایک دفعہ کسی بزرگ نے خواب میں ایک تعویذ دیا تھا۔ بیدار ہوئیں تو ہاتھ میں بھوج پتر پر کہی ہوئی سورہ مریم تھی۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

(۲۲) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت میے موعود علیہ السلام صدقہ بہت دیا کرتے تھے اور عموماً ایسا خفیہ طور پر دیتے تھے کہ ہمیں بھی پہنہیں لگتا تھا۔ خاکسار نے دریافت کیا کہ کتنا صدقہ دیا کرتے تھے؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا بہت دیا کرتے تھے اور آخری ایام میں جتنا رو پیہ آتا تھا اس کا دسواں حصہ صدقہ کیلئے الگ کر دیتے تھے اور اس میں سے دیتے رہتے تھے۔ والدہ صاحبہ نے بیان فرمایا کہ اس سے بیم را دنہیں کہ دسویں حصہ سے زیادہ نہیں دیتے تھے بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیان فرمایا کرتا ہے۔ لیکن اگر صدقہ کا رو پیہ بعض اوقات اخراجات کی زیادت ہوتی ہے تو آدمی صدقہ میں کوتا ہی کرتا ہے۔ لیکن اگر صدقہ کا رو پیہ پہلے سے الگ کر دیا جاوے تو پھرکوتا ہی نہیں ہوتی کیونکہ وہ رو پیہ پھر دوسرے مصرف میں نہیں آسکتا۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ اس غرض سے آپ دسواں حصہ تمام آمد کا الگ کر دیتے تھے ور نہ ویسے دیے کوتو والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ اس غرض سے آپ دسواں حصہ تمام آمد کا الگ کر دیتے تھے ور نہ ویسے دیے کوتو

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

(۲۳) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسے موعود جب کسی سے قرضہ لیتے تھے تو واپس کرتے ہوئے کچھ زیادہ دے دیتے تھے۔ خاکسار نے بوچھا کہ کیا آپ کوکوئی مثال یاد ہے؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ اس وقت مثال تویاد نہیں مگر آپ فرمایا کرتے تھے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے اور والدہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صاحب بھی کوئی نیکی کی بات بیان نہیں فرماتے تھے جب تک کہ خوداس پڑمل نہ ہو۔ خاکسار نے دریافت کیا کہ کیا حضرت میں موعود نے بھی کوئرض بھی دیا ہے؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا ہاں کئی دفعہ دیا ہے۔ چنا نچہ ایک دفعہ مولوی صاحب کھیا وظیفہ اوّل) اور کیم فضل الدین صاحب بھیروی نے آپ سے قرض لیا۔ مولوی صاحب نے جب

قرض کاروپیہوا پس بھیجا تو آپ نے واپس فرما دیا اور کہلا بھیجا کہ کیا آپ ؓ ہمارے روپے کواپنے روپیہ سے الگ سبھتے ہیں ۔مولوی صاحب نے اسی وقت حکیم فضل الدین صاحب کو کہلا بھیجا کہ میں پیلطی کر کے جھاڑ کھا چکا ہوں دیکھناتم روپیہوا پس نہ بھیجنا۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

موعود (۲۴) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ آخری ایام میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے میرے سامنے حج کا ارادہ ظاہر فر مایا تھا۔ چنانچہ میں نے آپ کی وفات کے بعد آپ کی طرف سے حج کروادیا۔

#### بسم الله الرحمان الرحيم

 سے؟ والدہ صاحب نے فرمایا کہ بس سارا دن کام میں ہی گزرتا تھا۔ ۱۰ بجے ڈاک آتی تھی تو ڈاک کا مطالعہ فرماتے سے اوراس سے پہلے بعض اوقات تصنیف کا کام شروع نہیں فرماتے سے تا کہ ڈاک کی وجہ سے درمیان میں سلسلہ منقطع نہ ہو۔ مگر بھی پہلے بھی شروع کردیتے تھے۔

#### بسم الله الرحمان الرحيم

(۲۲) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ پہلے نگر کا انظام ہمارے گھر میں ہوتا تھا اور گھر سے سارا کھا نا پک کر جاتا تھا۔ گر جب آخری سالوں میں زیادہ کام ہو گیا تو میں نے کہہ کر باہر انظام کروا دیا۔ خاکسار نے والدہ صاحب سے دریافت کیا کہ کیا حضرت صاحب کسی مہمان کے لئے خاص کھا نا پکانے کیلئے بھی فرماتے تھے؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا ہاں بعض اوقات فرماتے تھے کہ فلاں مہمان آئے ہیں ان کے لئے یہ کھا نا تیار کردو۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ شروع میں سب لوگ لنگر سے ہی کھا نا کھاتے تھے۔ خواہ مہمان ہوں یا بہال مقیم ہو چکے ہوں۔ مقیم لوگ بعض اوقات اپنے پہند کی کوئی خاص چیز اپنے گھروں میں بھی پکا لیتے تھے۔ گر حضرت صاحب کی بیخوا ہش ہوتی تھی کہ اگر ہو سکے تو خاص چیز اپنے گھروں میں بھی پکا لیتے تھے۔ گر حضرت صاحب کی بیخوا ہش ہوتی تھی کہ اگر ہو سکے تو ایسی چیز یہ بھی ان کے لئے آپ ہی کی طرف سے تیار ہوکر جاویں اور آپ کی خوا ہش رہی تھی کہ جو الیسی چیز میں بھی ان کے لئے آپ ہی کی طرف سے تیار ہوکر جاویں اور آپ کی خوا ہش رہی تھی کہ جو شخص جس قسم کے کھانے کا عادی ہواس کواسی قسم کی کھانا دیا جاسکے۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

(۲۷) حضرت والدہ صاحبہ نے مجھ سے بیان فر مایا کہ تمہارے تایا کے ہاں ایک لڑکی اور ایک لڑکی بیدا ہوئے سے مگر دونوں بچپن میں فوت ہوگئے ۔لڑکی کا نام عصمت اورلڑ کے کا نام عبدالقا درتھا۔ حضرت صاحب کو اپنے بھائی کی اولا دسے بہت محبت تھی۔ چنانچہ آپ نے اپنی بڑی لڑکی کا نام اسی واسطے عصمت رکھا تھا۔

#### بسم الله الرحمان الرحيم

(۲۸) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جبتم بچے تھے اور شائد دوسری جماعت میں ہوگے کہ ایک دفعہ حضرت میں موعود رفع حاجت سے فارغ ہوکر آئے تو تم اس وقت ایک چارپائی پرالٹی سیّدھی چھلانگیں مار ہے تھے اور قلابازیاں کھار ہے تھے۔ آپ نے دیکھ کرتبسم فر مایا اور کہا دیکھویہ کیا کر رہا ہے۔ پھر فر مایا اسے ایم ۔اے کرانا۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(۲۹) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت میں موعود علیہ السلام کی بیعادت تھی کہ ہمیشہ رات کوسوتے ہوئے پائجامہ اُ تارکر تھر بند باندھ لیتے تھے اور عموماً کرتا بھی اُ تارکر سوتے تھے۔ بسم الله الرحمٰن الرحیم

(۳۰) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ تمہارے دادا کی زندگی میں حضرت صاحب کوسل ہوگئی اور چھ ماہ تک بیارر ہے اور بڑی نازک حالت ہوگئی حتی کہ زندگی سے ناامیدی ہو گئی۔ چنا نچہ ایک دفعہ حضرت صاحب کے چچا آپ کے پاس آ کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ دنیا میں یہی حال ہے۔ چی کومرنا ہے کوئی آگے گزرجا تا ہے کوئی بیچھے جاتا ہے اس لئے اس پر ہراسال نہیں ہونا چا ہئے۔ والدہ صاحب نے فرمایا کہ تمہارے دادا خود حضرت صاحب کا علاج کرتے تھے اور برابر چھ ماہ تک انہوں نے آگے کو بکرے کے یائے کا شور با کھلایا تھا۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

(۳۱) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب میں چھوٹی لڑکی تھی تو میر صاحب ( یعنی خاکسار کے نانا جان ) کی تبدیلی ایک دفعہ یہاں قادیان بھی ہوئی تقی اور ہم یہاں چھسات ماہ تھہر سے تھے۔ پھر یہاں سے دوسری جگہ میر صاحب کی تبدیلی ہوئی تو وہ تہہارے تایا سے بات کر کے ہم کو تہہارے تایا کے مکان میں چھوڑ گئے تھے۔اور پھرایک مہینہ کے بعد آ کر لے گئے۔اس وقت تہہارے تایا قادیان سے باہر رہتے تھے اور آٹھ روز کے بعد یہاں آیا کرتے تھے اور مجھے یا دیڑتا ہے کہ میں تایا قادیان سے باہر رہتے تھے اور آٹھ روز کے بعد یہاں آیا کرتے تھے اور مجھے یا دیڑتا ہے کہ میں نے ان کود یکھا ہے۔ خاکسار نے پوچھا کہ حضرت صاحب کو بھی ان دنوں میں آپ نے بھی دیکھا تھا یا کہ حضرت صاحب رہتے تھے۔آج کل وہ نہیں؟ والدہ صاحبہ نے مجھے وہ کمرہ دکھایا جس میں ان دنوں میں حضرت صاحب رہتے تھے۔آج کل وہ کمرہ مرز اسلطان احمد صاحب کے قبضہ میں ہے۔

## بسم الله الرحمن الرحيم

(۳۲) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے میری شادی سے پہلے حضرت صاحب کومعلوم ہوا تھا کہ آپ کی دوسری شادی د تی میں ہوگی۔ چنانچہ آپ نے مولوی محمد حسین بٹالوی کے پاس اس کا ذکر کیا تو چونکہ اس وقت اس کے پاس تمام المجدیث لوگوں کی فہرست رہتی تھی اور میر صاحب بھی

اہلحدیث تھے اور اس سے بہت میل ملاقات رکھتے تھے اس لئے اس نے حضرت صاحب کے پاس میر صاحب کا نام لیا۔ آپ نے میر صاحب کو لکھا۔ شروع میں میر صاحب نے اس تجویز کو بوجہ تفاوت عمر ناپند کیا۔ گر آخر رضا مند ہو گئے اور پھر حضرت صاحب مجھے بیا ہنے د تی گئے۔ آپ کے ساتھ شخ حامد علی اور لالہ ملاوامل بھی تھے۔ نکاح مولوی نذیر حسین نے پڑھا تھا یہ کا/محرم مولوی نذیر حسین صاحب کو اس وقت میری عمرا گھارہ سال کی تھی۔ حضرت صاحب نے نکاح کے بعد مولوی نذیر حسین صاحب کو یائی کے رویے اور ایک مصلی نذر دیا تھا۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(۳۳) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے جب حضرت موعود علیہ السلام کو دور ہے بڑے شروع ہوئے تو آئے نے اس سال سارے رمضان کے روز نے نہیں رکھے اور فدیہ اداکر دیا۔ دوسرار مضان آیا تو آئے نے روز ے رکھے شروع کئے مگر آٹھ نو روز ے رکھے تھے کہ پھر دورہ ہوااس کئے چھوڑ دیئے اور فدیہ اداکر دیا اس کے بعد جو رمضان آیا تو اس میں آئے نے دی گیارہ روز ے رکھے تھے کہ پھر دورہ کی وجہ سے روز ے ترک کرنے پڑے اور آئے نے فدیہ اداکر دیا اس کے بعد جو رمضان آیا تو اس میں آئے نے دی گیارہ روز ے رمضان آیا تو آئے کا تیر ہواں روزہ تھا کہ مغرب کے قریب آئے کو دورہ پڑا اور آئے نے روزہ تو ڑ دیا اور باقی روزے نہیں رکھے اور فدیہ اداکر دیا اس کے بعد جتنے رمضان آئے آئے آئے نے سب روز ے رکھے مگر بھر وفات سے دو تین سال قبل کمزوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے اور فدیہ ادا فرماتے رہے فاکسار نے دریا فت کیا کہ جب آئے نے ابتداء دوروں کے زمانہ میں روزے چھوڑ ہے تو کیا پھر بعد میں ان کو قضا کیا؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ نہیں صرف فدیہ اداکیا تھا۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت موعود علیہ السلام اوائل میں عرارے استعال فر مایا کرتے تھے پھر میں نے کہہ کروہ ترک کروائے اس کے بعد آپ معمولی پائجامے استعال کرنے لگ گئے۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

(۳۵) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت میں موعود علیہ السلام جمعہ کے دن خوشبو لگاتے اور کپڑے بدلتے تھے۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

(۳۲) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت میں موعود علیہ السلام جب بھی مغرب کی نماز گھر میں پڑھاتے تھے جس میں بیالفاظ آتے ہیں۔ کی نماز گھر میں پڑھاتے تھے تو اکثر سورہ یوسف کی وہ آیات پڑھتے تھے جس میں بیالفاظ آتے ہیں۔ انہا اشکو بشی وَ حزنبی الی اللّٰہ۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

(۳۷) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ میں نے بھی حضرت موعود علیہ السلام کو اعتکاف بیٹھتے نہیں دیکھا۔

#### بسم الله الرحمان الرحيم

(۳۸) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب میری شادی ہوئی اور میں ایک مہینہ قادیان کھہر کر پھر والیس دہلی گئی توان ایام میں حضرت میں موعود نے مجھے ایک خطاکھا کہ میں نے خواب میں تہمارے تین جوان لڑکے دکھیے ہیں والدہ صاحبہ فر ماتی تھیں کہ مجھے دویا دیتھے۔ مگر حضرت صاحب فر ماتی تھے۔ فر ماتے تھے کہ نہیں میں نے تین دیکھے تھے اور تین ہی لکھے تھے۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

(۳۹) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت کے موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کا موں میں بھی کیسا اخفا ہوتا ہے۔ پیر موعود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ تین کو چار کرنے والے کو چار کرنے والا ہوگا۔ مگر ہمارے موجودہ سارے لڑے ہی کسی نہ کسی طرح تین کو چار کرنے والے ہیں۔ چنا نچہ والدہ صاحبہ فرماتی تھیں کہ میاں (حضرت خلیفۃ اسے ثانی) کوتو حضرت صاحب نے اس طرح تین کو چار کرنے والا قرار دیا کہ مرزا سلطان احمد اور فضل احمد کو بھی شار کر لیا اور بشیرا وّل متو فی کو بھی۔ تہمیں (یعنی خاکسار راقم الحروف کو) اس طرح پر کہ صرف زندہ لڑے شار کر لئے اور بشیرا وّل متو فی کو چھوڑ دیا۔ شریف احمد کو اس طرح پر قرار دیا کہ اپنی پہلی بیوی کے لڑے مرزا سلطان احمد اور فضل احمد چھوڑ دیا۔ شریف احمد کو اس طرح پر قرار دیا کہ اپنی پہلی بیوی کے لڑے مرزا سلطان احمد اور فضل احمد چھوڑ دیا۔ شریف اور میرے سارے لڑے اور بشیرا وّل متو فی کو چھوڑ دیا۔

## بسم الله الرحمن الرحيم

(۴۰) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کواپنی وفات کے

قریب بڑی کثرت سے اپنی وفات کے متعلق الہامات اور خواب شروع ہوگئ تھیں جب آپ لا ہور تشریف لے گئے تو وہاں زیادہ کثرت سے ایسے الہام ہونے شروع ہوئے اس وجہ سے اور پچھو یسے بھی۔ میں نے گھرا کر ایک دن حضرت صاحب سے کہا کہ چلو اب قادیان واپس چلیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ اب توجب ہمیں خدالے جائے گا تب ہی جائیں گے۔ صاحب نے فرمایا کہ اب توجب ہمیں خدالے جائے گا تب ہی جائیں گے۔ بسم الله الرحمٰن الرحیم

(۱۲) حضرت والدہ صاحبہ نے جھے سے بیان کیا کہ ایک دفعہ تمہارے بھائی مبارک احمد مرحوم سے بچپن کی بے پروائی میں قرآن شریف کی کوئی بے حرمتی ہوگئ اور اس پر حضرت میں موعود کو اتنا غصہ آیا کہ آپ کا چپرہ سرخ ہوگیا اور آپ نے بڑے غصہ میں مبارک احمد کے شانہ پر ایک طمانچہ مارا جس سے اس کے نازک بدن پر آپ کی انگلیوں کا نشان اُٹھ آیا اور آپ نے اس غصہ کی حالت میں فر مایا کہ اس کو اس وقت میر سے سامنے سے لے جاؤ۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ مبارک احمد مرحوم ہم سب بھائیوں میں سے عمر میں چھوٹا تھا اور حضرت صاحب کی زندگی میں ہی فوت ہوگیا تھا۔ حضرت صاحب کو اس سے بہت محبت تھی چنانچہ اس کی وفات پر جوشعر آپ نے کتبہ پر لکھے جانے کے لئے کہ اس کا ایک شعر ہے۔ حبت تھی چنانچہ اس کی وفات پر جوشعر آپ نے کتبہ پر لکھے جانے کے لئے کہ اس کا ایک شعر ہے۔ حبت کھی چنانچہ اس کی وفات پر جوشعر آپ نے کتبہ پر لکھے جانے کے لئے کہ اس کا ایک شعر ہے۔ حبت تھی چنانچہ اس کی وفات پر جوشعر آپ نے کتبہ پر لکھے جانے کے لئے کہ اس کا ایک شعر ہے۔ حبت تھی چنانچہ اس کی وفات پر جوشعر آپ نے کتبہ پر لکھے جانے کے لئے کہ اس کا ایک شعر ہے۔

. وہ آج ہم سے جدا ہوا ہے ہمارے دل کوحزیں بنا کر

مبارک احمد بہت نیک سیرت بچہ تھا اور وفات کے وقت اس کی عمر صرف بچھا و پر آٹھ سال کی تھی ۔ کتین حضرت صاحب نے قرآن شریف کی بے حرمتی دیکھ کراس کی تا دیب ضروری تیجھی۔ بسم الله الرحمٰن الرحیم

(۴۲) حضرت والدہ صاحبہ نے مجھ سے بیان کیا کہ عصمت جوتمہاری سب سے بڑی بہن تھی وہ جمعہ سے بہلی رات کو بعداز نصف شب بیدا ہوا تھی اور بشیرا وّل اتوار سے قبل رات کو بعداز نصف شب بیدا ہوا تھا اور محمود ( یعنی حضرت خلیفہ ثانی ) ہفتہ سے بہلی رات کو دس گیارہ بجے کے قریب بیدا ہوئے سے اور شوکت پیر کے دن چار بجے شام کے بیدا ہوئی تھی اور تم ( یعنی بیخا کسار ) جمعرات کی صبح کو بعد طلوع آ قاب بیدا ہوئے سے اور شریف بھی جمعرات کی صبح کوقبل طلوع آ قاب بیدا ہوئے سے اور مبارکہ منگل سے بہلی رات کو نصف اوّل میں بیدا ہوئی تھیں ۔ اور مبارک بدھ کے دن سہ بہر کے وقت بیدا ہوئی بیدا ہوئی

تھیں۔ نیز والدہ صاحب نے بیان فر مایا کہ جب مبار کہ پیدا ہونے لگیں تو حضرت صاحب نے دعا کی تھی کہ خداا سے منگل کے (شدائدوالے) اثر سے محفوظ رکھے۔ خاکسارع ض کرتا ہے کہ دن اپنی تاثرات اورافاضۂ برکات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور جیسا کہ حضرت سے موجود علیہ السلام نے تختہ گولڑ ویہ میں مفصل بحث کی ہے بیتا ثرات قانون نیچر کے ماتحت ستاروں کے اثر کا نتیجہ ہیں۔ بسم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم

(۲۳) حضرت والدہ صاحبہ نے مجھ سے بیان کیا کہ جب مبارک احمد فوت ہو گیا اور مریم بیگم جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی ہیوہ رہ گئی تو حضرت صاحب نے گھر میں ایک دفعہ یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ بپاڑی ہمارے گھر میں ہی آ جاوے تواجھا ہے۔ لیغنی ہمارے بچوں میں سے ہی کوئی اس کے ساتھ شادی کرلے تو بہتر ہے۔ جنانچہ خاکسار عرض کرتا ہے کہ زیادہ تر اسی بناء پر حضرت خلیفۃ کمسیح ثانی نے مریم بیگم سے شادی کی ہے۔ نیز والدہ صاحبہ بیان کرتی تھیں کہ جب حضرت صاحب کے سامنے تم لڑکوں کی شادی کی تجویز ہوتی تھی اور کبھی یہ خیال ظاہر کیا جاتا تھا کہ فلاں لڑکی کی عمرلڑ کے کی عمر کے قریباً قریباً برابر ہے جس سے بڑے ہوکرلڑ کے کو تکلیف کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ عمو ماً عورت جلد بوڑھی ہو جاتی ہے اور مرد کے قویٰ دیریک قائم رہتے ہیں تو حضرت صاحب فرماتے تھے کہ کوئی جرم نہیں ہے اگر ضرورت ہوگی تو بڑے ہوکر بحے اور شا دی کرلیں گے۔ نیز والدہ صاحبہ نے بیان کیا کہ حضرت صاحب اس بات کو پیند فرماتے تھے کہ اسلامی حدود کوملحوظ رکھتے ہوئے احمدی زیادہ شادیاں کریں تا کہ نسل جلدی جلدی ترقی کرے اور قوم تھلے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ بیٹک نسل کی ترقی کا بدایک بہت عمدہ ذر بعیہ ہےاور نیز اس طرح بیفائدہ بھی حاصل ہوسکتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحبت یا فتوں کواپنے سامنے زیادہ بچوں کی تربیت کا موقعہ مل سکتا ہے۔ جوقو می فلاح و بہبودی کے لئے بہت ضروری ہے کین تعدداز دواج کے متعلق عدل وانصاف کی جوکڑی شرطیں اسلام پیش کرتا ہےان کا پورا کرنا بھی ہر کس و ناکس کا کا منہیں ۔ ہاں جن کو بہتو فیق حاصل ہوا وران کوکوئی جائز ضرورت پیش آ جائے وہ بے شک زیادہ بیویاں کریں تا کہ علاوہ ان فوائد کے جواویر بیان ہوئے ہیں ۔ بیافائدہ بھی حاصل ہو کہا یسے لوگوں کے نیک نمونے سے وہ برظنی اور برگمانی دور ہو جوبعض لوگوں کے برنمونے کے نتیجہ میں تعدد از دواج کے متعلق اس ز مانہ میں خصوصاً حلقہ نسوان میں پیدا ہور ہی ہے۔

#### بسم الله الرحمان الرحيم

(۴۴) حضرت والدہ صاحبہ نے مجھ سے بیان کیا کہ جب حضرت صاحب شروع دعویٰ مسحت میں دہلی تشریف لے گئے تھے اور مولوی نذیر حسین کے ساتھ مباحثہ کی تجویز ہوئی تھی ۔اس وقت شہر میں مخالفت کاسخت شورتھا۔ چنانج حضرت صاحب نے افسران پولیس کا انتظام کر کے ایک پولیس مین کواییخ طرف سے تنخواہ دینی کر کے مکان کی دیوڑھی پریہرہ کے لئے مقرر کرالیا تھا۔ پولیس مین پنجا بی تھااس کے علاوہ ویسے بھی مردانہ میں کافی احمد ی حضرت صاحب کے ساتھ تھہرے ہوئے تھے۔

#### بسم الله الرحمان الرحيم

(۴۵) حضرت والدہ صاحبہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک ابتدائی زمانہ میں احماب کے جمع ہونے کی وجہ سے ایک جلسہ کی سی صورت ہوگئی اور لوگوں نے خواہش کی کہ حضرت صاحب کچھ تقریر فر مائیں جب آئ تقریر کیلئے باہرتشریف لے جانے گئے تو فرمانے لگے کہ مجھے تو تقریر کرنی نہیں آتی ۔ میں جاکر کیا کہوں۔خاکسارعرض کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو یہ کہا تھا کہ لا نسطے لیسانے اس کا بھی یہ مطلب تھا کہ میں تقریر کرنانہیں جانتا ۔ مگر خدا جس کوکسی منصب پر کھڑا کرتا ہے اس کواس کا اہل یا کراپیا كرتا ہے اورا گراس ميں كوئى كمى بھى ہوتى ہے تواسے خود يورا فرما ديتا ہے۔ چنانچہ جب موسىٰ عليه السلام فرعون کے دریار میں پہنچتے ہیں تو آپ کی زبان ایسی چلی کہ حضرت مارون جن کووہ اپنی جگہ منصب نبوت کے لئے پیش کررہے تھے گویا بالکل ہی پس پشت ہو گئے ۔اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کوخدا نے وہ تقریر کی طاقت دی کہ دنیا داروں نے آٹ کی سحر بیانی کو دیکھ کریہ کہنا شروع کیا کہ اس شخص کی زبان میں جادو ہے۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

(۴۲) حضرت والدہ صاحبہ یعنی اُمُّ المؤمنین اطال الله بقائها نے مجھے سے بیان کیا کہ ایک دفعہ مرزانظام الدين صاحب كوسخت بخار ہوا۔ جس كا د ماغ يرجھى اثر تھا۔اس وقت كو كى اورطبيب يہال نہيں تھا۔مرزانظام الدین صاحب کےعزیز وں نے حضرت صاحب کواطلاع دی اور آیٹ فوراً وہاں تشریف لے گئے اور مناسب علاج کیا۔علاج پیرتھا کہ آپ نے مرغاذ بح کر کے سریر باندھا۔جس سے فائدہ ہو گیا۔اس وقت یا ہمی سخت مخالفت تھی۔ خاکسارع ض کرتا ہے کہ بیابتدائی زمانہ کی بات ہوگی۔ ورنہ آخری زمانہ میں تو حضرت خلیفہ اوّل جو ایک ماہر طبیب تھے ہجرت کر کے قادیان آگئے تھے یا ممکن ہے کہ بیکسی ایسے وقت کی بات ہو جب حضرت خلیفہ اوّل عارضی طور پر کسی سفر پر باہر گئے ہوں گے۔ مگر بہر حال حضرت صاحب کے اعلیٰ اخلاق کا بیابی بیّن ثبوت ہے کہ ایک دشمن کی تکلیف کوئن کر بھی آپ کی طبیعت پریشان ہوگئی اور آپ اس کی امداد کے لئے پہنے گئے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(۷۷) حضرت والدہ صاحبہ نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب کو بھی بھی پاؤں کے انگوشے پرنقرس کا در دہوجا یا کرتا تھا۔ ایک دفعہ شروع میں گھٹنے کے جوڑ میں بھی در دہوا تھا نہ معلوم وہ کیا تھا۔ گر دوتین دن زیادہ تکلیف رہی۔ پھر جونکیں لگانے سے آرام آیا۔

خاکسارعرض کرتا ہے کہ نقرس کے درد میں آپ کا انگوٹھا سوج جاتا تھا اور سرخ ہوجاتا تھا اور بہت تکلیف ہوتی تھی۔خاکسار نے بھی درد نقرس حضرت صاحب سے ہی ورثہ میں پایا ہے۔حضرت خلیفۃ المسے الثانی کوبھی کبھی کبھی اس کی شکایت ہوجاتی ہے۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

(۴۸) حضرت والدہ صاحبے نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت صاحب کے ٹخنے کے پاس پھوڑ اہو گیا تھا جس پر حضرت صاحب نے اس پر سکتہ یعنی سیسہ کی عکمیہ بندھوائی تھی جس سے آرام ہو گیا۔ بسم الله الرحمٰن الرحیم

(۴۹) ڈاکٹر میر محمد اسلمیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت میں موعود علیہ السلام کومیں نے بار ہادیکھا کہ گھر میں نماز پڑھاتے تو حضرت اُمُّ المؤمنین کواپنے دائیں جانب بطور متقدی کے گھڑا کر لیتے ۔ حالانکہ مشہور فقہی مسئلہ بیہ ہے کہ خواہ عورت اکیلی ہی مقتدی ہوتب بھی اسے مرد کے ساتھ نہیں بلکہ الگ چیچے کھڑا ہونا چاہئے ۔ ہاں اکیلا مردمقتدی ہوتو اسے امام کے ساتھ دائیں طرف کھڑا ہونا چاہئے ۔ میں نے حضرت اُمُّ المؤمنین سے یو چھا تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی مگرساتھ ہی ہے بھی کہا کہ حضرت صاحب نے مجھ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے بعض اوقات کھڑے ہوکر چکر آ جاتا ہے اس لئے تم میرے یاس کھڑے ہوکر پڑھ لیا کرو۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

(۵۰) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آخری بار بیار ہوئے اور آپ کی حالت نازک ہوئی تو میں نے گھبرا کر کہا۔ اللہ بید کیا ہونے لگا ہے۔اس پر حضرت صاحب نے فرمایا۔'' بیوہی ہے جومیں کہتا کرتا تھا''۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(۵۱) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب گورداسپور میں کرم الدین کے ساتھ حضرت صاحب کا مقدمہ تھا تو ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ حضرت صاحب کوا مرتسر میں سولی پرلٹکا یا جائے گاتا کہ قادیان والوں کوآسانی ہو۔ میں نے بیخواب حضرت صاحب سے بیان کیا تو حضرت صاحب خوش ہوئے اور کہا کہ مبشر خواب ہے۔ والدہ صاحب فرماتی تھیں کہ حضرت صاحب سولی پر چڑھنے کی بیتجبیر کیا کرتے تھے کہ عزت افزائی ہوگی۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(۵۲) بیان مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہا کہ بعض بوڑھی عور توں نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ بیپن میں حضرت صاحب نے اپنی والدہ سے روٹی کے ساتھ کچھ کھانے کو مانگا انہوں نے کوئی چیزشا کد گر بتایا کہ یہ لے لو۔حضرت صاحب نے کہانہیں یہ میں نہیں لیتا۔انہوں نے کوئی اور چیز بتائی۔حضرت صاحب نے کہانہیں یہ میں نہیں لیتا۔انہوں نے کوئی اور چیز بتائی۔حضرت صاحب نے کہانگیں کہ جاؤ پھر راکھ ہوگیا۔ جاؤ پھر راکھ سے روٹی کھالو۔حضرت صاحب روٹی پر راکھ ڈال کر بیٹھ گئے اور گھر میں ایک لطیفہ ہوگیا۔ بہحضرت صاحب کا بالکل بچپن کا واقعہ ہے۔

## بسم الله الرحمن الرحيم

(۵۳) بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں بچپن میں گاؤں سے باہرایک کنویں پر بیٹھا ہوالا سا بنار ہاتھا کہ اس وقت مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی جو گھر سے لائی تھی میرے پاس ایک شخص بکریاں چرار ہاتھا میں نے اسے کہا کہ مجھے بیہ چیز لا دے اس نے کہا کہ میاں میری بکریاں کون دیکھے گا۔ میں نے کہا تم جاؤ میں ان کی حفاظت کروں گا اور چراؤں گا۔ چنا نچہاس کے بعد میں نے اس کی بکریوں کی نگرانی کی اور اس طرح خدا نے نبیوں یک سنت ہم سے پوری کرادی۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

(۵۴) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ حضرت موعود علیہ السلام اپنا میں پھر رہے تھے۔ جب آپ سگترہ کے ایک درخت کے پاس گزرے تو میں نے (لیعنی والدہ صاحبہ نے) یا کسی اور نے کہا کہ اس وقت تو سگتر ہے کودل چاہتا ہے۔ حضرت صاحب نے فر مایا کہ کیا تم نے سگترہ لینا ہے۔ اس پر حضرت صاحب نے اس نے سگترہ لینا ہے۔ اس پر حضرت صاحب نے اس درخت کی شاخوں پر ہاتھ مارا اور جب آپ کا ہاتھ شاخوں سے الگ ہوا تو آپ کے ہاتھ میں ایک سگترہ تھا اور آپ نے فرمایا بدلو۔ خاکسار نے والدہ صاحبہ سے دریافت کیا کہ وہ سگترہ کیا تھا۔ والدہ صاحبہ نے کہا زر دریگ کا پکا ہوا سگترہ تھا۔ یا پچھا۔ کیا پھر آپ نے اسے کھا یا؟ والدہ صاحبہ نے سامرے ہاتھ مارا اکر دکھایا اور کہا کہ جس طرح پھل تو ڑے والے کا ہاتھ درخت پر تھہرتا صاحب نے اس طرح آپ کا ہاتھ شاخوں پر نہیں تھرا۔ بلکہ آپ نے ہاتھ مارا اور فوراً لوٹا لیا۔ خاکسار نے ہے۔ اس طرح آپ کا ہاتھ شاخوں پر نہیں تھرا۔ بلکہ آپ نے ہاتھ مارا اور وہ درخت بالکل پھل سے خالی دریافت کیا کہ کیا اس وقت سگترہ کا موسم تھا؟ والدہ نے فرمایا کہ نہیں اور وہ درخت بالکل پھل سے خالی دریافت کیا کہ کیا اس وقت سگترہ کا موسم تھا؟ والدہ نے فرمایا کہ نہیں اور وہ درخت بالکل پھل سے خالی روایت خلیفۃ الثانی سے بھی سی ہے۔ آپ بیان کرتے تھے کہ حضرت صاحب نے میرے کہ پر ہاتھ مارا اور شگترہ در باتھا۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

(۵۵) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ان سے حضرت موجود علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ جب میں کسی سفر میں تھا۔ رات کے وقت ہم کسی مکان میں دوسری منزل پر چوبارہ میں تھہرے ہوئے تھے۔ جب سب سو گئے میں تھہرے ہوئے تھے۔ جب سب سو گئے اور رات کا ایک حصہ گزرگیا تو مجھے کچھ ٹک ٹک کی آ واز آئی اور میرے دل میں بیخدشتہ پیدا ہوا کہ اس کمرہ کی حجیت گرفے والی ہے اس پر میں نے اپنے ساتھ مسیتا بیگ کوآ واز دی کہ مجھے خدشہ ہے کہ حجیت گرفے والی ہے اس نے کہا میاں بیتمہارا وہم ہے۔ نیا مکان بنا ہوا ہے اور بالکل نئی حجیت ہو وہی ڈر میں سے سوجاؤ۔ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ میں پھر لیٹ گیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی ڈر میرے دل پر غالب ہوا۔ میں نے پھراسی قسم کا جواب دیا۔ میں پھر

ناچارلیك گیا۔ مگر چرمیرے دل پرشدت کے ساتھ یہ خیال غالب ہوا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا شہیر ٹوٹے والا ہے۔ میں پھر گھبرا کراُ ٹھا اور اِس دفعہ تی کے ساتھ اپنے ساتھی کو کہا کہ میں جو کہتا ہوں کہ حجمت گرنے والا ہے اُ ٹھو۔ تو تم اُ ٹھتے کیوں نہیں۔ اس پر ناچاروہ اُ ٹھا اور باقی لوگوں کو بھی ہم نے جگا دیا۔ پھر میں نے سب کو کہا کہ جلدی باہر نکل کر نیچے اُ تر چلو دروازے کے ساتھ ہی سیر ٹھی تھی۔ میں دروازے میں کھڑا ہو گیا اور وہ سب ایک ایک کر کے اُ ترتے گئے۔ جب سب نکل گئے تو حضرت صاحب فرماتے تھے کہ پھر میں نے قدم اُ ٹھایا۔ ابھی میرا قدم شائد آ دھا باہراور آ دھا دہلیز پر تھا کہ یک لخت چھت گری اور اس روز سے گری کہ ینچے کی چھت بھی ساتھ ہی گرگئی۔ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ جن چار پائیوں پر ہم لیٹے ہوئے تھے۔ وہ ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ خاکسار نے حضرت والدہ صاحب سے دریا فت کیا کہ مسیتا بیگ کون تھا؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے دادا کا ایک دُور نزدیک سے رشتہ دارتھا اور کارندہ بھی تھا۔

خاکسارع ض کرتا ہے کہ حضرت خلیفۃ اُسکے الثانیؑ نے اس روایت کوایک دفعہ اس طرح بیان کیا تھا کہ یہ واقعہ سیالکوٹ کا ہے جہاں آپ ملازم تھا اور یہ کہ حضرت مسلح موعود فرماتے تھے کہ اس وقت میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ چھت بس میرے باہر نکلنے کا انتظار کررہی ہے اور نیز حضرت خلیفۃ اُسکے الثانی ﷺ نے بیان کیا کہ اس محت بہت معتقد ہوگئے۔
کمرہ میں اس وقت چند ہندو بھی تھے جواس واقعہ سے حضرت صاحب کے بہت معتقد ہوگئے۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

(۵۲) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جن ایام میں حضرت میں موعود علیہ السلام رسالہ الوصیت لکھ رہے تھے۔ ایک دفعہ جب آپ شریف (یعنی میرے چھوٹے بھائی عزیزم مرزا شریف احمہ) کے مکان کے صحن میں ٹہل رہے تھے۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ مولوی مجمع علی سے ایک انگریز نے دریافت کیا تھا کہ جس طرح بڑے آ دمی اپنا جانشین مقرر کرتے ہیں کیا انہوں نے مقرر کیا ہے یا نہیں؟ اس کے بعد آپ فرمانے گئے تھے تمہارا کیا خیال ہے۔ کیا میں محمود (حضرت خلیفة اس الثانی) کو کہہ دوں یا فرمایا مقرر کردوں؟ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں۔ میں نے کہا جس طرح آپ مناسب مجھیں کریں۔ بسم الله الوحمن الوحیم

(۵۷) بیان مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسج موعود علیہ السلام کو پہلی دفعہ دورانِ

سراور ہسٹیریا کا دورہ بشیراوّل (ہماراایک بڑا بھائی ہوتا تھا جو ۸۸۸اء میں فوت ہوگیا تھا) کی وفات کے چنددن بعد ہوا تھا۔رات کوسوتے ہوئے آپ کواُ تھوآ یااور پھراس کے بعد طبیعت خراب ہوگئی۔مگر بید دورہ خفیف تھا۔ پھراس کے پچھ عرصہ بعد آپ ایک دفعہ نماز کے لئے باہر گئے اور جاتے ہوئے فرما گئے کہ آج کچھطبیعت خراب ہے۔ والدہ صاحبہ نے فر مایا کہ تھوڑی دیر کے بعد شیخ حامدعلی (حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک پرانے مخلص خادم تھے۔اب فوت ہو تھے ہیں ) نے درواز ہ کھٹکھٹایا کہ جلدی یانی کی ایک گا گرگرم کردو۔والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں سمجھ گئی کہ حضرت صاحب کی طبیعت خراب ہوگئی ہوگی ۔ چنانچیہ میں نے کسی ملازم عورت کو کہا کہ اس سے پوچھومیاں کی طبیعت کا کیا حال ہے ۔ شیخ حام علی نے کہا کہ پچھ خراب ہوگئی ہے۔ میں پر دہ کر کے مسجد میں چلی گئی تو آپ لیٹے ہوئے تھے۔ میں جب پاس گئی تو فر مایا که میری طبیعت بہت خراب ہوگئ تھی ۔لیکن اب افاقہ ہے۔ میں نماز پڑھار ہاتھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیزمیرے سامنے سے اٹھی ہے اور آسان تک چلی گئی ہے۔ پھر میں چیخ مار کرز مین یر گر گیا اورغثی کی سی حالت ہوگئی۔ والدہ صاحبہ فر ماتی ہیں۔اس کے بعد سے آ ب کو یا قاعدہ دور بے یڑنے شروع ہو گئے ۔خاکسار نے یو جھا دورہ میں کیا ہوتا تھا۔خصوصاً گردن کے پیٹھےاورسر میں چکر ہوتا تھا۔اوراس حالت میں آپ اپنے بدن کوسہارنہیں سکتے تھے۔شروع شروع میں بیددورے بہت سخت ہوتے تھے۔ پھراس کے بعد کچھ تو دوروں کی ایس تنی نہیں رہی اور کچھ طبیعت عادی ہوگئی۔ خاکسار نے یو جھااس سے پہلے تو سر کی کوئی تکلیف نہیں تھی؟ والدہ صاحبہ نے فر مایا پہلے معمولی سر در د کے دورے ہوا کرتے تھے۔خاکسارنے یو چھا کیا پہلے حضرت صاحب خودنمازیڑ ھاتے تھے والدہ صاحبہ نے کہا کہ ہاں مگر پھر دوروں کے بعد چھوڑ دی۔خاکسارعرض کرتا ہے کہ بیسیحیت کے دعویٰ سے پہلے کی بات ہے۔

# خدا تعالیٰ کی وحی میں حضرت اُمُّ المؤمنین کا ذکر

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ حضرت میں موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی بعثت کی بشارت کے ساتھ ہی حضرت اُمُّ المؤمنین اور آپ کی موعود ومبشر اولا دکی پیشگوئی کی گئی تھی۔ حضرت میں موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام پر جو کلام وقاً فو قاً نازل ہوااس میں سیّدہ ممدوحہ کے متعلق جو ذکر آیا ہے میں اسے بھی کیجائی طور پر درج کردینا مناسب ہمجھتا ہوں اور اس کے ساتھ حضرت سے موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے اپنے بیان کو

درج کردیا گیاہے۔(محموداحمرع فانی)

# شا دی ہے بل کی وحی

حضرت مسیح موعود علیه الصلاق والسلام پر حضرت مرزا سلطان احمد صاحب اور مرزا فضل احمد صاحب مرحوم کی پیدائش کے بعدا یک لمباز مانہ گویا تج دکا زمانہ گزراہے آپ اپناوقات کوعبادت اور کن میں گزارتے تھے کہ ۱۸۸۱ء میں آپ پر دوسری شادی اور اس کے ثمرات کے متعلق وحی کا غاز ہوا۔

عرصة تخیینًا اٹھارہ برس کا ہواہے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے الہام پاکر چند آ دمیوں کو ہندوؤں اور مسلمانوں میں سے اس بات کی خبر دی کہ خدانے مجھے مخاطب کر کے فر مایا کہ اِنَّا نُبَشِّرُ کَ بِعُلَامِ حَسِیْنٍ

لعنی ہم مجھے ایک حسین لڑ کے کے عطا کرنے کی خوشخبری دیتے ہیں۔

میں نے بیالہام ایک شخص حافظ نوراحمدامرتسری کوسنایا۔ جواب تک زندہ ہے اور بباعث میرے دعویٰ مسجیت کے مخالفوں میں سے ہے اور نیزیہی الہام شخ حاملی کو جومیر بے پاس رہتا تھا سنایا اور دو ہندوؤں کو جو آمد ورفت رکھتے تھے۔ یعنی شرمیت اور ملا وامل ساکنانِ قادیان کو بھی سنایا اور لوگوں نے ہندوؤں کو جو آمد ورفت رکھتے تھے۔ یعنی شرمیت اور ملا وامل ساکنانِ قادیان کو بھی سنایا اور لوگوں نے اس الہام سے تعجب کیا۔ کیونکہ میری پہلی بیوی کوعرصہ بیس سال سے اولا دہونی موقوف ہو چی تھی اور دوسری کوئی بیوی نہ تھی۔ لیکن حافظ نوراحمد نے کہا کہ خداکی قدرت سے کیا تعجب کا وہ لڑکا دے۔ اس سے قریباً تین برس کے بعد دہلی میں میری شادی ہوئی اور خدانے وہ لڑکا بھی دیا اور تین اور عطاکئے۔''

اُشُکُرنِعمَتِی رئیتَ خَدیجتِی (براین احدیه فحه ۵۵۸) ترجمه میراشکر کر کو نے میری خدیج کو یایا۔

قرياً الطاره برس (٨٨١ء سے ايک به پیشگوئی ہے۔اَک حسمُ دلِلْ بِهِ الَّذِي جَعَلَ لَكُم الصهر و السنَسب – ترجمه ۔ وہ خداسجا خداہے جس نے تمہارا داما دی کا تعلق ایک شریف قوم سے جوسیّہ تھے کیا اورخودتمہاری نسب کوشریف بنایا جو فارسی خاندان اور سادات سے معجون مرکب ہے اس پیشگوئی کو دوسر ہے الہا مات میں اور بھی تصریح سے بیان کی گیا ہے۔ یہاں تک کہ اس شہر کا نام بھی لیا گیا تھا جو دہلی ہے اور یہ پیشگو کی بہت سے لوگوں کو سنائی گئی تھی جن میں سے ایک شیخ حامد علی اور میاں جان محمد اور بعض دوسر ہے دوست میں اوراییا ہی ہندوؤں میں سے شرمیت اور ملاوامل کھتریاں ساکنان قادیان کقبل از وقت به پیشگو کی بتلا کی گئی تھی اورجیسا کہ کھھا تھا ایسا ہی ظہور میں آیا کیونکہ بغیر سابق تعلقات قرابت اور رشتہ کے دہلی میں ایک شریف اورمشہور خاندان سیادت میں میری شادی ہوگئی اور بہ خاندان خواجہ میر در د کی لڑکی کی اولا دمیں سے ہے جومشاہیرا کا سا دات دہلی میں ہے جن کوسلطنت چغتائی کی طرف سے بہت سے دیبات بطور جا گیرعطا ہوئے تھے اور اب تک اس جا گیر میں سے قسم ہوکراس خاندان کے تمام لوگ جوخواجہ میر درد کے ورثا ہیں اپنے اپنے جھے یاتے ہیں ۔اب ظاہر ہے کہ بیرخاندان دہلوی جس سے دامادی کا مجھ تعلق ہے صرف اسی وجہ سے فضیلت نہیں رکھتا کہ وہ اہلِ ہیت اور سندی سا دات ہیں بلکہ اس وجہ سے بھی فضیلت رکھتا ہے کہ بہلوگ دختر زادہ خواجہ میر درد ہیں اور دہلی میں یہ خاندان سلطنت چنتا ئیہ کے زمانہ میں اپنی صحت نسب اور شہرت خاندان سیادت اور نجابت اور شرافت میں ایشا مشہور رہا ہے کہاسی عظمت اور شہرت اور بزرگی خاندان سیادت کی وجہ سے بعض نوابوں نے ان کواپنی لژ کیاں دیں ۔ جبیبا کہ ریاست لو ہارو کا خاندان ۔غرض بیخاندان اپنی ذاتی خوبیوں اورنجا بتوں کی وجہہ سے اور نیزخواجہ میر در د کی دختر زادگان ہونے کے باعث سے ایسی عظمت کی نگہ سے دہلی میں دیکھا جاتا تھا کہ گویا د ہلی سے مرا دانہی عزیز وں کا وجود تھا۔ سوچونکہ خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ میری نسل میں سے ایک بڑی بنیا د جماعت اسلام کی ڈالے گااس میں سےوہ دشمن پیدا کرے گا جوآ سانی روح اپنے اندرر کھتا ہو گا اس لئے اس نے پیند کیا کہاس خاندان کی لڑ کی میرے نکاح میں لاوے اوراس سے وہ اولا دیبدا کرے جوان نوروں کوجن کی میرے ہاتھ سے تخم ریزی ہوئی ہے دنیا میں زیادہ سے زیادہ پھیلاوے اور رہے عجیب اتفاق ہے کہ جس طرح سادات کی دادی کا نام شہر بانو تھا اسی طرح میری بیوی جوآ ئندہ خاندان کی ماں ہوگی اس کا نام نصرت جہاں بیگم ہے۔ بیرتفاول کے طور پر اس بات کی طرف اشارہ

معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے تمام جہان کی مدد کے لئے میرے آئندہ خاندان کی بنیاد ڈالی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ بھی نامول میں بھی اس کی پیشگوئی خفی ہوتی ہے سواس میں وہ پیشگوئی خفی ہوتی ہے سواس میں وہ پیشگوئی خفی ہم وصفحہ ۵۵ میں موجود ہے اور وہ یہ الہام ہے۔ سُبحانُ اللّٰه تبارک و تعالیٰ زادمجدک ینقطِع ابائک ویبدع مِنْک نُصَرتُ بالِرُعُبَ و اَحییتَ بالصِدِقُ ایّھاالَصِدِیق نُصرتَ وقالُو الاتِ حینَ مناصُ –

میں اپنی جیکار دکھلاؤں گا۔ اپنی قدرت نمائی ہے تجھ کواٹھاؤں گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیالیکن خدا اس کو قبول کرے گا اور بڑے زور آ ورحملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔''اورعر بی الہام کا تر جمہ بیہ ہے کہ تمام یا کیاں خدا کے لئے ہیں جو بڑی برکتوں والا اور عالی ذات ہےاس نے تیری خاندانی بزرگی کوتیرے وجود کے ساتھ زیادہ کیا۔اب ایساہوگا کہ آئندہ تیرے باب دا دے کا ذکر منقطع کیا جائے گا اور ابتدا خاندان کا تجھ سے ہوگا۔ تجھے رعب کے ساتھ نفرت دی گئی ہے اورصدق کے ساتھ توا بےصدیق زندہ کیا گیا۔نصرت تیرے شامل حال ہوئی اور دشمنوں نے کہا کہا ۔ گریز کی جگہنہیں اورار دوالہام کا خلاصہ بیہ ہے کہ میں اپنی قدرت کے نشان دکھلاؤں گا اورایک چیک پیدا ہوگی جبیبا کہ بجلی ہے آ سان کے کناروں میں ظاہر ہوتی ہے۔اس چیک سے میں لوگوں کو دکھلا ؤں گا کہ تو سچاہے۔اگرد نیانے قبول نہ کیا تو کیا حرج کہ میں اپنا قبول کرنالوگوں پر ظاہر کردوں گا اورجیسا کہ سخت حملوں کے ساتھ تکذیب ہوئی ایبا ہی سخت حملوں کے ساتھ میں تیری سیائی ظاہر کر دوں گا۔غرض اس جگہ عربی الہام میں جیسا کہ نصرت کا لفظ واقع ہے اسی طرح میری خاتون کا نام نصرت جہاں بیگم رکھا گیا جس کے بیمعنی ہیں کہ جہاں کو فائدہ پہنچانے کے لئے آسان سے نصرت شامل حال ہوگی اورار دو الہام جوابھی کھا گیا ہے۔ایک عظیم الثان پیشگوئی پرمنی ہے کیونکہ یہاں الہام بیخبر دیتا ہے کہ ایک وقت وہ آتا ہے جوسخت تکذیب ہوگی اور سخت اہانت اور تحقیر ہوگی ۔ تب خدا کی غیرب جوش میں آئے گی اورجبیہا کتختی کے ساتھ تکذیب ہوئی اییا ہی اللہ تعالیٰ سخت حملوں کے ساتھ اور آسانی نشانوں کے ساتھ سچائی کا ثبوت دے گا اوراس کتاب کویڑھ کر ہرایک منصف معلوم کر لے گا کہ بیہ پیشگوئی کیسی صفائی ہے يورى هوئي اورالهام ندكوره بالا يعني بيالهام كه الحمدلله الذي جَعَلَ لكم الصِهْرَ والنَسب-جس کے پیمعنی ہیں کہ خدانے تجھے ہرایک پہلواور ہرایک طرف سے خاندانی نجابت کا شرف بخشاہے۔

کیا تیرا آبائی خاندان اور کیا دامادی کے رشتہ کا خاندان دونوں برگزیدہ ہیں یعنی جس جگہ تعلق دامادی کا ہوا ہے وہ بھی شریف خاندان سا دات ہے اور تمہارا آبائی خاندان بھی جو بنی فارس اور بنی فاطمہ کے خون سے مرکب ہے خدا کے نزدیک شرف اور مرتبت رکھتا ہے۔

(نوٹ ازعرفانی کبیر) سیرۃ اُمُّ المؤمنین کی جلداوّل میں حضرت میر ناصرنواب صاحب کے خاندانی کی عظمت کے متعلق جو تاریخی تحقیقات کی گئی ہے اس کی اصل غرض اور مقصد خدا تعالیٰ کے اس کلام کی صدافت کو ثابت کرنا تھا۔ چنانچہ عزیز م مکرم محمود احمدعرفانی مرحوم ومغفور نے جلداوّل کے صفحہ کلام کی صدافت کو ثابت کرنا تھا۔ چنانچہ عزیز م مکرم محمود احمدعرفانی مرحوم ومغفور نے جلداوّل کے صفحہ کلام کی صدافت کو ثابت کرنا تھا۔ چنانچہ عنوان' میں نے بیسب کچھ کیوں لکھا'' قائم کر کے صراحت کی ہے اسے مکرریڑھا جاوے (عرفانی کبیر)

''ایک مرتبہ سجد میں بوقت عصریہ الہام ہوا کہ میں نے ارادہ کیا کہتمہاری ایک اور شادی کروں یہ سب سامان میں خود ہی کروں گا اور تمہیں کسی بات کی تکلیف نہیں ہوگی۔'' اس میں بیرایک فارسی فقرہ بھی ہے۔

> ہرچہ بایر نو عروسے را ہمہ سامال کنم وانچہ مطلوب شا باشد عطائے آل کنم

اورالہامات ہیں ہے بھی ظاہر کیا گیا کہ وہ قوم کے شریف اور عالی خاندان ہوں گے۔ چنا نچہ ایک الہام میں تھا کہ خدا نے تہہیں اچھے خاندان میں پیدا کیا اور پھرا چھے خاندان سے دامادی کا تعلق بخشا۔ سو قبل از ظہور یہ تمام الہام اللہ شرمیت کو سنا دیا گیا۔ پھر بخو بی اسے معلوم ہے کہ بغیر ظاہری تلاش اور محنت کے محض خدا تعالیٰ کی طرف سے تقریب نکل آئی۔ یعنی نہایت نجیب اور شریف اور عالی نسب بزرگوار خاندان سادات سے بی تعلق قرابت اس عاجز کو پیدا ہوا اور اس نکاح کے تمام ضروری مصارف تیاری مکان وغیرہ میں ایسی آسانی سے خدا تعالیٰ نے بہم پہنچائے کہ ایک ذرا بھی فکر کرنا نہ پڑا اور اب تک اس اپنے وعد کو پورے کئے چلاجا تا ہے۔' (شحیح ق صفحہ کے مالوی ایڈیٹر مران نہ پڑا اور اب تک اس اپنے وعد کو پورے کئے چلاجا تا ہے۔' (شحیح ق صفحہ کے مالوی ایڈیٹر رسالہ اشاعة السنہ کے مکان پر جانے کا اتفاق ہوا۔ اس نے مجھے سے دریا فت کیا کہ آج کل کوئی الہام ہوا ہے؟ میں نے اس کو بیالہام سنایا جس کو میں گی دفعہ اپنے مخلصوں کو سنا چکا تھا اور وہ یہ ہے کہ بِکُرٌ وَ وَیَتُ

جس کے بیمعنی ان کے آگے اور نیز ہرایک کے آگے میں نے ظاہر کئے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ دوعور تیں میرے نکاح میں لائے گا۔ ایک بکر ہوگی اور دوسری ہیوہ۔ چنا نچہ بیالہام جو بکر کے متعلق تھا پورا ہو گیا اور اس وقت بفضلہ تعالیٰ چار پسر اس ہیوی سے موجود ہیں اور ہیوہ کے الہام کی انتظار ہے''۔

(نوٹ) اس الہام میں حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کواجتہا دیمی غلطی واقع ہوئی۔ اس لئے کہ پیشگو ئیوں کی حقیقت تو وقوع میں آنے پر کھلتی ہے۔ حضرت میں موعود اس الہام سے دو ہیو یوں کے متعلق پیشگوئی نزول الہام کے وقت سمجھے۔ حقیقت میں بیدا یک ہی پیشگوئی تھی جو حضرت اُمُّ المؤمنین ہی کے متعلق تھی اور اس میں خود حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی پیشگوئی بھی تھی۔ بیشادی جس مبارک خاتون سے ہوگی وہ تیرے نکاح میں باکرہ آئے گی اور پھر تیری وفات پر بیوہ ہو جائے گی۔ یعنی آپ اس کی زندگی میں وفات پا جائیں گے۔ چنا نچہ واقعات نے اس حقیقت کو ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں وفات پا جائیں گے۔ چنا نچہ واقعات نے اس حقیقت کو ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں وفات ہا جو حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ۲ ساسال سے کے فضل وکرم سے آج تک جو حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ۲ ساسال سے زائدگر رگئے۔ حضرت اُمُّ المؤمنین سلامت با کرامت ہیں۔ و الکح مَدُ اللّٰه علیٰ ذَالِک ک

تخییناً سولہ برس کا عرصہ گزرا ہے کہ میں نے شخ حامد علی اور لالہ شرمیت گھتری ساکن قادیان اور لالہ ملاوا مل گھتری ساکن قادیان اور جان مجہ مرحوم ساکن قادیان اور بہت سے اور لوگوں کو یہ خبر دی تھی کہ خدا نے اپنے الہام سے مجھے اطلاع دی ہے کہ ایک شریف خاندان میں وہ میری شادی گرے گا اور وہ قوم کے سیّد ہوں گے اور اس بیوی کوخدا مبارک کرے گا اور اس سے اولا دہوگی اور یہ خواب ان ایا میں آئی تھی کہ جب میں بعض اعراض اور امراض کی وجہ سے بہت ہی ضعیف اور کمز ورتھا بلکہ قریب ہی وہ زمانہ گزر چکا تھا جبکہ مجھے دق کی بیاری ہوگئی تھی اور بباعث گوشہ گزینی اور ترک دنیا کے اہتما مات تا ہل سے دل سخت کارہ تھا اور عیالداری کے بوجھ سے طبعیت متنفر تھی تو اس حالت پُر ملامت کے تصور کے وقت بدالہام ہوا تھا۔

"برچه باید نوعروسے راہمہ سامال کم"

یعنی اس شادی سے تجھ کیچھ گھر نہیں کرنا حاسیے ۔ان تمام ضروریات کا رفع کرنا میرے ذمہ رہے گا۔ سوقتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے اپنے وعدہ کے موافق اس شادی کے بعد ہرایک بارشادی سے مجھے سبکدوش رکھااور مجھے بہت آ رام پہنچایا۔کوئی باپ دنیامیں کسی یٹے کی برورش نہیں کرتا جبیبا کہاس نے میری کی اور کوئی اولا دیوری ہوشیاری سے دن رات اپنے بچے کی الیی خرنہیں رکھتی جبیبا کہاس نے میری رکھی اور جبیبا کہاس نے بہت عرصہ پہلے براہین احمد یہ میں بیہ وعده كياتها كه يَااحمد اسكن أنُت وَ ذُو جِكِ الْجِنَّةِ البِيابِي وه بحالا با معاش كاغم كرنے كيلئے کوئی گھڑی اس نے میرے لئے خالی نہ رکھی اور خانہ داری کے مہمات کے لئے کوئی اضطراب اس نے میرے نز دیک آنے نہ دیا۔ایک ابتلا مجھ کواس شادی کے وقت یہ پیش آیا کہ بہاعث اس کے کہ میرا دل اور د ماغ سخت کمز ورتھا اور میں بہت ہے امراض کا نشانہ رہ چکا تھااور دومرضیں لینی دیابیلس اور درد سرمع دوران سرقدیم سے میرے شامل حال تھیں جن کے ساتھ بعض اوقات تشنج قلب بھی تھا اس لئے میری حالت مردمی کا بعدم تھی اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی اس لئے میری اس شادی پر میر بے بعض دوستوں نے افسوس کیااورایک خط جس کو میں نے اپنی جماعت کے بہت سے معزز لوگوں کو د کھلا دیا ہے جیسے اخویم مولوی نور دین صاحب اور خویم مولوی بربان الدین صاحب وغیرہ اورمولوی محرحسین صاحب ایڈیٹراشاعۃ السنہ نے ہمدر دی کی راہ سے میرے پاس بھیجا کہ آپ نے شادی کی ہے اور مجھے حکیم محمد شریف کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ آپ بباعث سخت کمزوری کے اس لائق نہ تھے اگریہا مر آ پ کی روحانی قوت سے تعلق رکھتا ہے تو میں اعتراض نہیں کرسکتا کیونکہ میں اولیاءاللہ کے خوارق اور روحانی قو توں کامنکرنہیں ۔ ورنہایک بڑے فکر کی بات ہے اپیا نہ ہو کہ کوئی اہتلا پیش آ وے۔'' یہ ایک چھوٹے سے کاغذیر رقعہ ہے جواب تک اتفا قاً میرے پاس محفوظ رہا ہے اور میری جماعت کے بچاس کے قریب دوستوں نے بچشم خوداس کو دیکھ لیا اور خط پہچان لیا ہے اور مجھے امید نہیں کہ مولوی محرحسین صاحب اس سے انکار کریں اور اگر کریں تو پھر حلف دینے سے حقیقت کھل جائے گی ۔غرض اس اہلا کے وقت میں نے جناب الہی میں دعا کی اور مجھے اس نے دفع مرض کیلئے اپنے الہام کے ذریعہ سے دوائیں بتلائیں اور میں نے کشفی طور پر دیکھا کہ ایک فرشتہ وہ دوائیں میرے منہ میں ڈال رہاہے۔ چنانچہ وہ دوا میں نے تیار کی اور اس میں خدانے اس قدر برکت ڈال دی کہ میں نے دلی یقین سے

معلوم کیا کہ وہ پرصحت طافت جوا یک پورے تندرست انسان کودنیا میں مل سکتی ہے وہ مجھے دی گئی اور چار لڑے مجھے عطا کئے گئے اگر دنیا اس بات کومبالغہ نہ بجھتی ہوتو میں اس جگہ اس واقعہ حقہ کو جوا عجازی رنگ میں ہمیشہ کیلئے مجھے عطا کیا گیا بہ تفصیل بیان کرتا تا معلوم ہوتا کہ ہمارے قادر وقیوم کے نشان ہر رنگ میں ظہور میں آتے ہیں اور ہر رنگ میں اپنے خاص لوگوں کو وہ خصوصیت عطا کرتا ہے جس میں دنیا کے لوگ شریک نہیں ہو سکتے۔ میں اس زمانہ میں اپنی کمزوری کی وجہ سے ایک بچہ کی طرح تھا اور پھر اپنے میں خدا داد طاقت میں پچاس مردے قائم مقام دیکھا۔ اس لئے میر ایقین ہے کہ ہمارا خدا ہر چیزیر قادر ہے۔

قریباً چودہ برس کا عرصہ گزرا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میری اس بیوی کو چوتھالڑ کا پیدا ہوا ہوا ہوت کہ میں اور بیکھی خواب میں دیکھا تھا کہ اس پسر چہارم کا عقیقہ بروز دوشنبہ لینی پیر ہوا ہے اور تین پہلے موجود ہیں اور بیکھی تھی اس وقت ایک بھی لڑکا نہ تھا۔ یعنی کوئی بھی نہیں تھا اور خواب میں ہوا ہے اور جس وقت بیر ہوا ہے اور جس وقت میرے چارلڑ کے ہیں اور چاروں میری نظر کے سامنے موجود ہیں اور چھوٹے لڑکے کا عقیقہ پیرکو ہوا۔

اب جبکہ بیلڑ کا لینی مبارک احمد پیدا ہوا تو وہ خواب بھول گئے اور عقیقہ اتوار کے دن مقرر ہوا۔
لیکن خدا کی قدرت ہے کہ اس قدر بارش ہوئی کہ اتوار کوعقیقہ کا سامان نہ ہوسکا اور ہر طرف سے حارج پیش آئے۔ نار چار پیر کے دن عقیقہ قرار پایا۔ پھر ساتھ یاد آیا کہ قریباً چودہ برس گزر گئے کہ خواب میں دیکھا گیا کہ ایک چو تھا لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا عقیقہ پیر کے دن ہوگا۔ تب وہ اضطراب ایک خوش کے ساتھ مبد ل ہوگیا کہ کیونکر خدا تعالی نے اپنی بات کو پورا کیا اور ہم سب زور لگارہے تھے کہ عقیقہ اتوار کے دن ہوگا۔ آئی اور عقیقہ پیر کو ہوا۔ یہ پیشگوئی بڑی بھاری تھی کہ اس چودہ برس کے عرصہ میں یہ پیشگوئی کہ چار لڑکے پیدا ہول گے اور پھر چہارم کا عقیقہ پیر کے دن ہوگا۔ انسان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس مدت تک کہ چارلڑ کے پیدا ہوسکیس زندہ بھی رہیں۔ یہ خدا کے کام ہیں۔ مگرافسوس کہ ہماری قوم دیکھتی ہے۔ پھر آئکھ بندکر لیتی ہے۔'

#### اِصْبرُ مَلِيًا سَاهَبُ لَكَ غُلَامَا زكِيَا

لیعنی کچھ تھوڑا عرصہ صبر کر کہ میں تحقیے ایک پاکٹر کاعنقریب عطا کروں گا اوریہ پانچ شنبہ کا دن تھا اور ذی الحجہ ۲۱سیال کی دوسری تاریخ تھی جب کہ بیالہام ہوااوراس الہام کے ساتھ ہی بیالہام ہوا۔

#### رَبِّ اَصِحَّ زِوُجَتِي هَاذِهِ

لعنی اے میر بے خدا! میری اس بیوی کو بیار ہونے سے بچا۔ اور بیاری سے تندرست کر۔ بیاس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس بچے کے پیدا ہونے کے وقت کسی بیاری کا اندریشہ ہے۔ سواس الہام کو میں نے اس تمام جماعت کو سنا دیا جو میر بے پاس قادیان میں موجود تھے۔ اور اخو یم مولوی عبدالکر یم صاحب نے بہت سے خط لکھ کر اپنے تمام معزز دوستوں کو اس الہام سے خبر دی اور پھر جب سا جنوری وو میا اوک دن چڑھا جس پر الہام مذکور کی تاریخ کو جو سال اپریل وو میا اور کو ہوا تھا پورے دو مہینے ہوئے تھے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے اُس لڑے کی مجھ سے روح بولی اور الہام کے طور پر بیکلام اس کا میں نے سنا۔

اِن اَسُقُطُ مِنَ اللّٰهِ وَاُصِینَهُ اُ

لیعنی اب میراونت آگیا اور میں اب خدا کی طرف سے اور خدا کے ہاتھوں سے زمین پر گروں گا۔اور پھراسی کی طرف جاؤں گا اور پھر بعداس کے ۱۴ جون ۱۸۹۹ء کووہ پیدا ہوا۔''

''میر کے گھر میں جوایا م امید تھے۔ ۱۲ جون ۱۸۹۹ ء کواوّل درد نے ہو فت ہولنا کے حالت پیدا ہوگئی۔ لیعنی بدن تمام سرد ہوگیا۔ اورضعف کمال کو پہنچا اورغثی کے آثار ظاہر ہونے گئے۔ اس وقت میں نے خیال کیا کہ شاید اب اس وقت سے عاجزہ اس فانی دنیا کو الوداع کہتی ہے۔ بچوں کی سخت دردنا کے حالت تھی اور دوسرے گھر میں رہنے والی عورتیں اوران کی والدہ تمام مردہ کی طرح اور نیم جان تھے۔ کیونکہ ردّی علامتیں کیک دفعہ پیدا ہوگئی تھیں۔ اس حالت میں ان کا آخری دم خیال کر کے اور پھر خدا کی قدرت کومظہر العجائب یقین کر کے ان کی صحت کیلئے میں نے دعا کی۔ یک دفعہ حالت بدل گئی اور الہا م ہوا۔

#### تَحُويلُ المُوُتِ

یعنی ہم نےموت کوٹال دیااور دوسرے وقت پر ڈال دیااور بدن گرم ہو گیااور حواس قائم ہو گئے اورلڑ کا پیدا ہوا جس کا نام مبارک احمد رکھا گیا۔''

'' حضرت اُمُّ المؤمنین علیہاالسلام کی طبیعت ۲ جنوری ان 19 یکوکسی قدر ناساز ہوگئ تھی۔اس کے متعلق حضرت اقدس نے سیر کے وقت فر مایا کہ چندر وز ہوئے میں نے گھر میں کہا کہ میں نے کشف میں دیکھا ہے کہ کوئی عورت آئی ہے اوراس نے آ کر کہا کہ مہیں کچھ ہوگیا ہے۔اور پھر الہام ہوا۔ اَصِحَّ ذَو جَتِیُ

چنانچهکل ۳ جنوری اروائه کومیه کشف اورالهام هوگیا۔ یکا یک بے ہوشی ہوگئ اور جس طرح پر مجھے دکھایا گیا تھااس طرح ایک عورت نے آ کر ہتا دیا۔''

دیکھا کہ'' میں کسی راستہ پر چلا جاتا ہوں گھر کے لوگ بھی ساتھ ہیں اور مبارک احمد کو میں نے گود
میں لیا ہوا ہے۔ بعض جگہ نشیب و فراز بھی آ جاتا ہے۔ جیسے کہ دیوار کے برابر چڑھنا پڑتا ہے۔ مگر آ سانی
سے اُٹر چڑھ جاتا ہوں اور مبارک اسی طرح میری گود میں ہے۔ ارادہ ہے کہ ایک مسجد میں جانا ہے۔
جاتے جاتے ایک گھر میں جا داخل ہوئے ہیں۔ گویا وہ گھر ہی مسجد موعود ہے۔ جس کی طرف ہم جارہ
ہیں۔ اندر جاکر دیکھا ہے کہ ایک عورت بھر ۱۸ سال سفید رنگ وہاں بیٹھی ہے۔ اس کے پڑے بھگوے
رنگ کے ہیں۔ مگر بہت صاف ہیں۔ جب اندر گئے ہیں تو گھر والوں نے کہا کہ بیاحسن کی ہمشیر ہے۔''
درک بی سے مگر بہت صاف ہیں۔ جب اندر گئے ہیں تو گھر والوں نے کہا کہ بیاحسن کی ہمشیر ہے۔''
درک بی سے السفی زَو جَتِسی ھلذِہِ وَ اَجْعَلُ لَهًا بَسَرَ کَاتٍ فِسی السَّمَاءِ وَبَرَ کَاتٍ فِی

'' خواب میں دیکھا کہ میر ناصر نواب صاحب اپنے ہاتھ پرایک درخت رکھ کرلائے ہیں جو پھل دار ہے اور جب مجھ کو دیا تو وہ ایک بڑا درخت ہو گیا جو بیدا نہ توت کے درخت کے مشابہ تھا اور نہایت سنر تھا اور بچلوں اور پچلوں اور پچلوں اور پچلوں اور پچلوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور پچل اس کے نہایت شیریں تھا ور بجیب تربیہ کہ پچلوں بھی شریع تھے مگر معمولی درختوں میں سے نہیں تھا۔ ایک ایبا درخت تھا کہ بھی دنیا میں دیکھا نہیں گیا۔ میں اس درخت کے پھل اور پچول کھار ہا تھا کہ آ کھ کھل گئی۔ میری دانست میں میر ناصر سے مرا دخدائے میں اس درخت کے پھل اور پچوب طور سے مرد کرے گا جو فوق العادت ہوگی'۔

نوٹ: بیرو کیا بھی حضرت اُمُّ المؤمنین اور آپ کی بابر کت اولا د کے متعلق ہے۔ گو جوتعبیر حضرت اقدس نے فرمائی وہ بھی اپنے رنگ میں پوری ہور ہی ہے۔ (عرفانی کبیر)

خواب میں مکیں نے دیکھا کہ میری ہوی مجھے کہتی ہے کہ میں نے خداکی مرضی کے لئے اپنی مرضی چھوڑ دی ہے۔اس پر میں نے ان کو جواب میں بیا کہ:۔

اسی سے توتم پر حسن چڑھا ہے۔

یے فقرہ اس فقرہ سے مشابہ ہے جوز بور میں ہے کہ توحسن میں بنی آ دم سے کہیں زیادہ ہے۔ (الہام نمبر کاصفحہ ۱۹۹۹) فرمایا کہ آج دو<sup>لل</sup>ے جون کے مجھے خیال آیا کہ ہمارے گھر کے آ دمی اب شایدا مرتسر پہنچ گئے ہوں گے اور یہ بھی خیال تھا کہ امن وا مان سے لا ہور میں پہنچ جائیں۔ تب اس خیال کے ساتھ ہی پچھ غنودگی ہوئی تو کیا دیکت ہوں کہ نخود کی دال (جورنج اور ناخوشی پر دلالت کرتی ہے) میر بس سے خود کی دال (جورنج اور ناخوشی پر دلالت کرتی ہے) میر بسامنے پڑی ہے اور اس میں شمش کے دانے کھا رہا ہوں اور میر بے دل میں خیال گزرر ہا ہے کہ بیان کی حالت کا نمونہ ہے اور دال سے مراد پچھرنج اور ناخوشی ہے کہ سفر میں ان کو پیش آئی ہے یا آنے والی ہے۔ پھراسی حالت میں میری طبیعت الہا م الہی کی طرف منتقل ہوگئی اور اس بارے میں الہا م ہوا۔ خیسر گھنے خیر گھنے کہ نوہ اور تشویش پر دلالت کرتے کے لئے بہتر ہے۔ ان کے لئے بہتر ہے۔ بعد اس کے اسی نظارہ خواب میں چند پیسے دیکھے کہ وہ اور تشویش پر دلالت کرتے ہیں جیسا کہ جنے کی دال بھی ایک ناگواراور رنج کے امر پر دلالت کرتی ہے'۔ فقط

اس کے بعد حضرت اقدس نے فرمایا کہ خواب اور الہام تو ایک طرح پورا ہوگیا ہے۔ گرایک خیال مجھے باقی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو رنج اور خوشی پر دلالت کرتی ہیں۔ وہ دوبارہ دکھلائی گئی ہیں۔ یعنی اوّل چنے کی دال دکھلائی گئی اور پھر چند پیسے دکھلائے گئے ایسا ہی الہام بھی دود فعہ ہوا کہ خَیرٌ لَّهُمُ خَیرٌ لَّهُمُ اس لئے دال میں ایک بیرخیال ہے کہ خدانخواستہ کوئی اور امر مکروہ پیش نہ آیا ہوجس کے لئے دود فعہ ایس لئے دال میں ایک بیرخیال ہے کہ خدانخواستہ کوئی اور اشر مکروہ پیش نہ آیا ہوجس کے لئے دود فعہ ایس کے دال میں کہ علم تعبیر کی روسے رنج اور تشویش پر دلالت کرتی ہیں اور ایسا ہی ان سے محفوظ رکھنے کیلئے دود فعہ بیر الہام ہوا کہ خَیرٌ لَّهُمُ خَیرٌ لَّهُمُ

یہ میرا خیال ہے۔خدا تعالیٰ ہرا یک رنج سے محفوظ رکھے۔ آمین'' (الہام نمبر ۱۸ ۔صفحہ ۲۰۰۴ ید آں <sup>کل</sup>روزے کہ متخلص شود''

(بدرجلد انمبر ۱۳ والحكم جلد اانمبر ۲۳ والحكم جلد اانمبر ۲۳ والحكم جلد اانمبر ۲۳ والحكم جلد اانمبر ۲۳ والحكم جلد النمبر ۲۳ والحكم والمكبير والمحميد والمحميد والمكبير والمحميد والمحميد

تاز گی اور تاز ہ زندگی واپس کی گئی۔

(ترجمہ) میں تیرے ساتھ ہوں اور ایسا ہی تیرے اہل کے ساتھ ۔ تو میرے ساتھ ہے اور ایسا ہی تیرے اہل ۔ میں رحمٰن ہوں ۔ میری مدد کا منتظررہ ۔ اور اپنے دشمن کو کہددے کہ خدا تجھے سے مواخذہ لے گا۔

(الهام نمبر٢٢ صفح ٢٠٤) (١) إنِّي مَعَكَ وَ مَعَ اَهلِكَ \_ أحمِدُ أوزاوَكَ

(ترجمہ) میں تیرے ساتھ اور تیرے تمام پیاروں کے ساتھ ہوں۔

(الهام نمبر ۲۳ صفح ۲۲۷) إنِّي <sup>6</sup> مَعَكَ وَمَعَ أهلِكَ

(الهام نمبر٢٢ صفح ٢٦ ) إنِّي الله معَكَ وَمَعَ أهلِكَ هلذه

نوٹ: اس تمام وی کو (جومختف اوقات میں حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام پر نازل ہوئی)
کیجائی طور پر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت اُمُّ المؤمنین کو کیا شرف اور مقام عطا
فر مایا ہے اور کس طرح پر ان کے وجود کے ساتھ بہت ہی آیات اور نشانات وابستہ ہیں اور بڑے وعدہ
اور بشارتیں ان کی ذات میں پوری ہوئی ہیں۔ جیسے خدا تعالی نے حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام کو
آئندہ خاندان کا آدم اور جدا مجد قرار دیا ہے۔

اس طرح آنے والی نسل کی ماں ہونے کا شرف آپ کو دیا گیا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی وحی نے جہاں آپ کے شرف خاندان کوظا ہر کیا آپ کی طہارت نفسی اور تطبیر باطنی کی شہادت بھی دی۔

ذالك فضل الله يوتيه من يشاء والله عن يشاء

حضرت أممُّ المؤمنين كي سلسله كيليّ مالي قربانيان

### تمهدى نوط

حضرت اُمُّ المؤمنین کی سلسلہ عالیہ احمد سے کئے ہوتتم کی قربانیاں اور ایثار کی نظیر بہت کم ملے گی۔ کوئی وفت اور موقع الیانہیں آیا کہ اسلام کے لئے کسی مالی ضرورت کا سامنا ہوا ور حضرت اُمُّ المؤمنین نے اپنی ذات سے اس میں حصہ نہ لیا ہو۔ حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے عصر سعادت میں ہر تحریک میں آپ شریک ہوتی آپ اور آپ کے رفع الی اللہ کے بعد سلسلہ خلافت کے قیام سے لے کر آج تک بدستور آپ ہر تحریک میں شریک ہوتی ہیں اور آپ کی ذریت طیبہ کی قربانیوں اور خدمات دین میں بھی آپ کا حصہ ہے اور چنا نچ تحریک جدید کے دفتر اوّل کے نوسال کے اندر خاندان نبوت نے ۲ کے ہزار چھسوستاون روپے دیئے اور دسویں سال کے چندہ کوشریک کر کے تو ایک لاکھ کے قریب پہنچتا ہے۔ بیتو صرف ایک تحریک جدید کا ذکر ہے وہ کوئی تحریک ہے جس میں خود حضرت اُمُّ المؤمنین کی ان قریب پہنچتا ہے۔ بیتو صرف ایک تحریک نہیں ہوتی اس باب میں میں صرف حضرت اُمُّ المؤمنین کی ان قربانیوں کا ذکر کروں گا جو میر نے علم میں آپھی ہیں۔ اکثر وہ ان کا موں میں اخفا سے بھی کا م لیتی ہیں۔ قربانیوں کا ذکر کروں گا جو میر نے علم میں آپھی ہیں۔ اکثر وہ ان کا موں میں اخفا سے بھی کا م لیتی ہیں۔ اکثر وہ ان کا موں میں اخفا سے بھی کا م لیتی ہیں۔ ہیرحال اس خصوص میں جو پچھوذ کر کر رہا ہوں۔ وہ بطور نمونہ کے ہے۔ (محمود احمرع فائی)

حضرت أمُّ المؤمنين اورمنارة السيح

منارة المسے کے متعلق حضرت مسے موغود علیہ الصلوة والسلام نے ۲۸/مئی منوا یکوایک اشتہارشائع فرمایا تھا جس میں منارة المسے کے برکات اور ثمرات کا تفصیل سے ذکر فرمایا اور آپ نے یہ بھی اشارہ فرمایا تھا کہ میراز مانہ زمان البرکات ہے اس لئے کہ تمام قوموں پر اسلام کی برکات ثابت کی جائیں گی اور دکھلا یا جائے گا کہ ایک اسلام ہی بابرکت مذہب ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت امیر المونین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان برکات وثمرات کا ذکر اپنی تحریوں میں فرمایا ہے۔ مجھ کواس کتاب کے موضوع کے لحاظ سے صرف اس حد تک ذکر زیر نظر ہے جس کا تعلق حضرت اُمُّ المؤمنین کی مالی قربانی سے ہے ابتداء حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اعلان فرمایا جماعت کی ابتدائی حالت تھی اور تقمیر کیلئے دس ہزار روبیہ کا اندازہ کیا گیا تھا۔ آپ نے اس رقم کے پوراکرنے کیلئے پھرایک اشتہار 'اپنی

جماعت کے خاص گروہ کیلئے' شائع فر مایا اور ایک سُو ایک خدام کو مخاطب فر مایا کہ وہ ایک ایک سُو رو پیہ اس مقصد کے لئے اوا کریں۔سلسلہ کی تاریخ میں یہ پہلی خاص تحریک تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ان خدام کو توفیق دی کہ اپنے امام کی آواز پر لبیک کہیں۔ چنانچہ آپ نے اسی اشتہار میں جو خاص گروہ کے نام شائع کیا تحریر فر مایا:۔

''میں آج خاص طور پراپنے ان مخلصوں کواس کام کے لئے توجہ دلاتا ہوں جن کی نسبت مجھے یقین ہے کہا گروہ سچے دل سے کوشش کریں توممکن ہے بیکام ہوجائے اگرانسان کوایمانی دولت سے حصہ ہوتو گوکیسے ہی مالی مشکلات کے شلجہ میں آجائے تا ہم وہ کار خیر کی توفیق یا لیتا ہے'۔

ذیل ہے جومندرجہ بالاعنوان کے متعلق ہے۔ (اوروہ یہ ہے )

''منارہ کے لئے زمین بفضل خدا ان کومل گئی۔ حضرت کی توجہ از بس اس طرف مبذول ہے۔ قوم کی طرف سے چندہ آرہا ہے مگر از بس قلیل ہے حضرت نے کل ایک تجویز کی ایک سوآ دمی جماعت سے ایسے منتخب کئے جاویں کہ ان کے نام حکمًا اشتہار دیا جاوے کہ سُوسُو روپیہ ارسال کریں خواہ عور توں کا زیور بھی کر۔ در حقیقت یہ تجویز نہایت عمدہ ہے اور الیں دینی ضرور توں میں قوم کا روپیہ کام نہ آئے تو پھر کب ہو۔ بیوی صاحبہ نے (اس زمانہ میں بیوی صاحبہ کہا جاتا تھا۔ عرفانی) ایک ہزارروپیہ چندہ منار میں کھایا۔ دہلی میں ان کا ایک مکان ہے اس کی فروخت کا حکم دیا ہے وہ اس چندہ میں دیا جاوے گا''۔

(ماخوذازمكتوب مؤرخه ۲۷/جون • • ١٩ء)

نوٹ ازعرفانی کبیر: اس مکان کی فروخت کے لئے حضرت اُمُّ المومنین نے کمال شفقت سے حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی کو مقرر فرمایا تھا اور انہوں نے اس کے لئے بڑی محنت کی جزاک اللہ احسن الجزاء۔ فاکسارعرفانی کبیر ان سطور کو لکھتے وقت اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعو دعلیہ الصلوٰ قوالسلام نے اپنے اس سراسر گنہ گار اور حقیر فادم کو بھی اس گروہ فاص میں شریک فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اسے تو فیق مملی نہ صرف ایک باردی بلکہ جب حضرت امیر المومنین نے مکرر دوسروں کو بھی شریک ہونے کا موقعہ دیا تو فاکسار نے پھراپنی اور اپنی اہلیہ اور ایک بیٹی محمود خاتون کا در مرحوم بھائی مولوی غلام غوث مولوی عالم کی طرف سے اس سعادت کا حصہ پایا والحمد للہ علیٰ ذالک آج منارة اُس کی کر برکات نمایاں ہیں اور جسیا کہ حضرت امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ بعض برکات اور سلسلہ کی تائیدات اس کی تکمیل سے وابستہ ہیں۔ وہ پورا ہوکر رہا۔ الحمد بلہ مثم الحمد اللہ م

د بنی ضرور یات کیلئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلو قو والسلام کوقرضہ حضرت اُم المؤمنین سلسلہ کی ضروریات کے لئے اپنے اموال میں سے ہمیشہ خرچ کرتی ہی رہیں ہیں اور اب تک کرتی ہیں گرآپ کی زندگی میں ایک واقعہ عجیب ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایس کی کہاں ششاہی کے آخر میں بعض اہم دینی ضروریات کے لئے رویبہ کی ضرورت تھی۔ آئے نے

قرضہ لینے کی تجویز کا ذکر گھر میں فر مایا۔حضرت اُمُّ المؤمنین نے فر مایا کہ باہر کسی سے قرضہ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ میرے پاس ایک ہزار روپیہ نقد ہے اور پچھزیورات ہیں آپ اس کو لے لیں۔ آپ نے فر مایا کہ میں بطور قرض لے لیتا ہوں اور اس کے عوض باغ رہمن کر دیتا ہوں گو حضرت اُمُّ المؤمنین اس قم کو پیش کر رہی تھیں مگر آپ نے جماعت کو تعلیم دینے کے لئے کہ بیویوں کا مال ان کا اپنا مال ہوتا ہے۔ قرض ہی لیا اور قر آن کر یم کی ہدایت کے ماتحت اسے معرض تحریمیں لے آنا اور فر ہان مقبوضہ پر عمل کرنے کیلئے دستاویز کو رجٹری کر والینا ضروری سمجھا۔ چنا نچہ یہ سعادت خاکسار عرفانی (جوان ایا میں تراب احمدی کہلاتا تھا) کے حصہ میں آئی۔ میں نے رجٹر ارکو قادیان لانے اور ستاویز کو کمل کرانے کا انظام کیا اور دستاویز رہن نامہ کا مسودہ منشی حسین بخش اپیل نویس بٹالہ نے مرتب کیا تھا اور ہمارے مخلص بھائی خطیب بٹالوی نے (جوعنی نویس تھے) بھی اس کا میں حصہ لیا۔

یہ دستاویز ۲۵ جون ۱۸۹۸ء کورجٹری ہوئی اس میں اقراریہ تھا کہ تیں سال کے بعد باغ ایک سال کے اندر فک کرالیا جاوے گا اور اکتیسواں سال بھی گز رجاوے تو اسی پانچ ہزار میں نیچ بالو فا ہو جائے گا۔

بالطبع عورتوں کوزیور پسند ہوتا ہے مگر حضرت اُمُّ المؤمنین نے دینی ضروریات کے لئے اس کو پیش کر دینا ہی ضروری سمجھا اور بھی اپنی متاع کوخرچ کرنے میں پس و پیش نہیں فر مایا۔اس معاملہ رہن میں خوا تین سلسلہ اور جماعت کے مردول کیلئے ایک عملی سبق ہے مستورات سلسلہ کی ضروریات کے لئے بھی وہ اپنی اموال کو قربان کرنے میں مضا کقہ نہ سمجھیں ایسا ہی مردول کے فرائض میں ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے اموال کوان کی ملکبت خالص رکھیں ان پرنا جائز تصرف نہ کریں اورا گر کسی ضرورت سے ان کا مال لیس تواسے بطور قرض لے کروا پس کریں۔

اس موقعه پرحضرت مسیح موعود علیه الصلوٰ قالسلام کی زندگی کا ایک واقعه یاد آگیا اور میں اس کو کھے بغیر آگے نہیں چل سکتا۔

ہماری جماعت میں حضرت تھیم فضل الدین صاحب بھیروی بڑے مخلص اور سابق بالخیرات سے ۔ انہوں نے ایک روز در بارشام میں بعد نماز مغرب عرض کیا کہ حضورٌ میری بیوی اپنامہر مجھ کومعاف کردینا چاہتی ہے اور کئی بار کہہ چکی ہے۔ حضورٌ نے مہنتے ہوئے فرمایا میں تواس قتم کی معافی کا قائل نہیں

ہوں۔ ہاں اگر آپ ان کے مہر کی پوری رقم ان کی جھولی میں ڈال دواوراس رقم کے مل جانے کے بعد دو
چار دن اپنے پاس رکھ کر پھر آپ کو واپس دیکر کہے کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے اور بی آپ واپس
لے لیس تب تو کوئی بات بھی ہے ور نہ عور تیں بعض وقت سے بھھ کر کہ ملتا تو ہے ہی نہیں معاف کر دویا شوہر
بعض اوقات اپنی مشکلات کو کسی نہ کسی رنگ میں پیش کر کے معافی کی تحریک کرتے رہتے ہیں آخر وہ
پیچاریاں مجبور ہوکر کہد دیتی ہیں کہ میں نے معاف کر دیا۔ یہ کوئی معافی نہیں ہوتی ایک قتم کی کر ہا معافی
ہوتی ہے۔ میرا مقصداس واقعہ کے بیان کرنے سے بہے کہ جیسے حضرت اقد س نے اپنے طرز عمل سے
ہتایا۔ ہیویوں کے امول ان کے اپنے ہیں اور شوہر کو اس میں اپنی مرضی سے محض شوہر ہونے کی حیثیت
سے تصرف کرنے کا حق نہیں بلکہ بیچق کلیئے عورت کا ہے۔ اس طرح عور توں کے حقوق کی حفاظت کی
تعلیم دی اور حضرت اُم المؤمنین نے اپنے عمل سے بیسبق دیا کہ دین کی ضرورت سب سے مقدم ہے
اور اس کیلئے بیاری سے بیاری چیز کے قربان کرنے کی ضرورت ہوتو تا مل نہیں جا ہئے۔

### ازالهوتهم

یہاں اس وہم کا ازالہ بھی میں ضروری سمجھتا ہوں جوبعض کوتاہ فہم لوگوں کے دل میں پیدا ہوسکتا ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین نے قرضہ دینے کی بجائے سلسلہ کی ضروریات کے لئے دے ہی کیوں نہ دیا؟ اگر چہاس کا جواب اوپر آگیا ہے خدا تعالیٰ کے مامورومرسل اپنی عملی زندگی سے ایک نمونہ پیدا کرنا چاہتے ہیں باوجود یکہ میاں بی بی کا معاملہ تھا مگر قر آن کریم نے جواصول اور قواعد قرضہ کے متعلق بیان کئے ہیں ان پڑمل ہر شخص کیلئے لازم ہے خواہ وہ کسی درجہ اور مقام کا ہو۔ یعنی نبی کے لئے بھی وہی احکام ہیں۔ پس حضرت اقدی نے فر ہان مقبوضہ پڑمل کر کے بتایا کہ قرضہ کا معاملہ معرضِ تحریر میں آنا چاہئے اور اس کے شرائط ادائیگی وغیرہ خود مقروض کھوائے اور اگر معاملہ رہن کا ہے تو چاہئے کہ شے مرہونہ بھنہ میں دے دی جائے۔ چنانچ حضرت موجود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پڑمل کر کے ایک صحیح تعلیم دے دی کہ معاملات لین دین کا طریق ہیہ۔۔

حضرت می موعود علیه الصلوة والسلام کی خوا بهشول کو بورا کرنے کا شوق حضرت معرف المومنین کی بمیشه به رئب رہی ہے کہ حضرت می موعود علیه الصلوة والسلام کی براس

خواہش کو پورا کیا جاوے جو کسی نہ کسی رنگ میں خدمت اسلام یا شعائر اسلام کی عملی عظمت کو ظاہر کرتی ہو۔ حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا ابتدائی زمانہ تو گوشہ تنہائی کا تھا۔ پھر جب خدا تعالیٰ کی مشیت نے آپ کو خلوت سے باہر نکالا تب آپ کے دعاوی کی وجہ سے اس قدر مخالفت کا بازار گرم ہوا کہ آپ کے خلاف کفر کے فتو کی ہی نہیں قتل کے فتو کی دیئے گئے۔ اگر چہ اس وقت بھی آپ کی مالی حالت الی نہ تھی کہ آپ پر جج فرض ہوتا تا ہم آپ کی بیخواہش تھی کہ کسی وقت جج بھی کریں مگروہ موقع نہ آسکا اور آپ کو پیغا م الرحیل آگیا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کو چونکہ حضور کے اس ارادہ کا علم تھا آپ نے حضور گی وفات کے بعد پہلے آپ کے ذمہ ایک قرضہ کے اداکر نے کا انتظام کیا اور پھر حافظ احمد اللہ خاں صاحب کو جو پہلے بھی جج کر بچکے تھے۔ کافی زادراہ دیکر جج کے لئے روانہ کیا اور حافظ صاحب کے حصہ میں یہ سعادت آئی کہ انہوں نے حضرت اُمُّ المؤمنین کے ارشاد کے ماتحت حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے جج بدل کیا۔

حضرت اُمُّ المؤمنین نے حضرت کی اس خواہش کو پورا کر کے بیر ثابت کیا کہ آپ کو حضرت مسے موجود علیہ الصلوٰ ق والسلام کی دینی خواہشوں کو پورا کرنے کا شوق اس ایمان کی وجہ سے تھا جو آپ کو حضرت اقدسؓ پرتھااور آپ یقین رکھتی ہیں کہ حضور کی خواہشوں کو پورا کرنا خدا کی رضا کا موجب ہے۔

# حضرت مسيح موعودعليه الصلوة والسلام كے بعد

حضرت میسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع کے بعد جب حضرت کیم الامت مولانا نورالدین فلیفۃ المسیح ہوئے تو آپ ان کوسلسلہ کا امام یقین کر کے خودان کی ذات اور سلسلہ کے مدات میں چندہ دیتی رہتی تھیں ۔اور یہ چیز مخفی رنگ میں تھی ۔ دنیا کوشا یہ بھی علم نہ ہوتا اگرخود حضرت حکیم الامت نے اس کا اظہار نہ فرمایا ہوتا۔ چنا نچہ 1913ء کے سالانہ جلسہ پر حضرت خلیفۃ اسکے اوّل نے ایک تقریر کے دوران میں فرمایا کہ:۔

'' کنگر کی آمدنی میں میرایقین تھا کہ حضرت صاحب کے کنبہ اور متعلقین کواس میں سے کافی امداد دی جاوے ۔ لیکن آج تک جو کا ذلحجہ ۱۳۲۷ ھے کوئی راہ ایسی نہیں نکلی کہ سوا معمولی کھانے پینے کے کوئی مالی صورت نقذیا کپڑوں یا ضروری مکان بنا دینے کی امداد می یا

صدرانجمن احمرية قاديان كرسكي هو\_

حضرت صاحب کے وقت میں مئیں عمدہ سے عمدہ کھا نالنگر سے آیا ہوا اپنے سامنے دیکھا تھااوروہ سب کچھ حضرت صاحب کے ضبح وشام کی تا کیدات کا نتیجہ تھا۔

حضرت بیوی صاحبہ نے جومیرے ایسے حالات سے زیادہ تر واقف ہیں ایک بار کچھ نفذرو پید بہت ہی الحاح سے دیا اور بدکھا کہ بیصرف تیرے کھانے کے لئے ہے اور ساتھ ہی کچھرو پید دیا کہ اس کوئنگر میں داخل کر دیں مگر دوسرے حصہ سے نہ دیں۔''

(الحكم ١٩ جنوري و ١٩٠٠)

حضرت خلیفۃ استی اوّل رضی اللّہ عنہ کے اس بیان سے ظاہر ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین اولاً نظام خلافت کی کس قدرعظمت اپنے دل میں رکھتی ہیں اور وہ اس شخص کے لئے جونسل اور خون کے لحاظ سے آپ کا رشتہ دار نہیں بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے بیٹے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ اس کا اس منصب کے لحاظ سے احترام فرماتی ہیں اور سلسلہ کی اہم ضرورت کنگر خانہ میں ایک رقم الگ بھیجتی ہیں اور خود اس کی ذات کے لئے جداگا نہ یہ جوش عمل اخلاص اور جذبہ خدمت دین کا ایک قابلِ تقلید مظاہرہ ہے۔

یدا یک واقعہ اور مثال اس امرکی نہیں کہ حضرت اُمُّ المؤمنین مقام خلافت کی عزت اور احترام کی حد تک کرتی ہیں بلکہ آپ کی زندگی اس عملی روح کا ایک نمونہ ہے۔ حضرت اُمُّ المؤمنین عائشہ صدیقہ گی زندگی میں اس عملی روح کے بڑے موثر نظارے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ منصب خلافت کا احترام فرمایا اور خلفاء راشدین کے لئے ہمشم کی قربانی اور ایثار کو اپناشیوہ قرار دیا چنانچہ یہ مشہور واقعہ ہے کہ جب سیّدنا فاروق اعظم گی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے صاحبز ادہ عبداللہ کو حضرت اُمُّ المؤمنین عائشہ گی خدمت میں بھیجا کہ وہ تجرہ نبوی صلعم میں دفن ہونے کی اجازت حاصل کریں۔ حضرت عائشہ نے فرمانا:۔

یہ جگہ میں نے اپنے لئے محفوظ رکھی تھی لیکن عمرٌ کو اپنے او پرتر جیجے دوں گی جب عبداللہ واللہ آئے آپ نے آپ نے پوچھا کیا جواب لائے عرض کی جوآپ چاہتے تھے۔فر مایا سب سے بڑی آرزویہی تھی۔

حضرت عا ئشہ صدیقة گابیا بیار حضرت فاروق اعظم کی خلافت کے کارناموں کی وجہ سے تھا اوروہ یعین رکھتی تھیں کہ بید حضرت اُمُّ المؤمنین نصرت بھیں اس طرح حضرت اُمُّ المؤمنین نصرت جہاں بیگم صاحبہ کا طرزعمل ہمیشہ خلافت کے احترام کا پایا جاتا ہے۔

چنانچہ میں اسی سلسلہ میں اس واقعہ کے بیان کرنے سے نہیں رُک سکتا جو مولوی سیّد محمود عالم صاحب صحالی اور مہاجرنے بیان کیا۔

حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ ایک مرتبہ حضرت اُمُّ المؤمنین نے مجھے کہا کہ خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے مہیں چاہتی ہوں کہ آپ کا کوئی کا م کروں ۔ حضرت خلیفۃ اُمسے اوّل نے ایک طالب علم کی پھٹی پرانی رضائی مرمت کے لئے بھیج دی۔ حضرت اُمُّ المؤمنین نے نہایت خوش دلی سے اس رضائی کی مرمت اپنے ہاتھ سے کی اور اسے درست کر کے واپس بھیج دیا۔ جب رضائی مرمت ہوکر آگئی اس وقت حضرت اُمُّ المؤمنین فر ماتی گئی اس وقت حضرت اُمُّ المؤمنین فر ماتی ہے۔ اپنے کپڑوں کوصاف رکھا کرو۔ ہیں کہ رضائی میں چیلڑ قابل تعجب ہے اپنے کپڑوں کوصاف رکھا کرو۔

یہ ہدایت اور نصیحت تو حضرت خلیفہ اوّل نے کی ۔ طالب علم اس قتم کی غفلت کیا کرتے ہیں۔ مگر اس واقعہ میں حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت پرنظر کرو۔ کہ ایک نہایت گندی اور دریدہ رضائی کی مرمت آپ خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے اور حضرت میں موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے پہلے جانشین کے حکم کی تعیل میں کررہی ہیں۔ رضائے مولیٰ کے لئے بیطلب اور تر پہر دل میں ہواس کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ یہی تو وہ دل ہیں جوخدا تعالیٰ کا عرش ہوتے ہیں۔

حضرت اُمُّ المؤمنين كے اس فعل سے منصب خلافت كى عظمت كا بھى اندارہ بَّ سانى ہوجا تا ہے اور خليفه كى اطاعت كيسى ضرورى ہے اس عمل كى روشنى ميں سيكھو۔خلافت كے منكرين غور كريں جونهايت بدديا نتى سے بيالزام لگاتے ہيں كه حضرت اُمُّ المؤمنين حضرت خليفه اوّلُّ كى خلافت سے نعوذ بالله ناراض تھيں۔حضرت خليفه اوّل رضى الله عنه نے توايك مرتبه فر مايا تھا كه ميرى جواطاعت مياں محمود احمد صاحب اور حضرت بيوى صاحب نے كى ہے تم ميں سے كسى نے بھى نہيں كى۔

(مفهوم كلام حضرت خليفة المسيح اوّلٌ)

غرض آپ کو بیرٹرپ رہتی ہے کہ مکیں کوئی ایسا کام کروں جو حضرت رب العزت کی بارگاہ

میں پسندیدہ ہواوراسی مقصد کے لئے آپ کے تمام اعمال ہیں اور خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وحی میں آپ کو بشارت دے دی کہ خدا خوش ہو گیا۔ واللہ الحمد

اس سلسله میں ایک اور واقعہ پیش کرنے سے رُک نہیں سکتا اور اپنے قلب میں ایک غیر معمولی جوش پاتا ہوں۔ حضرت اُمُّ المؤمنین یوں تو حضرت خلیفۃ اُمسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا کہ اُم کی زندگی میں بہت خیال رکھتی تھیں اور آپ نے حضرت میے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا کہ اُم کی زندگی میں بہت خیال رکھتی تھیں اور آپ نے حضرت میے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت خلیفہ اوّل کے مقام خلافت کا اوب زیر نظر رہتا۔ خود حضرت خلیفہ اوّل خضرت اُمُّ المؤمنین کا اوب اسی طرح کرتے جیسے حضرت المومنین کی زندگی میں۔ مگر حضرت اُمُّ المؤمنین اسی مقام کے لحاظ سے جو خلافت کی وجہ سے حاصل تھا حضرت خلیفہ اوّل کے احکام کی تعیل اپنا فرض سمجھتی رہیں اور اب باوجود کیہ حضرت امیر المومنین آپ حضرت خلیفہ اوّل کے احکام کی تعیل اپنا فرض سمجھتی رہیں اور اب باوجود کیہ حضرت امیر المومنین کے حضرت اُمُّ المؤمنین کے ہمیشہ زیر نظر رہتا ہے اور اس حیثیت سے حضرت امیر المومنین کے احکام جو حضرت اُمُّ المؤمنین کے ہمیشہ زیر نظر رہتا ہے اور اس حیثیت سے حضرت امیر المومنین کے احکام جو سلسلہ کی تعلیم و تربیت اور نظام کے استحکام کے متعلق ہوتے ہیں ان پڑمل کرنا آپ ضرور کی تبھی ہیں۔ غرض حضرت خلیفۃ اُسی اوّل نے خود ایک واقعہ کا انگشاف فر مایا اور حضرت عرفانی کبیر نے اسے شاکع خرض حضرت خلیفۃ اُسی اوّل نے خود ایک واقعہ کا انگشاف فر مایا اور حضرت عرفانی کبیر نے اسے شاکع کردیا تھا جس کی میں اب تجد پر کرر ہا ہوں۔

# قيام خلافت كے متعلق حضرت أمُّ المؤمنين كاارشاد

منکرین خلافت نے حضرت میسے موعودعلیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کے خلاف مسکہ خلافت کے متعلق نہایت ناسزا پرو پگنڈ اکیا ہے اگر چہ اس خصوص میں ان کو کامل ناکا می ہوچکی ہے مگراب بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ خلافت ثانیہ کے سازش کی گئی تھی ۔ حقیقت یہ ہے کہ خلافت ثانیہ کے متعلق کسی انسان کا منصوبہ اور سازش تو نہ تھی البتہ خدائے قد بر کا یہی فیصلہ کیا ہوا تھا۔ مگر میں خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے یہ شہادت و تیا ہوں کہ میں نے حضرت عرفانی کبیر (قبلہ والدصاحب) سے بہ حلف دریافت کیا کہ کیا اس کی کچھ حقیقت ہے؟ انہوں نے حلفاً بیان کیا کہ بیافتر ااور اتہام ہے جوہم پر کیا گیا۔ حضرت اقدس کے خاندان میں قطعاً کسی کو بہ وہم نہ تھا اور اگر اس قسم کی خواہش ہوتی تو خلافت اولیٰ کے وقت بہ

مقصد بآسانی پوراہوسکتا تھااس لئے کہ حضرت حکیم الامت قوسیّدہ امنہ الحفیظ سلمہااللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار تھے اگر خاندان نبوت کا ذرا بھی اشارہ ہوتا تو حضرت حکیم الامت سب پہلے تا ئید کرتے مگر بیا تہام ہیں مجھے بھی اہل بیت پراور خدام سے موعود پراور الحمدللہ اس اتہام میں مجھے بھی اہل بیعت کی معیت کا شرف حاصل ہے اور یہ کہہ کران پر وقت طاری ہوگئی۔ انہوں نے خلافت اولیٰ کے متعلق مشورہ کا بھی ذکر کیا کہ یہ جب مشورہ ہوا تو میں شریک تھا اور خواجہ صاحب اور دوسرے معتمدین نے حضرت حکیم الامت کا نام تجویز کر کے حضرت سے ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ پہلے دعا کر واور پھر میر صاحب حضرت صاحب اور حضرت اُمُّ المؤمنین اور نواب کی محملی خان صاحب سے جاکر مشورہ کرو۔ چنانچہ بالا تفاق حضرت خلیفہ اوّل فتخب ہوگئے۔

خلافت کا مسکلہ ضمناً آگیا۔ میں بتار ہاتھا کہ حضرت اُمُّ المؤمنین نے سلسلہ کے لئے کیا قربانیاں کی بیں اور مسکلہ خلافت کے متعلق حضرت اُمُّ المؤمنین کا طریق عمل بھی ان کے نفس اور جذبات کی قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ظاہر کرر ہا ہے۔ یہ بات یہاں تک ہی نہیں بلکہ خود حضرت میے موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت اُمُّ المؤمنین سے فرمایا کہ بعض انگریز مولوی مجموعلی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے (حضرت میے موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے) اپنا جانشین کسی کو بنایا ہے کہ کیا میں مجمود کا علی محمود کا محمود وں حضرت اُمُّ المؤمنین نے فرمایا۔ 'آپ جو چاہیں'' یہ روایت بامعنی ہے اگر آپ کے دل کے کسی گوشہ میں بھی یہ بات ہوتی تو آپ حضرت میے موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے صاف کہد دیتیں کہ ہاں ضرورا ایسابی کہد دوگر نہیں آپ کے قلب میں تو خدا کی رضا کا قبضہ تضاوہ اس سلسلہ کوخدا کا سلسلہ یقین کرتی سے میں اور جو بھی جانشین ہواس کو تسلیم کرنے کو تیار تھیں اور اپنے عمل سے ثابت کیا اور حضرت خلیفہ اوّ لُ نے بار بااس اخلاص اور عقیدت واحترام کا ذکر فرمایا جو حضرت اُمُّ المؤمنین کوخلافت کے منصب کا ہے۔

### مزيدازاله وتهم

اگرچہ میں صراحت کے ساتھ واقعات کی روشنی میں بیان کر آیا ہوں کہ حضرت اُمُّ المؤمنین ہمیشہ نظام خلافت کی اہمیت اور احترام کا سبق جماعت کو اپنے عمل سے دیتی رہی ہیں مگر باوجود اس کے چشم بد ہیں اعتراض کرنے پر آمادہ رہتی ہے وہ لوگ جو اپنی برقسمتی سے جماعت سے کٹ چکے ہیں اس قسم کے اعتراض کرتے رہتے ہیں اور مجھے ہمیشہ تعجب ہوتا ہے کہ ایک طرف یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حضرت میچ موعود علیہ الصلام و السلام کو صادق یقین کرتے ہیں اوراس وحی پر جو آپ پر نازل ہوئی ایمان لاتے ہیں اوراس وحی میں یہ پڑھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس کواپنی نعمت اوراپی خدیجہ قرار دیا اورایک مبارک نسل کی مال بتایا اور اہل بیعت کی تطهیر کی بشارت بار ہا دیں اور شرسے محفوظ رکھنے کی الہامی دعا حضرت میچ موعود علیہ الصلاق و السلام پر نازل کی اور دوسری طرف نہایت تخی کے ساتھ اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کے متعلق وہ ہمیشہ کہتے ہیں وہ حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ کی خلافت سے خوش نہ تھیں۔ چنانچہ پیغام صلح کی ساد مبرسر سر سوری کی اشاعت میں حضرت خلیفہ السے کی خلافت سے خوش نہ تھیں۔ چنانچہ پیغام صلح کی ساد مبرسر سر سوری کی اشاعت میں حضرت خلیفہ السے کی خلافت سے خوش نہ تھیں۔ چنانچہ پیغام صلح کی ساد مبرسر سر سوری کی اشاعت میں حضرت خلیفہ السے کی خلافت سے خوش نہ تھیں۔ چنانچہ پیغام صلح کی ساد مبرسر سر سوری کی اشاعت میں حضرت خلیفہ السے کی خلافت سے خوش نہ تھیں۔ چنانچہ پیغام صلح کی ساد مبرسر سر سوری کی اشاعت میں حضرت خلیفہ اللہ اللہ اللہ بنصر ہ العز بر کو مخاطب کر کے لکھا:۔

'' جناب میاں صاحب یا در کھیں یا نہ رکھیں لیکن تاریخ سلسلہ بھی واقعات کونظرانداز نہیں کرسکتی کہ حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر جب حضرت مولا نا نورالدین صاحب کا انتخاب ہوا تو اس پر جناب میاں صاحب کی والدہ صاحبہ محتر مہنے انتہائی اظہار ناراضگی واضطراب فر مایا تھا اور اسی زمانہ سے میاں صاحب کوخلیفہ بنانے کی مہم کا آغاز کر کے یہ و پیگنڈہ کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔''

اس کا پہلا جواب تو قرآن مجید کی بیآیت ہے۔

لعنت الله علیٰ الکاذبین – میں نے اس کتاب میں حضرت خلیفۃ اس اوّل کا ایک بیان درج کیا ہے جو آپ نے حضرت اُمُّ المؤمنین کی اس شفقت کے متعلق ہے کہ آپ کے کھانے کے لئے سیّدہ محتر مہنے کچھر قم بہت ہی الحاح سے پیش کی اور پھر اسی کتاب میں بیدوا قعہ بھی درج کیا ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین نے حضرت خلیفہ اوّل کے حکم کی قبیل میں اپنے ہاتھ سے ایک طالب علم کی نہایت غلیظ رضائی کی مرمت کی اور حضرت خلیفہ الثانی کے متعلق تو آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ

میری جتنی اطاعت انہوں نے کی ہےتم میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کی (مفہوم) پھر بھی خدا کی نعمت اور خدیجہ اور پاکنسل کا ماں پراس شم کی ناپاک افتر ا۔العجب ثم العجب! سلسلہ کی تاریخ اس افتر ااور جھوٹ کو ضرور محفوظ رکھے گی اور سیرت اُمُّ المؤمنین آنے والی نسلوں میں اعلان کرتی رہے گی کہ اس قشم کے ناخلف بھی تھے جواپنی روحانی ماں پریہ نازیباطعن کرتے تھے اور

ہرآنے والی نسل ان پر ملامت کرے گی۔

اس اعتراض کے جواب میں وہ واقعات جن کا اوپر ذکر کیا ہے کافی ہیں۔لیکن مکیں ایک اور دستاویز پیش کرنا بھی ضروری سجھتا ہوں۔حضرت خلیفۃ المسیح اوّل رضی اللّه عنہ کے انتخاب پر جواعلان صدرانجمن احمہ یہ کے معتمدین نے (جس کے سیکرٹری مولوی محمد علی صاحب بھی تھے) شائع کیا اس میں میاقر ارموجود ہے اور وہ یہ ہے۔

''آپ کے وصایا مندرجہ رسالہ الوصیت کے مطابق حسب مشورہ معتمدین صدرانجمن احمد بیم وجودہ قادیان واقر باحضرت سے موعود و بہاجازت حضرت اُمُّ المؤمنین کل قوم نے جو قادیان میں موجود تھی اور جس کی تعداد اس وقت بارہ سوتھی ۔ حضرت حاجی الحرمین و شریفین جناب حکیم نورالدین صاحب سلمہ کو آپ کا جانشین اور خلیفہ قبول کیا۔ اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔'

یہ اعلان خواجہ کمال الدین مرحوم، مولوی محمر علی صاحب، ڈاکٹر محمد حسین صاحب مرحوم، ڈاکٹر لیقوب بیگ مرحوم اور شخ رحمت اللہ صاحب مرحوم وغیر ہ معتمدین کے دستخط سے شائع ہوا۔

### فماذ ابعدالحق الله الضلال

(نوٹ) اس حصہ کی طباعت کے وقت حضرت ججۃ اللّہ نواب محمطی خال صاحب رضی اللّہ عنہ کی وفات کے بعدان کی ڈائری کے اوراق حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے واقعات پرشائع ہوئے ہیں۔ اس ڈائری سے حضرت اُمُّ المؤمنین کا وہ بیان ظاہر ہے جوخواجہ کمال الدین صاحب مرحوم کو حضرت سیّدہ محتر مہنے دیا تھا اور جس کا خلاصہ خواجہ صاحب نے اعلان متذکرہ بالا میں بہ اجازت حضرت اُمُّ المؤمنین کے الفاظ میں کیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ جسیا کہ اس نے اہلی بیعت کی تطہیر کا وعدہ فرمایا تھا۔ پیغا می اعتراض کا جواب ان کے ہاتھوں ہی سے تحریر کرا دیا تھا اور اب جدیدا نکشاف حضرت نواب صاحب کی ڈاٹری نے کر دیا۔ واللّہ الحدمد (عرفانی کبیر)

## بعضاعتر اضول كاجواب

عزیز مکرم محمود احمد عرفانی نے دوسری جلد کے لئے ایک باب اس غرض کے لئے بھی مخصوص کیا تھا کہ منکرین خلافت نے حضرت اُمُّ المؤمنین اور آپ کی ذریت طیبہ کے متعلق جواعتر اضات کے ہیں ان کا جواب بھی دے دیا جاوے۔ ذریت طیبہ اور مصلح موعود کے متعلق جوشکوک اور شبہات ناشکر گزار لوگوں نے پیش کئے ہیں وہ اپنی جگہ ہر چندکوئی اہمیت نہیں رکھتے اس لئے کہ خدا تعالیٰ کی تا سکیا ور نصرت نے اپنی کئے ہیں وہ اپنی جگہ ہر چندکوئی اہمیت نہیں رکھتے اس لئے کہ خدا تعالیٰ کی تا سکیا ور نصرت نے اپنی وہ اپنی جگہ ہر چندکوئی اہمیت نہیں اور کھتے اس کئے کہ خدا تعالیٰ کی تا سکیا اور نصرت نے اپنی وہ موافق آیات بنیات کے ساتھ ان کا جواب دے دیا ہے اور آئے دن اخبارات میں ہر نے اعتراض کا جواب رسالہ ہمستقل طور پر ہرایک قتم کے اعتراضات کا جواب رسالہ مصلح موعود میں جوزیر تالیف ہے دیا جاوے گا کہ وہی مقام اس کے لئے موز وں ہے اور دوسری جگہ اس مصلح موعود میں بھی کچھ صراحت کر دی گئی ہے۔ با ایں مرحوم کی خواہش یا تجویز کے موافق اس جگہ بھی کچھ اور کسراحت کر دی جاتی ہے۔

منکرین خلافت کا سارا زور حضرت امیرالمومنین مصلح موعود کی مخالفت میں صرف ہور ہا ہے اور وہ آپ کے اعلیٰ سے اعلیٰ مفیدا ورموثر کا م کوبھی قابلِ اعتراض قرار دینا چاہتے ہیں۔ بمصداق ہنر پچشم عداوت ہزرگتر عید۔۔۔۔ے است

اور عجیب بات سیہ ہے کہ پھراسی تحریک، تجویز اور پروگرام کولیکر خودعمل کرتے ہیں اورشکر گزار ہونے کی بجائے اپنے عمل سے انتہائی ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بہرحال ان کے سارے تیروں کا ہرف حضرت مسیح موعودعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا موعود لخت جگرہے۔

کیا یہ عجیب بات نہیں کہ جس وجود کو ایک زمانہ پیشتر جبکہ وہ عنفوان شباب میں تھا۔ جبکہ انسان مختلف قتم کی امنگوں اور جذبات کے سیلاب میں جارہا ہوتا ہے وہ اسے حضرت مسے موعود علیہ الصلاة والسلام کی صدافت کا ایک نشان قرار دیتے تھے اور آج جبکہ خود اس کے ہاتھ پرنشانات ظاہر ہور ہے ہیں۔ وہ تقوی اور دیانت کے تمام اصولوں کو ترک کر کے اس پر حملے کرتے ہیں آہ! صد آہ! اس لئے قبل اس کے کہ میں منکرین خلافت کے اس مایہ نا زاعتر اض کا جواب دوں کہ وہ سیّد ناا میر المومنین کو پسر نوح کہ کہ کر کرتے ہیں۔ میں ان کے اکا بر کے اس عقیدہ کو پیش کردینا چا ہتا ہوں جواس سے پہلے ان کا تھا۔

## (۱) مولوی مجرعلی صاحب کااعتراف

جناب مولوی محمطی صاحب نے ۱۹۰۱ء میں رسالہ شحیذ الا ذہان پر ریو یوکرتے ہوئے ایک مضمون کا پچھ حصنقل کرنے کے بعد لکھا کہ:۔

''اس وقت صاحبزادہ (حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب) کی عمراٹھارہ انیس سال کی ہے اور تمام دنیا جانتی ہے کہ اس عمر میں بچوں کا شوق اور امنگیں کیا ہوتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگروہ کا لجول میں پڑھتے ہیں تو اعلیٰ تعلیم کا شوق اور آزادی کا خیال ان کے دلوں میں ہوگا۔ مگر دین کی میہ ہمدر دی اور اسلام کی حمایت کا میہ جوش جواو پر کے بے تکلف الفاظ سے ظاہر ہور ہا ہے۔ ایک خارق عادت بات ہے اور وہ سیاہ دل لوگ جو حضرت مرزا صاحب کو مفتر کی گہتے ہیں۔ اس بات کا جواب دیں کہ اگر میہ افترا ہے تو میہ چا جوش اس بچہ کے دل میں کہاں سے آیا۔ جھوٹ تو ایک گندہ ہوتا کے دل میں کہاں سے آیا۔ جھوٹ تو ایک گندگی ہے۔ پس اس کا اثر تو چا ہے تھا کہ گندہ ہوتا ہے بہ کہ ایسایا ک اور نوار انی جس کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی۔'

(رسالدريويوآف ريليجنز مار ١٤٠٤] عفيه ١١٨)

مولوی محرعلی صاحب لکھتے ہیں:۔

''ااواء میں جو وصیت آپ (حضرت خلیفہ اوّل) نے لکھوائی تھی اور جو ہند کر کے ایک خاص معتبر کے سپر دکی تھی۔اس کے متعلق مجھے معتبر ذریعہ سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں آپ نے اپنے بعد خلیفہ ہونے کے لئے میاں صاحب کا نام کھا تھا۔''

جناب پیرمنظور محمد صاحب نے صاحب خلیفہ اوّل ﷺ عرض کیا کہ مجھے آج حضرت اقد س کے اشتہارات کو پڑھ کر پیتال گی ہے کہ پسرموعود میاں صاحب ہی ہیں۔ تو حضرت خلیفہ اوّل نے فر مایا۔

(رسالہ هیقب اختلا ف صفحہ ۱۹)

## منكرين خلافت كااعتراف عمومي

پیارے ناظرین! ہم آپ کو یقین کلی دلاتے ہیں کہ ہم صاحبزادہ صاحب کو اپناایک بزرگ اور امیر اور ملجاؤ ماویٰ سجھتے ہیں اور ان کی یا کیزگی روح اور بلندی فطرت اور علوِ استعداد اور روشن جو ہری اور سعادت جبلی کو مانتے ہیں اور دل سے ان سے محبت کرتے ہیں ہیں۔ واللہ علی مانقول شہید صرف اعتقاد میں فرق ہونے کی وجہ سے ہم ان سے ہیعت نہیں کر سکتے۔''

(مقالها فتناحیه پیغام طلح۲۹ مارچ<u>۱۹۱۴</u>ء)

# حضرت نوح " اورحضرت مسيح موعود کی اولا د

غیر مبایعین کی طرف سے سیّد نا حضرت امیر المومنین ایدہ اللّہ تعالیٰ کے متعلق طنزاً کہا جاتا ہے کہ آپ نعوذ باللّه حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کی مانند ہیں جس نے اپنے باپ کی نافر مانی کی تھی۔ چونکہ بیالزام منکرین خلافت کی طرف سے عام طور پرلگایا جاتا رہا ہے۔ اس لئے میں اس کے متعلق کچھ عرض کردینا ضروری خیال کرتا ہوں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت سے موعود علیہ السلام کا ایک نام خدا تعالی نے نوٹے بھی رکھا ہے۔ مگر اس لئے کہ دونوں میں بہت ہی با توں میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ چنا نچہ ذیل میں صرف ان مشابہتوں کا ذکر کروں گا جودونوں کے درمیان بلحاظ ان کی اولا دکے پائی جاتی ہیں۔

## بہلی مشابہت

حضرت نوح عليه السلام آ دم ثانی تھے۔اسی طرح الله تعالی نے حضرت مسیح موعود علیه السلام کا نام بھی آ دم رکھا۔

## د وسری مشابهت

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے خاندان کی عادت کے برخلاف خدا کے تکم کے ماتحت بڑی عمر میں شادی کی تھی۔ شادی کی تھی۔ شادی کی تھی۔ شادی کی تھی۔ شادی کے قریب تھی۔ حضرت مسیح موعود نے جب الہی ارشاد کے ماتحت شادی کی ۔اس وقت آپ کی عمر • ۵سال کے قریب تھی۔

## تبسري مشابهت

حضرت نوح علیہ السلام کی شادی میں تاخیر کی دو وجہ کھی ہیں۔ایک بیہ کہ انہیں علم دیا گیا تھا کہ طوفان آنے والا ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ اگر میں شادی کروں تو جواولا دہوگی وہ بھی ہلاک ہو

جائے گی۔ اس لئے کیا فائدہ لیکن بعد میں خدانے شادی کا حکم دیا۔ دوسری وجہ یہ کھی ہے کہ درحقیقت خدانے ان کی حالت ایسی کر دی تھی کہ ان میں گویا مردمی کی قوت ہی نہ تھی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب شادی کی تو آپ کی بیقوت بھی جیسا کہ حضور تحریر فرماتے ہیں کا لعدم تھی۔ مگر جب آپ نے دعا کی تو الہام کے ذریعہ آپ کوایک دوائی بتائی گئی۔ جس سے وہ حالت رفع ہوگئی اور کامل صحت و طاقت حاصل ہوئی۔ (تریاق القلوب)

# چونھی مشابہت

تالمود میں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام چونکہ اپنے زمانہ میں نیک اور صالح تھے اور خدانے چاہا کہ حضرت نوح کی اولا دہمام زمین پر پھیلے۔ اس لئے خدانے حضرت نوح علیہ السلام چونکہ اپنے زمانہ میں نیک اور صالح تھے اور خدانے چاہا کہ حضرت نوح کی اولا دہمام زمین پر پھیلے۔ اس لئے خدانے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم ایک شادی کروتا اس سے اولا دہو۔ اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ''چونکہ خدا تعالی کا وعدہ تھا کہ میری نسل میں سے ایک بڑی بنیا دہما سے اسلام کی ڈالے گا اور اس میں سے وہ تحض پیدا کرے گا جو آسانی روح اپنے اندرر کھتا ہوگا۔ اس لئے اس نے پسند کیا کہ اس خاندان کی لڑکی میرے نکاح میں لاوے اور اس سے وہ پیدا کرے جوان نوروں کی جن کی میرے ہاتھ سے تخم ریزی ہوئی ہے۔ دنیا میں زیادہ سے زیادہ پھیلا دے۔''

(تذكره صفحه ۲۷)

نیز فرماتے ہیں۔

''خدانے اپنے الہام سے مجھے اطلاع دی ہے کہ ایک شریف خاندان میں وہ میری شادی کرے گا اور اس سے شادی کرے گا اور اس سے اولا دہوگی۔'' (تریاق القلوب صفحہ ۳۵)

# يانچو يں مشابهت

تب حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے ماتحت اختوخ (Enonch) کی لڑکی سے شادی کی جس کا نام نعمت تھا۔ اسی طرح حضرت مسے موعود علیہ السلام کی شادی خدا تعالیٰ کے منشاء کے مطابق

دہلی میں سادات کے ایک مشہور خاندان میں ہوئی لیعنی حضرت میر ناصر نواب صاحب مرحوم ومغفور کی دختر نیک اختر سے جسے خدا تعالی نے الہام ذکو نعسمتی رئیت حدیجتی میں قرار دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت نوح کی ہیوی کا صحیح نام نعمت ہی تھا۔

## مجھٹی مشابہت

نعمت سے حضرت نوح علیہ السلام کے تین لڑ کے ہوئے جن سے اولا دیلی، یافت، عآم، سآم اور تیلی، یافت، عآم، سآم اور تینوں بڑے ہوئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق نیکو کار اور اللہ تعالی کے راستہ پر قائم ہوئے۔ (دی تالمود سیککشنز ترجمہ ایکے پولنیوصفحہ ۲۲،۲۲۲)

تورات اور دوسری کتب یہود کی روایات کے مطابق پہلے سآم پھر جاآم پھر یافٹ پیدا ہوئے۔اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی خواب میں تین جوان لڑکوں کی خوشنجری دی گئی تھی۔

(سيرت المهدى حصداوّ ل صفحه ۵)

چنانچہ وہ تین لڑکے حضرت امیر المونین ایدہ اللہ اور صاحبز ادہ حضرت مرز ابشیر احمد صاحب اور صاحبز ادہ حضرت مرز ابشیر احمد صاحب اور صاحبز ادہ حضرت مرز اشریف احمد صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطافر مائے۔ جو حضور کی تعلیم کے مطابق تقوی اور نیکو کاری میں بڑھتے گئے اور صراط المستقیم پر قائم ہوئے۔

### ساتویں مشابہت

جیوش انسائیکلوپیڈیا میں زیرلفظ نوح عربی لٹریچر کے ماتحت لکھا ہے۔جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔

یعنی حضرت نوح کی ایک اور بیوی بھی تھی۔جس کا نام واکلہ تھا جوا پنے بیٹے کی طرح کا فرہ تھی اور
جوا پنے لڑ کے کے ساتھ ہی ہلاک ہوگئی۔اسی طرح حضرت مسے موعود علیہ السلام کی پہلی بیوی جو حضرت
اقد س کے ان رشتہ داروں کے رنگ میں رنگین تھی۔جو دین سے شخت لا پرواہ تھے۔اسے 'پہلیج دی ماں'
افد س کے ان رشتہ داروں کے رنگ میں رنگین تھی۔ جو دین سے شخت لا پرواہ تھے۔اسے 'پہلیج دی ماں'
افدی مرز اافضل احمد کی ماں کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ (سیرت المہدی حصہ اوّل صفحہ سے)
اور جسے آخر کارا و ۱ جائے میں حضرت اقد س نے طلاق دے دی تھی۔

(سيرت المهدى حصه دوم صفحها ۱۵)

اس نے بھی غیراحمدی ہونے کی حالت میں وفات پائی جیسے اس کے بیٹے مرز افضل احمد صاحب نے ۔ پس ماں اور بیٹا دونوں نے حضرت مسیح موعود پر بغیرایمان لائے وفات پائی ۔ جیسا کہ حضرت نوح کی پہلی بیوی اور بیٹے نے یبنبی ادر تحب معنا

حضرت مولوی محمد علی صاحب نے انگریزی ترجمۃ القرآن میں اسی امرکوتر جیجے دی ہے کہ وہ لڑکا جو غرق ہوا۔ وہ حضرت نوح کاصلبی لڑکا نہ تھا۔ بلکہ ان کی بیوی کا پہلے خاوند سے تھا۔ ظاہر ہے کہ حضرت میں موعود علیہ السلام کو جوطوفان اور کشتی بنانے کے لحاظ سے حضرت نوح علیہ السلام سے مشابہت ہے وہ روحانی رنگ میں بھی ہے۔ چنا نچہ حضورا پنی وحی و اصنع لفلک باعیننا و و حینا کولکھ کر جوحضرت نوح کو بھی ہوئی تھی فرماتے ہیں۔

''اب دیکھوخدانے میری وحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کونوح کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لئے اس کونوح کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لئے اس کو مدار نجات گھہرایا۔ جس کی آئکھیں ہوں دیکھے جس کے کان ہوں سنے۔''

(اربعین نمبر ۴ حاشیه صفحه ۷)

اس لحاظ ہے آپ کے روحانی اہل وہی تھے۔ جنہوں نے آپ کواسی رنگ میں مانا اور منکرین خلافت بھی حضرت سے موعود کے زمانہ میں اسی کے مطابق کھے رہے۔ کہ ہم اسی وقت ایمان کا دعویٰ کر جواللہ تعالیٰ نے اپنے مامور کی وساطت سے اس زمانہ سے ہیں۔ جب کہ ہم ان آسانی نشانوں کو دیکھ کر جواللہ تعالیٰ نے اپنے مامور کی وساطت سے اس زمانہ میں ظاہر فرمائے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ہتی پر یقین رکھتے ہیں۔ اگریہ ہیں تو پھر ہما را ایمان ہمار سے منہ کی اسلیت بھے نہیں و پھر ہما را ایمان ہمار سے منہ کی اسلیت بھے نہیں۔ (ریو یوجلہ سنہ برا اصفحہ ۴۰۹) ایک بات ہے۔ جو محض لاف ہی لاف ہی لاف ہی اور جس کی اصلیت بھے نہیں۔ (ریو یوجلہ سنہ برا اصفحہ ۴۰۹) مدین وہی بعد میں لکھنے والے امیر منکرین خلافت اس حد تک دورنکل گئے کہ آپ کی وحی کو بھی حدیث سے ادنی مرتبہ کا بتایا۔ نیز کہا کہ آپ کے دعویٰ کو نہ مانے سے کوئی کا فرنہیں ہوسکتا اور ایسا شخص مسلمان ہی کہلائے گا اور نجات پاسکتا ہے۔ اسی طرح وہ اس وحی اور تعلیم اور بیعت والی کشتی نوح سے جو اس زمانہ میں خدا نے تیار کی تھی علیحہ وہ کورگویا ایک پہاڑ پر جاکر کھڑے ہوئے اور خیال کیا کہ اب وہ اس طرح ترتی پائیں گے اور خوات پائیں گے بلکہ دوسروں کی نجات کا بھی موجب ہوں اس طرح ترتی پائیں گے اور خوات پائیں گے مطب تھی۔ جسے حضرت نوٹے نے فرمایا۔

اے میرے بیٹے او کب معنا ہمارے ساتھ سوار ہوجاؤ۔ کیونکہ آج اس طوفان سے سوائے اس کے جس پر خدا کا رحم ہوکوئی بچانے والنہیں۔ اس طرح حضرت مسے موعود علیہ السلام کواپنے روحانی بچوں کی یہ دوری کی حالت ان کے امیر کی صورت میں دکھائی گئی کہ وہ اتنی دورنکل گئے ہیں کہ وہ میری وحی تعلیم اور بیعت کو مدار نجات نہیں سمجھتے۔ اس لئے حضرت نوٹ کی طرح حضور نے بھی اسے مخاطب کر کے عالم رویاء میں ندادی۔ ''آپ بھی صالح اور نیک ارادے رکھتے تھے۔ آؤ ہمارے پاس بیٹھ جاؤ۔ '' کیونکہ جیسا کہ حضرت موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ صرف احمد یہ جماعت ہی الی ہے کہ جن کا کیونکہ جیسا کہ حضرت میں موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ صرف احمد یہ جماعت ہی الی ہے کہ جن کا کی ۔ گراس جماعت کی بڑی عمر ہوگی اور شیطان اس پر غالب نہیں آئے گا۔ گویا آپ نے فرمایا کہ دوسروں کے ساتھ ملئے سے تم اپنے آپ کوغرق ہونے سے نہیں بچاسکو گے اور آ ہستہ آ ہستہ تم اور تمہاری اولادیں شرک اور دہریت کا شکار ہوتی جا ئیں گی۔

الله تعالی کا حضرت سے موعود علیہ السلام سے بید معاملہ رہا ہے کہ باو جود یوسف نام ہونے اور رب اللہ سجین حب المیٰ کی دعا کے الہام ہونے اور مقد مات کے ہونے گر پاللہ تعالی نے قید سے بچالیا۔ بالد جود مسے نام پانے کے صلیب سے بچالیا۔ بلکہ کا سرصلیب کا لقب عطافر مایا باو جود ابرا ہیمؓ اور حُمدؓ نام پانے کے بینو بت نہ پنچی کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑتی۔ گو حضرت سے موعود علیہ السلام کے الہام ولات کہ لممن فی اللہ ین ظلمو اانھم مغرقون و عداً علینا حق ۔ جس کے متعلق حضور نے فر مایا ہے کہ میرے خیال میں بیالہام ہماری جماعت کے بعض افراد کی نسبت ہے۔ جود نیا کے ہموم وغموم میں حد سے بڑھ گئے ہیں۔ ضرور تھا کہ بعض کو صبح راستہ کی طرف لوٹے کی توفیق نہ ملتی ۔ لیکن حضرت مسے موعود علیہ السلام کی ندا کہ ''آؤ ہمارے پاس بیٹھ جاؤ'' کہ نتیجہ میں جو آپ نے منکرین خلافت کو عالم خواب میں دی۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالی انہیں پھراس کشتی نوح میں بیٹھنے کی توفیق بخشے ۔ اور وہ غرق ہونے نے سے بچالئے جائیں۔ و ما ذالک علیٰ الله بعزیز –

(خاكسار ـ جلال الدين شمس ازلندن)

لفظ اُمُّ المؤمنین براعتر اض اوراس کا جواب اُمُّ المؤمنین کے لفظ کے متعلق بعض لوگوں کو اعتراض ہے کہ بیانظ صرف نبی کی بیویوں کے لئے استعال ہوتا ہے۔حضرت مسے موعود علیہ الصلاق والسلام کی زوجہ مطہرہ کے نام کے ساتھ کیوں لگایا جاتا ہے بداعتر اض بھی ان کا خلافت کے بعد دہرایا گیا۔اس لئے کہ حضرت سے موعود علیہ الصلاق والسلام کی نبوت کے مسئلہ کی اس سے تائید ہوتی تھی۔لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اعتر اض خود حضرت مسے موعود علیہ الصلاق والسلام کی زندگی میں بھی بعض کو پیدا ہوا اور حضرت کے حضور پیش ہوا۔خود حضرت مسے موعود علیہ الصلاق والسلام نے اس کا جو جواب دیا وہ ایک قطعی جت ہے اور وہ شخص جو حضرت مسے موعود علیہ الصلاق والسلام کوامام تھم عدل تسلیم کرتا ہے اس کے لئے اس کے بعدیا رائے دم زدن نہیں۔

پس میں حضرت اقدس کا دیا ہوا جواب الحکم ۲۴ ۔ا کتو بر<mark>ا • 9</mark> ء سے پیش کرتا ہوں ۔

''فرمایا۔اعتراض کرنے والے بہت ہی کم غور کرتے ہیں اور اس قتم کے اعتراض صاف بتاتے ہیں کہ وہ محض کینا ورصد کی بناء پر کئے جاتے ہیں۔ور نہ نبیوں یا ان کے اظلال کی ہیویاں اگراُ مہات المونین نہیں ہوتی ہیں وقتی ہیں و خدا تعالیٰ کی سنت اور قانون قدرت کا اس تعامل ہے بھی پنہ چلتا ہے کہ بھی کسی نبی کی ہیوی ہے کسی نبی کی ہیوی ہے کسی نبی کی ہیوی ہے کسی نبیل کی ہے ہیں کہ ان لوگوں سے جواعتراض کرتے ہیں۔ (کہ اُمُّ المؤمنین کیوں کہتے ہو) پوچھنا چا ہے کہتم بتاؤ۔جوسے موعود علیہ الصلاق والسلام تمہارے ذہن میں ہے اور جسے تم سجھتے ہوکہ وہ آکر نکاح بھی کرے گا۔کیا اس بیوی کوتم اُمُّ المؤمنین کہوگے یانہیں۔

مسلم میں تومسے موعود کو نبی ہی کہا گیا۔اور قر آن شریف میں انبیاء کیبیم السلام کی بیویوں کومومنون کی مائیں قرار دیاہے۔'' (الحکم ۲۲-اکتوبرا ۱۹۰۰ء)

# حضرت أمُّ المؤمنين كي ايك امتيازي شان

گزشتہ صفحات میں مکیں نے حضرت اُمُّ المؤمنین کے متعلق اس وحی کا ذکر کیا ہے جو حضرت مسے موعود علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی اور یہ بھی آپ کی امتیازی شان کا اظہار ہے لیکن ایک اور خصوصیت کا مکیں ذکر کرنا چا ہتا ہوں جس میں آپ منفر د ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شرف عطافر مایا کہ حضرت مسے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجیت کی عزت دی اور آپ کے وجود سے بہت سے نشانات اور آیات و برکات کو خصوص فر مایا ان میں سے ایک بڑی برکت اور سعادت آپ کے حصہ میں بی آئی کہ وہ حضرت مسے موعود کے مبشر مصلح موعود کی ماں ہیں اور آپ کے بطن شریف سے وہ حصہ میں بی آئی کہ وہ حضرت مسے موعود کے مبشر مصلح موعود کی ماں ہیں اور آپ کے بطن شریف سے وہ

اوالعزم اورعظیم الثان انسان بیدا ہوا جس کی بشارت آنخضرت علیقی نے بھی دی تھی اور حضرت میں موعود نے بڑی تحدی اورشوکت کے ساتھ پیشگوئی فر مائی تھی گویا حضرت اُمُّ المؤمنین ایک نبی کی زوجہ اور اس نبی کے خلیفہ اور مصلح موعود کی والدہ محتر مہ ہیں اور بیخدا تعالیٰ کا خاص انعام اورفضل ہے۔ حضرت اُمُّ المؤمنین نے خدا تعالیٰ کی اس نعمت پرمندرجہ ذیل الفاظ میں اظہار تشکر کیا ہے۔

# حضرت أمُّ المؤمنين كاا ظهارتشكراور جماعت كودر دمندانه فيبحت

'' میں اپنے خدا کا کس طرح شکر بیا دا کروں کہ اس نے مجھ ناچیز کواپنے پاک و ہزرگ میٹے گی زوجیت کے لئے چنا اور میرے سرکواپنے انتہائی نعام کے تاج سے مزین فر مایا اور پھر ممیں اپنے خدا کا کس طرح شکر بیا داکروں کہ اس نے میرے بیٹے محمود کو صلح موعود کے مقام پر فائز کر کے میری عمر کے آخری حصہ میں مجھے ایک دوسرا تاج عطا کیا۔ پس مجھے میرے اوپر کی طرف سے بھی تاج ملا اور میرے ینچے کی طرف سے بھی اور بیر میرے خدا کا سراسر فضل واحسان ہے۔ جس میں میری کسی خواہش اور کسی عمل اور کسی استحقاق کا ذرہ بھر بھی دخل نہیں اور بید دوتاج صرف میر ابی حصہ نہیں ہیں۔ بلکہ میری بیاری جماعت بھی ان میں میرے ساتھ جامی دوسر اتحالی مجھے بھی اور جماعت کو بھی ان ایم فرمہ دار ہے مگر خدا کا ہر خاص انعام اپنے ساتھ خاص ذمہ دار ہے مگر خدا کا ہر خاص انعام اپنے ساتھ خاص ذمہ دار یوں کے بیورا کرنے کی توفیق دے جو اس کی طرف سے ہم پر عاکم کی گئی ہیں۔ اے ہمارے خدا تو ایسا ہی کر۔ تو میں والسلام (اُم محمود) (فرقان جلد س نمبر ہم صفح ۲۔ ۵۔ ایر بل بی ۱۹۳۳ء)

آپ کے وجود کومئیں تو مجموعہ برکات وآیات یقین کرتا ہوں ان آیات میں سے آپ کی درازی عمر بھی ہے جو حضرت مسلح موعود کے ظہور اور دعویٰ کے لئے ایک جحت نیرہ ہے۔ حضرت مسلح موعود کی طہور اور دعویٰ کے لئے ایک جحت نیرہ ہے۔ حضرت مسلح موعود کی پیشگوئی بالا تفاق ۲۰ فروری الا اللہ اللہ اللہ میں کی ۔ گواب منکرین مختلف قتم کے شبہات پیدا کرنے کی سعی ناکا م کرتے ہیں۔ مجھے یہاں مصلح موعود کی صدافت کے دلائل بیان نہیں کرنا ہے بلکہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے اسے ظاہر کرتا ہے اس لئے کہ مصلح موعود کی صدافت پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور لکھا جائے گا اور خاکسار کے زیر نظر بھی ایک تالیف ہے۔

حضرت مسلح موعود کے متعلق جواعلان ۲۰ فروری ۱۸۸۱ء کوشائع ہوا تھااس کے متعلق ہا مرتو اللہ است شدہ ہے کہ وہ دولڑکوں کی پیدائش کے متعلق تھا جن میں سے ایک اپنی صغیر سنی میں فوت ہوکرایک نشان بننے والا تھا اور دوسرا ولوالعزم مسلح موعود جس کا ظہور اپنے وقت پر ہونے والا تھا۔ اس مسلح موعود کے متعدد نام خدا کی وحی میں آئے ہیں اور جوں جوں اس کے ظہور کا زمانہ قریب آتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلح موعود کے ناموں اور اس کے ذاتی کا موں کی صراحت مختلف اوقات میں فرمائی مگراسی رنگ میں اور اس اور اس کے ذاتی کا موں کی صراحت مختلف اوقات میں فرمائی مگراسی رنگ میں اور اس امر کے منتظر رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلق الصبح کی طرح بشارت ملے تو والسلام شروع سے اس امر کے منتظر رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلق الصبح کی طرح بشارت ملے تو جیسا کہ رسالہ مسلح موعود کو نامز دکرتے رہے جیسا کہ رسالہ مسلح موعود کی ماتی موعود میں اس کی صراحت آئے گی۔ بالآخر جون ان والے کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو مسلح موعود کے صفاتی اساء کے متعلق وحی ہوئی اور وہ حسب ذیل ہے۔

''بذر بعبدالہام الٰہی معلوم ہوا کہ میاں منظور مجمد صاحب کے گھر میں ۔ یعنی محمد ی بیگم کا ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے دونام ہوں گے۔

(۱) بشيرالدوله (۲) عالم كباب

( ( ) '' په ہردونام بذریعهالهام الهی معلوم ہوئے اوران کی تعبیراورتفهیم پیہے:۔

(۱) بشیر الدولہ سے بیمراد ہے کہ وہ ہماری دولت اور اقبال کے لئے بشارت دینے والا ہوگا۔ اس کے پیدا ہونے کے بعد یااس کی ہوش سنجالنے کے بعد زلزلہ عظیمہ کی پیشگوئی اور دوسری پیشگوئیاں ظہور میں آئیں گی اور گروہ کثیر مخلوقات کا ہماری طرف رجوع کرے گا اور عظیم الشان فتح ظہور میں آئے گی۔

(۲) عاتم کباب سے میمرا دہے کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد چند ماہ تک یا جب تک کہ وہ اپنی برائی بھلائی شناخت کرے۔ دنیا پرایک شخت تباہی آئے گی۔ گویا دنیا کا خاتمہ ہوجائے گا۔ اس وجہ سے اس لڑکے کا نام عالم کباب رکھا گیا۔ غرض وہ لڑکا اس لحاظ سے کہ ہماری دولت اور اقبال کی ترقی کے لئے ایک نشان ہوگا۔ بشیرالدولہ کہلائے گا اور اس لحاظ سے کہ مخالفوں کے لئے قیامت کا نمونہ ہوگا۔ عالم کباب کے نام سے موسوم ہوگا۔

خدا تعالیٰ کے اس الہام سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے سرکش لوگوں کے لئے پچھاور مہلت منظور ہے۔ تب بالفضل میاں منظور اللہ محمد صاحب کے گھر لڑکا نہیں لڑکی پیدا ہوگی اور لڑکا بعد میں ہوگا۔
منظور ہے۔ تب بالفضل میاں منظور اللہ محمد صاحب کے گھر لڑکا نہیں لڑکی پیدا ہوگی اور لڑکا بعد میں ہوگا۔
مگر ضرور ہوگا کیونکہ وہ خدا کا نشان ہے اور اگر دنیا پر جلد عذا ب کا وقت آپینچا ہے۔ یعنی عذا بعظیم کا وقت تب ابھی لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام بشیر الدولہ اور شادی خاں اور کلمۃ اللہ خاں اور عالم کباب ہوگا اور دنیا کے لئے نیکوں کے لئے اور نیز بدول کے لئے خدا کا نشان ہوگا بیاس قسم کا نشان ہے جبیبا کہ عزریا نبی نے جبیبی فرمایا ہے کہ عنقریب دونشان ظاہر ہوں گے۔
لیس اگر دونشان ظاہر ہونے والے جو عنقریب ہیں وہ اور ہیں تو اس صورت میں بھی اب کی مرتبہ ان کے گھر میں لڑکی پید ہوگی نہیں تو اب کی دفعہ ہی لڑکا پیدا ہوگا اور وہ خدا کا نشان ہوگا اور اس کے سعد ستارہ کی ساتھ ایک موسرا نشان ظاہر ہوگا اور وہ لڑکا نیکوں کے لئے اور اس سلسلہ کے لئے ایک سعد ستارہ کی طرح مگر بدوں کے لئے اس کے برخلاف ہوگا۔ '

(ب) '' وہ خدا کا کلمہ ہوگا۔ جوابتدا سے مقررتھا۔ اس زمانہ میں پورا ہوجائے گا۔ اور ضرور ہے کہ خدا اس لڑکے کی والدہ کو زندہ رکھے۔ جب تک بیہ پیشگوئی پوری ہو۔ اور گزشتہ الہام اے ورڈ اینڈٹو گرز۔ اس پیشکوئی کو بیان کرتا ہے۔ جس کے معنی ہیں۔ ایک کلمہ اور دولڑ کیاں۔ کیونکہ میاں منظور محمد کی دولڑ کیاں۔ '' دولڑ کیاں ہیں۔ اور جب کلمۃ اللہ پیدا ہوگا۔ تب یہ بات پوری ہوجائے گی۔ ایک کلمہ اور دولڑ کیاں۔ '' دولڑ کیاں ہیں۔ اور جب کلمۃ اللہ پیدا ہوگا۔ تب یہ بات پوری ہوجائے گی۔ ایک کلمہ اور دولڑ کیاں۔ '' ربر جلد انہر ۲۲ صفح احاثیہ)

اگرچہ حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ حاشیہ بالا سے ظاہر ہے بیصاف کردیا تھا کہ منظور محمد سے کس کی طرف اشارہ ہے معلوم نہیں لیکن بیدوا قعہ ہے کہ حضرت کا رججان بیضر ورتھا کہ اس سے صاحبزادہ منظور محمد ہی شاہد مراد ہوں۔ مگر بیحقیقت ہے اور مکیں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کرتا ہوں کہ اس دن جب بیالہا مات مکیں نے سے ظہر کی نماز کے بعد خاکسار شخ غلام احمد مرحوم کی دوکان میں آ کہ بیٹے اہوا تھا اور مکیں نے ان سے کہا کہ حضرت اقد س کواجتہا دی غلطی لگ رہی ہے۔ یہاں پیر منظور محمد مراد نہیں خود حضرت ہی مراد بیں اور آپ کا ہی نام منظور محمد ہے اور محمد کی بیگم آپ کی ہی زوجہ محتر مہیں ۔ بیڈ کر ہور ہاتھا کہ حضرت نانا جان میر ناصر نواب رضی اللّٰد عنہ آئے اور آ کرفر مایا اوشیخا! کیا بحث مرحوم نے فر مایا کہ شخ صاحب کا بی خیال ہے کہ حضرت اقد س کواجتہا دی غلطی کرتے ہو۔ شخ صاحب مرحوم نے فر مایا کہ شخ صاحب کا بی خیال ہے کہ حضرت اقد س کواجتہا دی غلطی کرتے ہو۔ شخ صاحب مرحوم نے فر مایا کہ شخ صاحب کا بی خیال ہے کہ حضرت اقد س کواجتہا دی غلطی کرتے ہو۔ شخ صاحب مرحوم نے فر مایا کہ شخ صاحب کا بی خیال ہے کہ حضرت اقد س کواجتہا دی غلطی کی بی خیال ہے کہ حضرت اقد س کواجتہا دی غلطی کو سے خیال ہے کہ حضرت اقد س کواجتہا دی غلطی کو سے خیال ہے کہ حضرت اقد س کواجتہا دی غلطی کی سے خیال ہے کہ حضرت اقد س کواجتہا دی غلطی کی خیار ہوں کو سے خیال ہے کہ حضرت اقد س کواجتہا دی غلطی کیا کہ خیال ہے کہ حضرت اقد س کواجتہا دی غلطی کیا کہ خیال ہے کہ حضرت اقد س کواجہ تا کو کیا کہ خیال ہے کہ حضرت اقد س کواجتہا دی غلطی کیا کے خیال ہے کہ حضرت اقد س کو حضرت کیا گئے کیا کہ خیال ہے کہ حضرت اقد س کواجتہا دی غلطی کیا کہ خیال ہے کہ حضرت اقد س کواج تا کو کیا کہ خواجہ کیا گئے کیا کہ خواجہ کیا کہ کو خواجہ کیا کہ کیا کہ خواجہ کیا کو خواجہ کیا کہ کیا کہ کو خواجہ کیا کہ کو خواجہ کیا کہ کو خواجہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو خواجہ کیا کہ کیا کہ کو خواجہ کیا کہ کو خواجہ کیا کہ کیا کہ کو خواجہ کیا کہ کیا کہ کو خواجہ کیا کیا کہ کو خواجہ کیا کہ کو خواجہ کیا کہ کو خواجہ کیا کہ

لگ رہی ہے۔حضرت میرصاحب نے جھے مناسب ہدایت کی مگر میں سنتا رہا۔ اس کے پچھ عرصہ بعد جب پیرمنظور محمصاحب کی اہلیہ محتر مہ کا انتقال ہو گیا تب مکیں نے ایک روز اس سلسلہ میں اسی مقام پر کہا کہ د کیھو خدا تعالی نے اپنے فعل سے اس اجتہاد کی غلطی واضح کر دی اب پیرمنظور محمصاحب کے اولاد کا موقعہ نہ رہا۔حضرت میرصاحب نے اس مرتبہ فر مایا کہ یہ پیشگوئی میر محمد اتحق صاحب کے گھر میں لڑکا پیدا ہونے سے پوری ہوگی مکیں نے کہا یہ ہر گزنہ ہوگا۔ اس پر حضرت میرصاحب کوطیش آیا اور جھے فر مایا کہ تو نہیں جا ہتا کہ میر کر نے کہا یہ ہر گزنہ ہوگا۔ اس پر حضرت میرصاحب کوطیش آیا اور جھے فر مایا کہ تو نہیں جا ہتا کہ میر کر نے کے گھر میں بیر موعود پیدا ہو۔ مکیں نے جواب دیا یہ موعود آپ کی اولاد ہی میں ہوگا۔ فرق اتنا ہے کہ آپ کہتے ہیں میر کر نے گھر میں نہ ہوگا اور مکیں کہتا ہوں آپ کی لڑکی کے گھر میں نہ ہوگا اور مکیں کہتا ہوں آپ کی لڑکی کے گھر میں نہ ہوگا اور مکیں گزا کہ تو ہو ہتے ہیں کہ آپ کی لڑکی کے گھر میں نہ ہوگا اور کہتے ہیں کہ آپ کی لڑکی کے گھر میں نہ ہوگا اور کیش انتخدا دلوگ یہی جھتے تھے کہ وہ آپ ہی کی اولاد میں سے ہوگا اور وہ یہی وہ الوالعزم بشیر الدین محمود احمہ ہے۔

اسی اجتہا دی غلطی کی بناء پر حضرت صاحب نے اس وقت ایسالکھا۔ بہر حال مسلح موعود کے ظہور کے علامات میں اس امر کو واضح کیا کہ ضرور ہے کہ خدا اس لڑکے کی والدہ کو زندہ رکھے جب تک یہ پیشگوئی پوری ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلح موعود کے ظہور کے وقت حضور کا وصال ہو چکا ہوگا۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا اور باوجود یکہ جماعت کے علماء وصلیا عوام وخواص ان آ ثار اور کا موں سے جو مسلح موعود کے تھے یہ یقین کرتے تھے کہ حضور مسلح موعود ہیں مگر آ پ نے اس وقت تک اس کا اعلان نہ فر مایا جب تک خدا تعالی نے آپ پر ایک رؤیا صالحہ کے ذریعہ کامل انکشاف نہ کر دیا اور تب آپ نے خدا تعالی کی قتم کھا کر اس کا اعلان ہوشیار پورلود ہانہ، لا ہور، دہلی میں کیا۔ ہوشیار پورکواس لئے اہمیت اور خصوصیت تھی کہ یہ پیشگوئی ہوشیار پورلود ہانہ، لا ہور، دہلی میں کیا۔ ہوشیار پورکواس لئے اہمیت اور خصوصیت تھی کہ یہ پیشگوئی ہوشیار پور ہی سے کی گئی تھی اس موقعہ پر (۲۰ فروری ۱۹۳۳) کو حضرت امیر المومنین ضلیفۃ آسے مصلح موعود نے فرمایا:۔

حضور نے فر مایا آج سے پورے اٹھاون سال پہلے جس کوآج انسٹھواں سال شروع ہور ہاہے۔

۲۰ فروری کے دن ۱۸۸۷ء میں اس شہر ہوشیار پور میں اس مکان میں جو کہ میری انگل کے سامنے ہے

ایک ایسے مکان میں جو کہ اس وقت شخ مہر علی صاحب رئیس ہوشیار پور کا طویلہ کہلاتا تھا۔ جس کے معنی یہ

میں کہ وہاں رہائش کا اصلی مقام نہیں تھا بلکہ ایک رئیس کے زائد مکانوں میں وہ ایک مکان تھا۔ جس میں

شایداتفاقی طور پرکوئی تھہر جاتا ہو یا اسٹور بنا رکھا ہو یا حب ضرورت جانور باند ہے جاتے ہوں۔
قادیان کا ایک گمنام شخص جس کوخود قادیان کے لوگ بھی پوری طرح نہیں جانتے تھے لوگوں کی اس
خالفت کود کیے کرجواسلام اور بانی اسلام سے وہ رکھتے تھے اپنے خدا کے حضور علیحد گی میں عبادت کرنے
اور اس کی نھرت اور مد د طلب کرنے کیلئے آیا اور چالیس دن علیحد گی میں اس نے خدا تعالیٰ سے تضر ع
کے ساتھ دعا کیں گیں۔ ان دعا وُں کے نتیجہ میں خدا نے اس کوا یک نشان دیا۔ وہ نشان یہ تھا کہ میں تم کو
نہ حرف بیر کہ جو تمہارے ساتھ میرے وعدے ہیں ان کو پورا کروں گا بلکہ ان وعدوں کو زیادہ شان اور
زیادہ عظمت کے ساتھ پورا کرنے کیلئے میں تمہیں ایک خاص بیٹا دوں گا وہ اسلام کو دنیا کے کناروں تک
بہنچائے گا۔ کلام الٰہی کے معارف لوگوں کو سمجھائے گا۔ رحمت اور فضل کا نشان ہوگا اور دینی و دنیوی علوم
جو اسلام کی اشاعت کے لئے ضروری ہیں اسے عطا کئے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے لمی عمر دے گا یہاں
تک کہ وہ دنیا کے کناروں تک شہرت یائے گا اور قو میں اس سے برکت حاصل کریں گی۔

دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آخریہ پیشگوئی پوری ہوئی اور بڑی شان کے ساتھ پوری ہوئی۔

حضور نے فر مایا جس لڑکے کا مئیں نے ذکر کیا ہے۔ وہ میں ہی ہوں۔ میرے ذریعہ اس پیشگوئی کی بہت کی شقیں پوری ہو چکی ہیں۔ اس لئے جماعت کا اصرار تھا کہ میں اس پیشگوئی کے مصداق ہونے کا اعلان کروں مگر میں خاموش رہا۔ حتی کہ گزشتہ جنوری کے مہینہ میں لا ہور میں مجھے ایک رؤیا دکھایا گیا جس میں مجھے بتایا گیا کہ اس پیشگوئی کا میں ہی مصداق ہوں۔ حضور نے اس موقعہ پررؤیا کا تفصیل سے ذکر کیا اور فر مایا میں اسی واحدا ور قہار خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں نے جورؤیا بتائی ہے وہ مجھے اسی طرح ہوئی۔ الا مما شاء اللّه پچھے خفیف سافرق نظارہ کے بیان کرنے میں ہوگیا ہوتو علیحدہ بات ہے۔ پس مئیں خدا کے تھم کے ماتحت قتم کھا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے حضرت میں موجود علیہ السلام کی اس پیشگوئی کے مطابق آپ کا وہ موجود بیٹا قرار دیا ہے جس نے زمین کے کناروں تک حضرت مسیح موجود علیہ الصلو قوالسلام کا نام پہنچایا ہے۔

اس تقریر کے بعد مبلغین سلسلہ نے بتایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو پیشگوئی شائع فرمائی مصلح موعود کے ذریعہ احمدیت کا نام دنیا کے کناروں تک روثن ہوگا وہ کس شان اور عظمت سے پوری ہوئی ہے۔

آخر میں حضور نے فر مایا۔ ممیں آسان کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں۔ زمین کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں۔ ہوشیار پورکی ایک ایک این کے گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ بیسلسلہ دنیا میں پھیل کر رہے گا۔ حکومتیں اگر اس کے مقابلہ میں کھڑی ہوں گی تو وہ ٹکڑ نے ہوجا ئیں گی۔ مقابلہ میں کھڑی ہوں گی تو وہ ٹکڑ نے ہوجا ئیں گی۔ لوگوں کے دل شخت ہوں گے تو فر شنتے ان کو اپنے ہاتھوں سے ملیں گے یہاں تک کہ وہ نرم ہوجا ئیں گے اور ان کے لئے احمد بیت میں داخل ہونے کے سواکوئی جارہ نہیں رہے گا۔ اس کے بعد حضور نے احباب کو جانے کی رخصت عطافر مائی اور دعا کے لئے تشریف لے گئے۔

### ڈاکٹر بشارت احمد صاحب کے تاثرات

میں کسی دوسری جگہ ڈاکٹر سیّد محمد حسین صاحب مرحوم کے تاثرات حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت کے متعلق لکھ آیا ہوں اب ڈاکٹر بشارت احمد صاحب مرحوم کے تاثرات بھی درج کر دیتا ہوں اگر چہ ڈاکٹر بشارت احمد صاحب (مولوی محمد علی صاحب رئیس منکرین خلافت کے خسر) اپنی تحریروں میں اختلاف کے بعد نیش زنی کرتے رہان کا معاملہ اب خدا تعالیٰ سے ہے خودان پر حقیقت کھل چکی ہوگی۔ مجھے ضرورت نہیں کہ ان کے اس طرزعمل پراس جگہ کوئی بحث کروں مجھے بید دکھانا ہے کہ باوجود معاند ہونے کے انہوں نے جب مجدد اعظم کھی تو حضرت سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے واقعات کے ذکر میں حضرت اُمُّ المؤمنین کے صبر جمیل اور رضا بالقصنا کا بھی ذکر کیا۔ مصیبت اور ابتلاکے وقت ہی دراصل انسان کے حقیقی ایمان باللہ کا پہتہ چلتا ہے اور عزیز وں کی موت سب سے بڑا امتحان ہوتا ہوتا کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔

خَلقَ الموت والحيوةَ لَيبلُو كم أيكم أحسنُ عملا لعنى ال خدان موت اور حيات كو پيداكيا تاكم تم كوآ زمائ كهكون تم ميں سے اچھے اعمال بجالا تا ہے۔

حیات پرجی انسان بعض وقت نازال ہوکر نخوت وغرور کی اہروں میں بہہ جاتا ہے اور خدا تعالی کے انعامات کا شکر کرنے کی بجائے اس سے دور چلا جاتا ہے اور موت کے وقت بجائے صبر اور رضا بالقضا کے جزع فزع کرتا اور ایسے ناگفتن الفاظ کہہ اُٹھتا اور ایسے حرکات بے صبری میں ظاہر کردیتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضب کا موجب ہوجاتے ہیں ۔ پس موت بجائے خود انسان کے امتحان اور آز ماکش کا بہت بڑا ذر بعہ ہے ۔ ابغور کروکہ حضرت اُمُّ المؤمنین پروہ حادثہ گرز راجوا پنی نوعیت کے لحاظ سے بہت بڑا تھا اور خود اللہ تعالیٰ کی اس وحی میں جو حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام پراُئری اسے بھی تو بھاری بڑا تھا اور خود اللہ تعالیٰ کی اس وحی میں جو حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام پراُئری اسے بھی تو بھاری فرمایا گیا ہے ۔ ایسے حادثہ کے وقت کمزور انسان اس وقت تک خدا کی مشیت سے صلح نہیں کرسکتا جب تک خود اللہ تعالیٰ کے فضل ورحم نے اس کے قلب کو پاک نہ کر دیا ہوا ور اس کی محبت اس کا بغض محض اللہ بی کے لئے نہ ہوگیا ہو۔ اب ڈاکٹر بشارت احمد صاحب کے الفاظ میں جس نے حضرت می موعود علیہ الصلاۃ ہو السلام کی ذریت طیبہ اور اہل ہیت کے خلاف کھنے ہیں ۔

'' حضرت اقدس کی زوجہ محتر مہنے اس وقت صبر جمیل کا وہ اعلیٰ نمونہ دکھایا کہ جس سے حضرت اقدس کی قوت قدس کا پیۃ لگتا ہے حضرت کی بیاری کے دوروں میں آپ برابر چاریائی کے پاس برقع اوڑ ھے بیٹھی رہیں اور دعا کرتی رہیں اور بھی سجدہ میں گر جاتیں اور بار باریبی کہتی تھیں کہ اے حی وقیوم خدا ، اے میرے پیارے خدا ، اے قادر مطلق خدا ، اے مر ر ول کو زندہ کرنے والے خدا تو ہماری مدد کر۔ اے وحدہ لاشریک خدا میرے گنا ہوں کو بخش میں گہنگار ہوں۔ اے میرے مولی میری زندگی بھی ان کودے دے۔ میری زندگی کس کام کی ہے بیتو دین کی خدمت کرتے ہیں۔

بارہا آپ کی زبان پر یہی کلمات تھے اور آخر جب حالت بالکل نازک ہوگئی تو فر مایا۔
اے پیارے خدا بیر تو ہمیں چھوڑ تے ہیں مگر تو نہ ہمیں چھوڑ یو اور حضرت اقدس کی
وفات پر آپ نے کسی قسم کا جزع فزع نہیں فر مایا اور جب دیگر مستورات نے رونا شروع کیا تو
آپ نے جھڑک دیا کہ میرے تو وہ خاوند تھے جب میں نہیں روتی تو تم رونے والی کون ہو'۔
غرضیکہ صبر واستقلال کا اعلیٰ درجہ کا نمونہ دکھایا۔

(مجدداعظم صفحه ۱۲۱)

اگر چہالفاظ اوراسلوب بیان میں کچھ فرق ہومگراس سارے واقعہ میں جوحقیقت نمایاں ہے وہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرۃ طیبہ کے بلند مقام کی راہ نمائی کرتی ہے۔

حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرة مطہرہ کچھ شبہ نہیں حضرت میے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی قوت قدی کا ایک ثبوت ہے۔ مگر قرآن مجید کی نص صرح حضرت اُمُّ المؤمنین کی ذاتی طہارت اور طیب زندگی کو بھی ثابت کررہی ہے۔ جبیہا کہ اللہ کریم نے فر مایا المطیبات للطیبین ۔ پھراس المیہ کے وقت حضرت اُمُّ المؤمنین کی تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف تھی وہ اللہ تعالیٰ کی قو توں اور صفات پر ایمان رکھتی تھیں اور آخری اور بہلا علاج ہر مصیبت کا یہی سمجھتی تھیں اور سمجھتی ہیں کہ خدا تعالیٰ سے دعا کی جاوے چنا نچہ اس سارے وقت کو آپ نے دعاؤں میں گزار ااور بالآخر جب آپ نے دیکھا کہ قضائے الہی نافذ ہو چی ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کی جوا ہے اندر مردہ دلوں میں زندگی پیدا کرنے کا اثر رکھتی ہے اور ہموم وغوم کی شب تارمیں روشنی کا منار بن جاتی ہے۔

'' بیارے خدا بیتو ہمیں چھوڑتے ہیں مگرتو نہ چھوڑ یو'۔

میں ہرصاحب دل اور قرآن کریم کے اس اصول پر (اف من یہ جبیب المضطر اذا دعاہ) (وہ مضطر کی دعا سننے والا کون ہے) یعنی اضطرار میں خشوع وخضوع سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالی اسے قبول فرما تا ہے۔ حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام کی وفات کے واقعہ نے ایک خاص کیفیت حضرت سیّدہ پرطاری کردی تھی اوراس حالت کرب واضطراب میں اپنے پیارے خدا کو پکارا۔ کہ تو ہم کو نہ چھوڑ ہو۔ کیا یہ دعار د ہوسکتی ہے؟ اس دعا کے الفاظ خدا کے فرشتے قبولیت کے لئے بارگاہ رب العزت میں عزت واحترام سے لے جارہے تھے اور آسان زمین کے قریب ہوگیا تھا اور خدا تعالی کا وہ مبشر وعدہ جواس نے حضرت میں موعود علیہ الصلوق والسلام سے کیا تھا انسی معک و مع اھلک میں تیرے اور تیرے اہل کے ساتھ ہوں ان الفاظ میں جھلک رہا تھا اور بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ خدا کی محبت کا ثبوت ہر آن ہوتا رہتا ہے۔

افسوس اس ناداں پر جواس کے بعد بھی کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اور ذریات طیبہ جوخدا تعالیٰ کی بشارتوں اور وعدوں کے مصداق اور مبشر وموعود اور شعار اللہ ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو بھول گئے۔اف لکم ایبھا المفترون

# مصلح موعود کے متعلق کچھاور

اس کتاب کا بیموضوع نہیں بلکہ اس پراللہ تعالیٰ کی توفیق اور کرم سے ایک مفصل کتاب زیر تالیف ہے یہاں اس سلسلہ میں کہ حضرت اُمُّ المؤمنین (اطال اللہ عمر ہا) کی بیا متیاز کی خصوصیت ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے ایک برگزیدہ رسول جوموعودا قوام عالم ہے اور جس کی آمد و بعث کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد فر ما یا اور امت کی حفاظت وصیانت کا اسے آخری حصار قرار دیا کی وعدہ کی زوجہ ہیں۔ اس طرح خدا تعالیٰ کے وعدہ کی اولاد کی وہ ماں ہے وہ اولا دجوم شرہے اور اسی اولا دمیں وہ عظیم الشان اس طرح خدا تعالیٰ کے وعدہ کی اولاد کی وہ ماں ہے وہ اولا دجوم شرہے اور اسی اولا دمیں وہ وگئے ماشان اولوالعزم موجود بھی ہے جو خدا تعالیٰ کی الہا می بشارتوں میں مصلح موعود ہے۔ چونکہ بعض وہ لوگ جنہوں نے حضرت میں موجود بھی ہے جو خدا تعالیٰ کی الہا می بشارتوں میں مصلح موعود ہے۔ چونکہ بعض وہ لوگ جنہوں نے حضرت میں موجود بھی ہول کر کے خلافت راشدہ کو بھی قبول کر کے خلافت ثانیہ کے خضرت میں موجود ہوئے یہ بھی انکار کر دیا اور مصلح موعود ہونے پر بھی اعتراض کیا ہے اس لئے میں یہاں ان سے بعض کے زمانہ میں انکار کر دیا اور مصلح موعود ہونے پر بھی اعتراض کیا ہے اس لئے میں یہاں ان سے بعض کے ان سے نیا نات کودے دینا چا ہتا ہوں جو اختلاف سے پہلے وہ دے چکے ہیں۔ عظمند آدمی کے لئے ان سے نتھے نکا لئا آسان ہے۔

## ا ـ مرزاخدا بخش صاحب کی شهادت

مرزا خدا بخش صاحب جھنگ کے رہنے والے تھے اور سلسلہ کے ابتدائی ایام میں انہیں حضرت نواب مجمعلی خان صاحب رضی اللہ عنہ کی ملازمت کے سلسلہ میں حضرت اقدس کی خدمت میں رہنے کی سعادت حاصل تھی اور خد مات کا موقعہ ملا۔ حضرت کی زندگی میں ان کو بعض تقویل سے گرے ہوئے شہمات پیدا ہوئے تھے مگر وہ جماعت سے وابستہ رہے خلافت ثانیہ کے وقت وہ اپنے لا ہوری دوستوں کے ساتھ شریک ہوگئے اور اب کچھ عرصہ ہوا اس دنیا سے گزرگئے ہیں اللہ تعالی ان کی ستاری فر مائے۔ انہوں نے حضرت اقدس کی زندگی میں ایک کتاب کھی تھی جس کا نام عسل مصفی تھا اس میں انہوں انہوں نے مصلح موعود کے متعلق بیا قرارشائع کیا تھا کہ وہ موجودہ اولا دمیں سے ایک ہے۔ بعد میں منکرین خلافت نے اسے تین سو برس کے بعد آنے والے پر پیشگوئی کو لمبا کرنا چا ہا مگر خدا تعالی نے مصلح موعود کو خلافت نے اسے تین سو برس کے بعد آنے والے پر پیشگوئی کو لمبا کرنا چا ہا مگر خدا تعالی نے مصلح موعود کو الم ہرکر دیا۔

مرزاخدا بخش صاحب لکھتے ہیں: ۔

''ایک دفعہ ایسے وقت میں جب کہ ابھی تک میے موعود کی کوئی اولا دنئ زوجہ سے جو ایک بڑے مشہور خاندانِ سادات سے تھیں نہیں ہوئی تھی پیشگوئی کی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو مشرق سے مغرب تک دین اسلام کو پھیلائے گا۔اس کا نام بشیراور عمانوایل ہوگا اور وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ دیکھو ضمیمہ ریاض ہند مور خہ کم مارچ ۲۸۸ اوسویہ پیشگوئی بھی بکمال صفائی پوری ہوگئی اس وقت چار ہی لڑے موجود ہیں جن میں سے ایک وہ موعود بھی ہے جو این وقت پراپنے کمالات ظاہر کرے گا اور جو حضرت اقدس کا جانشین ہوگا'۔

(عسل مصفَّى جلد ٢ صفحه ٥٨ ٢ مطبوع و ١٩٠٠)

### (۲) جناب مولوی محمداحسن صاحب مرحوم ومغفور کابیان

جناب مولوی سیّد محمد احسن صاحب حضرت اقدس کے دعویٰ مسیحت کے آغاز میں بڑے قلمی معاونین اور مخلصین میں سیّد محمد اختاب تک وہ خلافت ثانیہ سے وابستہ رہے بعد میں بعض حالات ذاتی کی وجہ سے انہیں لغزش ہوئی۔لیکن بالآخر خدا تعالیٰ نے ان کا خاتمہ بالخیر کر دیا اور

انہوں نے تو بہ کر کے خلافت سے وابسکی اختیار کر لی۔ انہوں نے حضرت خلیفہ اوّل کے عہد خلافت میں الا جنوری وا اوائے میں ظہور القلم کے عنوان سے شاکع ہوا۔ اس خطبہ میں حضرت سے موعود علیہ الصلو قوالسلام کے بعض نشانات کے پورا ہونے کو بطور شواہد پیش کر کے فرمایا۔
میں حضرت سے موعود علیہ الصلو قوالسلام کے بعض نشانات کے پورا ہونے کو بطور شواہد پیش کر کے فرمایا۔
'' پس جبکہ صد ہا بیہ الہم اس زور وشور سے پورے ہوئے تو جوالہمام ذریت طیبہ کیلئے ہیں کیا وہ پورے نہ ہوں گے۔ ان الہمامات پر بھی کامل طور
برایمان ہونا چا ہے۔ ایسانہ ہوکہ نسو مسن بب عضٍ و نسک ضر بب عضٍ کی وعید میں کوئی
آ جاوے ۔ نعوذ باللہ خصوصاً ایسی حالت کہ آثار ان الہمامات کے پورے ہوئے شروع ہوگئے
بیں ۔ حضرت خلیفۃ اس کے حکم سے ہماری کل جماعت کے وہ امام بیں اور انہوں نے
تھوڑ ہے ہی عرصہ میں ایسی غیر معمولی ترقی کی ہے کہ الہمام میں تھی اور میں نے تو ار ہاص کے
طور پر بیسب آثار مشاہدہ کئے ہیں اس لئے میں مان چکا ہوں کہ یہی وہ فرزندار جمند ہیں جن

(الحكم ١٩ جنوري ١٩١٠)

کیااس میں کسی قتم کا شک وشبہ ہے۔ تھوڑ ہے عرصہ میں غیر معمولی ترقی کو آنہوں نے الہام میں بیان شدہ ترقی کہا ہے اور وہ وہی ہے جو جلد جلد برڑھے گا کے الفاظ میں ہیں۔ اور سبز اشتہاروا لے موعود پر ایمان کا اظہار کر کے اس وعید سے منکروں کوڈرایا ہے جو نسو مسن ببعض و نکفر ببعض سے وار دہوتا ہے۔ پھرایک تقریر میں فرمایا:۔

ایک پیم الہام تھا کہ انا نبشر ک بغلام مظہر الحق و العلا۔ جواس حدیث کی پیشگوئی کے مطابق تھا جوسے موعود کے بارے میں ہے کہ بتنو وج ویو لدلہ بعنی آپ کے ہاں ولدصالے عظیم الثان پیدا ہوگا۔ چنا نچہ حضرت مرزا بشیرالدین محمود احمد صاحب موجود ہیں۔ منجملہ ذریت طیبہ کے اس تھوڑی سی عمر میں جو خطبہ انہوں نے چند آیات قرآنی کی تفسیر میں بیان فر مایا اور سنایا ہے اور جس قدر معارف اور حقائق بیان کئے ہیں وہ بے نظیر ہیں۔ ابھی ہمارے ہاتھوں میں بیا۔ ابھی ہمارے ہیں تو یا در سے بیفرعونی خیالات ہیں۔

اس میں فرعونی خیالات کا اشارہ جن احباب کی طرف ہےسب جانتے ہیں میں تو ان کے لئے دعائے ہدایت کرتا ہوں۔

# (٣) جناب خواجه كمال الدين صاحب مرحوم كافيصله

مرحوم خواجہ کمال الدین صاحب نے اپنے رسالہ اندرونی اختلا فات سلسلہ احمدیہ کے اسباب میں مصلح موعود کے متعلق ایک فیصلہ کن بات کھی:۔

'' کم از کم میں اپنے متعلق فیصلہ کرنا چا ہتا ہوں کہ اس خلف کے بعد مجھ پرحرام ہوگا کہ میں حضرت میاں صاحب کے عقائد کے خلاف کچھ کھوں ۔ یا میں قبول کرلوگا۔ یا میں دعاؤں میں لگ جاؤں گا۔ بہر حال میں خاموش ہوجاؤں گا۔اگروہ مصلح موعود ہیں تو پھروہ حلفاً یہ بیان کریں کہ آیا الہا ماً ان کواطلاع ملی کہ وہ وہی فرزند ہیں جس کا ارشارہ سبز اشتہار میں ہے۔'' (صفحہ ۲۷)

خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جب حضرت مصلح موعود نے اپنے دعویٰ کا اعلان کیا تو خواجہ صاحب مرحوم اس دنیا سے گرز چکے تھے۔ انہوں نے اپنے جس فیصلہ کا اظہار کیا ہے وہ ان کے رفقاء پر اتمام جمت ہے۔ کم از کم ان کواس دعویٰ کی مخالفت اور انکار تو نہیں کرنا چاہیئے تھا۔ طریق تقویٰ بیتھا کہ وہ خاموش ہوجاتے اور دعاؤں میں لگ جاتے اور اب تو خدا تعالیٰ نے ان کی تا ئیداور نصرت سے اس پر مہر صدافت ثبت کر دی۔ حضرت مصلح موعود نے حلف موکد بالعذاب کے ساتھ ہوشیار پور، لودھیانہ، لا ہور، دبلی میں اعلان کیا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک سال کے اندر ہی لانظیرتا ئیدات آپ کی کی ہیں اور ہرنیادن نئی نصر توں کا جلوہ گا ہوتا ہے۔ اللّٰہُم ذدفذ د۔

جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا ہے کہ بیذ کرضمناً آگیا اور بید حضرت اُمُّ المؤمنین کی ایک امیتازی شان کا مظہر ہے اور اس دعویٰ کے اعلان کے وقت حضرت اُمُّ المؤمنین کی زندگی بھی ایک اعجازی شان ہے۔ ولله المحمد

# حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی کی ڈائری کاایک ورق

اگرچہ حضرت اُمُّ المؤمنین متعنا اللّٰه بطول حیاتھا کی سیرت طیبہ کے متعلق بہت میں روایات اور تا ثرات میں درج کر چکا ہول لیکن پچھاور باقی بھی ہیں ان میں سے حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی سلمہ اللّٰہ تعالیٰ کی ڈائری کا ایک ورق جونہایت اہم ہے سب سے اوّل درج کرتا ہول۔ اس ورق کے پڑھنے سے معلوم ہوجائے گا کہ صدرانجمن احمد بیے کے اکا برعمو ماً اور جناب مولوی مجمعی صاحب کا طریق ممل کیا تھا اور جماعت کے مخلص بزرگ ان کے متعلق کس قتم کے جذبات رکھتے تھے اوران کا کا طریق ممل کیا تھا اور جماعت کے مخلص بزرگ ان کے متعلق کس قتم کے جذبات رکھتے تھے اوران کا عام اخلاق کس رنگ کا تھا اور حضرت اُمُّ المؤمنین کے ساتھ ان کوقد رتی بغض تھا حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب کومض اس وجہ سے رضا کا رانہ جلسہ کے موقعہ پر خدمت کا موقع نہ دیا گیا کہ وہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی خدمت کی عزت و شرف کے مقابلہ میں بھائی جی اوران کے ہم مشرب لوگ دنیا کی ہرعزت اور دولت کوقر بان کر دینے کوعزیز رکھتے تھے۔

حضرت شخ عبدالرحمان نے جس نجی کام کا ذکر کیا ہے اور جس کے برکات وثمرات کا شکر گزاری کے لہجہ میں ذکر کیا ہے وہ الحکم کے صیغہ ادارت میں شمولیت تھی۔ بھائی جی کے ساتھ میر بے تعلقات اللہ کے ہمیشہ مخلصا نہ رہے اور بھی ہم میں کسی امر کے متعلق اختلاف بھی ہوا تو اس نے اس محبت کے جذبہ کو کم نہیں کیا۔ مرحوم عرفاتی صغیر کی علالت کے دوران میں انہوں نے خوداوران کی اہلیہ محتر مہد نے جس محبت واخلاص کا عملی اظہار فرما یا وہ مومنا نہ اخوت کی ایک شان ہے اور خاکسار کے ساتھ ان کا برتا کو ہمیشہ ایسا رہتا ہے۔ جیسے دو مانی جائے بھائیوں میں ہو۔ بید داستان دوسرے وقت پر بیان ہوگ۔ سردست میں ان کی ڈائری کے ایک ورق کو تبرکا درج کر رہا ہوں۔ محمود مرحوم نے اور میں نے بھی سیرت کے لئے کچھ کھنے کو کہا تھا مگران کی ناسازی مزاج اور بعض افکار نے موقعہ نہ دیا اور میں انے ہی سیرت کے لئے کچھ کھنے کو کہا تھا مگران کی ناسازی مزاج اور بعض افکار نے موقعہ نہ دیا اور میرادل چا ہتا سیرت کے لئے کچھ کھنے کو کہا تھا مگران کی ناسازی مزاج اور بعض افکار نے موقعہ نہ دیا اور میرادل چا ہتا

۳/ دسمبر معنوی ایک چیتے کے شکار میں احسن گنج کامٹے کشن گنج کوٹے (راجپوتانہ) سے ایک چیتے کے شکار میں زخمی ہو کر واپس آیا جہاں مجھ نا کارہ غلام کوسیّد نا حضرت اقدس سیّج موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک عزیز مرز امجمداحسن بیگ صاحب کی اراضیات کی آبادی وانتظام کی غرض سے بھیجا ہوا تھا تو میں نے

وجه معاش کے لئے حضرت خلیفہ اوّل سے مشورہ چاہا۔حضور نے فرمایا۔

'' چھوٹا موٹا جوبھی کا مل سکے کرلوفا رغ اور بیکار ہرگز نہ رہنا۔''

میں نے ایک کام کا حوالہ دیکر عرض کیا وہ ملتا ہے۔ گر وہ چونکہ بالکل ایک پرائیوٹ اور ذاتی حثیت کا ہے۔ اس خیال سے اس کے لئے مجھے انشراح نہیں بلکہ تامل ہے۔ لہذا صدرانجمن احمہ یہ قادیان میں اگرکوئی کام مل جائے تواچھا ہو۔ میری خواہش اور عندیہ معلوم کرکے فرمایا۔

'' بھولے میاں انجمن کے کام کوتم کیا سمجھتے ہو۔ وہ تم کیا جانتے نہیں کہ وہ کتنا زودر نج اور فیصلہ واقع ہوا ہے اورخلاف مرضی وہ بھی برداشت ہی نہیں کرسکتا۔

صاحب ممدوح کا مشورہ میں نے سرآ تکھوں پررکھا اور پہلے شخصی کام کوتر جیجے دیتے ہوئے اس کو جب موگیا۔ قبول واختیار کرلیا اور خدا کافضل ہوا کہ وہ کام میرے لئے گئ تتم کی برکات ورحمتوں کا موجب ہو گیا۔ سیّدنا حضرت اقدس مسیح موعود پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ومعیت میسر آئی اور آخری ایام میں حضور پُرنور کی خدمات بجالانے کی عزت وتو فیق ہوئی تو اسی کام کی بدولت جس کے لئے حضرت خلیفہ اوّل رضی اللّہ تعالیٰ عنہ نے اخلاص ومحبت سے مشورہ دیا تھا۔

#### **(r)**

سیّدنا حضرت اقدس می موعود علیه الصلوة والسلام کے وصال کے بعد جہاں اور کی قتم کے تغیرات ہوئے۔ نئے نظام قائم ہوئے۔ وہاں ایک تغیر میری ذات سے بھی متعلق ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک روز کا واقعہ ہے شام کی نماز کے بعد میں مسجد مبارک کے شفیس پر ببیٹا اور حبیب اور صحبت محبوب کے زمانہ کی مبارک ساعات کو یا دکر کے لطف اٹھا رہا تھا۔ اچا نک ایک آ واز آئی نرم اور محبت بھری۔ ''میاں عبدالرحمٰن صاحب ذرا إدهر آنا۔'' میں نے کہا''خواجہ صاحب بہت اچھا میں حاضر ہوا۔'' مسجد کے ایک طرف محترم خواجہ کمال الدین صاحب ، مگرم جناب شخ رحمت اللہ صاحب ، ڈاکٹر مرز ایعقوب بیک صاحب ، ڈاکٹر سیّد محمد سین شاہ صاحب اور ٹھیک یا دنہیں کہ مولوی محمد علی صاحب بھی تھے یا نہیں۔ بیک صاحب ، ڈاکٹر سیّد محمد سین شاہ صاحب اور ٹھیک یا دنہیں کہ مولوی محمد علی صاحب بھی تھے یا نہیں۔ آپس میں دیر سے بچھ با تیں کر رہے تھے۔ جھے مخاطب کر کے خواجہ صاحب نے فر ما یا کہ ہم بہت دیر سے سوچ رہے گئر موز وں آ دمی کوئی نہ ملا۔ آخر نظر تم پر آن کر ٹھر کی اور مجھے یقین ہے کہ تم اس کا م

کاہل ہو۔ کام بیہ ہے کہ حضرت کی زندگی میں تو لنگر خانہ کا نظام اور کام کلیۓ حضور کے ہاتھوں میں تھا۔ حضور کی خوثی اور مرضی پر منحصر تھا۔ گراب بیہ ہو جھ بھی انجمن کوہی اٹھانا پڑگیا ہے۔ ہم نے بہت سوچ بچار اور غور و پر داخت کے بعد یہی فیصلہ کیا ہے کہ تم ہی اس کام کیلئے موز دں و مناسب ہو۔ لہذا بیہ کام تہمارے سپر دکیا جاتا ہے۔ کل سے اس کام کوہاتھ میں لے لو۔ خدمت کا موقعہ ہم خرما وہم ثواب۔ میں سیّدنا حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوة والسلام کی حین حیات میں بہت کچھ من چکا تھا بلکہ حضور میں سیّدنا حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوة والسلام کی حین حیات میں بہت کچھ من چکا تھا بلکہ حضور کے سفر لا ہور کے بالکل آخری ایام میں حضور کی زبان مبارک سے ان ہزرگوں کے خیالات اور حضور پر نور کی ناراضگی کے واقعہ کا چھم دیداور گوش شنیدگواہ تھا۔ میں نے عذر کیا اور معافی چا ہے ہوئے کہا۔ واجب الاحترام ہزرگو! آپ کے حسن طن کے لئے شکر گزار ہوں اور خواہش ہے کہ آپ کی بیہ سنطنی واجب الاحترام ہزرگو! آپ کے حسن طن کے لئے شکر گزار ہوں اور خواہش ہے کہ آپ کی بیہ سنطنی انہ دوائم رہے مگراس کی بہی صورت ہے کہ آپ ہرزگ مجھے اس کام سے معاف رکھیں ۔ مجھے اندیشہ ہے کہ آپ برنگ مین مرضی اور خوشی کے مطابق کام نہ کرسکوں گاوغیرہ۔ نااہل کہنے گیں گے۔ کیونکہ میں آپ کی مرضی اور خوشی کے مطابق کام نہ کرسکوں گاوغیرہ۔

میرا جواب سن کرسجی اصحاب دنگ و مششدرہ گئے۔ دوایک مرتبہ سمجھایا اور بات کود ہرایا بھی۔ گر میری طرف سے انکار پراصرار پاکرمیرا ہاتھ پکڑا اور حضرت خلیفہ اوّل رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کے پیش جا کیا جو کہ وہیں مبجد کے شرقی حصہ اور سڑھی کے جنگلہ کے جنوبی جانب ایک چار پائی پر لیٹے ذکر الہی میں مصروف تھے۔صاحب ممدوح نے مجھ سے ان اصحاب سے عدم تعاون کے لئے جواب طبی فر مائی۔ گر میری عرضداشت اور تفصیلی گزارش سن کر مجھے معذور سمجھا اور انہیں کوئی اور انتظام کر لینے کی ہدایت فر مادی۔ چنانچہ اس ڈیوٹی سے سبکدوش رہا۔ گرکار کنان انجمن کی بعض مصلحتوں کے ماتحت بہر حال مجھے صدر انجمن احمد یہ کی ملازمت میں لیا جانا ضروری سمجھ کرسی اور کام میں لگادیا گیا۔

#### **(m)**

۱۹۰۸ء کا جلسہ آیا ڈیوٹیاں لگائی گئیں۔ مجھنا کارہ کوبھی کسی لائق سمجھ کرسیّدنا امام ہمام خیر الانام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت بجا لانے کا موقعہ دیا گیا۔ چنانچہ اپنے آتا کے نامدار کی قائم کردہ اس یادگار کی تقریب پر اخلاص شوق اور محبت سے اس طرح خدمات بجا

لانے کی توفیق ملی کہ صدرانجمن احمد یہ نے بھی ایک ریز ولیشن کے ذریعہ اپنی خوشنو دی کا اظہار فرما یا اور حافظ عبدالرحیم صاحب مالیر کوٹلوی مرحوم اور مجھ کو دس دس روپے کا نقد انعام بھی عطا فرمایا۔ میں اور حافظ عبدالرحیم صاحب مرحوم دونوں مل کر انتظام جلسہ میں خدمات بجالاتے رہے۔ گراس سے کہیں بڑھ کروہ نعمت تھی جومیری حقیقی مال سے بھی کہیں بڑھ کرمیری محسنہ سیّدۃ النساء حضرت اُمُّ المؤمنین نے ازراہ کرم اورغریب نوازی بیاحیان فرمایا کہ خود چل کرغریب خانہ پرتشریف لا کمیں اور سیّدنا حضرت اقدس میے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دستار مبارک مجھے بطور تبرک دیکر نوازا۔

#### (r)

9 10 انجاء کا جلسہ سالانہ غالبا وا 10 ہے کہ ارج میں ہوا تھا۔ جلسہ سے قبل کا واقعہ ہے کہ سیّدۃ النساء حضرت اُمُّ المؤمنین کو بعض ضرور توں کے ماتحت روپے کی فوری ضرورت پیش آئی جس کے لئے سیّدہ مدوحہ نے دبلی میں واقع اپنا ایک مکان کی فروخت کا ارادہ فر ما کر جھے تھم دیا کہ دبلی جا کراس کا م کو سرانجام دوں۔ چنانچے میں نے رخصت کی درخواست سکرٹری صاحب صدرانجمن احمہ یہ کی خدمت میں پیش کی اور دبلی چلا گیا جہاں کا م میں پھر کا وٹ پیدا ہوگی اور جلسہ سے پہلے وہ پاید بھیل کو نہ بینچ سکا۔ میں نے سیّدۃ النساء حضرت اُمُّ المؤمنین ایدہ اللہ تعالیٰ کے حضور طالات عرض کرکے درخواست کی مصنور کی اجازت ہوتہ جلسہ کے موقعہ پر حاضر ہوکر پھے خدمت کرلوں ۔ سیّدہ محتر مہ نے از راہ کرم ذرہ نوازی فرمائی اور نہایت محبت سے لکھا کہ جلسہ پر ضرور آ جاؤ جلسہ کے بعد پھر جاکروہ کا مرحم کر لینا۔ چنانچہ میں دارالا مان آ گیا اور بجیب اتفاق کی بات ہوئی کہ جس وقت میں پہنچا۔ جناب مولوی محم علی چنانچہ میں دارالا مان آگیا اور عرض کیا ''مولوی صاحب میں بھی حاضر ہوگیا ہوں۔ جھے بھی کوئی خدمت کر دی جائے ۔ مولوی صاحب نے سراٹھا کر میری طرف دیکھا اور فرمایا۔ '' شیخ صاحب آپ اب سیری کری جائے ۔ مولوی صاحب نے سراٹھا کر میری طرف دیکھا اور فرمایا۔ '' شیخ صاحب آپ اب سیری کری جائے ۔ مولوی صاحب آپ اب سیری کری جائے ۔ مولوی صاحب آپ اب سیری کری جائے ۔ مولوی صاحب نے سراٹھا کر میری طرف دیکھا اور فرمایا۔ '' شیخ صاحب آپ اب سیری کری جائے ۔ مولوی صاحب نے سراٹھا کر میری طرف دیکھا اور فرمایا۔ '' شیخ صاحب آپ اب سیری کردیا جو کردا پس دارالا مان آیا اور کمی درخواست دے کردا پس دارالا مان آیا اور کمی درخواست دے کردا پس دارالا مان آیا اور کمی دریا جیا کہ میں درخواست دے کردا پس دارالا مان آیا اور کمی دریا جیا کہ میں درخواست دے کردا پس دار ہی جائے ۔ جہاں کا م سے فارغ ہوکروا پس دارالا مان آیا اور کمی دریا جی جیب کی جیب دیتے ہو کہی کے حضرت خلیفہ اور دریا سے فارغ ہوکروا پس دارالا مان آیا اور کمی دریا جیب کی جیب کیا کہ کردیا جیا کہ کو کی کا کردیا جس کی کردیا جو کی کی کردیا جو کیا کہ کردیا جو کردیا جو کردیا جو کردیا جو کردیا جو کردیا جو کردیا جب کی کردیا جو کر

سے دس روپے بطور پونجی مرحمت فرمائے۔ خدا کے فضل سے اخلاص اور محبت سے دی گئی وہ پونجی اتن باہر کت ہوئی کہ ہزاروں روپے اس کے ذریعہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیئے۔ میں نے انجمن کی ملازمت بات سے جلد ہی استعفٰی دے دیا اور پھر ہمیشہ کے لئے اس کی ملازمت کا ارادہ ترک کر دیا۔ کیونکہ جس بات کی وجہ سے مولوی مجمع علی صاحب نے مجھے سیری کرنے کا طعن دیا تھا۔ نہ صرف بید کہ میں اس کا م سے باز آنے والا نہ تھا بلکہ اس کے بغیر میری زندگی ہی محال تھی۔ اور الحمد اللہ کہ آج تک اس کا م میں غیر معمولی روحانی لذت یا تا ہوں۔ اور اسے اپنے لئے دین ودینا کی برکات کا موجب سمجھتا ہوں۔

خاكسارعبدالرحلن قادياني

### حضرت اُمُّ المؤمنين كاايك عجيب كارنامه

میں آئی۔اس کے متعلق میں حضرت امیر المومنین مصلح موعود ایدہ اللہ بضرہ العزیز کے بیان کودرج کرتا ہوں اسے پڑھ کر حضرت امیر المومنین کی اولوالعزمی اور علوہ متی پر بھی روشی پڑتی ہے اور حضرت امیر المومنین کی بیٹا ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مخلص اور متی المومنین کے بیٹا ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مخلص اور متی احمدی ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مخلص اور متی احمدی ہونے کی حیثیت سے جوائیان ہے وہ واجب التقلید رہے۔ حضرت امیر المومنین نے بار ہا فر مایا ہے کہ انہوں نے اسلام یا احمدیت کو مخص اسی لئے قبول نہیں کیا کہ وہ حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام کے گھر میں پیدا ہوئے تھے بلکہ خود اپنی ذاتی تحقیقات اور خدا تعالیٰ کے عطا کئے ہوئے علم ومعرفت اور بھیرت کی بناء پر اسی طرح وہ حضرت ائم المؤمنین کی عظمت و محبت اپنے دل میں صرف اس لئے نہیں رکھتے کہ وہ آپ کی والدہ تھیں بلکہ ان کے اپنے مقام کی وجہ سے ۔غرض اس کارنا مہ کو اب خود امیر المومنین کے الفاظ میں پڑھو۔ آپ نے ایک خطبہ جمعہ میں جو ۱۰ مارچ ۱۳۲۳ کو دیا اپنے خاندان کو خدمت دین کے لئے زندگی وقف کرنے کی طرف خاص خطاب کیا۔اس سلسلہ میں اپنے اہل خاندان کو خدمت دین کے لئے زندگی وقف کرنے کی طرف قوحد دلاتے ہوئے فرمانا:۔

''خدا ہم سے بین ہیں چا ہتا کہ ہم کچھ وقت دین کو دیں اور باقی وقت دنیا پرصرف کریں۔ بلکہ خدا ہم سے بی چا ہتا ہے کہ ہم اپنی تمام زندگی خدا تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لئے وقف کر دیں۔ حضرت داؤڈ فر ماتے ہیں۔ میں نے آج تک کسی بزرگ کی سات پشتوں تک کو بھیک ما مگتے اور فاقہ کرتے نہیں دیکھااس کے معنی یہی ہیں کہ سات پشتوں تک اللہ تعالیٰ خوداس خاندان کا محافظ ہوجا تا ہے اور پھراس کے بیبھی معنی ہیں کہ جب سات پشتوں تک خدا خوداس خاندان کا محافظ ہوجا تا ہے تواس خاندان کے بیبھی معنی ہیں کہ جب سات پشتوں تک خدا خوداس خاندان کا محافظ ہوجا تا ہے تواس خاندان کے افراد کا بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم سات پشتوں تک سوائے دین کی خدمت کے کام چھوڑ دیں تو اس کے نتیجہ میں فرض کروان کو فاقے آنے لگ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوا۔ سب پچھ خدا کی مشیت کے ماتحت ہوتا ہے۔ اگراس رنگ میں ہی کسی وقت اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لینا چا ہے اور انہیں فاقے آنے مردنیا مشروع ہوجا کیں تب بھی اس میں کوئی بڑی بات ہے۔ کیا لوگ دنیا میں فاقے نہیں کیا کرتے۔ اگر دنیا میں فاقے کر لیتے ہیں تو فاقہ سے ڈر کر ہمارے لئے دین کی خدمت کوچھوڑ نا کس طرح جائز ہو سکتا ہے۔

# حضرت سيح موعود عليه الصلوة والسلام جب فوت هوئے

اس وقت ہمارے یاس اپنے گزارے کا کوئی سامان نہ تھا۔ والدہ صاحبہ سے اس کے ہر بچہ کومحبت ہوتی ہے۔لیکن میرے دل میں نہصرف اپنی والدہ ہونے کے لحاظ سے حضرت اُمُّ المؤمنین کی عظمت تھی۔ بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے آپ کی دوہری عزت میرے قلب میں موجود ہے۔اس کے علاوہ جس چیز نے میرے دل پر خاص طور پر اثر کیا وہ یہ ہے کہ حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام جب فوت ہوئے اس وقت آپ ير پچھ قرض تھا۔ آپ نے بینہیں کیا کہ جماعت کے لوگوں کے سے کہیں کہ حضرت مسیح موعود پراس قدر قرض ہے بیادا کرو۔ بلکہ آپ کے پاس جوز پورتھاا ہے آ ب نے بچ کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کے قرض کوا داکر دیا۔ میں اس وقت بچے تھااور میرے لئے ان کی خدمت کرنے کا کوئی موقعہ نہ تھا۔ مگر میرے دل پر ہمیشہ بیا تر رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کو کتنا محبت کرنے والا اور آپ سے تعاون کرنے والا ساتھی دیا۔ پھر ہمارے لئے حضرت خلیفہ اوّل رضی اللّه عنہ نے کچھ گزارہ مقرر کرنا حیایا۔ میں نے اس بات کا سلے بڑا مقابلہ کیااور کہا کہ ہم ہرگز گزراہ نہیں لیں گے۔لوگ مجھے کہتے تھے کہ آخر آپ کیا کریں گے تو میں یہی کہتا کہا گراللہ تعالیٰ کوہمیں بھوکا رکھنا منظور ہے تو ہم بھو کے رہیں گے۔مگر جماعت سے گزراہ کے لئے کوئی رقم نہیں لیں گے۔ یہاں تک کہ حضرت خلیفہ اوّل رضی اللّہ عنہ کو پیر بات معلوم ہوئی ۔اس یرآ پ نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ میاں خدا کا ایک الہام ہے۔ جوحضرت مسے موعود پرنازل ہوا اور میں نے اس الہام کے بیمعنی نکالے ہیں۔اس لئے تم اس گزراہ کو قبول کرلو۔ چنانچے میں نے وہ گزراہ قبول کرلیا۔ مگر وہ گزارہ اس سے بہت کم تھا۔ جوآ جکل اولا دوں کو ملتا ہے۔اس وقت مجھے ساٹھ رویے ما ہوار ملا کرتے تھے اور ہم نہ صرف میاں بیوی تھے بلکہ اس وقت تک دو نیچ بھی ہو چکے تھے اور ایک خادمہ بھی تھی۔اس کے علاوہ میں انہی رو پیوں میں سے دس رویے کے قریب دینی کا موں میں خرج کرتا تھا۔ گو یا پچاس رویبہ میں ہم گزارہ کیا کرتے تھے لیکن میرے دل میں کسی وقت یہ خیال پیدانہیں ہوا کہ ہمیں گزارہ کم ملتاہے۔

# کے اور روایات بعض کی تھیجے اور تو شیح (تمہدی نوٹ)

عزیز م مکرم شخ محمود احد عرفانی مرحوم ومنفور نے دوسری جلد کے لئے پیغا می واعتراضات کے جوابات کا بھی ایک عنوان تجویز کیا تھا۔ اس کے متعلق کوئی خاص نوٹ ان کے کاغذات میں نہیں ملا۔
گزشتہ صفحات میں بعض اعتراضوں کے جواب ضمنًا آچکے ہیں۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کی ذات کی نسبت تو بڑے سے بڑے منکر خلافت کوبھی اعتراض کا موقعہ نہیں ملا اور نہ کوئی اعتراض ہوسکتا ہے خدا تعالیٰ نے آپ جس کی تطہیرا ور تقدیس پراپنے کلام میں مہر کر دی ہو۔ پیغا می یا منکرین خلافت نے ذریت طیبہا ور علی الحضوص حضرت مصلح موعود کی خلافت راشدہ کو ہدف اعتراض بنایا اور اس کے جوابات جداگانہ شائع ہو تھے ہیں باایں بعض روایات کے متعلق کسی قدر تو ضبح اور تھے کی ضرورت ہے جواس عنوان کے تحت میں کر دینا چاہتا ہوں تا کہ تاریخ سلسلہ میں غلطی نہ ہویہ روایات ہیں جن کا تعلق ایک یا دوسر سے پہلو سے حضرت اُمُّ المؤمنین سے متعلق ہے۔ (عرفانی کبیر)

# حضرت میاں معراج الدین ٔ صاحب کی ایک روایت کی تھیج

حضرت میاں معراج الدین صاحب رضی الله عنہ نے اپنی روایات متعلقہ حضرت میں موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام میں ایک روایت حضرت اُمُّ المؤمنین کے متعلق بھی فر مائی ہے۔ میں اسے یہاں درج کر دیتا ہوں اور اس کے متعلق ایک غلطی کی اصلاح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ بیر روایات اا/ فروری میں ہوں افضل میں شائع ہوئی ہیں اور حضرت اقدس کے ایک سفر ملتان کے ذکر کے ضمن میں محولہ روایت بیان کی ہے جو بیے۔

'' حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كوريلو باسيشن لا مهور پر پچه ديرا تظار كرنے كا موقعه آيا۔ حضرت أمُّ المؤمنين مد ظلها العالی بھی حضور عليه الصلوة والسلام كے ساتھ تيں۔ حضرت اقدس حضرت أمُّ المؤمنين مذظلها العالی كے ساتھ پليث فارم پر ٹہل رہے تھے۔اس پرمولوی عبدالكريم صاحب مرحوم نے حضرت خليفة المسيح اوّل رضى اللّٰد تعالیٰ عنہ كوكها كه آپ

جا کر کہیں۔حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو جرات نہیں اس پرمولوی عبدالکریم صاحب خود گئے اور حضرت کے حضور عرض کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ کیا کہیں کیا یہی کہ مرزاا بنی ہیوی کے ساتھ پھرر ہاہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بیوا قعدلا ہور ریاوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبرا اور مشرقی بل کے قریب ہوا''۔

(نوٹ ازعرفانی کبیر) مجھے بصیرت کے ساتھ یقین ہے کہ حضرت میاں معراج الدین صاحب کو اس روایت کے متعلق سہو ہوا ہے حضرت اقدس کی زندگی کا بیایک واقعہ ضرور ہے مگر وہ لا ہوراسٹیشن کا نہیں بلکہ سر ہند کا ہے اوراگر لا ہور میں بیواقعہ ہوا ہے تو کسی دوسرے موقعہ پر ہوسکتا ہے۔ سفر ملتان سے واپسی کانہیں ہے اس کئے کہ سفر میں حضرت اُمُّ المؤمنین آ یہ کے ساتھ رفیق سفر نتھیں۔

# حضرت مسيح موعودعليه السلام كايك نشان كے متعلق

ایک عزیر نے لا ہور سے مجھے لکھا کہ تریاق القلوب صفحہ ۲۷ ایڈیشن اوّل میں جوایک نشان حضرت میں موعود علیہ السلام نے آپ کے تحریر کردہ ایک خط کی بابت ارقام فرمایا ہے۔ اس کی تشریح کریں کیونکہ اس پراعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے ان کو جواب میں لکھا کہ جواعتراض آپ کو یا کسی اور کو پیدا ہوئے ہوں۔ وہ جب تک معلوم نہ ہوں ان کا کیا جواب لکھا جا سکتا ہے۔ میرے نزدیک تواس میں کوئی بات قابل اعتراض نہیں ہے۔ ہاں جب آپ اعتراض کھیں گوتو پھر میں اس کے متعلق عرض کرسکتا ہوں۔ اس کے بعدان کا تو کوئی خطنہیں آیا مگر میں اس نشان کو جہاں تک خود مجھے اس کاعلم عرض کرسکتا ہوں۔ اس کے بعدان کا تو کوئی خطنہیں آیا مگر میں اس نشان کو جہاں تک خود مجھے اس کاعلم عرض کرسکتا ہوں۔ اس کے بعدان کا تو کوئی خطنہیں آیا مگر میں اس نشان کو جہاں تک خود مجھے اس کاعلم عرض کرسکتا ہوں۔ اس کے بعدان کا تو کوئی خطنہیں آیا مگر میں اس نشان کو جہاں تک خود مجھے اس کاعلم

یاد رہے کہ حضور نے اس نثان کو بالنفصیل تریاق القلوب میں لکھا ہے۔ پھر نزول است صفح ۲۳۳،۲۳۳ پر تحریر فرمایا ہے۔ اور بالآخر حقیقة الوحی صفحہ ۳۸۳ پر ارقام فرمایا ہے۔ ضروری مضمون تنوں جگہ ایک ہی ہے۔ صرف اختصار اور تفصیل کا فرق ہے۔ ان لا ہوری صاحب کے علاوہ بھی بعض لوگوں نے مجھ سے اس نثان کی بابت دریافت کیا ہے۔ سوآج ناظرین اخبار ' الفضل' کے لئے میں اس کی تفصیل ککھ دیتا ہوں۔

ایک غلطی کی اصلاح

سب سے اوّل میں تذکرہ اور نزول انہ سے کہ یہ ایک غلطی کا ذکر کرتا ہوں جہاں اندازاً تاریخ وقوعہ غلطی سے کہ کہ ایک اواقعہ ہے اور شہادت اس پر یہ غلطی سے کہ کہ ایک گا واقعہ ہے اور شہادت اس پر یہ ہے کہ میر محمد اسمی صاحب کی پیدائش ۱۸۹۲ء کی ہے اور اس خط میں ان کا ذکر ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ خط پٹیالہ کھا ہوا ہے اور حضرت قبلہ گا ہی میر ناصر نواب صاحب پٹیالہ میں اور ۱۸۱ء کے آخر سے ۱۸۹۳ء تک متعین رہے۔ پس ناظرین اس غلطی کو درست کرلیں۔ میں حقیقة المہدی کی ایک روایت میں حضرت مرز ابشیراحمد صاحب کو اس طرف توجہ دلا چکا ہوں۔ پس یہ واقعہ ۱۸۹۲ء کا ہے جب میری عمر اسال کی میں اور میں مڈل کی چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا اور برادرم میر محمد اسمی صاحب کی عمر اس وقت تقریباً ویرا حدوم میر محمد اسمی صاحب کی عمر اس وقت تقریباً ویر حدومیال کی تھی۔

### اصل وا قعه

رعب اوراصرار سے اوران کی اپنی حالت بحران والی دیکھ کر وہی لکھ دیا۔ پھر جب بیہ مضمون لکھ چکا تو فرماتے لگیں۔ جس کا مطلب قریباً بیتھا کہ میں مرگئ ۔ تو بیبھی بے ماں کے مرجائے گا۔ بید لکھ دے کہ اسمحق فوت ہو گیا ہے اور تم خط دیکھتے ہی فوراً بیہاں آ جاؤ۔ چنانچہ میں نے بیبھی لکھ دیا اور خط کوڈاک کے لیٹر بکس میں ڈال دیا۔ اس کے بعد دو تین دن میں شخ حامظی صاحب مرحوم قادیان سے حضور علیہ السلام کے بھیجے ہوئے آ گئے۔ اسے میں والدہ صاحبہ کو بخار سے آرام آ گیا۔ (اغلباً ملیریا تھا) اس وقت سب قصہ ظاہر ہوا تو حامظی صاحب ٹے قادیان جا کر حضرت کے حضور عض کر دیا۔ کہ بات بھی مقی ۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں۔

''اوراس خط لکھنے کا صرف یہ باعث ہوا کہ چندروز اتحٰق اوراساعیل کی والدہ سخت یمار رہیں ۔اوران کی خواہش تھی کہ اس حالت بیماری میں جلد تران کی لڑکی ان کے پاس آ جائے ۔اس لئے کچھتو بیماری کی گھبراہٹ اور کچھ ملنے کے اشتیاق سے بیخلاف واقعہ خط میں لکھ کر بھیج دیا''۔ (تریاق القلوں ایڈیشن اوّل صفحہ کے)

#### معذوري

کل واقعہ یہ ہے اور والدہ صاحبہ کی بیاری کی سخت گھبراہٹ اور بحران اور بیقراری جواب بھی میری آئھوں کے سامنے ہے ان کو بہت حد تک معذور قرار دیتی ہے۔ ساتھ ایک دودھ پیتے بچہ کا حشر ان کونظر آتا تھا کہ کیا ہوگا اس لئے انہوں نے جلد سے جلد اپنی لڑکی کو قادیان سے بلانے کیلئے ایسالکھوا دیا۔ پس کچھ حصہ بیاری کا تھا کچھ خواہش ملاقات کا جوایسے موقعہ پر ہوا کرتی ہے۔

الهام: ان كيدكن عظيمً

ابرہی میہ بات کہ الہام ان کید کن عظیم توبڑاسخت اور خطرناک الہام ہے سواس کی بابت میں ہم کے لینا چاہئے کہ زلیخا کے لئے بہ سبب اس کی خاص شرارت کے واقعی میالفا ظلفظی اور معنوی طور پرضیح تھے لیکن قرآن میں آ کر میآ بت بطور ضرب المثل کے بن گئی تھی اور عورتوں کے ہر قصور یا نقص پر استعال ہونے لگ گئی تھی اس کئے بہاں اس کے معنی بطور ایک ضرب المثل یا متداول اور متعارف فصیح و بلیغ فقرہ کے لینے چاہئیں نہ کہ وہ معنی جو پہلی دفعہ اس آیت کے لئے گئے تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ بلیغ فقرہ کے لینے چاہئیں نہ کہ وہ معنی جو پہلی دفعہ اس آیت کے لئے گئے تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ

وسلم نے جواپی از واج مطہرات کوانکن گُصُو احِبُ یو سف فرمایا تھا وہ بھی اسی رنگ میں فرمایا تھا۔
انبیاءاوراولیائے کرام کوخدا تعالی معصومیت اور محفوظیت کا مقام دیتا ہے ورنہ ہم کہاں اور غلطی
اور گناہ سے پاک ہونا چہ معنی؟ ہاں وہ مرحومہ حضور کے قدموں میں مقبرہ بہشتی میں جگہ پا کراس بات پر
گواہی ثبت کر گئیں کہان کو جنت الفردوس میں جگہ مل چکی ہے اور اب ان کی کسی کمزوری کا ذکر کرنایا اس
کو قابل اعتراض سمجھنا ایسا ہے جسیا کہ

### گیا ہے سانب نکل اب لکیر پٹا کر

اور میں جوابھی زندہ ہوں نہیں جانتا کہ میراحشر کیا ہوگا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت پرامید لگائے بیٹھا ہوں اور میرا دل جانتا ہے کہ ان گنا ہوں اور غفاتوں کی موجودگی میں جن کا میں مرتکب ہوا ہوں یہ گناہ کچھ ہتی ہی نہیں رکھتا۔ اگر کسی دوست کو میرے اعمال نامہ کا ایک صفح بھی پڑھنے کوئل جائے تو وہ غالبًا اس زمین پر نہ پھر سکے جس پر میں رہتا ہوں اور اس آسان کے نیچے نہ ٹھر سکے جس کے نیچے میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ پس اے سائل صاحب آپ کو بڑی غلطی گئی ہے کہ آپ کو صرف ایک ترکا تو میر انظر آگیا اور ناگوار خاطر معلوم ہوا اور وہ پشتارہ کبیرہ گنا ہوں کا جو میرے پشت کو دہراکر رہا ہے، نظر نہ آیا۔ اگر نظر آجا تا تو آپ غالبًا یہ خط کھنے کی تکلیف بھی گوار انہ فرماتے۔ ایسنا لم یظلم و لویو اخذ نہ آیا۔ اگر نظر آجا تا تو آپ غالبًا یہ خط کھنے کی تکلیف بھی گوار انہ فرماتے۔ ایس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما نے اور جہنم سے بچائے۔ آمین۔ ربنیا ظلم منا وان لم تعفول ننا و تر حمنا لنکو نن من المخاسرین۔

مغفرت اور پردہ پوشی کر میرے آ مر زگار تجھ پہ ہیں اعمال اور نیات میری آشکار لاف زہد و راستی اور پاپ دل میں ہے بھرا ہے زباں میں سب شرف اور پنج دل جیسے بھار مندرجہ بالا بیان حضرت ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب کا ہے جو آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایک الہام کی تشریح اور توضیع میں دیا ہے بیالہام ایک واقعہ کے متعلق آپ کو ہوا تھا جو حضرت نانی اماں رضی اللہ عنہا کے ایک خط کے سلسلہ میں ہوا۔ اس بیان کے بعد حقیقت کا انکشاف ہو جا تا ہے جن حالات میں وہ خط ایک گیارہ سالہ بیچ نے اپنی مریض والدہ کے انتہائی اصرار پر لکھا اس سے شدت اضطراب ظاہر ہوتی ہے نہ کچھا ور۔

### کوزه میں دریا بند

اگر چہا کیک دریا کوزہ میں بندنہیں کیا جاسکتالکین زبان کے ایک عام مستعمل محاورہ میں جب کسی وسیع مضمون یامفہوم کوایک جامع اور مخضر فقرہ میں بیان کر دیا جائے تو کہتے ہیں دریا کوزہ میں بند کر دیا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین سیّدہ نصرت جہال بیگم (مرظلہا العالی) کی سیرۃ کے متعلق مختلف پہلوؤں پرامکانی بحث کی جا چکی ہے اگر چہروایات اور تا ترات کا ایک انبار میرے سامنے ہے اللہ تعالی نے چاہا اور توفیق دی تو سیرۃ اُمُّ المؤمنین کے دوسرے ایڈیشن میں اس کی تر تیب اور پھیل میں خاص اہتمام انشاء اللہ ہو سیے گا اور نقش ٹانی نقش اوّل سے بہتر ہوگا۔

مئیں چاہتا ہوں کہ اس عنوان کے تحت حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرۃ پر ایک سرسری نظر ڈالوں۔ حضرت اُمُّ المؤمنین (سیّدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ) مدظلہا العالی کو بیشرف حاصل ہے کہ وہ ماں اور باپ کی طرف سے ایک معزز اورمتاز خاندان میں پیدا ہوئیں۔

حضرت اُمُّ المؤمنین سیّدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کو بیشرف حاصل ہے کہ وہ اس عظیم المرتبت انسان کے حبالہ نکاح میں آئیں جس کوخدا تعالیٰ نے اقوام عالم کا موعود قرار دیا تھا اور جس کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام سے اور اپنے کام کے لئے مبعوث ہونے کی بشارت دی تھی اور جس کی زوجیت میں اس ممتاز خاتون کی بھی بشارت دی تھی جوعظمت اسلام قائم کرنے والی ایک نسل کی ماں ہوگی۔

حضرت اُمُّ المؤمنین کو بیا متیازی درجہ بھی حاصل ہے کہ وہ مسے موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی زوجہ ہیں اور حضرت مصلح موعود ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کی مال ہیں۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام کا ایک نام ابرا ہیم بھی ہے اور آپ نے اپنی بیشار نسلوں کی بشارت دی ہے ان بیشار نسلوں کی ماں بھی اُمُّ المؤمنین ہیں۔ یہ امتیازات اور شرف محض ان تعلقات ہی کی وجہ سے نہیں بلکہ حضرت اُمُّ المؤمنین سیّدہ نصرت جہاں بیگم اپنی ذاتی خوبیوں اور کر دار کے نمونہ کے لیاظ سے بھی ممتاز اور اسوہ حسنہ ہیں۔

الله تعالیٰ کے حقوق پر لحاظ کرتے ہوئے حضرت اُمُّ المؤمنین میں وہ تمام صفات جمع ہیں جو خدا تعالیٰ کے کامل فر ما نبر دار ہیں وہ مومن مر دہویا عورت یائی جاتی ہیں۔

حضرت اُمُّ المؤمنین اللہ تعالیٰ کی زندہ ہتی پر زندہ ایمان رکھتی ہیں وہ خود خدا تعالیٰ کی ہتی پر ایک روشن دلیل اور شعائر اللہ میں سے ہیں۔ ہرفتم کے شرک اور بدعت سے بیز ارا یک سے اور رنگ آپ کے ایمان میں ہے۔ خدا تعالیٰ کی تمام صفات کا ملہ اور اس کی قدر توں پر کامل یقین ہے اور اس کے قدر توں پر کامل یقین ہے اور اس کے آپ دعاؤں کی قبولیت اور اثر پر ایک اٹل ایمان رکھتی ہیں۔ عبادات کو اپنے وقت پر اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق بجالاتی ہیں۔ نوافل اور صدقات کے ذریعہ خدا تعالیٰ کے تُر ب کے مقام کے حصول کے لئے دائماً ساعی رہتی ہیں۔

حقوق العباد کے متعلق ہمیشہ آپ کوخیال رہتا ہے کہ پورے طور پرادا ہوں۔ آپ اپنے نوکروں کے ساتھ الیہا برتاؤ کرتی ہیں کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ غیر ہیں خود ان کے کاموں میں ان کی مدد کرنا ان کی فلطیوں اور کمزور یوں سے چٹم پوشی کرنا خطاؤں کومعاف کر کے دلجوئی کرنا آپ کی عادت میں داخل ہے۔ مہما نوازی میں آپ کا درجہ بہت بلند ہے اور اس خصوص میں اکرام ضیف پر آپ کا عمل ہے حقیقت سے ہے کہ حضرت میں موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کوخدا تعالی نے ایک خلق کشر کے آنے کا وعدہ دیا تھا اور سے بھی فر مایا کہ ان مہما نوں سے تھکنا نہیں۔ اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی تھی جب تک آپ کے رفیق زندگی (سیّدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ) کا دل بھی وسیع نہ ہوتا اور ان کے ہاتھ لمبے نہ ہوتے ۔ مہما نوں کی ہوشم کی خدمت ان کے آرام کا خیال اور اس کے لئے اپنی راحت و آسائش کی قربانی اور ایثار آپ کی فطرت میں داخل ہے۔

مساکین بتائی اور بیوگان کی خبرگیری ان کی تربیت اوران کے ساتھ رقق و محبت کا برتاؤان کی زندگی کے ہر حصہ میں آپ کی عادت ثانیہ ہے اوراس لئے آپ کو اُمّ المساکین کہنا بالکل جائز اور درست ہے۔ فیاضی اوراس کے ساتھ احسان کر کے بھول جانا اور کسی سے سلوک ایسے رنگ میں کہ دوسرے ہاتھ کو علم نہ ہوآپ کی شان ہے۔ باوجود عظیم المرتبت خاتون ہونے کے کمال درجہ کی اعساری آپ میں پائی جاتی ہے۔ اقوال سے حرکات و سکنات سے کسی رنگ میں رعونت اور تکبر نہیں پایا جاتا باوجود اعساری کے آپ کا رعب سب پر رہتا ہے۔ کلام میں شوکت معقولیت اور قوت فیصلہ نمایاں رہتی باوجود اعساری کے آپ کا رعب سب پر رہتا ہے۔ کلام میں شوکت معقولیت اور قوت فیصلہ نمایاں رہتی جا باوجود ہے تکلفی کے وقار موجود رہتا ہے۔ زندگی کے ہر مرحلہ خوثی اور نئی میں ایک سکون خاطر پایا جا تا ہے خوشی میں بھی خدا تعالیٰ ہی کی حمد اور اس کے حضور جھکاتی ہیں اور اگر کوئی واقعہ نئی کا ہوجائے تب بھی جا تا ہے خوشی میں بھی خدا تعالیٰ ہی کی حمد اور اس کے حضور جھکاتی ہیں۔ ایسے ابتلاؤں کے وقت قدم پیھیے نہیں ہٹنا بلکہ مردانہ وارآ گے ہی اُمُقتا ہے۔

حیاء، خض بھر آپ کی خصوصیت ہے محنت اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں بھی عار نہیں کیا۔
سادگی آپ کا خاصہ ہے اولا دکی تربیت اور اکو ملہ او لاد کیم پڑمل بطور نمونہ پایاجا تا ہے۔ حضرت
امیر المومنین کی ماں ہونے کے باوجود ان کے مقام ومنصب کا ادب اور اطاعت آپ کا طرزعمل ہے
اور آپ کی تح کیوں میں جو اشاعت سلسلہ اور خدمت دین کے لئے ہوتی ہیں حضرت اُمُّ المؤمنین دائماً
لیک کہتی ہیں اور جلد سے جلد اس کی تعمیل فرماتی ہیں۔ طہارت اور پاک باطنی سے آپ کو محبت ہے
ہماں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تطمیر میں اپنا کلام نازل فرمایا۔

آپ نماز با جماعت کی پابند ہیں اور تہجد اور نوافل بھی آپ کا دستور العمل رہا ہے۔ دعاؤں کا خاص ذوق اور عادت ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے بہت سے نمو نے موجود ہیں اور بعض کا ذکر سیرت کے دوسرے مقامات اور تاثر ات میں آپا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر قربانی کیلئے آپ کے قلب میں انشراح اور تڑپ رہتی ہے۔ حسن طنی میں کمال ہے کسی کی غیبت بھی سننا پیند ہی نہیں فرما تیں اور اگر بھی مجلس میں ایساذکر آنے گے فوراً روک دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کے رسول سے محبت اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام سے محبت محض خداکی رضا کیلئے ہے شوہری حیثیت سے اس کا دوسرا پہلو ہے جس میں کامل وفا داری اور دیانت کا

اظہار ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہرفتم کی بداخلاقیوں سے محفوظ رکھا ہے کینہ، حسد، بغض، جذبہ انقام، لا کی اور بدخواہی وغیرہ رزائل سے آپ کے دل و د ماغ پاک ہیں۔ دوسروں کوتر قی کرتے ہوئے نوش ہوتی ہیں کی کواچھا لباس اچھی خوراک اچھا مکان رکھتے ہوئے دیکھیں تو خدا کاشکر کرتے ہوئے خوش کا اظہار فرماتی ہیں۔ریا کاری دوسروں کوتھارت سے دیکھنایا کسی پراعتراض کرنا یا بدخواہی کرناکسی فتم کی گالی دینا ایک لمبے عرصہ کے تجربہ میں بھی آپ کی نسبت سننے میں نہیں آیا۔ بیاری کی حالت میں مزاج میں چڑچڑا بین، ذراذ رابات پر بگڑنا میں عادت ہی نہیں۔

غرض زندگی کے جس قدر پہلو ہیں اور عادات و خصائل کا جس قدر تجزیہ کیا جائے۔ آپ کوتقو کی کے باریک سے باریک راہوں پر چلتے ہوئے پاتے ہیں۔ آپ سے کوئی مشورہ کیا جائے تواس میں کامل امانت و دیانت سے مشورہ دیتی ہیں جوسراسر خیرخواہی نیکی اور بہی خواہی پر ببنی ہوتا ہے اور بیناممکن ہے کہ کوئی دوسرا اس راز سے واقف ہو سکے جو کسی نے اپنے در دِ دل کے اظہار کے طور پر آپ سے بیان کیا ہو۔ امانت اور دیانت کے تمام پہلوؤں پر آپ کا عمل ہے۔ بزد لی اور دون ہمتی سے اللہ تعالی نے آپ کو پاک رکھا اور اس کے بالمقابل آپ کوشجاعت اور عالی ہمتی سے بہرہ ور فر مایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ق والسلام کے ساتھ قریباً تمام سفروں میں آپ ساتھ رہیں اور یہ سفر ایسے ایام میں ہوئے جب کہ جماعت بہت ہی قلیل اور مخالفت کا طوفان بر پاتھا اور ہر قتم کے حملوں کا خوف رہتا تھا مگر آپ نے قولاً اور فعلاً بھی کسی قتم کی گھبر اہٹ کا اظہار نہ فر مایا۔

امراء میں جب حضرت اقد س لا مورتشریف لائے اور مجبوب رائیوں کے مکان واقعہ مصل لنگے منڈی میں فروکش سے داقم الحروف نے بہتم خود مشاہدہ کیا کہ حضور نیچ کی بیٹھک میں تشریف فرما سے منڈی میں فروکش تھیں زنانہ دروازہ کی طرف ایک طوفان بے تمیزی برپا اور اوپر کی منزل میں حضرت اُمُّ المؤمنین فروکش تھیں زنانہ دروازہ کی طرف ایک طوفان بے تمیزی برپا تھا مگر حضرت اُمُّ المؤمنین اور خود حضرت سے موعود علیہ الصلاق والسلام کوذرا بھی گھبرا ہے اور پریشانی نہ تھی ۔ ہمت بلند کا اس سے بڑھ کر کیا مظاہرہ ہوگا کہ جب اوّل اوّل آپ بطور عروس قادیان تشریف لائیں اور سرال خاندان کے سارے لوگ مخالف اور اجبنی تھان کی تکلیف دہ باتوں سے بھی دل برداشتہ نہ ہوئیں اور نہان سے مواسات اور ہمدر دی کے ان تعلقات کو کم کیا جو کیا بوجہ ہمسایہ ہونے کے اور کیا بوجہ اقربا ہونے کے اسلامی تعلیم کے مملی حصہ میں ضروری تھے بعض اوقات الی باتیں بھی ہوجاتی اور کیا بوجہ اقربا ہونے کے اسلامی تعلیم کے مملی حصہ میں ضروری تھے بعض اوقات الی باتیں بھی ہوجاتی اور کیا بوجہ اقربا ہونے کے اسلامی تعلیم کے مملی حصہ میں ضروری تھے بعض اوقات الی باتیں بھی ہوجاتی اور کیا بوجہ اقربا ہونے کے اسلامی تعلیم کے مملی حصہ میں ضروری تھے بعض اوقات الی باتیں بھی ہوجاتی اور کیا بوجہ اقربا ہونے کے اسلامی تعلیم کے مملی حصہ میں ضروری تھے بعض اوقات الی باتیں بھی ہوجاتی اور کیا بوجہ اقربا ہونے کے اسلامی تعلیم کے مملی حصہ میں ضروری تھے بعض اوقات الی باتیں بھی ہوجاتی اور کیا ہوجہ اقربا ہونے کے اسلامی تعلیم کے مملی حصہ میں ضروری تھے بعض اوقات الیں باتیں بھی ہو جاتی میں ضرور کیا ہو بیاتوں کے اسلامی تعلیم کے ملی حصہ میں ضرور کیا ہو کیا ہوگا کے اسلامی تعلیم کے ملیم کو کیا ہو کی

تھیں جوایک بڑے سے بڑے وصلہ والےانسان کوبھی پریشان کر دیں مگر کیا مجال کہ بھی چرہ پرشکن اور زبان پرشکایت پیدا ہوئی ہو۔عورتوں میں عام طور پر (الا ماشاءاللہ) لگائی بچھائی کی عادت ہوتی ہے مگر آ پ اس قتم کے رزائل سے پاک ہیں۔ بھی کسی کی نا جائز طرفداری نہیں کی اور نہ کسی کی ایذارسانی کا خیال آیا۔مولوی محمطی صاحب نے اپنی اہلیہاوّل کی وفات پر ایک نوٹ شائع کیا تھا جس کا اسلوب بیان رنجیده تھا۔ مگر کبھی ان کی خیرخواہی اور بھلائی میں مضا نُقہ نہ فر مایا۔ یہاں تک کہ جب حضرت خلیفہاوّ لُڑی وفات پرمسکہ خلافت پراختلاف پیدا ہوا اوراسی اختلاف کے دور کرنے کے لئے حضرت صا جزادہ مرزابشیرالدین محموداحمہ (موجودہ خلیفۃ انسیج ) نے اپنے خاندان کے سامنے بیصورت پیش کی کہ جماعت کواختلاف سے بیانے کیلئے یہ بہتر ہوگا کہ مولوی مجمعلی صاحب کے ہم خیال جس شخص کو ا بتخاب کے لئے پیش کریں ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کرلیں تو حضرت اُمُّ المؤمنین نے بھی اظہار رضا مندی فر ما یا اور آپ کے ساتھ تمام خاندان متفق ہو گیا۔ خداسے نہ ڈرنے والا دشمن آج جو جا ہے کھے مگراس حقیقت کومشتینهیں کیا جاسکتا که آپ کوسلسله کا ایک ہی ہاتھ پر جمع ربہنا مقصود تھا خواہ وہ ہاتھ کسی کا ہوتا میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایٹارتھا۔حضرت امیر المومنین کا ساری جماعت بہاستثنائے بعض آپ کواپناامام منتخب کرنا جا ہتی تھی اور آپ جماعت کے رجحان سے ناواقف نہ تھے باوجوداس کے سلسلہ کا اتحاد آپ کواس قدر عزیز اور مقدم تھا کہ دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو آ مادہ تھے اس وقت ملائکۃ اللہ کی جماعت کہہرہی ہوگی کہ تیرے اس ایثار کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ نے تیرے ہی ہاتھ کواینا ہاتھ قرار دیا ہے۔

غرض حضرت اُمُّ المؤمنین کے دل میں کسی کی طرف کینہ اور بغض نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب ود ماغ کواس قتم کے رزائل سے مطہر کر دیا ہے۔ آپ کے نام میں ایک قوت ہے۔ مگر کسی کے دل میں آپ کا خوف نہیں بلکہ محبت ہے۔ ہر چھوٹا بڑا آپ کی شفقت و ہمدر دی کومحسوس کرتا ہے اور اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ آپ دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ بھستی ۔ غرض آپ کی سیر ق کا ہر پہلوخوا تین کے لئے ایک اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کی خدمت میں جب کسی کو حاضری کی سعادت حاصل ہوتو وہ اپنے ہم وغم سے نحات باجا تا ہے اور ایک بہشتی زندگی کے اثر ات کومحسوس کرتا ہے۔

حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرۃ کا خلاصہ بھی بہت کچھ کھوانا چا ہتا ہے اور دل بھی چا ہتا ہے کہ اسے

کھول کھول کر واقعات کی روشنی میں بیان کیا جاوے۔اللہ تعالیٰ نے چاہا اور توفیق دے تو دوسرے ایلہ یشن میں اس کی ترتیب اور تو ضبع میں ترقی ہوسکے گی۔اس وقت تو میں اس پراکتفا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام کے وجود میں تمام خوبیوں اور کمالات کو جمع کر دیا تھا اور آپ کے اخلاق اخلاق محمد میر کا کامل عکس اور پَر تو تھا اسی طرح پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل ورحم سے اُم المؤمنین کو وہ تمام کمالات ظاہری و باطنی عطافر مائے جو آخری زمانے میں آنے والے موعود کی اہلیہ کے شایان شان تھے اور اسے چونکہ اُم المؤمنین ہونا تھا اس کے دل کو وسیح اور ہاتھ کو لمباکر دیا اور آپ اس کی تطبیر کا وعدہ فرمایا۔

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد و بارك وسلم ميرى دلى دعائه كمالله تعالى أس بابركت وجودكوتا ديرسلامت ركھ\_آ مين مين مين دعائم المؤمنين نصرت جهال بيكم

# حضرت أمُّ المؤمنين كے دستخط كانمونه

حضرت اُمُّ المومنین کی تعلیم کے متعلق ابتداً ذکر آچکا ہے آپ کی رسمی تعلیم اسی حد تک ہے جس قدر اس زمانہ میں اشراف کے گھروں میں ضروری سمجھی جاتی تھی ۔ قر آن مجید اور دبینیات کی تعلیم اور کسی حد تک تاریخ اسلام اور خانہ داری کے متعلق مگر حضرت اُمُّ المومنین کی تعلیم کا معیاراس سے بہت بلندر ہا۔ عام طور پر اس زمانہ میں مستورات کو لکھنا کم سکھایا جاتا تھا مگر حضرت اُمُّ المومنین اس خصوص میں بھی بہت خوش قسمت ہیں آپ نے پڑھنا ہی نہیں لکھنا بھی گھر میں سیھا اور اس سے کام لیا۔ حضرت سے موعود علیہ الصلو قو والسلام کواپنے عزیر واقارب کواپنے ہاتھ سے خطوط کھتی رہیں اور اب تک بھی جب بھی موقعہ ہوآپ خود تحریر فرماتی ہیں آپ کے شان خط میں ایک پختگی ہے اور بین السطور وغیرہ کا خاص خیال رہتا ہے۔ جب سے اللہ تعالی نے آپ کو حضرت امیر المومنین کی نعمت عطا ہوئی آپ اُم محمود کے نام سے دستخط فرماتی ہیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سیرت میں آپ کے دستخط کا نمونہ بھی درج کر دوں۔ اگر چہ یہ خط اپنی نہیں مناسب سمجھتا ہوں کہ سیرت میں آپ کے دستخط کا نمونہ بھی درج کر دوں۔ اگر چہ یہ خط اپنی کی بیں مناسب سمجھتا ہوں کہ سیرت میں آپ کے دستخط کا خونہ بھی درج کر دوں۔ اگر چہ یہ خط اپنی کی بیں مناسب سمجھتا ہوں کہ سیرت میں آپ کے دستخط کا نمونہ بھی درج کر دوں۔ اگر چہ یہ خط اپنی کمیونہ کے لئے یہاں ان کاعکس دے دیا جاتا

(یہاں ہاتھ سے لکھے ہوئے خطوط ہیں )

# حضرت اُمُّ المؤمنين كى زندگى ايك اعجازى نشان ہے

حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كوبيوحي هوئي هي يا آدم اسكن انت و زوجك المجسنة لعنی اے آ دم تواور تیری بیوی جنت میں رہو۔حضرت مسے موعوّد کی زوجیت کا شرف حضرت اُمُّ المؤمنين كوسم ٨٨ ء ميں حاصل ہوا اور حضرت مسج موعود عليه السلام كا وصال مئى ٨٠ 19ء ميں ہوا۔ گويا چوتھائی صدی تک حضور کی معیت کی سعادت نصیب ہوئی۔ خدا تعالیٰ کی یہ وحی شادی سے پہلے کی ہے اس پچپس سال کے اندر کبھی ایک مرتبہ بھی تو ایباا تفاق نہیں ہوا کہ حضرت اقدس کی اہلی زندگی میں کسی قتم کی کوئی ایسی بات پیدا ہوئی جس ہے کوئی رنج پاکسی قتم کی تلخی محسوس ہوئی ہو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ، بلكه بهايك اعجازي نثان ہے اور به واقعه جهاں ايك طرف حضرت مسيح موعودعليه السلام كي قوت قدسي اور طہارت باطنی کا ایک بین ثبوت ہے کیونکہ بیرناممکن ہے کہ جب تک خدا کے قند وس کے خاص ہاتھ نے تز کیہاورتطہیر نہ کر دی ہورنج اور ناراضی کے جذبات مسلوب ہوجا ئیں مگراللہ تعالیٰ نے پہلے بشارت دی اور پھر واقعات ہے اس گھر کو دنیا میں جنت بنا دیا۔ دوسری طرف خودسیّدہ اُمُّ المؤمنین کی صلاحیت نفس اورتطہیر کا بدایک کھلا کھلا نشان ہے کہ زندگی کےاتنے لمے دور میں اور حالات کی ایسی فضامیں کہ عمروں میں باہم تفاوت، تدن میں من وجہ اختلاف ہواور پھر بھی کبھی کوئی ایسی بات نہ پیدا ہوجس ہے ایک لحظہ کے لئے بھی اس بہشتی زندگی میں فرق پیدا ہو۔ جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یاک زندگی کا بینشان ہے۔حضرت اُمُّ المؤمنین کے کمالات کا بھی مظہر ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کے قلب کو ہرقتم کے غل وغش سے پاک کر دیا تھا حضرت مسیح موعود علیم الصلو ۃ والسلام آپ کوشعائر اللہ میں سے یقین کرتے اور خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں کوآپ کے وجود میں پورا ہوتے دیکھ کراحترام کرتے اور حضرت اُمُّ المؤمنین آ پ کو خدا تعالیٰ کا مرسل اور حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی بشارت موعود یقین کر کے آپ کی عظمت اور مقام کو مدنظر رکھ کر کامل فر ما نبر داری اور آ داب الرسول کے لوازم کواپنی عملی زندگی میں مدنظر رکھتی ہیں پھراس گھر میں جنتی زندگی کا مظاہرہ نہ ہوتو کہاں ہو۔ یہا پک نمونہ کی زندگی ہےاور حسن معاشرت کی بہترین مثال ہے جواس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ہمارے سامنے پیدا کر دی۔ د کیھنے والوں کے تاثرات کو میں نے بیان کیا ہے۔حضرت اُمُّ المؤمنین کی زندگی میں ایک بھی واقعہ تو

الیانہیں ماتا جس سے یہ پیتہ چاتا ہو کہ آپ غصہ اور انتقامی جذبات یا کینہ وحسد کے تکلیف دہ جذبات کا مظہر بنی ہوں۔ ہوشم کے واقعات پیش آئے مگر قلب میں ایک سکون اور جمعیت باطن اور فوق العادة وقار حاصل ہے اور یہ چیز انسان کی اپنی کوشش اور سعی سے میسر نہیں آسکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کافضل اور رحم یاوری نہ فرمائے۔

غرض حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت اور آپ کے وجود میں مُیں تو بے انتہا اعجازی نثان دیکھا ہوں نادان اسے محض اعتقاد کا بتیجہ کہہ دے گا مگر میں نے حضرت مسیح موعودعلیہ الصلوق والسلام کے دعاوی کوعقل اور علم کی تائیدات کے علاوہ آپ کی عملی زندگی اور خدا تعالیٰ کی تائیدات کو دیکھ کرتسلیم کیا ہے اور حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت کوا یک زمانہ درازتک بہت قریب سے رہ کر مشاہدہ کیا ہے اور میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کھا ہے یہ شمہ از شائل ہے جس کی خدا تعالیٰ نے تعریف کی ہوجس کے مقام کی رفعت اور عظمت کا ذکر خدا کی وجی میں ہواس کے بیان کی عاجز انسان میں کیا طاقت ہے۔خدا کا شکر ہے کہ میرے بیٹے محمود احمد عرفانی (جن کو میں شیہد سیرۃ کہتا ہوں) مرحوم اور مجھ کومو قعہ دیا کہ ہم کا شکر ہے کہ میرے بیٹے محمود احمد عرفانی (جن کو میں شیہد سیرۃ کہتا ہوں) مرحوم اور مجھ کومو قعہ دیا کہ ہم

# حضرت أمم المؤمنين كامقام رضاء بالقصامين

### صبرا وررضا بالقصناء

سے نہایت عالی مقام ہے جو ہر شخص کو میسر نہیں آتا۔ صبر بہ ظاہر تو ایک نیچرل اور طبعی امر ہے جو انسان کوان مصیبتوں اور بیاریوں پر کرنا پڑتا ہے جواس پر ہمیشہ پڑتے رہتے ہیں اور انسان بہت سے سیا ہے اور جزع فزع کے بعد صبر اختیار کرتا ہے مگر بیصبر کوئی اخلاق میں داخل نہیں اور نہ انسان کے اخلاقی کمال کا ثبوت اور نہ کئی کے رنگ میں اجر کا موجب ہوسکتا ہے بلکہ وہ ایک طاقت ہے جوتھک جانے کے بعد ضرور تاخود بخو دظا ہر ہو جاتی ہے کیونکہ انسان بی قدرت اور قوت نہیں رکھتا کہ ایک طویل نما نہ تک اس مصیبت پر ماتم کرتا رہے۔ بلکہ طبعی حالتوں میں سے یہ بھی ایک حالت ہے کہ مصیبت کے فاہر ہونے کے وقت روتا، چیخا، سر پٹیتا ہے۔ آخر بہت سا بخار نکال کر جوش تھم جاتا ہے اور انتہا تک پہنچ کر سے جب کوئی چیز اپنے ہاتھ سے جاقی رہے تو اس چیز کو خدا تعالی کی امانت سمجھ کر کوئی کہ جب کوئی چیز اپنے ہاتھ سے جاتی رہے تو اس چیز کو خدا تعالی کی امانت سمجھ کر کوئی ساتھ راضی ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کی زندگی تو مصائب اور ابتلاؤں کی زندگی ہوتی ہے اور آپ کے اہل بیت اور صحابہ کی تربیت اور سے ہوتی صحابہ کی تربیت اور سلوک روحانی کے منازل انہیں کٹھن اور پُرخار وادیوں میں سے گزر کر طے ہوتی ہیں۔حضرت اُمُّ المؤمنین کو حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام کے ساتھان تمام مرحلوں سے گزر نا پڑا اور کبھی اور کسی مرحلہ پر آپ کے یائے ثبات واستقلال کو جنبش نہ ہوئی۔

حضرت مسیح موعود علیه الصلو قر والسلام کے اعلان دعوی مسیحیت کے ساتھ ایک طوفان مخالفت برپا ہوا۔ دہلی ، لا ہور ، امرتسر جیسے شہروں میں جب حضرت مسیح موعود علیه الصلو قر والسلام وہاں گئے تو کس قدر شرارت اور شوخی کے گند بے نمو نے دکھائے گئے مگر اس مخالفت میں بھی آپ کو گھبرا ہے اور پریشانی نہ ہوئی۔ اس مخالفت کے طوفان میں اموات اولا د اور اعزا کے بعض ایسے واقعات پیش آ نے جہاں بڑے برٹے تو ی حوصلہ انسان بھی ٹھوکر کھا جاتے ہیں مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام کی قوت بڑے برٹے تو ی حضرت اُمَّ المؤمنین کے قلب میں وہ قوت اور معرفت پیدا کر دی تھی کہ ہرا بتلا کے وقت نہ قدسی نے حضرت اُمَّ المؤمنین کے قلب میں وہ قوت اور معرفت پیدا کر دی تھی کہ ہرا بتلا کے وقت نہ

صرف آپ صبراور رضا بالقصنا کے مقام پر کھڑی رہیں بلکہ خدا تعالی کے قرب کے مقام میں قدم آگے بڑھایا۔ میں حضرت اُمُّ المؤمنین کے اس خلق میں چندوا قعات کا ذکر کرتا ہوں۔

## حضرت صاحبزا دیعصمت کی وفات پرخمونهٔ صبر

حضرت اُمُّ المؤمنین کی سب سے پہلی اولا دصا جبز ادی عصمت تھی یہ وہ لڑکی تھی جس کی پیدائش پر دشمنوں نے بہت شور مچایا کہ لڑکے کی بشارت تھی لڑکی پیدا ہوئی۔اس کی پیدائش اور وفات دونوں اہتلا تھے۔فطرتی طور پر پہلی اولا داورلڑکی مستورات کو بہت عزیز ہوتی ہے۔

حضرت اُمُّ المؤمنین صا جزادی عصمت کی پیدائش پراس سار ہے شور وشر سے واقف وآگاہ تھیں اور حضرت موجود جو مخالفوں کی طرف سے ہور ہا تھا مگر وہ خدا تعالیٰ کے وعدوں پرایمان رکھتی تھیں اور حضرت مسیح موجود علیہ الصلوٰ قوالسلام کوصا دق یقین کرتی تھیں اس شات و مخالفت میں بھی حضرت سیّرہ کو کبھی گھبرا ہے نہ ہوئی آخر لود ہانہ میں صا جزادی عصمت ہیفنہ سے بیار ہو کرفوت ہو گئیں ۔اس موقعہ پر کوئی جزع فزع نہیں اور اس کے بعد کوئی ذکر ہی نہیں کہ گویا کچھ ہوا ہی نہیں ۔ خدا تعالیٰ کی قضاء وقد رسے مصالحت و مسالمت کا بیے بے نظیر نمونہ تھا۔

۲۔ صاحبزادی عصمت کی وفات کے بعد بشیراوّل پیدا ہوا۔ وہ خدا تعالیٰ کی بشارت اور وعدہ کے موافق پیدا ہوا۔ آخر وہ خدا تعالیٰ ہی کی موافق پیدا ہوا۔ آخر وہ خدا تعالیٰ ہی کی وقت ہوگیا اور اس کی وفات پر بھرایک شور بلند ہوا اور بیا بیارنگ تھا کہا گر کوئی دوسرا شخص ہوتا اور خدا تعالیٰ کی تائیدا ور نصرت اس کے ساتھ نہ ہوتی تو خود کشی کر لیتا مگر حضرت سے موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام اور آپ کی رفیقہ مطہرہ نے اپنے عمل سے دنیا کو دکھا دیا کہ ان کی زندگی کا ہر پہلوان کو جنت ہی میں رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ کے قرب کے مقام کی طرف لے جاتا ہے دنیا کے مصائب اور ابتلاء ان کی چرہ نمائی کا رنگ لے کر آتے ہیں۔

حضرت اُمُّ المؤمنین کے لئے بیا ہٹلا بڑاسخت تھا۔ پہلا بچہ فوت ہو چکا تھا۔ بید دوسرا بچہ جس کے متعلق خدا تعالیٰ کی بشارتوں میں عظیم الشان مقام بتایا گیا تھا خدا کی مشیت کے ماتحت فوت ہوتا ہے۔ بشیراوّل کی وفات والدین کے لئے بیٹے کے داغ کی حیثیت سے ہی بڑا صدمہ تھا۔ بلکہ سب سے بڑا

دُ کھاور تکلیف اور ہمت آ ز ماا ہتلاء یہ تھا کہ خالفین نے طوفان بے تمیزی پیدا کر دیا مگر اللہ تعالیٰ نے ان مبارک والدین کو وہ مطئمن قلب اور معرفت کی مسرت وانبساط سے لبریز ول دیا ہوا تھا کہ اس سے اطمینان اور سکینت کی لہریں بجلی کی طرح نکل کر ہر دل کوسکینت بخشی تھی۔

(۳) صاحبزادی شوکت کی وفات اور بالآخر (۴) صاحبزادہ مبارک احمد کی وفات اور (۵) صاحبزادی امنہ انصیر کی وفات بیسارے واقعات ایسے ہیں کہان میں سے ہرایک اینے اندر درس رضا بالقصاءر کھتا ہے۔صاجبزادہ مبارک احمرصاحب کی وفات پرتو خدا تعالی نے اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ بہ تو وفات اولا د کے واقعات تھے۔ان حوادث کے بعد وعظیم الشان واقعہ ہے۔ جوحضرت سے موعود عليه الصلوة والسلام كي وفات كا ہے۔حضرت جرى الله في حلل الانبياء كي شان ظاہر ہے۔ وہ وجود یاک جس کی بعثت کوآ نخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنی بعثت فرمایا اور جوموعود اقوام تھا اس کی اہلیہ ہونے کا شرف لانظیرشرف ہے اس کی وفات ہر حیثیت سے اتنا بڑا صدمہ ہے کہ الفاظ اس کے بیان کرنے سے قاصر ہیں مگر خدا تعالیٰ کی رضایرا بنی ساری خوشیوں کومقدم کرنے کی جوقوت آ ب کوخدا تعالیٰ سے عطا ہوئی تھی اس نے اس موقعہ پر بھی صبر جمیل وعظیم کا نمونہ دکھایا اور اس کے متعلق میں اس وقت کےموجودہ احباب کے تا ٹرات بیان کرآیا ہوں ۔حضرت اُمُّ المؤمنین نے حضرت مسے موعود علیہ الصلوة والسلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی عمریائی ہے (متنصا اللّٰہ بطول حیاتھا۔ آمین )اور بہ بمی عربھی خدا تعالی کی وحی کے ماتحت اس عظیم الثان نشان کی صدافت کیلئے تھی جو صلح موعود کے رنگ میں بورا ہونے والا تھا۔ قدرتی طور پر اس عرصہ میں بعض اور حادثات پیش آئے۔سب سے اوّل حضرت میر ناصر نواب رضی اللّٰدعنه آپ کے والد ماجد کی وفات تھی۔ ماں باپ کتنے بھی بوڑھے ہو جا ئیں اوران کی اولا دبھی خواہ کتنی ہی بڑی عمر کی ہو جاوے تب بھی فطری خواہش یہی ہوتی ہے کہ ماں باپ کا سابیہ سلامت رہے۔حضرت میر ناصر نواب صاحب کی وفات ایک صدمہ اورا بتلاء تھا۔ پھر حضرت نانی اماں کی وفات صدمہ پرصدمہ تھا۔ مگر خدا تعالیٰ کی خدیجہ کے منہ سے کسی وقت کوئی ایبالفظ نہ نکلا جوشکوہ یا بےصبری کا ہو۔ یہ تواینے خاندان کے واقعات تھے۔خدا تعالیٰ نے ان کومومنوں کی ماں بنادیا۔انہوں نے ہمیشہ ماں ہی کے فرائض ادا کئے اپنے روحانی بچوں کی ہمدر دی تسلی اورغمخواری اپنی اولا د سے کم نہیں کرتی ہیں ۔ پھرسلسلہ میں بعض ایسے بزرگ تھے جواینے اپنے وقت میں

سلسلہ کے ستون تھے ان کی خد مات اور شاندار قربانیاں قابل احترام وصد نازتھیں۔ جیسے حضرت مولوی عبد الکریم صاحب ؓ وغیر ہم ایک کثیر تعدادا یسے خلصین کی تھی جنہوں نے آپ کے سامنے وفات پائی اور فطری طور پراپنے ان روحانی بچوں کی وفات پرآپ کوصد مہ ہوا مگر خدا تعالیٰ کی مشیت یقین کر کے اس کی رضا پر راضی ہوگئیں۔ انہیں حوادث میں حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ کی وفات اور اس کے بعد جماعت میں بعض لوگوں کی لغزش کا صدمہ بھی بڑا صدمہ تھا مگر خدا کی رضا کے لئے برداشت کیا۔

میں ایک انشراح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی زندگی تو اس کھاظ سے ہرآئے دن اپنی جماعت کے تعلقات کے سلسلہ میں سی نہ سی ابتلا کو لے کرآتی ہیں اور پھرآپ دائم المریض ہیں۔ تقاضائے عمر بجائے خود ہے۔ گر باایں کوئی خارضہ لاحق رہتا ہے گر کیا مجال ہے کہ بھی شکایت ہو یا چڑ چڑا پن پیدا ہو یا معمولات میں فرق آئے۔ ایک کوہ وقار کی جماعت میں صبر اور حوصلہ کے ساتھ خدا کی پناہ میں زندگی بسر کر رہی ہیں۔ جن حوادث اور واقعات کا میں نے ذکر کیا ہے وہ بھی کہا تھے خدا کی پناہ میں زندگی بسر کر رہی ہیں۔ جن حوادث اور واقعات کا میں نے ذکر کیا ہے وہ بھی کہا مہ سے کہ بعض اور دلوں کو ہلا دینے والے واقعات پیش آئے۔ حضرت صاجبزادہ مرزا شریف احمد صاحبز اور مرزا شریف احمد صاحب کی ہونہار اور صاحب علم صاحبزادی کا انتقال حضرت امیر المونین خلیقۃ اُس اُل اُن ایدہ اللہ بخص والعزیز کی تین الی از دواج کا انتقال جو سلسلہ کے لئے خوا تین کی تعلیم و تربیت اور تنظیم کے لئے مخوا تین کی تعلیم و تربیت اور تنظیم کے لئے کی داستان ہے۔ بلا خرد واور روح فرسا واقعات پیش آئے جن کا حضرت اُمُّ المؤمنین کے جسم اور وح کے ساتھ خاص تعلق ہے لین کو خرت میر مُحمد آخلی صاحب کی وفات جو حضرت اُمُّ المؤمنین کے جسم اور حضرت اُمُّ المؤمنین کے مقام صاحب کی وفات جو حضرت اُمُّ المؤمنین کے مقام صاحب کی وفات جو حضرت اُمُّ المؤمنین کے مقام صاحب کی وفات جو حضرت اُمُّ المؤمنین کے مقام صاحب کی وفات جو حضرت اُمُّ المؤمنین کے مقام صبر ورضا کی شان بلند کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ خطاب دیا تھا۔ میں ان دونوں بزرگوں کا کسی قدر تفصیل سے ذکر کرنا چا ہتا ہوں۔ اس سے جماعت کی تاثرات کا پیتے گی گااور حضرت اُمُّ المؤمنین کے مقام صبر ورضا کی شان بلند کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔

حضرت ميرمحمر الطق صاحب رضى الله عنه كا ذكر خير حضرت ميرمحمد الحق صاحب رضى الله عنه كا ذكر خير حضرت ميرمحمد الحق الخلالي مختصر تذكره محمود احمد عرفاني دوسرى جلد مين لكھنے كاعزم ركھتے تھے

اور تفصیلی حالات جداگانه کتاب میں لکھنا چاہتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے خودان کواور حضرت میر صاحب گواپنے حضور طلب کرلیا مجمودا حمرع فانی ۲۰،۱۹ فروری ۱۹۴۳ یا علی درمیانی رات کوفوت ہو گئے اور حضرت میر محمد آسخق صاحب کا مارچ ۱۹۲۴ یا کوفوت ہوئے گویا ایک مہینے کے وقفہ سے دونوں نے عالم بقاکی راہ لی سیسان کا کسی قدر تفصیلی تذکرہ اپنے رنگ میں لکھنا چاہتا تھا مگر عزیز مکرم مولوی عبد المنان صاحب نے مجھے لکھا کہ وہ حضرت میر صاحب کی لائف لکھر ہے ہیں مجھے اس سے بے انتہا خوثی ہوئی اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق دے۔اب میں اس کتاب میں بجائے خود کچھے لکھنے کے ان مضامین کو یکھا کر دیتا ہوں جوحضرت میر صاحب کی وفات پر معزز ہم عصر الفضل نے شائع کئے ہیں۔وباللہ التوفیق۔

## حضرت مير محمد الطق صاحب كي پيدائش

حضرت میر محمد اتحق رضی الله عنه کے آباؤ اجداد کے رفیع الممزلت خاندان کا تذکرہ سیرۃ اُمُّ المؤمنین کی جلداوّل میں شرح وبط سے ہو چکا ہے وہ حضرت میر ناصر نواب صاحبؓ کی زندہ ذکوراولا د میں دوسرے بیٹے تھے۔

وجہ سیمیں۔

وجہ سیمیں۔

کہ مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی سے بڑی محبت تھی۔اس کی وجہ بیتھی

وجہ سیمیں۔

کہ مولوی نذیر حسین صاحب حضرت میر صاحب کے استاد بھی تھے۔اور دہلی کے اہلحدیث

کے سرگروہ بھی تھے۔ایک دفعہ مولوی نذیر حسین صاحب لود ہیانہ میں حضرت میر صاحب سے ملنے آئے

جہاں وہ بسلسلہ ملازمت مقیم تھے۔حضرت میر صاحب میر محمد اساعیل صاحب کو جو ابھی بچے ہی تھے،

ملانے کے لئے لے گئے۔مولوی نذیر حسین صاحب نے از راہ شفقت سریر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔

برائے کردن سنبیہ فاق دوبارہ آمد اساعیل و آخق

اس بناء پر جب میر محمد اسماقی صاحب پیدا ہوئے تو حضرت میر صاحب نے ان کا نام محمد اسماقی رکھا اور خدا کی قدرت کہ وہ شعر جو اس وقت اتفاق سے ان کے منہ سے نکلا وہ ایک حقیقت بن کرعا کم وجود میں آیا۔

## حضرت ميرمحمد الطق صاحب كى تعليم وتربيت

حضرت میر محمد المحق صاحب کی تعلیم و تربیت حضرت مسیح موعود علیه الصلوة والسلام اور حضرت اُمُّ المؤمنین کے آغوش محبت میں ہوئی۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کا انہوں نے دودھ بھی پیا۔ عربی کی ابتدائی

کتابیں انہوں نے حضرت مولوی عبدالکریم صاحبؓ سے شروع کی تھیں بجین ہی سے نہایت ذہین اور ذکی تھے۔ بہت جلد بات کواخذ کرتے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر بڑی وضاحت اور عام فہم اسلوب سے تقریر کرتے تھے۔ سلسلہ تعلیم میں مولوی فاضل کا امتحان تعریف کے ساتھ پاس کیا اور علوم دینیہ کی شخیل حضرت حکیم الامة خلیفة المسیح اوّل رضی الله عنہ سے کی۔

سلسا کی بنی مر من خدمت سلسله کا آغازانہوں نے مدرسہ احمد میہ کے ایک مدرس کی حیثیت سے شروع كيا ـ ايني مدت العمر خدمت سلسله ميں نتجھي ترقى كا سوال پيش كيا نه اپنے کسی قتم کے حقوق کا تقاضا کیا۔ انہوں نے خدمت سلسلہ کوایک واقف زندگی کی حیثیت سے شروع کیا تھااوراسی رنگ میں ختم کر دیا۔وہ ایک بےنظیر مدرس ،عدیم المثل مبلغ اور مناظر ایک نکته رس مجتهداور بےلوث قاضی اور قابل قدرمفکراور بلندیا ہوا نظامی قابلیت کا ماہر تھا۔انہوں نے آریوں،عیسائیوں اورغیراحمدیوں سے کامیاب مباحثہ کئے ۔وہ ایک جادو بیان خطیب ہی نہ تھے اعلیٰ درجہ کے اہل قلم بھی تھے ان کے بیان اورتح سر میں بہ کمال تھا کہ وہ مشکل سے مشکل مسائل کواپیا آسان اور عام فہم بنا دیتے تھے کہ سننے والے قربان ہوتے تھے۔تقریریا مناظرہ کے وقت ان میں پریثانی اور گھبراہے بھی نہیں دیکھی۔ چیرہ پر بشاشت اورتبسم کھیلتے تھے اور وہ مخالف پرالیبی ضرب لگاتے تھے کہ وہ حیران ہو جاتا۔ یا دری جوالا سنگھ عیسا ئیوں میں بڑامنطقی اور فلاسفر سمجھا جاتا تھا حضرت میر صاحب کے ساتھ مناظرہ کر کے پچھتا تا تھا۔ خاکسارعرفانی کبیر کا بھی ایک تحریری مختصر سا مباحثہ یا دری جوالا سکھے سے نور افشاں لود ہیا نہ میں ہوا تھا۔میراعلم اس وقت اس کے مقابلہ میں کچھنسبت نہ رکھتا تھا مگرحق میں ایک قوت ہوتی ۔ ہے آخر نورافشاں کے افسراعلیٰ یا دری سی ٹی نیوٹن نے اس سلسلہ کو بند کر دیا۔ بہ تو ضمنًا ذکر کر گیا۔ حضرت میرصاحب نے گوجرا نوالہ اور بمبئی میں اس کے منطق اور فلسفہ کے پر نچے اُڑادیئےاور بمبئی میں بہت قبولیت بڑھ گئ تھی۔ اگر میر صاحب وہاں سے جلد نہ آ جاتے تو جمبئی میں بہت بڑی کا میابی کی توقع تھی۔میرصاحب نےسلسلہ کے جس شعبہ میں کام کیا ہمیشہ اعزازی محض حبۃً للّٰد کیا اور جس شعبہ میں کیا اس کی اصلاح کر دی۔ مدت العمر وہ نا ظرضیافت رہے اورکنگر خانہ کے انتظام میں کمال کر دیا۔ سالانہ جلسه کی تقریب پر ہزاروں انسانوں کے لوازم ضیافت کا انتظام خندہ پیشانی اُن تھک ہمت سے کرتے تھے۔ ناظر دعوت وتبلیغ ، ناظر بیت المال اور مختلف صیغوں کا کام انہوں نے کیا اور جس ا دار ہ کو ہاتھ میں

لیتے تھاں کو جار جاندلگا دیتے۔ کام میں باقاعد گی ، ماتحت کارکنوں میں ضبط پیدا کر دیتے اور وہ تختی سے نہیں اینے عمل سے کرتے تھے۔

حدیث سے انہیں خاص شغف تھا اور بیہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ومحبت کا نتیجہ تھا۔ وہ ا جا دیث کی شرح ایسے رنگ میں کرتے تھے کہ عہد حاضرہ کا بڑے سے بڑا نکتہ چیں بھی اس پراعتراض نہ کرسکتا۔مساکین اورضعیف العمر اوربیکسوں کے وہ آتا ومولیٰ تھے اور یہ چیز فطرتا ان کے حصہ میں آئی تھی۔سلسلہ کی اکثر ضرور ہات کووہ دیکھتے ہی ان کی آ واز پر لبیک کہتی تھی اور فوراً لقمیل کرتی۔ مجھے باد نہیں کہ انہوں نے اغراض سلسلہ کے لئے کوئی تحریک کی ہواور کامیاب نہ ہوئی ہو۔ یہ محض ان کے ا خلاص اورا عمال میں رضا کے وہی عشق کا نتیجہ تھا وہ بے انتہا خوبیوں کے مالک تھے۔ جماعت کی تنظیم، تبلیغ اوراس کے علمی مقام کو بلندا ورمهتاز کرنے کاان میں لٹہی جوش تھاا وراس مقصد کے لئے وہ ہمیشہ مملی رنگ اختیار کرتے تھے۔قرآن مجید کا درس، حدیث کا درس،مجلس ارشاد کے ذریعہ مختلف مسائل پر تحقیقی لیکچر دلاتے رہتے تھے۔ آ ریہ ہاج کے برجارکوں اور شکھوں کے مذہبی سیوکوں سے تبادلہ خیالات کے جلسه کرتے اور نہایت امن اور آزادی اور سلامت روی کے ساتھ تبادلہ خیالات ہوتا۔ان کی ہرخو بی اورخدمت بحائے خو دا یک مبسوط تالیف کی منقضی ہےاوراللّٰہ تعالیٰ جس کو جا ہے گا اس کی تو فیق دے گا۔ سلسلہ کی خدمت میں انتہائی محنت اور شفقت نے ان کی صحت پر غیر معمولی اثر کیا۔ باوجود بیاری کے متواتر اور شدیدحملوں کے بھی وہ خدمت سلسلہ کے لئے کمربستہ رہتے تھے ان کی زندگی سلسلہ کے ہر کارکن اور فر د کے لئے خضرراہ ہے۔ بیاری کا حملہ جانستان نظر آیا کرتا تھااور فی الحقیقت جہاں تک طبی نقطهٔ نگاه ہےوہ حانستان ہی ہوتا تھالیکن ان کی علالت کا اعلان جماعت کے اہل دل اور عام افراد میں دعا کے لئے ایک غیرمعمو لی جوش پیدا کرتا تھاا ور کچھشک نہیں کہ وہ دعا ئیں تقدیرمعلق کوٹلا دیتی تھیں اور جبیبا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کی جان لینے کے وقت خدا تعالیٰ کوبھی تر دّ ہوتا ہے۔ فی الحقیقت یہی نظارہ حضرت میر صاحب کی علالت کے وقت نظر آتا تھالیکن آخر بیاری کے متواتر حملوں میں آخری حملہ نے ان کی زندگی کو بظاہر ختم کر دیا مگر در حقیقت موت کے درواز ہ سے داخل ہو کرانہوں نے حیات ابدی حاصل کی ان کی بے ریا خد مات انہیں ہمیشہ زندہ رکھیں گی اور آنے والی نسلیں ان برفخر کریں گی ۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام بعض اوقات

کسی مخلص کے وفات پا جانے پر فر ما یا کرتے تھے کہ مجھے ان کے لئے دعائے صحت کرنے کا موقعہ نہ ملا اور اس سے آپ کا مقصد سے ہوتا تھا کہ اگر دعا اپنے پورے لوازم سے کی جاوے تو وہ قبولیت کا درجہ حاصل کرتی ہے اور جہاں قضائے مبرم ہوو ہاں اس کا موقعہ پورے طور پر نہیں ملتا۔ حضرت میر صاحب کی اس آ خری علالت میں بھی یہی ہوا کہ علالت کا حملہ تیر قضا ہی تو تھا نہ اس کا اعلان ہو سکا اور نہ جماعت کو اپنے ایک مخلص اور محسن خادم کے لئے دعاؤں کا موقعہ ملا۔ عجیب بات سے ہے کہ حضرت میر صاحب پر سے حملہ عین اس وقت ہوا جب کہ وہ سلسلہ کی خدمت میں مصروف تھے۔ یوں تو ان کی زندگی کا جمرت میں مصروف تھے۔ یوں تو ان کی زندگی کا جملہ میں گزرتا تھا مگر اس روز با وجود طبیعت کے سی قدر نا ساز ہونے کے بھی صدر انجمن احمد بہر کے جلسہ میں شریک تھے۔

حضرت میر صاحب کی وفات کو جماعت نے کس طرح محسوس کیا اس کا کسی قدر اندازہ ان اقتباسات سے ہوگا جوبعض خطوط اور مختلف احباب کے تاثرات کا کیا گیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اسے درج کروں میر صاحب کی آخری علالت کا مختصر ساتذ کرہ کرنا ضروری ہے۔ معزز جمعصر الفضل نے ان کی وفات پر جولیڈرشا کئے کیا اس میں ان کی وفات کے آخری حالات بھی درج ہیں اس لئے انہیں کو درج کردیا جاتا ہے۔

# احمدیت کا ایک درخشنده ستاراغروب ہوگیا۔حضرت میرمحمدانتخق

# صاحب رحلت ہو گئے اِنَّا لِلْهِ وَ اِنَّا لِلْهِ وَ اِنَّا لِلْهِ وَ اِنَّا لِلْهِ وَاجِعُونَ

قادیان کے مارچ ،سلسلہ عالیہ احمد میرکا وہ نہایت ہی قیمتی اور گراں مایہ وجود نہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس خاندان سے نہایت ہی قریبی تعلق رکھنے کی وجہ سے بلکہ اپنی خاندانی اور ذاتی اعلی صفات کے لحاظ سے ایک خاص وجود تھا جو دینی علوم و معارف کا بحر بیکراں تھا جو احمد میہ اخلاق اور تہذیب کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ جو ہر مصیبت زدہ کا مددگار اور ہر محتاج کا دشکیر تھا جو تیبوں کا ملجا اور بیواؤں کا ماوا تھا۔ جس کا دستِ سخانہ ایت وسیع تھا جس نے ساری عمر متو کلانہ زندگی بسر کی۔ جس کی زندگی کا ایک لحہ خدمتِ دین اور خدمت خلق اللہ کیلئے وقف تھا جو احمدیت کا ایک درخشندہ اور

ضوافشاں ستارہ تھااور حقیقت توبہ ہے کہ جس کی خوبیوں کا شارہم سے ممکن نہیں ۔ یعنی حضرت میرمجمد اتحق صاحب انہیں آج بروز جمعہ ریکا بک خدا تعالیٰ نے اپنایاس بلالیا۔ إِنَّا لِللَّهِ وَ إِنَّا اِلْیَهِ وَاجعُونَ

کل سارا دن آپ دینی خد مات میں مصروف رہے۔ مگر شام کے قریب گھرتشریف لے جاتے ہوئے بیار ہو گئے اور حیاریائی براٹھا کرآپ کو گھر پہنچایا گیا (اس کے بعد کے حالات دوسری جگہ درج کئے گئے ہیں ) کل کی رات اور آج کا مارچ کا دن نہایت ہی تشویش میں گزرا۔جس جس کو آپ کی علالت کی اطلاع پنجی اوراعلان عام کے ذریعیہ سب احمدی احباب کو پہنچانے کی کوشش کی گئی۔سب نے نہایت ہی در داور کرب کے ساتھ دعا کی ۔علاج معالجہ میں بھی ہرمکن کوشش کی گئی ۔مگر چھ بجے شام کے بعد نبض بهت زیاده کمزور ہوگئی اور خطرہ بہت بڑھ گیا۔ حافظ محمد رمضان صاحب بلند آواز سے قرآن کریم کی دعا ئیں پڑھنے لگے۔ نیز سور ہُ لیبین کی تلاوت کرتے رہے۔حضرت امیر المومنین ایدہ اللّٰہ تعالی بھی دوسرے صحن میں جا کر قرآن کریم پڑھتے رہے۔ پھرحضوراس کمرہ میں تشریف لے آئے۔ جہاں حضرت میرصاحب تھے اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بہت دیر تک رفت بھری آ واز میں قر آن کریم کی دعا ئیں فر ماتے رہے۔ بینظارہ نہایت ہی رفت انگیز تھا۔ کمرہ کے اندراور باہرلوگوں کی چینین نکل رہی تھیں ۔اس وقت حضور نے فر مایا ۔اگر بہرونا دعا کا ہے تو ٹھیک ہے ۔ ورنہ گناہ ہے ۔حضور پھر ہا ہرتشریف لے آئے ۔ چونکہ نمازمغرب کا وقت ہو چکا تھاحضور نے فر مایا۔ نماز کی تیاری کی جائے ۔ ابھی نماز شروع نہ ہوئی تھی کہ حضرت میرصاحب کی روح قفس عضری سے بیواز کر گئی۔ إِنَّا ليلةٌ و انَّا المیسه د اجعون به حضرت امیرالمونین ایده الله کواطلاع دی گئی توحضورا ندرتشریف لے گئے اورتھوڑی د پر بعد واپس آ کرمغرب وعشاء کی نماز س جمع کر کے بڑھا ئیں ۔نماز سے قبل حضور نے ارشا دفر مایا کہ دوست دعا ئیں بہت کریں ۔نماز کے بعد فرمایا کہ دوست بیٹھے رہیں اورایک مخضرتقریر فرمائی جس میں آ ئندہ دنوں میں بالخصوص آج کی رات بہت دعا ئیں کرنے کا ارشا دفر مایا۔

حضور نے فر مایا۔ میر محمد آلحق صاحب خد مات سلسلہ کے لحاظ سے غیر معمولی وجود تھے۔ در حقیقت میر سے بعد علمی لحاظ سے جماعت کا فکر انہی کور ہتا تھا۔ وہ رات دن قر آن وحدیث پڑھانے میں گے رہتے تھے۔ زندگی کے اس آخری دور میں وہ کئی بارموت کے منہ سے بچے۔ کیونکہ جلسہ سالانہ پروہ اس طرح اندھاد ہند کام کرتے تھے کہ گئی باران پرنمونیہ نے حملہ کیا۔ میرصاحب کی وفات سلسلہ کا نقصان

ہے اور اتنا بڑا نقصان ہے کہ بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ اس نقصان کو پورا کرنا آسان نہیں۔مولوی عبد الكريم صاحب اور تيسرے ميرمحمد اسطن عبد الكريم صاحب مرحوم اس طرز كے تھے۔ان كے بعد حافظ روثن على صاحب اور تيسرے ميرمحمد اسطن صاحب اس رنگ ميں رنگين تھے۔

یہ تقریر حضور نے اس رفت اور سوز سے فر مائی کہ حضور کی آ وار رُک رُک جاتی تھی اور سننے والوں کی چینیں نکل رہی تھیں ۔ تقریر کے بعد حضور نے نہایت خشوع وخضوع سے دعا فر مائی اور تمام حاضرین نے بھی نہایت عاجزی اور زاری سے خدا تعالیٰ کے حضور دعائیں کیں ۔

اس کے بعد حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ کوشس دینے کا انتظام کیا گیا اور شسل دینے اور کفن پہنانے کے بعد گیسٹ ہاؤس (جہاں حضرت میر صاحب کی رہائش تھی ) کے بیرونی حصہ میں جنازہ لایا گیا اور رات بھر کے لئے پہرہ دار مقرر کر دیئے گئے۔ اس کے بعد بارہ بجے کے قریب حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی واپس تشریف لائے۔ جنازہ کل بعد نمازعصر پڑھا جائے گا۔ اس حادثہ کی اطلاع جماعت ہائے احمد بید لا ہور، امر تسر، جالندھر، لدھیانہ، گوجرانوالا، لائل پور، منگمری، سیالکوٹ، گجرات وغیرہ کو بذریعہ تار رات کو ہی دے دی گئی۔ حضرت میسے موعود کے پرانے صحابہ کو نام بنام حضرت اُمُّ المؤمنین نے ان دنوں خاص طور پر دعا ئیں کرنے کا ارشاد فر مایا۔ جماعت احمد بیہ کے لئے چند ہی دنوں میں بید دوسراصد مہ ہے اور بہت بڑا صدمہ ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ ہمارے دل نہایت ہی جزیں اور در دمند ہیں اور اس لئے در دمند ہیں کہ خدا تعالی نے اپنی دو بہت بڑی نعمیں لے کی ہیں۔ ہمیں اس کے حضور جھکنا اور اس سے جماعت کے لئے خیروبرکت مانگنا اور غلبہ اسلام کے لئے زیادہ سامان عطاکرنے کی التجائیں کرنی چاہیں۔

## حضرت میرمحمد اسخق صاحب ی ایک امتیازی خصوصیت

اس میں تو کوئی شبہ اور کلام نہیں کہ آپ سلسلہ کے گراں قدر رتن اور رکن تھے اور ان کی زندگی سلسلہ کی خدمت کے لئے عملاً وقف تھی مگر خدام سلسلہ میں ان کو بعض خصوصیات حاصل تھیں اور بیمخض خدا تعالیٰ کافضل تھا۔ میں ان امتیازی خصوصیات میں سے صرف ایک کا ذکر کروں گا۔

سب سے اوّل میں اس خصوصیت کا ذکر کرنا جا ہتا ہوں جس نے ان کے وجود کو شعائر اللّٰہ میں داخل کر دیا اور خدا تعالیٰ کی ہستی حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کی صدافت پرایک آیت اللّٰہ قرار

پائے۔خداتعالیٰ کی اس وحی میں (جوحضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام پر نازل ہوئی) ان کی زندگی کے متعلق بعض الہامات اور پیشگو ئیاں ہیں جواپنے اپنے وقت پر پوری ہوئیں ۔حتی کہ ان کی موت کے متعلق بھی اشارات پائے جاتے ہیں اورخود حضرت میر محمد اتحق صاحب بھی یہ جانتے اور ہجھتے تھے اور بعض اوقات انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا اور آخروہ اسی پیشگوئی اور نشان کے موافق وفات پاگئے۔ (اللّٰہُ مَ انْحُفرہُ وار حمَهُ)

سب سے پہلی مرتبہ حضرت میر محمد اسحق کے متعلق ذکر حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہام میں ہے اور جس کی تصریح اس الہامات میں اس نشان کے ممن میں آیا جوان گید کئ عظیم کے الہام میں ہے اور جس کی تصریح اسی میں سے میں کر آیا ہوں۔ اسی نشان میں بیضمناً کتاب میں حضرت ڈاکٹر میر محمد اسمعیل صاحب کے بیان سے میں کر آیا ہوں۔ اسی نشان میں بیضمناً داخل ہوگئے۔ کیونکہ اس مکتوب (جس پر حضرت میس موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بیالہام ہوا حضرت میر محمد اسمی میں وفات کا بھی ذکر تھا) اور بیا جیب بات ہے کہ حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی موقود علیہ الصلوۃ والسلام کی خوت تشویشناک علالت اور میر صاحب کی حالت شیر خوارگی اور خبر گیری کے اسباب کا فقد ان ان کی موت کو بلا رہا تھا مگر حضرت میں موعود علیہ کی حالت شیر خوارگی اور خبر گیری کے اسباب کا فقد ان ان کی موت کو بلا رہا تھا مگر حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں نے موت کو حیات سے بدل دیا۔

(۱) سب سے پہلاالہام حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کوآپ کے متعلق ۱۸ مگی ۵۰ وا او کوہوا۔ سب سے پہلا الہام حضرت میں موعود علیہ السلام کوآپ کے متعلق ۵۰ وا او میں ہوا جبکہ آپ بیار تھے اور بظاہر صحت یا بی کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام پرالہام نازل کر کے آپ کی صحت کی خوشخبری دی چنانچ کی کھا ہے۔

''میاں محمد آخی حضرت میر ناصر نواب صاحب کا چھوٹا صاحبزادہ بیار تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی رائے میں حالت اچھی نہتی ۔ فرمایا میں نے دعا کی اور دعا کی اصل وجہ تو شاتب اعداءتھی ورنہ اولا دہویا کوئی اور عزیز موت فوت ساتھ ہی ہوتی ہے۔ غرض جب میں دعا کر رہا تھا تو یہ الہام ہوا۔ سلام قبولاً من رب د جیم – (۲) پرخدا کارتم ہے کوئی بھی اس سے ڈرنہیں۔''

(تذكره صفحه ٥٠٥ بحواله الحكم جلد ٩ نمبر ١٤)

اس الہام کا ذکر تذکرہ میں ایک اور جگہان الفاظ میں آیا ہے: ۔

''جب آنحق بیمارتھا تو دیکھتا کیا ہوں کہ بہت سے مردارخور جانور لم ڈھینگ ہیں اور پاس ہی ایک مردار پڑا ہوا ہے۔اس رویاء کے بعداس جگہ کو بدل دیا گیا وہ معاً اچھا ہو گیا۔ اس کے متعلق الہام ہوا تھا۔ سَلام قولاً رَب رحِیم۔

(تدكره صفحه ۵۰۵ بحواله الحكم جلد ٩ صفحه انمبر ١٨)

یہ ایک عجیب بات ہے کہ حضرت میر محمد آنحق صاحب کی علالت اور اس سے آپ کا شفا پا ناہمیشہ ہی حضرت میں محمد افق سمجھتا حضرت میں موافق سمجھتا موں کہ ان کی موت کے تیر حضرت کی دعا وَں سے بدلتے رہے۔

(۲) دوسرار ویا حضرت مسیح موعودعلیه الصلوة والسلام کوحضرت میرصاحب کی شادی کے متعلق ہوا اوراس رویا کے موافق آپ کی شادی ہوئی۔وہ رویا حسب ذیل ہے۔

''روز دوشبنه عیدالفحیٰ حضرت اقدس نے رویا دیکھا کہ میاں محمدالحق پسر حضرت میر ناصر نواب صاحب اور صالحہ بی بی بنت صاحبز ادہ منظور محمد کے باہمی تعلق نکاح کی تیاری ہو رہی ہے۔''

(تذكره صفحه ۵۳۸ بحواله بدرجلد اصفحه ۵)

چنانچہ اس رویا کے مطابق مسجد اقصیٰ میں حضرت مسج موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی موجود گی میں حضرت خلیفہ اوّل نے اعلان نکاح کیا اور اس تقریب مبارک پر (جو بجائے خود نشان تھا (حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسے الثانی نے ایک منظوم دعائیہ مبار کباد کھی تھی اور ان دعاؤں کی قبولیت اس مبارک جوڑے کی زندگی میں ظاہر ہوئی۔اللہ تعالیٰ نے اسے انتخاب فر مایا اور قبل از وقت حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو بذریعہ رویا اس کی بشارت دی اور آپ کے ہونے والے خلفانے اعلان نکاح اور ورتبریک نکاح میں حصہ لیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مثمر بہثمرات فر مایا۔

(۳) پھر حضرت میں موعود علیہ الصلوق والسلام کا ایک اور رویا ہے جس کی ایک تجلی حضرت میر محمد اسطن صاحب کے وجود میں بھی نمایاں ہے گو کامل بجلی حضرت اُمُّ المؤمنین کا وجود میں بھی نمایاں ہے گو کامل بجلی حضرت اُمُّ المؤمنین کا وجود میں ایک خاص پہل کا کشف ان کے متعلق ہے تا ہم میں اس رویا میں حضرت میر محمد

ایخق صاحب کوبھی نثریک ہمجھتا ہوں اس رویا میں ان کی زندگی کی عملی تفسیر ہے جوان کے کارنا موں اور خد مات سلسلہ پرمشتمل ہے اور وہ رویا ہیہ ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اور رویا جوحضرت میرصاحب کے وجود سے پورا ہوا۔وہ ان الفاظ میں تذکرہ میں درج ہے:۔

''خواب میں دیکھا کہ میر ناصر نواب صاحب اپنے ہاتھ پرایک درخت رکھ کرلائے ہیں۔ جو پھل دار ہے اور جب مجھ کو دیا تو وہ ایک بڑا درخت ہوگیا جو بیدا نہ توت کے درخت کے مشابہ تھا اور نہایت سنرتھا اور پھلوں اور پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور پھل اس کے نہایت شیریں تھے۔اور عجیب تربیہ کہ پھول بھی شیریں تھے گرمعمولی درختوں میں سے نہیں تھا۔ایک شیریں تھے گرمعمولی درخت تھا کہ بھی و نیا میں دیکھا نہیں گیا میں اس درخت کے پھل پھول کھا رہا تھا کہ آگھ کھل گھول کھا رہا تھا کہ آگھ

(تذكره صفحه ۵۴۲)

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے جواجتہا دفر مایا وہ بھی واقعاتی رنگ میں صیح ثابت ہوااور دوسرے رنگ میں اس کا ظہور حضرت اُمُّ المؤمنین کے وجود مبارک کے ذریعہ بشکل پہل حضرت امیر المومنین کے وجود میں ہوااور حضرت میر محمد آلحق بھی اس میں شامل ہیں۔

(۴) الله تعالی نے حضرت میسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک الہام میں حضرت میر محمد آلی ساحب پر ہونے والے امراض کے جاں ستال حملوں کی خبر دی اگر چہاس وقت عام قاعدہ کے مطابق میہ خبیں کہا جا سکتا تھا کہ بیدالہام کس کے متعلق ہے مگر واقعات نے ثابت کر دیا کہ بیدالہام میر محمد آلی صاحب ہی کے متعلق تھا اور وہ الہام بیہ ہے۔

خدااس کو پنج بار ہلا کت سے بجائے گا۔

(تذكره صفحه ۱۴۹ بحواله الحكم جلد • انمبر ۳۳)

حضرت میرصاحب کی زندگی میں خطرناک حملے جو بیاری کے ہوئے وہ چھے تھے اور چھٹا حملہ بالآخر جانستان ثابت ہوا۔ حضرت میرصاحب مرحوم اپنی شدیدعلالت کے حملوں کا ثنارر کھتے تھے ان کے خلص اور خاص احباب اور اہل بیت جانتے ہیں کہ وہ اس الہام کو اپنی نسبت یقین کرتے تھے اور فر ماتے کہ چھٹا حملہ جال ستان ہوگا۔ چنانچہ ایسے حملے جوموت کا پیغام ہو سکتے تھے۔ ان پر پانچ مرتبہ ہوئے اور خدا تعالیٰ نے ان کواپنے وعدہ کے موافق نجات دی لیکن میر آخری حملہ جو چھٹا تھا جب ہوا تو جان لیوا ثابت ہوا۔ وکان امرامقضیا۔ بیالہام ۲۰۱۱ء کا ہے اور اس کے بعد ۳۸ سال تک آپ زندہ رہے اور اس عرصہ میں یا نچ شدید حملے ہوکر آپ شفایا بہوئے اور آخری میں واصل بحق ہوگئے۔

یخصوصیت اور امتیاز خاص رنگ رکھتا ہے جس سے میر صاحب کے مقام عنداللہ کا پیۃ لگتا ہے اور پھر یہ عجیب بات ہے کہ سلسلہ کے دور ترقی اور عہد فضل میں بھی ایک عظیم الشان بشارت میں خدا تعالی نے ان کوشر یک فرمایا اس سے میری مرادیہ ہے کہ حضرت امیر الومنین خلیفہ الثانی ایدہ اللہ بضرہ العزیز کو جور ویا سلسلہ میں آنے والے انقلاب کے متعلق ہوا۔ اس میں بھی حضرت میر محمد آخق صاحب کا دخل ہے اور اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ سے ایک ایسافعل کرادیا جو وَ المُتَا ذُو اللّه وَ مَا اللّه جُر مُونَ کا دن تھا۔ اس سے میری مرادوہ واقعہ ہے جو حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہوا۔ اور جس میں خلیفہ اور انجمن کی پوزیشن کا سوال پیدا ہوا تھا۔ انہیں ایام میں حضرت امیر المومنین کوایک رویا ہوئی۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ واقعات کو سمجھنے کے لئے اس کی کسی قدر تفصیل آئینہ صدافت سے کر دول۔

''جب حضرت مینج موعود کی وفات پرآپ کوخلیفہ تجویز کیا گیا تو مولوی صاحب کو بہت بُرامعلوم ہوااور آپ نے انکار بھی کیا اور پیش کیا کہ خلافت کا ثبوت کہاں سے ماتا ہے۔
مگر جماعت کی عام رائے کو دیکھ کر اور اس وقت کے بے سروسا مانی کو دیکھ کر دب گئے اور بعت کر لی۔ بلکہ اس اعلان پر بھی دسخط کر دیئے جس میں جماعت کو اطلاع دی گئی تھی کہ حضرت مولوی نو رالدین صاحب الوصیعة کے مطابق خلیفہ مقرر ہوئے ہیں۔ مگر ظاہری بیعت کے باوجود دل نے بیعت کا اقرار نہیں کیا اور اپنج ہم خیالوں اور دوستوں کی مجلس میں اس قسم کے باوجود دل نے بیعت کا اقرار نہیں کیا اور اپنج ہم خیالوں اور دوستوں کی مجلس میں اس قسم کے تذکرہ شروع کر دیئے گئے جن میں خلافت کا انکار ہوتا تھا اور اس طرح ایک جماعت اپنج ہم خیالوں کی بنا لی۔خواجہ کمال الدین سب سے بہتر شکارتھا جومولوی محم علی صاحب کو اپنا ہم خیال بنا نمیں اور اس کی ملا ( کیونکہ وہ خود اس فکر میں شے کہ مولوی محم علی صاحب کو اپنا ہم خیال بنا نمیں اور اس کی سب سے بہتر صورت یہی تھی کہ وہ خود مولوی محم علی صاحب کو اپنا ہم خیالات میں ان کے سب سے بہتر صورت یہی تھی کہ وہ خود مولوی محم علی صاحب کو اپنا ہم خیالات میں ان کے سب سے بہتر صورت یہی تھی کہ وہ خود مولوی محم علی صاحب کو اپنا ہم خیالات میں ان کے سب سے بہتر صورت یہی تھی کہ وہ خود مولوی محم علی صاحب کو اپنا ہم خیالات میں ان کے سب سے بہتر صورت یہی تھی کہ وہ خود مولوی محم علی صاحب کے خاص خیالات میں ان کے

شریک ہوجاویں۔ چنا نچہ حضرت میں موجودگی وفات کوابھی پندرہ دن بھی نہ گزرے تھے کہ خواجہ صاحب نے مولوی محمد علی صاحب کی موجودگی میں مجھے سوال کیا کہ میاں صاحب آپ کا خلیفہ کے اختیارات کے متعلق کیا خیال ہے۔ میں نے کہا کہ اختیارات کے فیصلہ کا وقت تھا جبکہ ابھی بیعت نہ ہوئی تھی۔ جبکہ حضرت خلیفہ اوّل نے صاف صاف کہددیا کہ بیعت کے بعدتم کو پوری بول عت کرنی ہوگی اوراس تقریر کوئن کرہم نے بیعت کی تواب آقا کے اختیار مقرر کرنے کاحق غلاموں کو کب حاصل ہے۔ میرے اس جواب کوئن کرخواجہ کے اختیار مقرر کرنے کاحق غلاموں کو کب حاصل ہے۔ میرے اس جواب کوئن کرخواجہ صاحب بات کارخ بدل گئے اور گفتگوائی پرختم ہوگئی۔ان ایام میں مولوی محمد علی صاحب کو بعض باتوں پر والدہ صاحب حصرت اُمُّ المومنین سے بعض شکایات پیدا ہو میں ۔ وہ تچی تھیں یا جھوٹی مگرمولوی صاحب کے دل میں وہ گھر کرگئیں اور آپ نے ان شکایتوں کا اشارۃ رسالہ جھوٹی مرمولوی صاحب کے دل میں وہ گھر کرگئیں اور آپ نے ان شکایوں کا اشارۃ رسالہ رہویہ تو ن سے بیخن میں بھی ذکر کر دیا۔ چونکہ خلافت کا جھے موّید دیکھا گیا۔اس لئے اس ذاتی بین خلافت کی خالفت کو بین خلافت کا جائے خاص قرار دیا گیا اور ہمیشہ اس کے لئے ایس تدبیریں ہوتی رہیں جن کے بھی ایک مدعائے خاص قرار دیا گیا اور ہمیشہ اس کے لئے ایس تدبیریں ہوتی رہیں جن کے درکر کرنے کی نہ یہاں گنجائش ہے نہ فائدہ۔

اسی عرصہ میں جلسہ سالانہ کے دن آگئے جس کے لئے مولوی محمعلی صاحب کے احباب نے خاص طور پرمضامین تیار کئے اور یکے بعد دیگر نانہوں نے جماعت کو بیسبق پڑھانا شروع کیا کہ خدا کے مامور کی مقررہ کردہ جانشین اور خلیفہ صدرانجمن احمد بیہ جس کے بیلوگٹرسٹی ہیں اور اس کی اطاعت تمام جماعت کے لئے ضروری ہے مگر اس سبق کواس قدر لوگوں کے مونہوں سے اور اس قدر مرتبہ دہرایا گیا کہ بعض لوگ اصل منشاء کو پا گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اصل غرض حضرت خلیفہ اوّل کو خلافت سے جواب دینا ہے اور اپنی خلافت کا قائم کرنا صدرانجمن کے چودہ ممبروں سے قریباً آٹھ مولوی محمعلی صاحب کے خاص دوست تھاور بعض اندھا دھند بعض حسن ظنی سے ان کی ہرایک بات پر آمنا وصد قنا کہنے کے دوست تھاور بعض اندھا دھند بعض حسن ظنی سے ان کی ہرایک بات پر آمنا وصد قنا کہنے کے عاص دوست تھے اور بعض اندھا دھند بعض حسن طنی سے مراد در حقیقت مولوی محمعلی صاحب کی خلافت

تھی جواس وقت بوجہ ایک منصوبہ کے اس کے نظم ونسق کے واحد مختار تھے۔بعض ضروری کاموں کی وجہ ہے مجھےاس سال جلسہ سالا نہ کے تمام کیکچروں میں شامل ہونے کا موقعہ نہ ملا اورجن میں شامل ہونے کا موقعہ ملابھی۔ان کے سنتے وقت میری توجہاس بات کی طرف نہیں پھری۔مگر جیسا کہ بعد کے واقعات سے ثابت ہوتا ہے بعض لوگوں نے ان کی تدبیر کومعلوم کر لیا تھا اور اب ان کے دوستوں کے حلقوں میں اس امریر گفتگو شروع ہوگئی تھی کہ خلیفہ کا کیا کام ہے۔اصل حاکم جماعت کا کون ہے۔صدرانجمن احمد یہ ماحضرت خلیفۃ کمسیح اوّل مگر خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ مجھےاب بھی اس کا کچھالم نہ تھا۔اب جماعت میں دوکیمپ ہو گئے تھے۔ ا بک اس کوشش میں تھا کہ لوگوں کو یقین دلا یا جاوے کہ حضرت میں موعود علیہ السلام کی مقرر کردہ حانثین انجمن ہےاور دوسرااس پرمغترض تھااور بیعت کےاقرار پر قائم تھا۔مگر حضرت خلیفۃ المسے اوّل کوان بحثوں کا کچھنلم نہ تھااور میں بھی ان سے بالکل بے خبر تھا۔ حیّٰ کہ حضرت خلیفۃ کمسے اوّل کے باس میرمجمدالحق صاحب نے پچھسوالات لکھ کرپیش کئے جن میں خلافت کے متعلق روشنی ڈالنے کی درخواست کی گئی تھی۔ان سوالات کوحضرت خلیفۃ کمسیح اوّل نے مولوی محمر علی صاحب کے پاس بھیج دیا کہ وہ ان کا جواب دیں۔مولوی محمر علی صاحب نے جو کچھ جواب دیاوہ حضرت خلیفہاوّل کو حیرت میں ڈالنے والاتھا کیونکہ اس میں خلیفہ کی حیثیت کواپیا گرا کر دکھایا گیا تھا کہ سوائے بیعت لینے کے اس کا کوئی تعلق جماعت سے باقی نہر ہتا تھا۔حضرت خلیفہاوّل نے اس برحکم دیا کہان سوالوں کی بہت سی نقلیں کر کے جماعت میں تقسیم کی حاویں اورلوگوں سے ان کے جواب طلب کئے جاویں اورایک خاص تاریخ اس جنوری و • وا ءمقرر کی کہاس دن مختلف جماعتوں کے قائم مقام جمع ہو جاویں تا کہ سب سے مشورہ لیا جائے اس وقت تک بھی مجھے اس نقشہ کاعلم نہ تھاحتی کہ مجھے ایک رؤیا ہوئی جس کامضمون حسب ذیل ہے۔

فننہ کی اطلاع بزر لعبہ رویا ہیں نے دیکھا کہ ایک مکان ہے۔ اس کے دوحصہ ہیں۔ ایک حصہ تو مکمل ہے اور دوسرا نامکمل۔ نامکمل حصہ پر چھت پڑی جارہی ہے۔ کڑیاں رکھی جا چکی ہیں مگر تختیاں نہیں رکھی گئیں اور نہ مٹی ڈالی

گئی ہے۔ان کڑیوں پر کچھ بھوسا پڑا ہےاوراس کے پاس میرمجمداسخق صاحب میرےجھوٹے بھائی مرزابشیراحمه صاحب اورایک اورلڑ کا جوحضرت خلیفة اسیح اوّل کارشته دارتھااورجس کا نام نثار احمرتھا (اور جواب فوت ہو چکا ہے۔اللّٰہ تعالٰی اسے غریق رحمت کرے) کھڑے ہیں۔میرمحمد انتحق صاحب کے ہاتھ میں دیا سلائی کی ایک ڈبیہ ہے اور وہ اس میں سے دیا سلائی نکال کراس بھوسے کوجلانا جا ہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آخر یہ بھوسا جلایا تو جائے گا ہی۔ مگرا بھی وقت نہیں ۔ ابھی نہ جلا ئیں ۔ ابیا نہ ہوبعض کڑیاں بھی ساتھ ہی جل حاویں اس پروہ اس ارادہ سے بازر ہےاور میں اس جگہ سے دوسری طرف چل پڑا۔تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ مجھے کچھ شورمعلوم ہوا۔ مڑ کر کیا دیکھتا ہوں کہ میر صاحب بے تحاشہ دیا سلائیاں نکال کرجلاتے ہیں اوراس بھوسے کوجلانا چاہتے ہیں مگراس خیال سے کہیں میں واپس نہآ جاؤں جلدی کرتے ہیں اور جلدی کی وجہ سے دیا سلائی بچھ جاتی ہے۔ میں اس بات کو دیکھے کر واپس دوڑا کہان کوروکوں ۔مگر پیشتر اس کے کہ وہاں تک پینچتا۔ایک دیا سلائی جل گئی اور اس سے انہوں نے بھوسے کوآ گ لگا دی۔ میں دوڑ کرآ گ میں کودیڑااورآ گ کو بچھا دیا۔ مگراس عرصہ میں کہاس کے بچھانے میں کا میاب ہوتا چندکڑیوں کے سرے جل گئے۔ میں نے بدرؤیا مکرمی مولوی سیّدمجر سرورشاہ صاحب سے بیان کی۔انہوں نےمسکرا کر کہا کہ مبارک ہوکہ بیہ خواب پوری ہوگئ ہے۔ کچھ واقعہ انہوں نے بتایا مگریا تو پوری طرح ان کو معلوم نه تھایا وہ اس وقت بتا نہ سکے۔ میں نے پھر بیررؤ یا لکھ کر حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں پیش کی ۔ آپ نے اسے پڑھ کرایک رقعہ پرلکھ کر مجھے جواب دیا کہ خواب پوری ہوگئی۔ میر محمد الحق صاحب نے چند سوال لکھ کر مجھے دیئے ہیں۔جن سے خطرہ ہے کہ شور نہ پڑے اور بعض لوگ فتنہ میں پڑ جا ئیں ۔ یہ پہلاموقعہ ہے کہ مجھےاس فتنہ کاعلم ہوااور وہ بھی ایک خواب کے ذرایعہاس کے بعد وہ سوالات جوحضرت خلیفۃ امسے نے جواب کے لئے لوگوں کو جسجنے کا تھم دیا تھا مجھے بھی ملے اور میں نے ان کے متعلق خاص طور پر دعا کرنی شروع کی اور اللہ تعالیٰ سے ان کے جواب کے متعلق مدایات جاہی۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت خلیفہ اوّل کی بیعت کر چکا تھا اور اس میں بھی شک نہیں کہ میں خلافت کی ضرورت کا عقلاً قائل تھا۔ مگر

باوجوداس کے میں نے اس امر میں بالکل مخلع بالطبع ہو کرغور شروع کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا میں لگ گیا کہ وہ مجھے تق کی ہدایت دے۔ اس عرصہ میں وہ تاریخ نزدیک آگئی جس دن کہ جوابات حضرت خلیفۃ المسے کو دینے تھے۔ میں نے جو پچھ میری سمجھ میں آیا لکھا اور حضرت خلیفۃ المسے کو دی دیا۔ مگر میری طبیعت سخت بیقرارتھی کہ خدا تعالیٰ خودکوئی ہدایت کرے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ میرے لئے سخت ابتلا کے دن تھے۔ دن اور رات غم اور رنج میں گزرتے تھے کہ کہیں میں غلطی کر کے اپنے مولی کو ناراض نہ کرلوں۔ مگر باوجود سخت کرب اور تڑپ کے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پچھ نہ معلوم ہوا۔

اسم جنوري ٩٠٩ ء كامعركة الآراء دن حلي كدوه رات آگئ جس كي ضيح كو التاريخ

جمع ہونے شروع ہوئے۔ مگر ہرا کی شخص کا چہرہ بتارہا تھا کہ وہ آنے والے دن کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھر ہاہے۔ بیرون جات ہے آنے والے لوگوں سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو یہ امر سمجھانے کی پوری کوشش کی گئی ہے کہ اصل جائشین حضرت میچ موعود کی الجمن ہی ہے اور تمام راستہ جمر خاص طور پر یہ بات ہرا کی شخص کے خلیفہ صرف بیعت لینے کے لئے ہے اور تمام راستہ جمر خاص طور پر یہ بات ہرا کی شخص کے ذہمن شین کی گئی ہے کہ جماعت اس وقت شخت خطرہ میں ہے۔ چند شریرا پنی ذاتی اغراض کو کہ بین اور جماعت اس وقت شخت خطرہ میں ہے۔ چند شریرا پنی ذاتی اغراض کو مد نظر رکھ کر یہ سوال اٹھارہے ہیں اور جماعت کے اموال پر تصرف کر کے من مانی کا رروائی کرنی چاہتے ہیں۔ لا ہور میں جماعت احمد یہ کا ایک خاص جلسہ خواجہ کمال الدین صاحب نے اپنے مکان پر کیا اور لوگوں کو سمجھایا گیا کہ سلسلہ کی تباہی کا خطرہ ہے۔ اصل جائشین حضرت میچ موعود کی انجمن ہی ہے اور اگر یہ بات نہ رہی تو جماعت خطرے میں پڑجائے گئا اور سلسلہ بناہ ہو جائے گا اور سب لوگوں سے دسخط لئے گئے کہ حسب فر مان حضرت میچ موعود کی انجمن ہی ہے۔ صرف دوشخص لیعنی محمد سین صاحب قریش سکرٹری انشین حضرت میچ موعود کی انجمن ہی ہے۔ صرف دوشخص لیعنی محمد سین ما موجود کی انجمن ہی ہے۔ صرف دوشخص لیعنی محمد سین میں ہو جائے گا اور میں انگار کیا اور جواب دیا کہ ہم تو ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں وہ ہم سے زیادہ عالم اور زیادہ خشیۃ اللہ رکھا ہے اور حضرت میچ موعود کا ادب ہم سے زیادہ اس کے دل میں ہے جو اور زیادہ خشیۃ اللہ رکھا ہے اور حضرت میچ موعود کا ادب ہم سے زیادہ اس کے دل میں ہے جو اور زیادہ خشیۃ اللہ رکھا ہے ہا تھ ہو جائے کا اور زیادہ خشیۃ اللہ رکھا ہے اور حضرت میچ موعود کا ادب ہم سے زیادہ اس کے دل میں ہے جو اور زیادہ خشیۃ اللہ رکھا ہے اور حضرت میچ موعود کا ادب ہم سے زیادہ اس کے دل میں ہے جو اور کیں ہم سے زیادہ اس کے دل میں ہے جو اور کھر ہم سے زیادہ اس کے دل میں ہے جو اور کور کیا دور کھر ہم سے زیادہ اس کے دل میں ہے جو

کچھوہ کہے گا ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ غرض محضر نامہ تیار ہوئے لوگوں کو سمجھایا گیا اور خوب تیاری کر کے خواجہ صاحب قادیان پہنچے چونکہ دین کا معاملہ تھاا ور لوگوں کو لیقین دلایا گیا تھا کہ اس وقت اگرتم لوگوں کا قدم پھسلا تو بس ہمیشہ کیلئے جماعت تباہ ہوئی ۔ لوگوں میں سخت جوش تھا اور بہت سے لوگ اس کا م کے لئے اپنی جان دینے کے لئے بھی تیار تھا اور بہت سے لوگ اس کا م کے لئے اپنی جان دینے کے لئے بھی تیار تھا اور بہت سے لوگ اس کا م کے لئے اپنی جان دینے کے لئے بھی تیار تھا اور بعض لوگ صاف کہتے تھے کہ اگر مولوی صاحب (حضرت خلیفہ اوّل) نے خلافت کا فیصلہ کیا تو ان کو اُسی وقت خلافت سے علیحہ ہ کر دیا جاوے گا۔ بعض خاموشی سے خدا تعالیٰ کے فیصلہ کے منتظر تھے۔ بعض بمقابل خلافت کی تائید میں جوش دکھار ہے تھے اور خلافت کے قیام کے لئے ہرا کی قربانی پر آ مادہ تھے۔ عام طور پر کہا جا سکتا ہے کہ باہر سے آ نے والے صاحب اور لئے ہرا کی قربانی پر آ مادہ تھے۔ عام طور پر کہا جا سکتا ہے کہ باہر سے آ نے والے صاحب اور ان کے ساتھیوں کی تلقین کے باعث قربیاً سب کے سب اور قادیان کے رہنے والوں میں سے ایک حصہ اس امر کی طرف جھک رہا تھا کہ انجمن ہی جانشین ہے۔ گوقادیان کے لوگوں کی کشرت خلافت سے وابستگی ظاہر کرتی تھی۔

نہا بیت خطرناک حالت اسے وہ برادران جو بعد میں سلسلہ احمد یہ میں شامل ہوئے ہوں اور جنہوں نے وہ درداور تکلیف نہیں دیکھی جواس سلسلہ کے قیام کے لئے مسے موعود نے برداشت کی اوران حالات کا مطالعہ نہیں کیا جن میں سے گزر کرسلسلہ اس حد تک پہنچا ہے۔ آپ لوگ اس کیفیت کا انداز ہنہیں کر سکتے جواس وقت احمد یوں پرطاری تھی ۔ سوائے چندخو دغرض لوگوں کے باقی سب کے سب خواہ کسی خیال یا کسی عقیدہ کے ہوں۔ مردہ کی طرح ہور ہے تھے اور ہم میں سے ہرایک شخص اس امرکو بہت زیادہ پسند کرتا تھا کہ وہ اور اس کے اہل وعیال کو لہو میں پیس دئے جاویں بہ نسبت اس کے کہ وہ اختلاف کا باعث بنیں۔ اس دن دنیا باوجود فراخی کے ہمارے لئے نگ تھی اور زندگی باوجود آ سائش کے ہمارے لئے نگ تھی اور زندگی بوجود آ سائش کے ہمارے لئے موت سے برتر ہورہی تھی۔ میں اپنا حال بیان کرتا ہوں کہ جوں جوں رات گزرتی جاتی تھی کرب بڑھتا جاتا تھا اور میں خدا تعالی کے سامنے گڑ گڑا کر جوں جوں رات گزرتی جاتی تھا کہ خدایا میں نے رائے کی بھی ہیں۔ دعا کے دوران میں مئیں نے یہ فیصلہ کرلیا نہیں۔ جھے حق کی جبو ہے۔ رائتی کی تاش ہے۔ دعا کے دوران میں مئیں نے یہ فیصلہ کرلیا

کہ اگر خدا تعالیٰ نے مجھے پچھ نہ بتایا تو میں جلسہ میں شامل ہی نہ ہوں گا تا کہ فتنہ کا باعث نہ ہوں ۔ جب میرا کرب اس حد تک پنچا تو خدا کی رحمت کے دروازے کھلے اور میری زبان پر یہ لفظ جاری ہوئے کہ قل مایعباؤ بکم دبی لو لا دعاؤ کم یعنی ان لوگوں سے کہہ دے کہ تنہارا رب تنہاری پرواہ کیا کرتا ہے اگرتم اس کے حضور گرنہ جاؤ۔ جب یہ الفاظ میری زبان پر جاری ہوئے تو میراسینہ کھل گیا اور میں نے جان لیا کہ میرا خیال درست ہے۔ پس معلوم ہوا کہ لوگ جو میرے خیال کے خلاف خیال رکھتے ہیں ان سے خدا تعالی ناراض ہے نہ مجھ سے۔ تب میں اُٹھا اور میں نے خدا تعالی کا شکر کیا اور میرا دل مطمئن ہوگیا اور میں شبح کا انتظار کرنے لگا'۔

سلسلہ کی تاریخ میں یہ ایک عظیم الثان دن ہے اور اس دن کی بنیا دمیر محمد آگئی صاحب کے چند سوالات سے ہوئی جوانہوں نے حضرت خلیفۃ اس اوّل کی خدمت میں تحریراً پیش کئے تھے اور خدا تعالی نے حضرت خلیفۃ اس خلیفۃ اس خلیفۃ اس کو قبل از وقت ایک رؤیا کے ذریعہ اطلاع دی اور اس رؤیا میں حضرت میر محمد استحق رضی اللہ عنہ کے کارنا مے کا ذکر تھا۔

اس میں شک نہیں کہ اسی دن ایک فتنہ نمودار ہو گیا اور بہ ظاہر وہ آگ دبا دی گئی لیکن وہ بچھ نہ سکی کیونکہ خدا کی مشیت یہی تھی ۔ خاکسار عرفا نی کبیر بھی اس جنگ میں صف اوّل میں کھڑا تھا اور خدا تعالی کا بے انتہا شکر ہے کہ وہ خلافت کے پرچم کا ایک خادم ہو کر کھڑا تھا اور وہ عرصہ سے ان د بے ہوئے شراروں کومحسوس کرتا تھا چنا نچہ ایک موقعہ پر اس نے حضرت خلیفہ اوّل سے بہ کمال جرائت عرض کیا کہ حضرت آگ کے بچھانے سے بچھتی ہے ۔ محض دبانے سے نہیں ۔ ہوا لگنے پر پھرسلگ اُٹھتی ہے حضرت مغفور نے اپنی ایک تقریر میں میرے اس فقرہ کو دہرایا اور آخروہ دبائی ہوئی آگ اپنے وقت پر پھرسلگ اُٹھی اور اس نے ابنی ایک تقریر میں میرے اس فقرہ کو دہرایا اور آخروہ دبائی ہوئی آگ اپنے وقت پر پھرسلگ اُٹھی ۔

الغرض حضرت میر محمد اتحق صاحب کی میخصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا نقشہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو بذریعہ کشوف بتا دیا تھا اور حضرت امیر المومنین خلیفہ ثانی کو بھی ۔حضرت امیر المومنین کے کشف سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میر محمد اتحق صاحب رضی اللہ عنہ کے ذریعہ جماعت میں ایک خاص انقلاب آنے والا تھا۔خلافت کے صحیح مقام اور شان کو واضح کرنے کیلئے ضروری تھا کہ

حضرت خلیفه اوّل رضی الله عنه کے عہد ہی میں ایساوا قعہ پیش آتا۔ بیکسی سازش یاقبل از وقت سوچی ہوئی تجویز کا نتیجہ نہ تھا بلکہ میں تو اس کوایک خدائی فعل یقین کرتا ہوں۔ خدا تعالی کے خوف سے نہ ڈرنے والوں نے اس تحریک کوخا کسارع فانی کبیر کی سازش اور منصوبہ قرار دیا اور بیسراسر جھوٹ ہے اور بیہ افتراء انہوں نے محض اس بناء پر کیا کہ وہ جانتے تھے کہ میں خلافت حقہ راشد کا حامی اور خادم ہوں اور انجن کو میں نے کبھی مطاع نہیں سمجھا تھا۔

اس جگهاس کے متعلق کسی قتم کی بحث کی ضرورت نہیں بلکہ بیوا قعہ تو صرف حضرت میر محمد آگئی رضی اللّٰدعنہ کے امتیازی مقام کوا ظہار کے شمن میں آگیا۔

حضرت نے نہ کسی سے اس کے متعلق مشورہ کیا اور نہ کسی انسان نے تحریک کی ۔ اللہ تعالی نے ہی ان کے دل میں ڈالا اور انہوں نے چند سوالات مرتب کر کے حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیئے اور اس طرح وہ پھوڑ اجواندر ہی اندرنا سور کی شکل اختیار کر رہاتھا پھوٹ گیا۔ وللّٰہ المحمد بیش کر دیئے اور اس طرح وہ پھوڑ اجواندر ہی اندرنا سور کی شکل اختیار کر رہاتھا پھوٹ گیا۔ وللّٰہ المحمد (عرفانی کبیر)

# حضرت ميرمحمد الطق رضى الله عنه كى وفات برقو مى تاثرات

#### تمهيري نوط

یاد داری که وقت زادن تو همه خندان بوند تو گریان آنیاں زی کی وقت مردن تو ہمہ گریاں بوند تو خنداں سعدی علیہ الرحمة نے انسانی زندگی کی عملی حالت کا نقشہ یوم پیدائش سے لے کروفات تک کا بیان کر دیا ہے اوراس میں بتایا ہے کہ انسان کو دنیا میں اپنی زندگی کس طرح بسر کرنی جاہیے ۔ جوشخص اپنی زندگی میں خدا تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت اور بھلائی کا کام کرتا ہے اور خدمت خلق ہی اس کا نظام عمل بن جا تا ہے۔ یقیناً اس کی موت ایک جماعت کوسو گوار بنادیتی ہے۔حضرت میرمجمہ ایخی صاحب رضی اللہ عنہ ابک ایسے ہی بزرگ تھے کہ جن کی و فات کو جوانوں ، پوڑھوں ،عورتوں ، بچوں ،اپنوں ،اورعز بزوں نے یکسال محسوس کیا اس لئے کہان کی زندگی کا نصب العین ایک ہی تھا کہ وہ ہر رنگ میں خدمت خلق کرنا حانتے تھے اور اس کے لئے ہروتت بخند اپیشانی تیار رہتے تھے اور یہ خیال تھا کہ اس خدمت کے لئے کسی شکر گزاری ستائش اور داد کے متمنی نہ ہوتے تھے۔ میں نے میرمحمد الحق کا بحیین ان کی جوانی اور بڑھا ہے کا زمانہ دیکھا۔ میں نے زندگی کے مختلف مراحل میں سےاسے گزرتے ہوئے بایا مگراسی جذبہ کو ہر جالت میں کارفر ما دیکھا۔اس میں کوئی شہر نہیں کہ سلسلہ عالیہ احمد یہ نے بڑے بڑے علماءاورا کا برکو پیدا کیا۔حضرت مسے وموعود علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض صحبت سے تربیت یافتہ بزرگوں کومشٹی کر کے میں کہوں گا کہ اگر بیسوال ہو کہ بلحاظ جامعیت ہم کس کوسرفہرست درج کریں تو میں بلاخوف تر دید حضرت مير محمد التحق كا كام لكه دول گاميں اپنے اس دعویٰ پرايک تفصيلی اور مدل مقاله لکھ سکتا ہوں مگر سير ة المومنين ميں چنداوراق اس كے تحمل نہيں ہو سكتے ۔الله تعالیٰ چاہے گا تو آج نہيں کل کل نہيں برسوں وہ حالات مدید قارئین کرام ہو جائیں گے اس لئے کہایسے لوگوں کی زندگی موت کے بردے میں ختم نہیں ہو حاتی بلکہ موت کے دروازہ سے داخل ہوکران کی غیرفانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔

حضرت میرمجمد آمخق صاحب رضی الله عنه کی وفات پراحباب و بزرگان سلسله کے تاثر ات کا سلسله مجمی دراز ہے مگر میں صرف چند مضامین پراکتفا کروں گا اور اس سے انداز ہ ہو سکے گا کہ حضرت میر صاحب کا ہماری جماعت میں کیا مقام تھا اور وہ مقام محض ان کی اس قربانی اور ایثار کا متیجہ تھا جووہ سلسلہ

کے لئے رکھتے تھے۔ میں انہیں زندہ یقین کرتا ہوں اور میں انہیں شہید سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحة تک سلسله کی خدمت کی۔

> ہر گز نمیرو آل کہ دلش زندہ شد بہ عشق ثبت است برجریدہ عالم دوام ما

(عرفانی کبیر)

لمسيح الثاني المومنين خليفة السيح الثاني ايده الله كي تقرير

حضرت میر محمد اسطی صاحب کی وفات پراپنے آپ کوخدمت دین کیلئے وقف کر دو اے میر محمد اسطی صاحب کی وفات ہوئی۔مغرب وعشاء کی منازیں پڑھانے کے بعد حضرت امیر المونین خلیفۃ اُسی الثانی ایدہ الله تعالی نے حب ذیل تقریر فرمائی۔

اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو ایسا بنایا ہے کہ ہر خض کو اپنے قریب کی چیز وں کا زیادہ احساس ہوتا ہے اور جو چیز بعید کی ہوتی ہے اس کا احساس اس کو کم ہوتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ کرام کے لئے وہ ایک موت کا دن تھا۔ مگر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو وہ تا بعین جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا تھا اور اسلام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سیکھا تھا ان کو اس و فات کا شدید ترین صدمہ ہوا۔ ویسا ہی صدمہ جیسا کہ صحابہ کو آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہوا تھا اسی طرح ایک کے بعد ایک زمانہ کے لوگ گزرتے چلے گئے اور جب سارے گزرگے تو کھی وفت کا ہوا تھا اسلامی کے لئے حسن بھری یا جنید بغدادی کی و فات ایسے ہی صدمہ کا باعث تھی۔ جیسی صحابہ کے لئے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات ۔ مگر بیا حساس نیچہ تھا اس بات کا کہ حسن بھری اور جنید ہوتی صحابہ کے لئے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات ۔ مگر بیا حساس نیچہ تھا اس بات کا کہ حسن بھری اور جنید ہوتی ۔ بند بغدادی جیسی وہ وہ در داوروہ چھن جو ان بزرگوں کی و فات پر باند ہوئیں یوں بلند نہ ہوتیں ۔ برقسمی ہے اکثر لوگ رونا وہ وہ در داوروہ چھن جو ان بزرگوں کی و فات پر باند ہوئیں یوں بلند نہ ہوتیں ۔ برقسمی ہے اکثر لوگ رونا وہ در داوروہ چھن جو ان بزرگوں کی و فات پر باند ہوئیں یوں بلند نہ ہوتیں ۔ برقسمی ہے اکثر لوگ دونا تعالیٰ کے لئے زندگی وقف کر نا اور کا م

کی خدمت کرتے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں گئے ہوتے تو دنیا کا عرفان اور علم ایسے بلند معیار پر آ جا تا کہ کسی قابلِ قدر خادم اسلام کی وفات پر جو بیا حساس پیدا ہوتا ہے اور پہ فکر لاحق ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے ہے بھی نہ ہوتا۔ میر مجمد آلحق صاحب خد مات سلسلہ کے لحاظ سے غیر معمولی وجود تھے۔ در حقیقت میر بے بعد علمی لحاظ سے جماعت کا فکر اگر کسی کو تھا، تو ان کو تھا رات دن قر آن وحد بیٹ لوگوں کو پڑھا نا ان کا مشغلہ تھا۔ وہ زندگی کے آخری دور میں کئی بار موت کے منہ سے بچے۔ جلسہ سالانہ پر وہ ایسا اندھا دھند کا مرت کے کہ کئی بار اُن پر نمونیہ کا حملہ ہوا۔ ایسے شخص کی وفات پر طبعاً لوگوں میں سے احساس پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے۔ لیکن اگر ہماری جماعت کا ہر شخص ویسا ہی بننے کی کوشش کرتا تو آج بیا حساس نہ پیدا ہوتا۔ جب ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہوتو کسی کارکن کی وفات پر سے سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اب ہم کیا کریں گے بلکہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہم سب یہی کرر ہے ہیں۔ عزیز اور دوست کی جدائی کا غم تو ضرور ہوتا ہے مگر بیا حساس نہیں ہوتا کہ اب سان کا کا مکون سنجا لے گا۔

موت کارنج تو لازی بات ہے گریدرنج مایوی پیدائیس کرتا بلکہ ہر خص ایسے موقع پراللہ تعالیٰ کا شکرادا کرتا ہے کہ اس نے وقت پر چاروں کونوں کو سنجال لیا تھا۔ احباب کی اس غلطی کی وجہ سے کہ ہر ایک نے وقت پر اپنے آپ کو سلسلہ کا واحد نمائندہ تصور نہ کیا اور اس کے لئے کوشش نہ کی۔ آئ میر صاحب کی وفات ایسا بڑا نقصان ہے کہ نظر آر ہا ہے اس نقصان کو پورا کرنا آسان نہیں۔ حضرت سے موعود علیدالسلام کے زمانہ میں مولوی عبدالکر یم صاحب مرحوم اس طرز کے آدی تھے۔ ان کے بعد حافظ روش علی صاحب مرحوم سے۔ اور تیسرے اس رنگ میں میر صاحب رنگین تھے اور ان کی وفات کا بڑا صدمہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ان جیسے اور لوگ بھی ایسے صدمہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ان جیسے اور لوگ جماعت میں موجود نہیں ہیں۔ اگر اور لوگ بھی ایسے ہوتے تو بے شک ان کی وفات کا صدمہ ہوتا۔ ویسا ہی صدمہ جسیا ایک عزیز کی وفات کا ہوتا ہے۔ گر بہاؤتھ وظ ہوتا اور بید کی ہوگہ کہ اگر ایک آدمی فوت ہو گیا ہے تو خواہ وہ کسی رنگ کا تھا۔ اس کی جگہ لینے والے گئی اور موجود ہیں۔ جماعت کے لوگ مایوس نہ ہوتے اور وہ سیجھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نے ایک آدمی ہم سے لے لیا ہے تو اس کے گئی قائم مقام موجود ہیں مگر تھا الرجال الی چیز ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں مایوس پیدا کر دیتی ہے اور جب کا م کا ایک آدمی فوت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں مایوس پیدا کر دیتی ہے اور جب کا م کا ایک آدمی فوت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں مایوس پیدا کر دیتی ہے اور جب کا م کا ایک آدمی فوت ہوتا ہے تو لوگوں کیا نے والاکوئی نہیں کہ ایک کیا ہوجائے گی۔ اب اس کا کا م چلانے والاکوئی نہیں کہ اب کیا ہوگا اور دشن بھی کہتا ہے کہ اب بی جماعت بتا ہیں جوجائے گی۔ اب اس کا کا م چلانے والاکوئی نہیں

لیکن اگر ایک کے بعد کام کرنے والے کئی موجود ہوں تو پھر نہ اپنوں میں مایوسی پیدا ہوتی ہے اور نہ دشمنوں کوخوش ہونے کا موقع مل سکتا ہے۔ پس اگر جماعت کے دوست اپنی اپنی ذمہ داری کوسمجھتے تو آج بہ گھبرا ہٹ جو یائی جاتی ہے نہ ہوتی ۔ اللہ تعالی کاشکر ہے کہ اس نے مجھے بروقت سمجھ دی اور میں نے نو جوانوں کوزند گیاں وقف کرنے کی تحریک کی ۔جس کے ماتحت آج نو جوان تعلیم حاصل کررہے ہیں۔ لیکن ہمارا کام بہت وسیج ہے۔ ہم نے دنیا کوشیح علوم سے آگاہ کرنا ہے اوراس کے لئے ہزار ہا علماء در کار ہیں۔ اللّٰہ تعالٰی کے فضل سے اب جماعت اتنی بڑھ رہی ہے کہ آٹھ دس علاء توہر وقت ایسے عا *بئیں جو مرکز میں ربیں اور مخت*لف مساجد میں قرآن وحدیث اور کتب حضرت مسیح موعودعلیہ الصلاق والسلام کا درس با قاعدہ جاری رہے اوراس طرح نظر آئے کہ گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں زندہ موجود ہیں ۔اب کا م اتنا بڑھ گیا ہے کہ خود خلیفہ اسے نہیں سنھال سکتا اگر قر آن کریم کا درس جاری رہے تو گویا آنخضرت صلی اللّه علیه وسلم ہم میں زندہ ہو نگے اگر کتب حضرت مسیح موعود علیه السلام ا درس جاری رہے گا تو گویا حضرت مسے موعود علیہ السلام ہم میں زندہ ہوں گے۔سو پہ کتنی بڑی غفلت ہے جو جماعت سے ہوئی ۔ میں تواس کا خیال کر کے بھی کا نب جاتا ہوں ۔ کتنے تھوڑ بے لوگ تھے جو حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كي يا دگار تھے اوراب تو وہ اور بھی بہت كم رہ گئے ہیں۔اگران كے مرنے سے پہلے پہلے جماعت نے اس کمی کو پورا نہ کیا تو اس نقصان کا انداز ہ بھی نہیں کیا جا سکتا جو جماعت کو پنچے گا۔ ذراغور کرو ہمارے سامنے کتنا بڑا کام ہے اور کتنی بڑی کوتا ہی ہے جو جماعت سے ہوئی۔پس اب بھی سنبھلوحضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یا د گارلوگ اب بہت تھوڑ ہے رہ گئے ہیں اور شاپرتھوڑ ہے ہی دن ہیں۔ پھرمیر بے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں کہ میری عمرکتنی ہوگی اور اعلان مصلح موعود کے پیشگوئی یوری ہونے کے بعد بھی ہوسکتا ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالی نے مجھ سے جتنا کام لینا ہولے لیا ہو۔ پس بیر بڑے خطرات کے دن ہیں۔اس لئے سنبھلو۔ا بینے نفسوں سے دنیا کی محبت کوسر دکر دواور دین کی خدمت کے لئے آ گے آ ؤ۔اوران لوگوں کےعلوم کے وارث بنوجنہوں نے حضرت مسے موعودعلیہ الصلاة والسلام کی صحبت یائی۔ تاہم آئندہ نسلوں کو سنھال سکو۔ تم لوگ تھوڑ بے تھے اور تمہارے لئے تھوڑ ہے مدرس کا فی تھے گرآ ئندہ آنے والی نسلوں کی تعدا دبہت زیادہ ہوگی اوران کے لئے بہت زیادہ مدرس در کار ہیں۔ پس اپنے آپ کو دین کے لئے وقف کر دواور بینہ دیکھو کہ اس کے وض تہمیں کیا ملتا

ہے جو شخص بیدد کھتا ہے کہ اسے کتنے پیسے ملتے ہیں۔ وہ بھی خدا تعالیٰ کی نصرت حاصل نہیں کرسکتا۔اللہ تعالیٰ کی نصرت اسی کو ملتی ہیں۔ وہ بھی خدا تعالیٰ کی نصرت اسی کو ملتی ہے جواس کا نام لے کرسمندر میں کو دیڑتا ہے۔ چاہے موتی اس کے ہاتھ میں آ جائے اور چاہے وہ مجھلیوں کی غذا بن جائے۔ پس مومن کا کام عرفان کے سمندر میں غوطہ لگا دینا ہے کہ اسے موتی ملتے ہیں یاوہ مجھلیوں کی غذا بنتا ہے۔

حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كي سنت تقى كه جب كبھي سلسله كے لئے غم كاكوئي موقع ہوتا آ ب دوستوں سے فر ماتے کہ دعا ئیں کرواوراستخارے کروتااللہ تعالی دلوں سے گھبراہٹ دور کر دے اور بثارت دیکر دلوں کومضبوط کر دے۔ پس آپ لوگ بھی آئندہ چند دنوں تک متواتر دعائیں کریں۔ خصوصاً آج رات بہت دعا ئیں کی جائیں کہا گر جماعت کے لئے کوئی اورا بتلا مقدر ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں ٹال دے اورا گرتمہارا خیال غلط ہوتو دلوں سے دہشت کو دور کر دے اورا سے فضل سے ایسی سجی بثارتیں عطا کرے کہ جن سے دل مضبوط ہوں اور کمز ورلوگ ٹھوکر سے نیج جائیں ۔بس خوب دعائیں کرواورا گرکسی کوخواب آئے تو بتائے ۔خصوصاً صحابہ حضرت مسیح موعود علیہالسلام اور خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے افراد بہت دعائیں کریں۔ (حضور نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے بعض صحابہ کے نام بھی لئے ) وہ لوگ جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ پایا اور انہیں موقعہ ملا کہ وہ حضور علیہ السلام کی یا ک صحبت میں رہے خاص طور پرمیرے مخاطب ہیں ۔ وہ آج رات بھی اور آ ئندہ بھی بہت دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ جماعت کوایسے واقعات اورا بتلا وَل سے بچائے جو کمزوروں کے لئے ٹھوکر کا موجب ہو سکتے ہیں اور جن سے افسر دگی پیدا ہوتی ہے کہ بید ین کی فتح کے دن ہیں اور ان دنوں میں افسر دگی نہیں ہونی جا ہے۔ بلکہ دلوں میں ایبا عزم صمیم ہونا جا ہے کہ جس کے ماتحت دوست بڑھ بڑھ کر قربانیاں کرسکیں۔ پس خوب دعا ئیں کرو کہ اللہ تعالیٰ کمزورلوگوں کوٹھوکر سے بچائے ا درالیی بشارات دے کہ جودلوں کومضبوط کر دیں اور جماعت کوکوئی ایسا نقصان نہ ہو جوارا دوں کو بست کرنے اور ہمتوں کوتو ڑنے والا ہوا وراللّٰہ تعالیٰ دلوں میں ایسی تنبر ملی پیدا کرے کہ نو جوان خدمت دین کے لئے آ گے آئیں اوراس بوجھ کواٹھانے کے لئے بڑھیں اور ایسی روح پیدا ہو کہ ہم اور ہماری اولا دیں اللہ تعالیٰ کے نوریراس طرح فدا ہونے کے لئے تیار ہوجائیں کہ جس طرح برسات کی رات یروانے شمع پر قربان ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قر آ ن کے نور کی شعاعیں ہمارے دلوں پر

ڈالے اور اس نے جو وعدے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کہے ہیں۔ انہیں اپنے نصل سے پورا فرماری اولا دوں کو فرمائے۔ ہماری کمزوریوں کو دور فرمائے۔ ہمارے دلوں کو ڈھارس دے ہمیں اور ہماری اولا دوں کو اپنی پیندیدہ را ہوں پر چلنے کی تو نیق عطافر مائے۔ جی کہ ہم اس کے ہی ہوجا کمیں اور کوئی چیز ہمارے اور اس کے درمیان روک نہ ہواور کوئی چیز اس کوہم سے جدا کرنے والی نہ ہو۔ وہ ہمار ااور ہمار ااور ہمار ااور ہمار ا

## حضرت میرمحمدانتی صاحب رضی الله عنه کا ذکرِ خیر جماعت احمد بیہ کے بزرگوں کی زبان سے

۲۰ مارچ کومبجداقطی میں زیر صدارت جناب چوہدری فتح محمہ صاحب ناظر اعلیٰ حضرت میر محمد آسخق صاحب کے عامد ومحاس بیان کرنے کیلئے جوجلسہ منعقد کیا گیا۔اس میں بعض بزرگوں نے حضرت میر صاحب مرحوم ومغفور کی زندگی کے بعض نہایت سبق آموز واقعات بیان کئے جنہیں خلاصةً درج کیا جاتا ہے۔

## (۱) جناب چوہدری فتح محمرصا حب ایم اے

آپ نے فرمایا میر صاحب کی وفات قابل رشک ہے۔ میرے وہ بچپن کے ساتھی تھے۔ قریباً پہیں سال ہمیں مل کرکام کرنے کا موقعہ ملا اور کسی شخص کے محاس جتنے اس کے رفقاء پر ظاہر ہو سکتے ہیں وہ دوسروں پر نہیں ہو سکتے ۔ میر صاحب مرحوم نہایت زکی فہیم اور صائب الرائے انسان تھے۔ مجھے ان پر اتفااعتا دتھا کہ جس مجلس میں وہ موجود ہوتے میں اس میں بے فکر رہتا تھا۔ کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ آج ہم جو فیصلہ کریں گے وہ درست ہوگا۔ جس شام کو مرحوم بیار ہوئے۔ اس روز ساڑھے پانچ بجے تک میرے ساتھ رہے اور جلسہ لدھیا نہ کے انظام تو انظامات کا ذکر رہا۔ آخری بات جو مرحوم نے مجھ سے کی بیتھی کہ ہماری نمازوں کے محفوظ ہونے کا انظام ہونا ضروری ہے۔ اگر رزیروگاڑی کا انظام ہوجائے تو نماز میں نقص نہیں ہوسکتا۔ آپ بھی گھراتے نہ تھے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ساتھیوں سے نماز میں نقص نہیں ہوسکتا۔ آپ بھی گھراتے نہ تھے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ساتھیوں سے نماز میں نقص نہیں ہوسکتا۔ آپ بھی گھرا ہے۔

#### (۲) حضرت مفتی محمر صادق صاحب

آپ نے فرمایا کہ حضرت میرصاحب مرحوم کومیں بچپین سے جانتا ہوں۔ آپنہایت ذبین اور عقلمندانسان تھے۔آپ کی تعلیم وتر ہیت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں ہوئی تھی اوران میں اورحضور علیہ السلام کے بیٹوں میں کوئی فرق نہ کرسکتا تھا۔حضرت نا نا جان مرحوم نے جونیک کام جاری کئے تھے۔میرصاحب مرحوم نے بھی ان کو جاری رکھا۔ ناظر ضیافت کے فرائض آپ ایسی عمر گی ہے ادا کرتے رہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اس پر حیران ہوا کرتے تھے کہ وہ اتنا کام کس طرح کرتے ہیں اور اس کےصلہ میں آپ نے بھی کوئی الا ونس نہیں لیا۔ بار ہابیسوال مجلس میں پیش ہوا کہان کے ذ مہ کام بہت ہے۔ نظارت ضیافت کا کیچھالا وُنس ان کو دیا جائے مگر انہوں نے ہمیشہ انکار کیا بہت برد ماراوم تحمل انسان تھے۔ میں نے بھی ان کو ناراض ہوتے نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ اپنی رائے پر قائم ر بتے تھے گرا ختلا ف رائے پر ناراض نہ ہوتے تھے مجلس میں ہمیں ان پرا تنااعتا دتھا کہ میں تو کئی بارکہا کرتا تھا کہ میرصاحب آپ لکھتے جائیں ہم دستخط کر دیں گے۔ان کے میر دکئی کام تھے۔ ہیڈ ماسٹری اور نظارت ضافت کےعلاوہ قاضی بھی تھے۔ دارالشیوخ کےمہتم تھے۔انجمن کےمبر تھے۔ پھر درس دیتے تھاوراس طرح ان کے د ماغ پرا تنابو جھتھا کہ جسے ان کاجسم برداشت نہ کرسکا اور وہ شہید ہوگئے ۔ غربا کوان سے بہت امداد ملتی تھی ایک احمدی دوست وزیر خاں صاحب فوت ہوئے تو ان کی جائیدا دبھی تھی اورلڑ کے بھی تھے۔ مگران کے ذمے وصیت کی رقم بقایاتھی۔ جوان کےلڑ کے دینا نہ جا ہتے تھے اور اس طرح وہ مقبرہ بہشتی میں دفن نہ ہو سکتے تھے۔میر صاحب مرحوم نے ان کی وصیت کا بقایا اپنے ذ مه لےلیااوراس طرح وہ بہثتی مقبرہ میں دفن ہو گئے ۔

### (۳)جناب خلیل احمدصاحب ناصر

آپ نے کہا کہ حضرت میر صاحب بہت خوبیوں کے بزرگ تھے۔ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں کھنچی ہوئی نگی تلوار تھے۔اسلام اوراحمدیت کے نڈرسپاہی تھے۔ان کے وجود سے احمدیت کی تاریخ کا ایک اہم باب وابستہ ہے۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد جماعت احمد یہ خلافت کی اہمیت سے پوری طرح واقف نہ تھی۔اس وقت بعض ایسے افراد نے جو جماعت احمدیہ میں وجاہت رکھتے تھے۔ لوگوں کی توجہ کواس طرف پھیرنے کی کوشش کی کہ جماعت کوخلافت کی ضرورت نہیں۔ مرحوم اس وقت ۲۰ سالہ نو جوان تھا ور جب آپ نے دیکھا کہ اس طرح ایک پھوڑ ااندر ہی اندر پک رہا ہے تو آپ نے حضرت خلیفہ اوّل کی خدمت میں خلافت کے متعلق چندسوالات لکھ کر بھیجے۔ غرض یہ تھی کہ خلافت کا صحیح مقام لوگوں کے سامنے آجائے۔ وہ سوالات حضرت خلیفہ اوّل نے مولوی مجمعلی صاحب کے پاس بھیجا ورانہوں نے جو جواب دیا اس سے اس فقنہ کا پوری علم ہوگیا جواندر ہی اندر پرورش پارہا تھا۔ اس پر حضرت خلیفہ اوّل نے اس جنوری و ووالی کے اس جنوری و ووالی کے اس جنوری و والی والی والی کے اس جنوری و وہ کھوڑ اچرا گیا اور خلافت کے نوار و برکات کولوگوں نے اچھی طرح سمجھ لیا۔ اگر مرحوم بیا قدام نہ کرتے تو عین ممکن تھا کہ جماعت کو بہت بڑا نقصان پہنچتا۔

## (۴) جناب ملک غلام فریدصاحب ایم ،اے

ملک صاحب نے کہا کہ افسوس میر صاحب جو ہماری مجالس کی رونق اور کرسی صدارت کی زینت ہنا کرتے تھے جن کی تقریبے سننے کے لئے لوگ اس طرح کھنچے چلے آتے تے جس طرح مقناطیس کی طرف لوہا کھنچا آتا ہے ہم سے جدا ہو گئے ۔ مرحوم ہڑئی عظمت کے مالک تھے۔ حضرت امیر المونین خلیفۃ است الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کے ماموں ہماری ماں سیّدہ اُمُّ المونین مدظلہا العالیٰ کے بھائی اور حضرت میچ موعود علیہ السلام کے براد رسبتی ہونے کے علاوہ حضور کے رضاعی بیٹے بھی تھے کیونکہ مرحوم نے حضرت اُمُّ المومئین علیہ السلام کے براد رسبتی ہونے کے علاوہ حضور کے رضاعی بیٹے بھی تھے کیونکہ مرحوم نے حضرت اُمُّ المومئین کا دودھ بیا تھا۔ مرحوم بہت بڑے خطیب اور مقرر تھے۔ عرصہ ہوا میں نے ایک رسالہ میں ان لیکچراروں کی فہرست پڑھی جن کی تقریر کوشارٹ بیٹڈ میں لکھنا ممکن نہیں ان میں اوّل مولوی محم علی صاحب مرحوم اور دوسر نے نمبر پر مرحوم میر صاحب کا نام تھا۔ میں نے خود حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ سے سنا کہ کوئی قابل سے قابل آ دی بھی اگر قر آن کر کیم پر اعتراض کر بے قو میں اسے دومنٹ میں خاموش کر اسکتا ہوں قابل سے قابل آ دی بھی اگر قر آن کر کیم پر اعتراض کر بو قبل اسے دومنٹ میں خاموش کر اسکتا ہوں بین جو ایک دومزی کی ضد ہیں۔ مثلاً عام طور پر فلسفی اور منطقی قوت عملی بہت کم رکھتے ہیں۔ مگر آپ میں سے دونوں صفات تھیں۔ آپ غریوں کے بے حد ہمدرد تھے۔ ایک دوز آپ احمد یہ چوک میں کھڑے سے کید دار الشیوخ کے بے نماز کے لئے گزرے۔ آپ نے مولوی علی محمد صاحب اجمیری سے فرمایا کہ کہ دار الشیوخ کے بے نماز کے لئے گزرے۔ آپ نے مولوی علی محمد صاحب اجمیری سے فرمایا کہ

مولوی صاحب یہ میرا باغ ہے۔ ان کی خدمت سے زیادہ میرے لئے خوشکن کام کوئی اور نہیں۔ دارالشیوخ میں بعض بچاندھے ہیں۔ایک کی آئکھیں اور ناک بھی خراب تھی۔ آپلا ہور کے جلسہ پر گئے تو وہاں وقت نکال کرایک ڈاکٹر سے ملے اور اس سے پوچھا کہ اس طرح ایک بچہ ہے کیا اس کی آئکھیں اور ناک کودرست کیا جاسکتا ہے اور یہ معلوم کر کے بہت خوش ہوئے کہ ایسا ہوسکتا ہے۔

#### (۵) جناب سيّدولي اللّد شاه صاحب نا ظرامورعامه

جناب شاہ صاحب نے فرمایا کہ مجھے قریباً ۲۲ سال مرحوم کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ مرحوم کی قوت گویائی زبردست تھی جب بات کرتے تو معقولات نہ صرف مجسم صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے آجاتے بلکہ جذبات بھی آپ کے آنکھوں سے آب رواں بن کر بہہ پڑتے اور دوسرے دلوں میں وہی اثر پیدا کر دیتا جوآپ کے دل میں ہوتا۔

انجمن میں جب بھی کوئی مشکل سوال در پیش ہوتا تو آپ فوراً اسے نہایت احسن صورت میں طل کر دیتے۔ جلسہ ہوشیار پور کے بعد میں نے مرحوم کواداس دیکھا۔ وجہ دریافت کی تو فر مایا میں تھکا ہوا سا ہوں۔ میں نے کہا آپ آرام کریں۔ ایسا نہ ہوصحت زیادہ خراب ہو جائے تو جواب دیا کہ بکرے کی مال کب تک خیر منائے گی۔ چندروزہ زندگی ہے۔ جو بھی خدمت ہو سکے غنیمت ہے۔ معلوم نہیں کس خدمت سے اللہ تعالی راضی ہو۔ جس روز بھار ہوتے ہیں اس روز بھی مجلس میں شریک ہوئے اور معاملات کو طے کرنے میں پوری دلچیتی لی۔ میرے پاس مکان پر گیارہ بجے کے قریب مبارک باد کہنے معاملات کو طے کرنے میں پوری دلچیتی لی۔ میرے پاس مکان پر گیارہ بجے کے قریب مبارک باد کہنے کے لئے تشریف لائے اور بید کھے کرکہ آپ بھار ہیں بخارا ور سر در دکی شکایت ہے میں نے دو تین دفعہ کہا کہ آپ آرام کریں بلکہ چاہا کہ میں رخصت لے کراور اس بہا نہ سے انہیں گھر پر روک رکھوں تا انہیں کہ آب آرام کا موقعہ ملے۔ مگر نہیں مانے اور فر مایا کام سے طبعت بہتی ہے۔ مدرسہ میں امتحان ہیں پچھ مہمان خانہ کا بھی کام ہے و ہیں پچھ آرام کرلوں گا۔ آپ نے میرامشورہ مانا انجمن کے اجلاس میں ابوجہ بھار موسوف و ہاں پہلے سے موجود ہیں۔

وہ مجلس میں محفل کی رونق تھے جو آج بے رونق ہے۔ان کے بجین کا زمانہ بھی مجھے یا د ہے جب وہ

پتلے دیلے سے تھے اور نچلا بیٹھنانہیں جانتے تھے۔ پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ جب خلیفہ اوّل سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ خلیفہ اوّل کو میں نے بیفر ماتے سنا۔ میرصاحب جب آتے ہیں تو میں مختاط ہو جاتا ہوں ۔ یعنی سلسلہ اعتراضات جب ان کی طرف سے شروع ہو جاتا تو آپ کومسکت جواب دینے میں مشکل ہی محسوس ہوتی۔ وزنی اور معقول اعتراض ہوتے۔ قوت منطقی ان کی غیر معمولی تھی ۔ یہی شان انگی مجلس میں ہمارے ساتھ رہی۔

ہم یہاں تعزیت کیلئے جمع ہوئے ہیں۔ مگر ہماری تعزیت جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسے ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسی طرح ہوسکتی ہے کہ میر صاحب مرحوم جیسا آئحق ہم میں پیدا ہو۔ ہمارا خدا ہر بات پر قادر ہے۔ اس لئے اس سے نعم البدل مانگیں۔ اس کے بغیر ہماری تعزیت نہیں۔ صدر انجمن کوان کی وفات سے خت نقصان پہنچا ہے۔

#### (۲) جناب مولوی عبدالرحیم صاحب در د

جناب در دصاحب نے فرمایا کہ:۔

جھے کئی حیثیتوں میں مرحوم کے ساتھ مل کرکام کرنے کا موقعہ ملا ہے۔ مجلس میں کئی باراختلاف رائے ہوا۔ گرمیں نے مرحوم کے دل پر بھی اس کا از محسوس نہیں کیا۔ پھرا یک زمانہ میں میں ناظر تعلیم و تربیت تھا اور مرحوم ہیڈ ماسٹر تھے اور اس کے باوجو دمجلس کے ممبر بھی تھے۔ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ دیگر معاملات میں تو مرحوم میری رائے کے ساتھ بعض اوقات اختلاف کر لیتے مگر محکمانہ سوال ہوتا تو ناظر کی رائے سے ہرگز اختلاف نہ کرتے ۔ تقویل اللہ اور نظام کی شدید پابندی کے جذبہ کے بغیر ایساممکن نہیں اور یہ مثال ہمارے لئے قابل تقلید ہے۔ اختلاف رائے کے موقعہ پر بھی جو فیصلہ ہوجاتا مرحوم دیانت داری سے اس کی پابندی کرتے۔ مرحوم ناظر ضیافت تھے۔ انجمن کی طرف سے تقاضہ ہوتا تھا کہ خرج کم کیا جائے۔ مرحوم نے یہ تجویز پیش کی کہ ایک میٹی مقرر کر دی جائے ۔ چنا نچہ ایک کمیٹی مقرر ہوئی جس کا میں بھی ممبر مرحوم نے یہ تجویز پیش کی کہ ایک کمیٹی مقرر کر دی جائے ۔ چنا نچہ ایک کمیٹی مقرر ہوئی جس کا میں بھی ممبر کشر خانہ سے کیوں کھا نا بند کر دوں ۔ نظار خانہ سے کیوں کھا نا کہ اور بعض لوگوں کے متعلق کہا کہ یہ نظر با میں داخل ہیں اور نہ مہمان ہیں ۔ یہ کا کمرینہیں کہ میں اسے تا ہے حضرت میں موجود علیہ الصلا ق والسلام کے ننگر سے کسی کا کھا نا بند کر دوں ۔ گا مگرینہیں کہ میں اسے تا ہے حضرت میں موجود علیہ الصلا ق والسلام کے لنگر سے کسی کا کھا نا بند کر دوں ۔

#### (۷) جناب مولوی ابوالعطاء صاحب جالندهری

حضرت سیّدہ اُم طا ہراحمہ کے دفن کے موقعہ پر بہثتی مقبرہ میں ہی حضرت میرصاحب نے مجھے فر مایا کہ آج رات کے جلسہ میں سیّدہ اُم طاہر احمہ کی وفات کے متعلق بھی تقریر کریں اور جماعت کے جذبات کا اظہار کریں۔ چنانچہ ۲ مارچ کی شب کو حضرت میرصاحب کی صدارت میں پہتقریر ہوئی ۔ گر کسے معلوم تھا کہ بیمبارک انسان بھی بہت جلد ہم سے جدا ہونے والا ہے اور ہم دو ہفتے کے اندراندراس کی وفات پرافسردہ ہوں گے۔

آج کا پیجلسہ کوئی رسم اور بدعت نہیں اور نہ ہماراحق ہے کہ شریعت میں کوئی اضافہ کرسکیں۔ تعمد اور ارادہ سے ایک رسم قائم کرنا علیحدہ امر ہے اور ایک بزرگ کے بعض محاس کا جذبات کے طبعی اثر کے ماتحت اس لئے ذکر کرنا کہ لوگ ان محاس کی انتباع کریں بالکل علیحدہ بات ہے۔ انسما الاعسمال بالنبیات ہم اس سے بناہ مانگتے ہیں کہ ہمارے ذریعہ سے کوئی بدعت قائم ہو۔

حضرت میر محمد آخل صاحب رضی اللہ عنہ میر ہے استاد ہیں۔ ان کی شفقت مہر بانی سے تمام شاگرد واقف ہیں۔ ان کے احسانات بھلائے نہیں جاستے ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص نیک علم سکھائے تو جب تک لوگ اس پرعمل پیرار ہیں اس سکھانے والے کواجر ملتا ہے۔ اس لحاظ سے حضرت میر صاحب کا صدقہ جارہہ ہے۔ علاوہ مفوضہ تعلیمی شغل حضرت میر صاحب مسجد اقصلی میں بخاری شریف کا صاحب کا صدقہ جارہہ ہے۔ علاوہ مفوضہ تعلیمی شغل حضرت میر صاحب مسجد اقصلی میں بخاری شریف کا میں ویتے تھے۔ آ پ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس محبت اور والہا نہ عقیدت سے سرشار ہوکر جاتے ۔ میں رفت پیدا ہوجاتی اور اس مجلس میں سننے والے حضور علیہ الصلاق والسلام کی محبت سے سرشار ہوکر جاتے ۔ میر سے نزد کی ان کی مشخل میں ہوں اوا کیا جا سکتا ہے کہ وہ باطل و غلط عقائد کے خلاف نگی تلوار تھے۔ اور خدا رسول صلع کے ذکر کے موقع پر رَجُ لُ بِ کُساء کہ وہ باطل و غلط عقائد کے خلاف نگی تلوار تھے۔ اور خدا رسول صلع کے ذکر کے موقع پر رَجُ لُ بِ کُساء کہ وہ باطل و غلط عقائد کے خلاف نگی تلوار تھے۔ اس ذیل میں رسول صلع کے ذکر کے موقع پر رَجُ لُ بِ کُساء کہ وہ باطل و غلط عقائد کے خلاف نگی تو رہ ہی گی میں میں میں ہو وحضرت میر صاحب گا میں احسانات کے ذریار ہیں۔ جماعت کے مگر علمی خد مات کے علاوہ حضرت میر صاحب کے علمی احسانات کے زیر بار ہیں۔ جماعت کے مساکیین و یتا می کے لئے دار الشیوخ کے نام سے ایک مناسب عمارت حضرت میر صاحب کے صدفہ مساکین و یتا می کے لئے دار الشیوخ کے نام سے ایک مناسب عمارت حضرت میر صاحب کے صدفہ مساکین و یتا می کے لئے دار الشیوخ کے نام سے ایک مناسب عمارت حضرت میر صاحب کے صدفہ مساکین و یتا می کے لئے دار الشیوخ کے نام سے ایک مناسب عمارت حضرت میر صاحب کے صدفہ مساکین و یتا می کے در کیا ہوں گئے دار الشیوخ کے نام سے ایک مناسب عمارت حضرت میر صاحب کے صدفہ مساکین کے در کو ایک دار الشیوخ کے نام سے ایک مناسب عمارت حضرت میر صاحب کے صدفہ مساکین و یتا می کے در کو ایک ایک در خدر سے ایک مناسب عمارت حضرت میر صاحب کے صدفہ مساکین و یک کے دار الشیوخ کے نام سے ایک مناسب عمارت حضرت میر صاحب کے صدفہ مساکین کے در کو بیک کے کے در اراکشوں کے نام سے ایک میں میں میں کو سے کو سے در ایک کے صدفہ میں کو سے در کو بیک کے کے در کو بیک کے کا کے دار الشیون کے در کو بیک کے در کو بیک کو کے در کو بیک کو کو کو کو کو کو

جاریہ کے طور پرتغمیر کریں۔اس وقت بھی ہم دعا کریں اور آئندہ بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ میرصاحب کے درجات کو بلند فرمائے اوران کے بچوں کا خود متکفل ہو۔ آمین

(اس موقعه پر حاضرین نے تعمیر دارالثیوخ کی تجویز ہے اتفاق کیا )

آ خرمیں مولوی صاحب نے نہایت اہم امر کی طرف احباب کوتوجہ دلائی انہوں نے کہا کہ:۔

میں بزرگوں اور بھائیوں کواس ضروری امر کی طرف خصوصیت سے توجہ دلاتا ہوں کہ حضرت امیر المونین ایدہ اللہ بنصرہ نے اپنے خطبہ اور ایک تقریر فرمایا ہے کہ مجھ پر مصلح موعود کے بارے میں انکشاف کا میہ مطلب نہیں کہ میں زیادہ دیر تک زندہ بھی رہوں۔اللہ تعالی نے بہر حال مجھ پر اظہار کر دیا ہے کہ پیشگوئی کا تو ہی مصداق ہے۔

بھائیو! حضرت امیرالمومنین ایدہ اللہ تعالی بنصرہ کے اس اعلان سے ہمیں بیدار ہو جانا چاہئے۔ اگر چہ بیا یک امکانی بات کا بیان ہے مگر جہال محبت ہوتی ہے انسانی امکان سے بھی گھبرا جاتا ہے۔ یک عشق است و ہزار بدگمانی

اگراحباب نے تواس اعلان کوئن کر ہی خاص دعاؤں کی طرف توجہ کر دی ہوگی۔ ممکن ہے بعض دوستوں نے اس خطرہ کو نہ سمجھا ہو۔ اس لئے میں التجا کرتا ہوں کہ ان دنوں خصوصیت سے ہمارا فرض ہے کہ تہجد میں اور دوسری نمازوں میں بارگاہ ایز دی میں عاجز نہ دعا ئیں کریں تا جس طرح اللہ تعالی نے اپنے نفنل سے ہمیں مصلح موعود کے دور سے نوازا ہے۔ وہ اپنے رخم وکرم سے حضرت امیر المونین ایدہ اللہ بنصرہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور حضور کوصحت و عافیت سے رکھے اور درازی عمر عطا فرمائے۔ آمین

احباب ضروری امر کے لئے بالالتزام دعا فرماتے رہیں۔ جزا کم اللہ احسن الجزاء

## حضرت ميرمحمداسخق رضى اللدعنه

ہمارے پیارے میں نے جوراستبازوں کاراستبازتھا (علیہ الصلوۃ والسلام) کیا ہی بی فرمایا ہے کہ ''قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے'' بیٹک قمرنہایت خوبصورت چیز ہے بلکہ خوبصورتوں کی خوبصورتی کو بڑھانے والی چیز ہے۔ جب کہ وہ اپنی روشنی ان کے چہروں پر ڈالتا ہے اور ان کے حسن کو دوبالا کرتا ہے۔لیکن یہ خوبصورت اور خوبصورتی دوبالا کرتا ہے۔لیکن یہ خوبصورتی بھی خوبصورتی دہندہ چیزتب ہی بھلی معلوم ہوتی ہے جب کہ اندرونی راحت کے ساتھ ظاہری خوبصورتی بھی میسر ہو۔لیکن ہمارا پیار قرآن تو وہ چاند ہے جوایک سیاہ فام جبشی کے دل کو بھی ایسا منور کر دیتا ہے کہ وہ سیم عمن کر ہزاروں کو روشنی بخشا اور ہزاروں اس پر پروانہ وار قربان ہونے لگتے ہیں۔گراس کی خوبصورتی کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے جوایک طرف تو خود چاند کی طرح خوبصورت ہو۔ دوسری طرف اس پیارے جاند کی طرح خوبصورت ہو۔ دوسری طرف اس پیارے چاند (جس کی شان میں پیارے میں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے)

از مشرق معافی صدبا دقائق آورد قد ہلال نازک زاں ناز کی خیدہ

نے اس کے دل کوروثن کر دیا ہواوراس طرح اس کے رگ وریشہ میں روشنی بھرگئی ہو۔ گویا نور علیٰ نور ہے۔ یہ تھا ہمارا پیاراا آئی ۔ یہ تھا ہمارا چا ند جو کل طلوع ہونے کے وقت جھپ گیا اور ہماری ترسی ہوئی آئھوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اعلیٰ ترین روشنی حاصل کرنے کے لئے مبدءالانوار کے قریب میں چلا گیا۔ ہم باوجوداس کی روشنی سے محروم ہوجانے کے پیار نے آن کی باطنی روشنی کے اثر سے یہ کہتے ہیں کہ اے اتحق! تیرا چا ندوں کے چا نداور آفتا بوں کے آفتاب رب العالمین کے قرب میں پہنچ کر مزیدروشنی اور حسن حاصل کرنا تجھے مبارک نے کسار حشمت اللہ

#### مَوُتِ العَالِمُ مَوت العَالِمَ

گلتان احمد کی خوش نوا عندلیب دینی کار راز کا ممتاز جرنیل، چوٹی کا عالم، شخ الحدیث بهترین کیجرار۔ انظامی امور میں غیر معمولی قابلیت کا مالک، عاشق رسول، یتمیوں، مسکینوں، بیواؤں، بیکسوں اور پریشان حال لوگوں کا خاص ہمدرد، بهترین اور لائق میزبان، شاگردوں کامحسن وخیرخواہ استادہ ہی نہیں بلکہ هیتی گا ایک مشفق ومہربان باپ، اسلامی اخلاق و آ داب کا مجسمہ، صاحب و قارشخصیت، عوام و خواص میں ہر دل عزیز دوست و دشمن کا ممدوح، علوم اسلامیہ کا بحرمواتی حضرت میرمحمد اتحق صاحب کا انقال نہایت ہی المناک جماعتی صدمہ ہے۔ ابھی حضرت اُم طاہرا حمد صاحب یُمناک و فات کی وجہ کا انقال نہایت ہی المناک جماعتی صدمہ ہے۔ ابھی حضرت اُم طاہرا حمد صاحب یُمناک و فات کی وجہ سے جماعت احمد بیہ کے قلوب کاغم تازہ تھا کہ آنا فائا ایک اور روح فرسا صدمہ پیش آیا جو اتنا بڑا نقصان

ہے جس کا از الہ بہ ظاہر بہت مشکل ہے۔حضرت میرصا حب رضی اللّه عندا پنے علم فضل ، اپنی زیدوا تقاء ، روثن دیل اورمعاملہ نہمی کی وجہ سے ایک خاص انسان اوراحمہیت کا درخشندہ ستارہ تھے۔

حضرت میرصاحب رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا مرغوب مشغلہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کے مقدس حالات کی اشاعت تھی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے آپ کوحد درجہ کاعشق تھا جن اصحاب کوحضرت میرصاحب گا درس سننے کا اتفاق ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ آپ اپنے رفت آ میز طرز بیان سے حاضرین کے قلوب کو کس طرح مسحور کرلیا کرتے تھے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم کے معانی ومطالب بیان کرنے میں آپ کو یہ طولی حاصل تھا۔ آپ حدیث کا درس اس والہانہ انداز سے دیتے کہ سامعین کی آئھوں سے آنسو جاری ہوجاتے۔ ان کا پر شوکت بیان دلوں کے لئے آب حیات کا کام دیتا۔ وہ اپنے دور نز دیک کے جاری ہوجاتے۔ ان کا پر شوکت بیان دلوں کے لئے آب حیات کا کام دیتا۔ وہ اپنے دور نز دیک کے شاگر دوں کو بادر کھتے۔

<u>۱۹۳۵ء میں جب میرے والدمنشی محمد دین صاحب مختار عام صدر انجمن احمد بیا وربعض دوسرے</u> اصحاب کو پولیس نے ایک معاملہ میں حراست میں لے لیا تو حضرت میر صاحب رضی اللّه عنہ نے خاکسار کے بڑے بھائی شیخ مبارک احمد صاحب مبلغ مشرقی افریقتہ کولکھا۔

''کل مورخہ ۱۵/جون ۱۹۳۵ء کوعیدگاہ کی زمین کی حد بندی قائم کرتے ہوئے آپ کے والدصاحب اور دوسرے احباب کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ مگر پھرضانت پر چھوڑ دیا۔ سچسلسلوں میں ایسی خدمات کا موقعہ ملنا بھی قابل رشک ہے۔ آپ کومبارک ہوکہ آپ کے والد کو میموقعہ ملاہے''۔

حضرت میرصاحب رضی الله عنه نے اپنے علم سے ہزار ہا انسانوں کو مستفیض کیا۔ آخر جب خدا تعالیٰ کے نزد کیک آپ اپنا فرض اداکر چکے تو اس نے اپنے پاس بلالیا اور ہم لوگ بیبیش بہاعلمی نزانه نہایت حسرت وافسوس اور گرم آنسوؤل کے ساتھ انسزل فیھا کیل د حسمة کے مقام میں دفن کر آگے۔اللہم اغفوله واد حمه واد فع در جاته فی جنت العلی۔ آمین

'' یکے از شاگردال حضرت میر صاحب''

خاكسارنوراحد منيرمولوي فاضل

# حضرت ميرمجمدالتحق صاحب تحضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كقرب ميں

وہ نہایت ہی قیمتی اور مفید وجود جسے اللہ تعالی نے حضرت اُمُّ المؤمنین مد ظلہا العالی کا بھائی ہونے کا فخر بخشاجس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام کے سابیہ عاطفت میں پرورش اور تربیت پائی۔ جس نے حضرت خلیفة المسیح الله و لی سے دینی تعلیم حاصل کی اور جس نے حضرت امیر المومنین خلیفة المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالی کے مبارک عہد میں سلسلہ عالیہ احمد میر کی بیش بہا خدمات سرانجام دیں۔ اپنی زندگی کا آخری لمحہ تک خدا تعالی کے دین اور اس کی رضا کی خاطر قربان کر کے شہادت کے عالی شان رہ بہ پر فائز ہوگیا۔

حضرت میر محمد اتحق صاحب رضی الله عنه سے جواصحاب تعارف کا شرف رکھتے ہیں اور جماعت احمد یہ کا کونسافر د ہوگا جسے بیشر ف حاصل نہ ہو۔ وہ جانتے ہیں کہ آپ خد مات دین انجام دینے میں دن رات کس سرگری اور جانفشانی سے منہمک رہتے اور اس میں کس قدر فرحت اور خوشی محسوس فر ماتے سے۔ آپ دن رات میں سے صرف چند کھات جو بشریت کے تقاضوں کے ماتحت اپنی ذات کے متعلق صرف کرنے پر مجبور ہوتے اور محنت و مشقت سے چور ہوجانے کے بعد از سرنو تازہ دم ہوکر خد مات دین اداکرنے کے لئے اپنی ذات پر صرف کرتے۔ وہ بھی دراصل خدا کی راہ میں ہی صرف ہوتے۔ غرض اداکر نے کے لئے اپنی ذات پر صرف کرتے۔ وہ بھی دراصل خدا کی راہ میں ہی صرف ہوتے۔ غرض آپ کی زندگی کا ہرایک کھے خدا تعالی کی خاطر اور اس کے دین کی خدمت کے لئے وقف تھا۔ خدا تعالی نے صرف کرنے کی اس قابل رشک قربانی کو ایسا نو از ا۔ ایسا نو از اکر آخری کھے تک ان کو اپنی رضا کے حصول میں صرف کرنے کی توفیق بخشی اور آپ دنیا سے منہ موڑ لینے کے معاً بعد بارگاہ الہی میں جا حاضر ہوئے۔

تعزیت کے بعض خطوط ا بے بحضور حضرت اُمُّ المؤمنین مدخلها العالی مرمداماں جان صلعبہ۔ ''السلام عليم ورحمة الله وبركاته - الله تعالى كي مشيت تقى جو يوري هوئي - ہم لوگ جنہوں نے حضرت میر صاحب (خداتعالی ان کو جنت کے اعلیٰ مقام میں جگہ دے) کے کاموں کوتھوڑ ابہت دیکھا ہے۔اوراس سلوک کا کچھ نقشہ ہمیں یا دیے۔جووہ ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے۔ابغم کے گھونٹ اندر ہی اندریی رہے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہی ہے جوہمیں صبر کی تو فتق دیے۔

اماں جان ۔ آپ کالائق بھائی جماعت کا ستون اورمولا کا پیارا،مہمان،مسافروں اورغریوں کی خبر گیری کرنے والا ۔ہم سے جدا ہو گیا۔اے مولا تواسی میں راضی ہے تو ہم بھی اب اسی میں راضی ہیں ۔اےمولاتو میر صاحب کے بچوں کومیر صاحب کاحقیقی حانثین بنا۔'' والسلام خا کسار

رشيده يروفيسرمحمراسلم لا هور

#### ۲ \_حضرت مکرم ا ماں جان سلمہ ربہا

"السلام عليم ورحمة الله وبركاته كل رات ك دس بج فون ير مجھاطلاع ملى كه حضرت میر مُحد آتحق صاحب اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ إِنّا للّٰه وَإِنا اليه راجعون - آ گے ہی اُم طاہر کا صدمہ ممیں بھو لنے نہ یا یا تھا کہ بید دوسرا واقعہ ہو گیا ہے۔اللہ تعالیٰ ہی رحم فر مائے۔ میرے پاس دلیا حساس کوظا ہر کرنے کے لئے الفاظ نہیں ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ حضرت میرصاحب مرحوم کواینے پاس جنت میں جگہ دے۔ آمین میرے لئے آپ ضرور در دول سے دعافر مایا کریں۔

ڈاکٹر میجرسپّد حبیب اللّدشاہ صاحب (سیرنٹنڈ نٹسنٹر جیل لا ہور)

٣\_ بخدمت حضرت ميرمجمد اسلعيل صاحب

مکرم جناب قبله میرصاحب به

''السلام علیم ورحمة الله و بر کانه۔ آج فجر کے وقت حضرت میر محمد اسحق صاحب کی

اچا تک وفات کی اطلاع ملی۔ انسا کہ آلہ و انا الیہ داجعون -اس وقت توبار بارزبان سے بھی نکتا ہے اور دل کی کیفیات حسرت اور غم اور اندوہ اور درد کی ہیں۔ یہ صدمہ تمام خاندان نبوت کے لئے اور سلسلہ کے لئے اور خاد مانِ سلسلہ کے لئے بہت شخت ہے۔ ایک سچے اور شخلص جان فارعا کم باعمل کی وفات پردل جس قدر بھی تر پیں قابل الزام نہیں۔ لیکن ہم نہ منہ سے کوئی ایسا کلمہ کہتے ہیں اور نہ دل میں کسی ایسے خیال کو جگہ دیتے ہیں جو ہمارے رب کو بالیہ تعالی کے حضو و التی ہیں کہ وہ ادر حبم المد احسمین اپناس مخلص اور سچا ور جان فار غار خادم اور عاش کو اپنی رحمت کے آغوش میں جگہ دے اور اسے اپنے انعامات سے مالا مال کرے کہ باوجود ہروہ جو ہراور قابلیت اور ابلیت رکھنے کے جس سے انسان تر قی کر سکتا ہے۔ اس نے دنیا سے منہ موڑے رکھا اور اپنی تمام استعدادوں اور تو توں کو اللہ تعالی کی رضا کے حصول اور اس کے دین کی خدمت کے لئے وقف رکھا۔ میر صاحب ہم سب کے لئے من رضا کے حصول اور اس کے دین کی خدمت کے لئے وقف رکھا۔ میر صاحب ہم سب کے لئے جوئی میں ویسے ہی مہنمک اور شرسار ہو جا ئیں جیسے وہ تھے۔ وہ خود ہی آپ سب کے اور ہمارے زخم خور دہ دلوں کی مرہم ہو اور مرحوم کے تمام خاندان کا کفیل اور وارث ہو اور سلسلہ کو ہمارے کہا می خاندان کا کفیل اور وارث ہو اور سلسلہ کو تمام البدل عطافر مائے کہ اس کی قدرت سے کوئی بات بعیر نہیں۔ آمین

ہم سب کی طرف سے حضرت اُمُّ المؤمنین کی خدمت میں ہمارے جذبات کا اظہار فر مادیں اور میرصا حب مرحوم کے گھر میں اوران کے عزیزان کے پاس بھی ۔'' والسلام

خا کسارظفرالله خال ۱۸ \_امان

### ۳ \_مخد ومی مکر می حضرت میر صاحبه قبله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حضرت میر محمد التحق صاحب رضی الله عند کی وفات کی غیر متوقع خبر پینچی ۔ انا الله و انا الله و انا الله و انا الله و اجعون – موصوف سلسله کے ایک جانباز اور مایۂ ناز فرزند تتھے اور پیسلسله کا ایک

خاص نقصان ہے مگر

ہر بلا کیں قوم راحق دادہ است زیرآ ل سخنج کرم بنہادہ است

سیّده اُم طاہر کے حادثہ کے بعد بہت جلد بید دوسرا حادثہ ایک امتحان عظیم ہے۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ ہم پرسکنیت نازل فر مائے اور ہماری کمزوریوں کو معاف کرے۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی معرفت اور نورایمان سے بہت بڑا حصہ بخشا ہے۔ میں آپ کو صبر جمیل کی کیا تلقین کروں۔ جھے یقین ہے کہ آپ اللہ کریم کی مشیت سے کامل صلح رکھتے ہیں۔ ہاں اس پیرانہ سالی میں آپ پر مزید ذمہ داریاں عائد ہوگئی ہیں۔ وہی رب رحیم ان کو پورا کرنے کی توفیق دے گا۔اللہ تعالی مرحوم کو اپنے مقام قرب میں جگہ دے اور اس کی اولا دکو سے جگم میر مجمد اسخق توفیق عطافر ماوے اور اپنے فضل سے ہم پر بھی رحم فر ماوے۔ میری طرف سے بیگم میر مجمد اسخق صاحب سے تعزیت کردی۔

خا کساریعقوب علی عرفانی ۱۸ ـ مارچ ۱۹۴۴ء

## ۵۔ بخدمت بیگم صاحبہ میرصا حب ا

محترمه ممانى جان صاحبه

''السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکا تھ۔ ماموں جان مرحوم (اللہ تعالی انہیں جنت فردوس میں حضرت میں موعود علیہ السلام کے قرب میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام فرمائے) کی وفات کی خبر اچا نک ہمیں ملی اور اس قدر تکلیف اور صدمہ کا موجب ہوئی کہ الفاظ اسے بیان نہیں کر سکتے۔ خدا تعالیٰ کاشکر ہے کہ ہم لوگوں کی تربیت احمدیت کی آغوش میں ہوئی ہے۔ اس لئے گوشت پوست کا دل خواہ کس قدر تکلیف ہی کیوں برداشت نہ کرے۔ روح انا اللہ و انا اللہ و انا اللہ د اجعون کہتی ہوئی آستانہ الہی پرجھتی اور اس کی رضاء پرراضی ہوتی ہے۔ خدا کے دین کی اور خدا نے فاطر کام کرتے ہوئے میدان عمل میں اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کی اور خدا نے خاطر کام کرتے ہوئے میدان عمل میں اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کی اور خدا نے خاطر کام کرتے ہوئے میدان عمل میں اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کی اور خدا نے خاطر کام کرتے ہوئے میدان عمل میں اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کی اور خدا نے

اسے قبول کیا اور خوداس کی جزابنا۔ مگر آئکھیں نمناک اور دل ہمارے دکھیا ہیں۔ اس خیال سے کہ اسلام کے اس سمیری کے زمانہ میں خدا کے اسلام کا ایک مجاہداس کے دین کا ایک اور سپاہی (جس کی زندگی ہمارے لئے صدر شک تھی جس کا نمونہ ہمارے لئے ایک اعلیٰ نمونہ تھا) کم ہوگیا ہے۔ انسا اللّٰہ وانا اللّٰہ وانا اللّٰہ داجعون – اللّٰہ تعالیٰ ہم سب کو مین کی خاطر اپنی زندگیاں حقیقی معنیٰ میں وقف کرنے کی توفیق عطا فرما وے۔ اللّٰہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خاطر اپنی زندگیاں حقیقی معنیٰ میں وقف کرنے کی توفیق عطا فرما وے۔ اللّٰہ تعالیٰ ہم سب سے وہ کام کروائے جس سے وہ راضی ہواور جب ہم اس دنیا غرما وی جدا ہوں تو ہمارار بہمیں اپنی رضا کی جنت میں اپنے ان ہزرگوں کے پہلوؤں میں جگہ عنایت فرمائے جوہم سے پہلے جام شہادت پی کراس کے حضور حاضر ہو چکے ہیں۔ اللّٰہ ہم عنایت فرمائے جوہم سے پہلے جام شہادت پی کراس کے حضور حاضر ہو چکے ہیں۔ اللّٰہ ہم

(صاحبزاده حافظ)مرزا ناصراحمه

### ۲ ـ پیاری ممانی جان

السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاتہ۔ ماموں جان کی وفات کی اچا تک خبر سے شخت صدمہ ہوا۔ انسا السلّٰہ و انا المیہ د اجعون – مجھے تو یقین نہ آتا تھا اور بڑی بے چینی اور اضطراب میں یہ گزشتہ دو چاردن گزرے ہیں۔ ماموں جان کا وجود سلسلہ کے لئے ایک بہت قیمتی وجود تھا اور ان کی اس بے وقت وفات سے سلسلہ کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پررحم فرمائے اور اس صدمہ کے برداشت کرنے کی طاقت دے۔ پرسوں ہی میرے پاس ایک فرمائے اور اس صدمہ کے برداشت کرنے کی طاقت دے۔ پرسوں ہی میرے پاس ایک مشاورت اور جلسہ کے ایام میں ہزاروں آدمی باہر سے آتے تھے۔ لیکن ماموں جان کو ہر ایک کے آرام کا خیال ہوتا تھا۔ اور ہرایک سے چلتے پھرتے یو چھتے رہتے تھے کہ کھانا کھالیا ہے۔ کؤئی تکلف تو نہیں۔

آپ کا درس حدیث کا شوق ،مہمان نوازی اورغر باء کا خیال اوران سے حسن سلوک اور سلسلہ کے دوسرے امور میں خدمت ہمیشہ یا دگار رہیں گے۔خدا کرے کہ ماموں جان

کے بچوں میں بیروح تازہ رہے کہ ان کی روح کے لئے اس سے زیادہ خوشکن بات اور کوئی نہیں ہوسکتی۔ آپ کی صحت ان دنوں خراب تھی۔ مجھے بار باراس کا خیال آتا تھا۔ اللہ تعالی آپ کو کامل صحت دے تا دین کی خدمت کی توفیق کا سلسلہ جاری رہے اور اس صدمہ کے برداشت کی طافت۔

مجھے بہت افسوں ہے کہ نماز جنازہ میں شمولیت سے بھی محروم رہا۔ میں دورہ پرتھااور خانیوال سے تار ہوتا ہوا مجھے جنازہ کے روز کوئی ایک بچے کے بعد ملا۔

طالب دعا

صاحبزاده مرزامظفراحمرآ ئىسىالىس

# ے۔ بنام سیّد داؤ داحمد صاحب حضرت میر صاحب عزیزی سلمکم الله تعالی ۔ السلام علیم

انیا الله و انیا الیه د اجعون - تمهارے والد حضرت میر محمد اسل صاحب کے انتقال سے بہت صدمہ ہوا۔ علالت کے سبب سے خود تعزیت سے معذور ہوں۔ عرصہ دراز سے روز انہ دعا کرتا رہتا تھا۔ کل قریباً سارا دن دعا کرتا رہا۔ مگر مشیت ایز دی یہی تھی ان کا وقت آگیا تھا۔ ہاں غم کے ساتھ بیاطمینان ضروری ہے کہ ان کی تمام عمر سلسلہ کی خدمت اور دین کی خدمت میں گزری اور اسی خدمت کے دور ان میں انتقال کیا۔

شادی بود نوبت ماتمت اگر برکلوکی بود خاتمت

الله تعالی میر صاحب مرحوم کی مغفرت فر مائے اور تم سب کو صبر جمیل عطا فر مائے اور سب بچوں کو دین کا خادم بنائے۔ اپنی والدہ صاحبہ اور دیگر متعلقین سے میری طرف سے تعزیت کردینا۔

راقم نواب محرعلی خان آف مالیر کوٹله

# ۸ \_گرامی گو ہرا ؤول نوازاسلمکم اللہ تعالیٰ

السلام علیم ورحمة الله برکانة - مکرم ومحتر می صاحبزاده میاں عبدالمنان صاحب کے تار سے اس حادثه دل خراش وروح فرسا کی خبرمل گئتھی جس کے اپنی زندگی میں واقع ہونے کا مجھے بھی وہم بھی نہ گزراتھا۔ انا اللّٰه وانا الیه داجعون –

میاں آپ کے والد اور مجموعہ اوصاف جمید ہ ومحاسن پہندیدہ والد ماجد نے وفات پائی ہے۔ ان کا باہر کت سامیر سے اٹھ جانا جتنا بھی موجب صدمہ واندوہ ہو کم ہے۔ لیکن ان کی وفات کا صدمہ ان کی اولا د اور قریبی رشتہ داروں تک ہی محدود نہیں۔ بلکہ تمام دنیا احمدیت اس صدمہ جا نکاہ میں شریک ہے اور اس میں ایسے بھی تھوڑ نے نہیں جو یہ خیال کرتے ہوں گے کہ اس حادثہ ہولنا کی کا صدمہ سب سے بڑھ کر انہیں کو ہوا ہے۔

بہت سے بچے اور نو جوان ان کی وفات سے بتیم اور بہت ہی ہیوہ خوا تین دوبارہ بے والی ہوئی ہیں۔ بہت ہی محدرد سے محروم ہونا والی ہوئی ہیں۔ بہت ہی مخلوق کوایک سپچ مربی، سپچ خیرہ خواہ اور سپچ ہمدرد سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ بہن بھائی کا بےمثل بھائی، بھانجوں اور بھانجوں اور بھانجوں کا بےنظیر ماموں اور بچانان سے جدا ہوا ہے۔ بالآخر رہے کہ سیّد ناامام الزمان سلمہ الرحمٰن کے عظیم المرتبت معتمد سے دنیا خالی ہوئی ہے۔

کیا آپ نے ان سب کی بے چینی اورغم گینی نہیں دیکھی اور کیا اپنے اور ہم سب کے آقا ومطاع ایدہ اللّٰد تعالیٰ کے صدمہ وقلق کا آپ نے اندازہ نہیں کیا۔ حق یہ ہے کہ اس سانح عظیم کا سب سے بڑا اثر تو حضورایدہ اللّٰد تعالیٰ بنصرہ العزیز ہی کے دل حقایق منزل پر ہوسکتا ہے۔

ہر شخص کا صدمہ اس کے تعلق مفاد اور معرفت کے لحاظ سے ہی ہوسکتا ہے۔ مجھے الفضل کا بیقول کہ ہم تو حضرت میر صاحب کی خوبیوں کو ثنار بھی نہیں کر سکتے۔ بہت اچھا اور بالکل برمحمل معلوم ہوا ہے۔ واقعی ہم ان کی خوبیوں کو ثنار نہیں کر سکتے۔ بید کا م بھی ہمارے مولا۔ ہمارے آ قابیدہ اللہ بنصرہ العزیز ہی کا ہے۔ اس لحاظ سے بھی حضور ایدہ اللہ تعالیٰ پر اس سانحہ کا اثر ہم سب کے مجموعی اثر سے بھی کہیں زیادہ ہے اور اس لحاظ سے بھی کہا سلام و

مسلمین کی حفاظت و بہبودی اور قیام عظمت وشوکت کا جو خیال وجوش حضور کو ہے وہ کسی اور کو کہاں اور حضرت میر صاحب اس خیال وجوش کے جیسے دل دادہ حامی ،سربکف معاون اور جان نثار مدد گارتھے۔وہ کوئی پوشیدہ امرنہیں۔

مگر آپ کی وفات حسرت آیات پر ان سب نے اور خاص کر سیّدنا حضرت امیرالمومنین ایدہ الله تعالیٰ نے کیا کیا، وہی ہم کوبھی کرنا چاہیئے۔

حضرت میر صاحب رضی الله عنه کا فوت ہو جانا کسی خاص فردیا پانچ سات دس بیس افراد کا نقصان نہیں۔ بلکہ تمام سلسلہ عالیہ احمد بیر کا نقصان عظیم ہے۔ وہ بتیموں کے ملجا و ماوا سے۔ وہ مسکینوں اور محتاجوں کے ہمدر دور شکیر سے۔ وہ علوم دینی کے بحر زخار سے۔ وہ حقائق ومعارف کے دریائے ناپیدا کنار سے۔ وہ خطیب فصح اللسان و عذب البیان سے اور مناظر کیتا و بے ہمتا ہم اب و ممبر کی ان سے زینت تھی اور کثیر خلق خدا کوان سے راحت وہ شیدائے قرآن وحدیث اور عاشق خدا ورسول سے۔ وہ آیات الہیمیں سے ایک بہت منور آیت سے اور سیّد نا حضرت مسے موعود علیہ السلام کی طرف سے عظیم الشان حجت ، دل ان کے در دفرا اق سے بے قرار ہیں اور آئے میں اشک بارلیکن

''بلانے والے ہے سب سے پیارا اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر''

آپ ان کے خلف اکبر ہیں۔ آپ کے بھائی، چھوٹے، والدہ مکرم غم دیدہ و دردرسیّدہ اللہ تعالی ان کو صبر جمیل کوتو فیق عطافر مائے اور آپ سب کا حافظ و ناصر ہو۔ آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی اور آپ کے خیر طلب آپ سے ان اخلاقِ حمیدہ کے متوقع ہیں۔ جو حضرت میر صاحب جیسے بلند پایہ و ہزرگ انسان کا فرزندا کبر ہونے کے لحاظ سے آپ کے شایان شان ہیں۔

الله تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کونوازے اوراپنے جامع الصفات والکمالات والد ماجد کا قائم مقام بنائے۔ آمین یارب العالمین۔

یہاں حضرت میرصا حب کی تعزیت کا جلسہ ہوا۔ نماز بھی پڑھی گئی۔ جماعت کا ہرفر د

دعا ترقی مدارج کرتا ہے اور بعض التزام کے ساتھ۔ کون ہے جس کوصدمہ نہیں پہنچالیکن مرضی مولی از ہمہاولی

> آخر میں اس شعر پر جوا کٹر زبان پر آجا تا ہے۔خاتمہ تحریر ہے ہو چکا اس رُخ ِ انور کا نظارا ہونا چشم مشاق مبارک تجھے دریا ہونا

حافظ سيّد مختارا حمد شاہجهان يور

### حضرت ميرمحمد اسطق صاحب

دیده و دل باز جوید حضرت اسحاق را پیکر مهرو وفا سرمایهٔ اخلاق را

شیخنا استاذ ناجانِ من و جانِ شا دامنِ دل ہے کشد ہر لحظ ہر آنِ شا اے دعا بامیر صاحب ایں پیامم بازگو شد جماعت مضطرب از درد و ہجرانِ شا ایں قدر مستحلی از بہر دیدار خدا دیں قدرکم التفاتی بہریارانِ شا جلئہ سالانہ مابازے آید قریب عالمے خوامد کہ باشد باز مہمانِ شا ہست مینار بلندش ہمچو درباں منتظر مسجد اقصی بخوامد درس قرآنِ شا مدرسہ را باز مطلوب است آل نقذونظر آہ ایں مجموعہ ہے بینم پریشانِ شا تشخه کامانِ حدیث مصطفے در مسجداند مستقیقانِ شا جویند فیضانِ شا برسرہر احمدی بردوش ہرخردوبزرگ تاقیامت ہست وماندبار احسانِ شا کاہ ہرسرہ احمدی بردوش ہرخردوبزرگ تاقیامت ہست وماندبار احسانِ شا خاکیئے نوری بگرد و آدمی گردو ملک بودایں رازے نہاں درعلم و عرفانِ شا خاکیئے نوری بگرد و آدمی گردو ملک بودایں رازے نہاں درعلم و عرفانِ شا ماکہ درما پاک غم از ہجرتاں افتادہ ایم در دعا با باز ہے خواہسیم غفرانِ شا ماکہ درما پاک غم از ہجرتاں افتادہ ایم مرگ عالمے نامیدہ ایم

چشم گردوں کم یہ بیند بختیارے ایں چنیں نامدارے سرورے عالی تبارے ایں چنیں سیّد السادات فحر دودمان عارفاں میردرد دہلوی رایاد گارے ایں چنیں برسرا ولمحه اقلن آفاب نور دیل این چنین تلمیذر آموزگارے این چنین آ نکہ او را مہدی کی زیردامن برورید فیض راتازم کردش کامگارے ایں چنیں جمله اخلاص و محبت سربسر علم وعمل احمدی اخلاق را آئینه دارے ایں چنیں بے تکلف بے ریا بے نفس بے خود بے غرض مہربانے دلنوازے دوستدارے ایں چنیں خادم مخدوم ملت ناصرِ دینِ متیں خالق ومخلوق اُو راحق گزارے ایں چنیں ہم محقق ہم محدث منطقی ہم فلسفی ازہمہ فضل و ہنر سرمایہ دارے ایں چنیں ہم مقرر ہم مبلغ ہم مصنف ہم فقیہ خوش بیانے خوش زبانے خوش گارے ایں چنیں پُر معلّم پُر مناظر پرُ سخی پُر منتظم از برائے احمدیت جاں نثارے ایں چنیں یُر غیور و یُر صبور و یُر دلیرو یُر شجاع سرگروهِ یکه نازان شهسوارے اس چنین ہم بزیر سکباری ماندہ پایش اُستوار ہوشمندے ایں قدر محکم حصارے ایں چنیں ازیئے مختاج و مفلس مے نیابی درجہاں بے قرارے ولفگارے عمکسارے اس چنیں قرنها باید که تا اندر جہاں پیدا شود نامبردارِ فضائل نامدارے ایں چنیں قاطع اوہام باطل حجت اسلامیاں برسراعدائے ملت ذوالفقارے ایں چنیں درہمہ عالم نہ بنی جزبخاصانِ خدا باچنیں طبع بلندے اکسارے ایں چنیں چشم من بسیارگر دیداست و کمتر دیده است این قدرگردون وقارے خاکسارے ایں چنیں آ نکه دربُتان احمد نغمهُ توحید خواند شد ہزارے ایں چنیں ازنو بہارے ایں چنیں بہر رفتن ہر نفس آمادہ و تیار باش زندگی رانیست ہرگز اعتبارے ایں چنیں گرز خود میری به مخدومی دمیری وارسی

چند ور بند علائق یا بجولال زیستن گاه خندال زیستن گاه زنالال زیستن هیچگه فارغ بنودن از خیال خانمال دریے فرزندوزن حاضر پریشال زیستن

برسر شاہی ہمانا از فقیری واری سی

درتلاشِ چاره جویال دربدر جیرال شدن تخته مثق درد بودن بهرورمال زیستن از كف خود نمودن خود كليد كارما بهجو كافر نعمتال من بعد يرمال زيستن منتِ دونال کشیدن از سر لایعقلی کرده بائے خوایس وادیدن پشمال زیستن عهد پیری در دسیّدن هوشها در رخصت شدن دعوی دانش نمودن همچو نادان زیستن زندگی گرایں بیاشد خاک برایں زندگی آ دمی رامے نشاید ہمچو حیواں زیستن حاصل ایں زندگی چوں نیست جز شرمندگی زندگی باشد که باشد بہر جاناں زیستن مردِ راہر ورا باید اندریں مہمال سرائے برمثالِ میر صاحب تابیایاں زیستن

> ابرنیسال بود بردار الامال بارید و رفت تخم علم و معرفت اندر جهال کارید و رفت

تابه گیتی گردش چرخ کهن خوامد شدن دل بیاد رفتگال بیت الحزن خوامد شدن درخط گلزار مرقوم است بر أو راق گل بركه آمد لاجرم ازايل چن خوامد شدن نوبهار تازهٔ این باغ رانجشیده اند خار خار بوستان گل پیربن خوامد شدن تخم اخلاص و وفا کوباغبال کاشتند درزمال بنی چن اندرچن خوابد شدن يخ بنياد نهال دشنى برآوريم آدم ايمن از فريب ابرمن خوامد شدن مامن اسلام آید قبله مقصود جهال دین جمه ریو در یاد ماومن خوامد شدن زار نالی بائے مظہر گرنباشد گومباش عندلیباں رابہ گل روئے سخن خواہد شدن یا رب آن یار سفر کرده زِما دل شادباد

يثنخ محمداحرصاحب مظهر كيورتهليه

# يجمهاورخطوط تعزيت

تا ابد اندر جوار رحمت آبادباد

### بحضور حضرت أمُّ المؤمنين مدخلها العالى

ميرى مقدس معظم محترم ما ل حضرت أمُّ المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

آج عزیز مکرم غلام سرورصا حب طالب علم مدرسه احمد بیکا تارملا۔ جس سے ہمارے بھائی حضرت میر محمد آئی صاحب کی المناک وفات کا علم ہوا جس قدر دکی صدمہ مجھ کو اور ممری بیوی کو ہوا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے قلوب مجروح اور ہمارے سینے فگار اور ہماری آئیس اشکبار ہیں۔ میرے ساتھ جو کچھ ہمدر دی محبت ، اخلاص ، شفقت حضرت میر صاحب فر مایا کرتے تھے اس کا تقاضا ہے کہ ہمارے دل روئیں ہماری آئیسیں اشک بہائیں اور ہم اس جدائی میں جس قدر رنج کریں کم ہیں۔ مگر ان سب با توں کے باوجود ہم حضرت میں موعود علیہ السلام کے قول سے تسکن پاتے ہیں کہ بلانے والا ہے سب باوجود ہم حضرت میں کی رضا پر راضی ہیں یا جیسے ہمارے مقدس پیارے امام حضرت مصلح موعود نے فر مایا ہے کہ سب سے بہتر تعزیت ہمارے رہ ہم کو سکھائی ہے اور وہ ہیہ کہ موعود نے فر مایا ہے کہ سب سے بہتر تعزیت ہمارے رب نے ہم کو سکھائی ہے اور وہ ہیہ کہ موعود نے فر مایا ہے کہ سب سے بہتر تعزیت ہمارے رب نے ہم کو سکھائی ہے اور وہ ہیہ کہ موعود نے فر مایا ہے کہ سب سے بہتر تعزیت ہمارے رب نے ہم کو سکھائی ہے اور وہ ہیہ کہ انا اللہ ونا الیہ را جعون۔ یہی میں حضور کی خدمت با برکت میں نہایت ادب سے پیش کرتا ہوں۔ حضورکا دنی خادم (خاکسار محمد زیر (ایم ۔ بی ۔ بی ایس)

### بخدمت حضرت ميرمجمد اسلعيل صاحب

مولا نامير څمراسلتيل صاحب دام مجده السلام عليکم ورحمة الله و بر کانته

اماً بعد۔ اس نے صدمہ کا سخت قلق ہے اور آپ کے تمام خاندان کے ساتھ دلی ہمدردی ہے اور دعا ہے کہ صبر جمیل خداوند کریم محض اپنے فضل سے مرحمت فرمائے۔ البتہ اس امر کا قلق رہ گیا کہ ایبا موقعہ نہیں ملا کہ سیّدہ اُم طاہر کی طرح گریہ وزاری سے دعا ئیں کرتے ۔ پھر مرضی مولی پرصابر وشاکر ہوجاتے ۔ اب یہی دعا ہے کہ مولا کریم مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں ترقی مدارج کے ساتھ داخل کرے ۔ انا اللّٰہ و انا البیہ داجعو ن –

نيازمندعبدالماجداز پوريني بھا گلپور۔ بہار

محتر مي!السلام عليكم

> والسلام خاكسار

خان بهادر محمد بشيراز لا مور

# بخدمت بيكم صاحبه ميرصا حب

محترمه بهن \_السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ابھی سیّدہ اُم طاہراحمہ صاحبہ کے داغ دل میں ہرے ہی ہیں کہ کل شام کو حضرت میر صاحب کی رحلت کی خبر ملی۔انا اللّٰہ و انا الیہ راجعون –

حضرت ممدوح کی کتاب روح و مادہ و تناشخ آریہ ساج کے کیمپ میں ایک دائمی ہل چل ہے۔ حضور معقولات کے شہنشاہ تھے اور حضرت نبی کریم علیقی سے عشق تھا۔ جس کا نتیجہ پیرتھا کہ حدیث کے متجر عالم تھے اور متضا د حدیثوں کی گھی سلجھانے میں پیرطولی رکھتے تھے۔ حال ہی میں پیش کی تھی۔ جس کوعلماء سلجھانہ سکے۔

حضرت ممدوح ابھی کمن ہی تھے کہ عزیز مرزا صاحب کا ایک مضمون بدھ ندہب کی تعریف میں نکا۔حضور نے اسلام اور بدھ ندہب نامی رسالہ لکھا۔ جس میں اسلام کی تعلیمات کی بدھ ندہب کی تعلیموں پر فضیلت ثابت کی۔ میں نے وہ کتاب بجین میں دیکھی تعلیمات کی انتہا نہ رہی۔ جب میں نے عمر پانے پر بدھ ندہب کی سب سے متند کتاب دھم پر دیکھی اور بیمحسوں کیا کہ حضرت کا جھوٹا سارسالہ جو کم سن کے عالم میں کھا گیا

تھا بدھ مذہب کی کل بڑی تعلیمات پر حاوی ہے۔ پھر میرے دل میں بیخواہش پیدا ہوئی کہ اگر اللہ تعالی مجھے سکون میسر کرے تو میں دھم پد کی ہر تعلیم کا اسلامی تعلیم سے مقابلہ کروں اور اس کا م میں حضرت مدوح سے استفادہ حاصل کروں ۔ ہائے افسوس بیحسرت دل ہی میں رہ گئی اور مولا نا چل بسے۔ اللہ تعالی ان کو حضرت نبی کریم عصلے اور حضرت سے موعود علیہ السلام کے قدموں میں جگہ دے اور ان دعاؤں کو جووہ حیات میں آپ کے لئے کر گئے ہیں السلام کے قدموں میں جگہ دے اور ان دعاؤں کو خووہ حیات میں آپ کے لئے کر گئے ہیں سنیے۔ وہی آپ کا والی ہواور ساری ضرور توں کا کفیل ، خدا داری چیم داری

على اختر از حيد آباد

### بنام سیّده نصیره بیگم صاحبه بنت حضرت میر صاحب پیاری نصیره!السلام علیم

یہ اچا نگ خبر کس قدر رنجدہ اور سہا دینے والی تھی کہ ماموں جان میر صاحب جماعت کے ایک بابر کت وجود سلسلہ کے سپچ خادم وخادم خلق ہم سے رخصت ہوگئے۔ انسا لللّٰه وابعون۔

کئی دن سے خط کھنے کا ارادہ کررہی تھی۔ گرمیری طبیعت کچھاس قدر نڈھال اور دل ایسا پریشان رہا کہ باوجود کوشش کے نہ کھی سکی۔ ان دوصد موں سے دل ایسا عمکین اور پریشان جس کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہوگئی۔ ان پریشانیوں اورغم کی کوفت نے مجھے ایسا نڈھال کئے رکھا ہے چاہا بھی تو نہیں لکھا گیا۔ ویسے تمہار ااور ممانی جان کا مجھے ہر وقت خیال رہتا ہے۔ آج کل تو بس دعا نمیں ہی بہت کرنی چاہئے۔ اللہ تعالی کے لئے ہی تو سب کچھ ہے۔ رہتا ہے۔ آج کل تو بس دعا نمیں ہی ہہت کرنی چاہئے۔ اللہ تعالی کے لئے ہی تو سب کچھ زندگی کا مقصد تھا۔ اسی مقصد میں جان دیکر شہید ہو گئے۔ گوا ہے دل اس وقت ممگین ہیں نہ صرف ان کی جدائی سے بلکہ اس لئے بھی کہ جماعت کوا تنے بڑے عالم اور فیض رساں وجود کے اٹھ جانے سے نقصان پہنچا ہے۔ مگر وہ خود تو خوش نصیب تھے۔ زندگی اور موت دونوں شاندار۔

ممانی جان کتنی نیکی بیوی ہیں ۔ کتنا اعلیٰ صبر وقحل کانمونہ دکھار ہی ہیں ۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی وید د گار ہو۔

منصوره بيكم حضرت مرزانا صراحمه صاحب

### بنام سيّد دا ؤ داحمه صاحب ابن حضرت مير صاحب

دا ؤد بھائی!السلام علیم ورحمة الله و بر کانته

فیروز پورایک کام جوآیا تو حضرت پیرصاحب کی کوشی سے بیخبر ملی کہ وہ شفق اور حلیم باپ وہ واجب التعظیم مسلم وہ اخلاق وہ تا دّب اور تعلیم وتربیت کی جان، ہاں وہ احمدت کا جان ثاراسلام کا سپہ سالار۔ اتر سوں نا گہانی طور پرچل بسا۔ انسا السلّہ و انسا الیہ داجسے سون – میں گویا چکراسا گیا اور پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ پھرایک دفعہ تخت دردوکرب کے بعد زبان برجاری ہوا۔ انا للّه و انا الیه د اجعون –

ا ظہار تعزیت ہوتو کس کی ۔ کسی سے اور کس زبان اور قلم سے ۱۹۴۸ء نے اپنے اوائل میں ہی جو بیوو چرکے دیئے ہیں تاریخ بھی صدیوں تک شائدان کومندمل نہ کر سکے۔

خدا مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور درجات بلند فرمائے۔ آمین اب یہی دعاہے جو بار بارزبان پر آرہی ہے کہ احمدیت کوجلداس شہسوار کا نعم البدل عطافر مائے۔

خادم ثاقب زبروي

حال میں مکرم استاد حضرت میر محمد استحق صاحب کی وفات کی افسوسناک خبر پینچی ۔ انسا اللّٰه و انا الیه د اجعون ۔ اللّٰہ تعالیٰ مرحوم مغفور کو جنت فر دوس بخشے ۔ آ مین

حضرت آپا جان سیّدہ اُم اطا ہراحمہ صاحبہ غفراللّہ لہا کی وفات کے بعد ایک دوسرا عزیز وجود ہم سے جدا ہوگیا۔ بیدونوں وجودیتا کی مساکین، بیواؤں اورغریبوں کی خبر گیری اور خدمت گزاری کے لحاظ سے جماعت میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔حضرت میر صاحب مرحوم نے حضرت نا نا جان کی وفات کے بعد دورالضعفاء کے قائم رکھنے اورضعفاء ویتا کی کی خبر گیری میں از حد دلچیہی لی۔ مرحوم اکثر مبلغین کے جواس وقت مختلف مما لک میں کام کر

رہے ہیں استاد تھے۔ میں نے اور میرے ہم جماعت دوستوں نے تو مدرسہ احمد یہ کی پہلی جماعت سے لیکر مولوی فاضل تک ان سے تعلیم پائی۔ آپ کا طریقہ تعلیم نہایت اچھا تھا جو مضمون بھی پڑھاتے شاگردوں کے ذہن نشین کرا دیتے۔ آپ کے تمام شاگرد آپ سے خوش رہتے۔ مجھے اس وقت آپ کے منا قب کا ذکر کر نامقصو ذہیں۔ کیونکہ اخبار میں اس کے متعلق اس وقت تک کافی لکھا جا چکا ہوگا۔ صرف ایک بات کا ذکر کر ناچپا ہوں۔ وہ یہ کہ اس مال ۲۸ جنوری کو حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز نے باعلام الہی بیا علان فر مایا کہ مصلح موعود جس کے ظہور کی بشارت حضرت میں موعود علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ آپ ہی بیں۔ یہ بات تمام افراد جماعت کے لئے خوثی کا موجب ہوئی۔

میں سجھتا ہوں کہ سیّدہ اُم طاہراحمد صاحبہ اور سیّد محمد الله میں سجھتا ہوں کہ سیّدہ اُم طاہراحمد صاحبہ اور کی میں ہدردی کا اظہار کیا۔ تا وہ آنے بنصرہ العزیز پر بیا نکشاف فرما کر آپ سے ایک رنگ میں ہدردی کا اظہار کیا۔ تا وہ آنے بنصرہ العزیز پر بیا نکشاف فرما کر آپ سے ایک رنگ میں ہدردی کا اظہار کیا۔ تا وہ آنے والی مصیبت پرصبر کر کے خدا تعالیٰ کی رحمت کی وارث ہو۔ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء سے بہلے بھی دوعزیز وجود وفات پائیں اور مصلح موعود کی بیدائش سے پہلے بھی دوعزیز وجود وفات پائیں اور مصلح موعود کے دعو کی کرنے کے دعو کی کرنے کے بعد بھی دومعزز وجود ہم سے جدا ہوں۔ چنانچہ آپ کی بیدائس سے پہلے سیّدہ عصمت صاحبہ اور صاحبزادہ بشیراؤں کی وفات ہوئی اور اب مصلح موعود کا دعو کی کرنے کے بعد اُم طاہر سیّدہ مربم بیگم صاحبہ اور حضرت میر محمد انحق صاحب کی وفات ہوئی اور بعد میں لڑکے گی۔ جس میں اس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ صلح موعود کے زمانہ ہوئی اور بعد میں لڑکے گی۔ جس میں اس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ صلح موعود کے زمانہ میں اطفال اور خدام الاحمد بیا اور انصار اللہ اور حوز توں اور مردوں سب کو غیر معمولی طور پر میں اطفال اور خدام الاحمد بیا اور انصار اللہ اور حوز توں اور رحموں کے وارث ہوں گے۔ جس کی وفات میں موتا ہے کہ مصلح موعود کے زمانہ میں اطفال اور خدام الاحمد بیا اور انصار اللہ اور حضرت بین موری ہوئی جو مصائب پر صبر کر نے والوں پر ہوتی ہوں گے۔ جس کی پہلی فتم انزال رحمت کی پوری ہوئی جو مصائب پر صبر کرنے والوں پر ہوتی ہوئی ہوں جو صبر کرتے ہیں کا میابی کی را ہیں کھولی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر نی

جاہے کہ وہ ان دونوں حادثوں کو بھی جماعت کی عورتوں اور مردوں کے لئے رحمتوں اور برکات کے نزول کاموجب بنائے۔ آمین

خاكسار

جلال الدين شمس ازلندن

جماعت کے مندرجہ بالا تا ثرات سے اندازہ لگا یا جاسکتا ہے کہ حضرت میر محمد اتحق صاحب ٹی کا کیا مقام اور رتبہ تھا۔ اب میں اس دردناک واقعہ کے ذکر کوطویل کرنانہیں چاہتا ان کے آخری لمحات کا ذکر کر کے ان کے مدارج کی ترقی کی دعا کے ساتھ ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت میر صاحب کی زندگی کا ہر لمحہ خدمت دین کے لئے وقف تھا اور وہ خدمت سلسلہ ہی کرتے ہوئے اپنے مولی تھیتی سے جا ملے۔ میرے اپنے ذوق اور فہم کے موافق تو وہ ایک شہید تھے اور اللہ تعالی نے ان کو حیات ابدی عطافر مائی۔ وہ اپنی اس آخری علالت کے وقت صدر انجمن احمد میہ کے اجلاس میں موجود تھے اور وہاں بھی شدید حملہ ہوئے ہمت اور استقلال کا کیا کہنا ہے کہ اس حالت میں اُٹھ کر پیدل روانہ ہوئے مگر تھوڑی دور جا کر قدیم کم زمانہ جلسہ گاہ تک گائی کر آگے چلنے کی ہمت نہ رہی۔ فرمایا چار پائی منگوائی جائے اور ہمارے بھائی گاہ تک ہوئی کر آگے جاتے ہوئی میں رہے پھر بے ہوئی طاری ہوگی اور اس حالت میں ذات میں اللہ وانا المیہ راجعون۔

حضرت میرصاحب نے اپنی اولا دمیں چا رلڑ کے اور تین لڑ کیاں چھوڑیں ہیں اور چھ نواسے اور نواساں۔ اللّٰهُ مَ ذِدِ فذِدِ

### تجهير وتكفين

ے ارمار چی ۱۹۴۳ء کو صرف ۲۲ گھٹے کی علالت کے بعد حضرت میرصاحب کا اپنے مولی سے وصال ہوگیا۔ وفات سے تھوڑی دیر بعد منسل دیکراوررسول کریم علیقی کا تجویز فرمودہ خدا تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے کا لباس ۱۲ بجے رات کے قریب پہنا کر جنازہ حضرت میرصاحب کی رہائش گاہ کے کھلے

حصہ میں رکھ دیا گیا اور ۱۸/مارچ کو باہر سے خاندان اور جماعت کے احباب کے تشریف لانے کا عصر کی نماز تک انتظار کیا گیا۔ سارا دن بہت سے مقامی اور بیرونی اصحاب جمع ہوتے رہے۔ اردگرد کے دیہات میں خدام الاحمدیہ کے زیرا نتظام اطلاع دے دی گئتی ۔ قریباً گیارہ بجے سے احباب آخری زیارت کرنے گئے۔

حضرت امیرالمومنین ایدہ اللہ تعالی پانچ بجے کے قریب نمازعصر مجد مبارک میں پڑھا کرتشریف لائے۔اس وقت آخری باراس محبوب عام وخاص کی زیارت کرائی گئی۔ چہرہ دیکھنے سے بینہ معلوم ہوتا تھا کہ فوت ہو بچکے ہیں۔ بلکہ اس طرح نظر آتا تھا کہ نہایت آرام واطمینان کی نیندسور ہے ہیں۔ ہلکی سی مسکراہٹ جو ہروقت آپ کے چہر کی زیبائش بنی رہتی تھی۔اس وقت بھی موجود تھی۔اس اثنا میں حضرت امیرالمومنین ایدہ اللہ تعالی سی قدر بلند آواز سے قرآنی ادعیہ کی تلاوت فرماتے رہے۔ آخر حضرت امیرالمومنین خلیفة المسے الثانی ایدہ اللہ تعالی اور خاندان حضرت مسیح موجود علیہ الصلوة والسلام کے دوسرے ارکان نے جنازہ اٹھایا اور تھوڑی دور لے جانے کے بعد باغ تک احباب جماعت نہایت اخلاص و محبت کے جذبات کے ساتھ کندھا دیتے رہے اور باری باری سے ثواب حاصل کرنے لگے۔ اخلاص و محبت کے جذبات کے ساتھ کندھا دیتے رہے اور باری باری سے ثواب حاصل کرنے لگے۔ اخلاص و محبت کے جذبات کے ساتھ کندھا ویتے رہے اور باری باری سے ثواب حاصل کرنے لگے۔ فالسلام کے باغ میں اس جگہ پڑھائی ۔ جہاں چندروز قبل حضرت سیّدہ اُم طاہرا حمدصا حب کی نماز جنازہ والسلام کے باغ میں اس جگہ پڑھائی ۔ جہاں چندروز قبل حضرت سیّدہ اُم طاہرا حمدصا حب کی نماز جنازہ مائی اور جہاں ابھی سفیدی کے وہ خطوط موجود تھے۔ جوخود حضرت میر صاحب نے ہی سیّدھی صفیں ماند ھنے کے لئے لگوائے تھے۔

صفیں کھڑی ہونے کے بعد تعداد کا اندازہ لگایا گیا۔ تو مردوں کی تعداد ساڑھے چار ہزار معلوم ہوئی۔ نماز جنازہ نہایت رفت اور سوز کے ساتھ پڑھی گئی اور پھر جنازہ حضرت مسے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے مزار کے احاطہ میں مشرقی سڑک کی جانب سے لے جایا گیا قبر حضرت نانی امال صاحب (والدہ ماجدہ حضرت میر محمد آتحق صاحب) اور حضرت نانا جان میر ناصر نواب صاحب (والد ماجد حضرت میر محمد آتحق ) کے پہلو میں اور حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں کھودی گئی۔ میت کولحد میں رکھنے کے لئے حضرت مرزا شریف احمد صاحب حضرت میر محمد آسمعیل صاحب، جناب مرزا عزیز احمد صاحب، سیّد داؤد احمد صاحب (حضرت میر صاحب مرحوم مغفور کا سب سے بڑا

صاحبزادہ) اُترے۔خاندان حضرت میں موعود کے دوسرے افراد نے میت اٹھا کران کے ہاتھوں پر رکھ دی اور جب وہ آخری مقام پر پہنچا کر ہاہر آ گئے تولحد پر اینٹیں چنی گئی۔

اس کام میں مولوی عبدالمنان صاحب عمر خلف حضرت خلیفۃ المسے اوّل شریک رہے۔ لحد میں رکھنے کے وقت سے مٹی ڈالنے تک حضرت امیرالمومنین ایدہ اللہ تعالیٰ نہایت رفت سے مسنون دعا ئیں فرماتے رہے اور دعا ئیں کرتے ہوئے حضور نے تین مٹھی ڈالی۔ پھر دوسرے احباب کواس کا موقعہ دیا گیا۔ قبر کممل ہوجانے کے بعد حضور نے تمام مجمع سمیت دعا فرمائی ۔ لا ہور، امرتسر، گور داسپور، جالندھر، کیوتھلہ، فیروز پوروغیرہ کے بہت سے اصحاب نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لئے پہنچ کچکے تھے۔ نیز اردگر دکی جماعتوں کے احباب بھی بکثرت شریک ہوئے۔

حضرت مسیح موعود علیه الصلوٰ ق والسلام کے مزار کے احاطہ میں جنازہ کے ساتھ داخل ہونے پراوّل حضرت مسیح موعود علیه الصلوٰ ق والسلام کے مزار پر حضرت امیر المومنین نے دعا فر مائی۔

گزشتہ جمعہ کی رات اور ہفتہ کے دن ایباالمناک منظر رونما ہوا کہ دل خدا تعالیٰ کی خشیت اور غنا سے کا نپ گئے ۔ چھوٹے بڑے سب کی آئکھیں اشکابار ہوئیں اور نہایت درد و سوز سے اور بے حد کرب والحاح سے خدا تعالیٰ کے حضور دعائیں کی گئیں ۔ حضرت سیّدہ اُم طاہرا حمصاحبہ مرحومہ ومخفورہ کی وفات کا صدمہ ابھی بالکل تازہ ہی تھا۔ اور ان کے فیوش و برکا ت سے خصوصیت کے ساتھ متعقع ہونے والے خوا تین کے آنسوا بھی خشک نہ ہونے پائے تھے کہ حضرت میرصاحب مرحوم ومخفور نے چپکے ہونے والے خوا تین کے آنسوا بھی خشک نہ ہونے پائے تھے کہ حضرت میرصاحب مرحوم ومخفور نے چپکے ہی چپکے ساری تیاری مکمل کر کے سفر آخرت اختیار فرمالیا۔ بید دونوں وجود حضرت امیر المونین خلیفۃ اُس کی چپکے ساری تیاری مکمل کر کے سفر آخرت اختیار فرمالیا۔ بید دونوں وجود حضرت امیر المونین خلیفۃ اُس کی دینی خدمات ان کا احمد بیت میں اسوہ حسنہ اور اُن اعت اسلام میں نہایت مفیداور کار آمد بازو تھے۔ ان کی دینی خدمات ان کا احمد بیت میں اسوہ حسنہ اور اُن کے جماعت خدا تعالیٰ کی رضا پر شاکر اور ان کے عاص برکات اور اِنعامات حاصل کر سکتی ہے۔ پورے طور پر خدا تعالیٰ کی رضا پر شاکر اور ان خدمت گزاراور تیری راہ میں فدا ہونے والے دوخاص وجود جو تیرے سیرد کئے بیں تو آئیس بڑے سے خدمت گزاراور تیری راہ میں فدا ہونے والے دوخاص وجود جو تیرے سیرد کئے بیں تو آئیس بڑے سے خدمت گزاراور تیری راہ میں فدا ہونے والے دوخاص وجود جو تیرے سیرد کئے بیں تو آئیس بڑے سے خدمت گزاراور ایسے وجود عطافر ما جواسلام کواکناف عالم میں پھیلانے کیلئے زیادہ سے زیادہ و خدو تیں کے خاص

قابلیت رکھتے ہوں اور زیادہ سے زیادہ تیر نے نور سے منور ہوں۔ آ مین

### حضرت نواب مجمعلی خاں صاحب رضی الله عنه کامخضر تذکره

حضرت نواب محمع علی خال رضی الله عنه صاحب مالیر کوٹلہ کے شاہی خاندان کے ممتاز رکن تھاس خاندان کے ارکان شروانی افغان کہلاتے ہیں اور مالیر کوٹلہ کے علاوہ بھکن پور وغیرہ (یوپی) میں بھی شروانی خاندان کے بعض ممتاز اصحاب سکونت پذیر ہیں جہاں بھی ہیں دنیوی حیثیت سے معزز ممتاز ہیں اور ان میں دنیوی حیثیت سے معزز ممتاز ہیں اور ان میں دنی صلاحیت بھی موجود ہے۔ خاندانی حالات الله تعالی نے توفیق دی تو ''حیات نواب محمد علی خال'' میں کھوں گاور نہ جسے خدا توفیق دے گا۔ یہاں مختصر تذکرہ صرف اس تعلق کی وجہ سے زیرتج ریا ہے جوحضرت سے موجود علیہ الصلاق و السلام کے ساتھ آپ کو ہے بعنی آپ کو بیسعادت اور عزت حاصل ہے کہ آپ نہ صرف روحانی طور پر حضرت کے فرزند ہیں بلکہ صہری تعلق کی وجہ سے بھی نسبت فرزندی حاصل ہے۔ و ذالک فیضل الله یو تیه من یشاء اور آپ کی وفات خاندان نبوت کے لئے عموماً اور حضرت اُمُّ المؤمنین مظلما کے لئے خصوصا ایک صدمہ عظیم ہے اور اس حادثہ پر حضرت اُمُّ المؤمنین مظلما کے لئے خصوصا ایک صدمہ عظیم ہے اور اس حادثہ پر حضرت اُمُّ المؤمنین مظلما کے لئے خصوصا ایک صدمہ عظیم ہے اور اس حادثہ پر حضرت اُمُّ المؤمنین مظلما کے لئے خصوصا ایک صدمہ عظیم ہے اور اس حادثہ پر حضرت اُمُّ المؤمنین کا بھر کامل نمونہ دکھایا۔

حضرت نواب صاحب سے خاکسارع فانی کبیر کو <u>۱۹۸۱ء سے سعادت ملاقات حاصل ہے۔</u> حضرت نواب صاحب اس وقت عنفوان شاب میں تھے اور عرفانی حدود بلوغ میں داخل ہور ہاتھا۔قریباً نصف صدی سے زائد عرصہ کی ملاقات میں میں نے انہیں متنقیم الاحوال دیکھا۔

میں اس محبت و شفقت کا ذکر تفصیلاً نہیں کرسکتا جو خاکسار کے حال پر آپ کوتھی وہ ایک مردم شناس،
قدر دال، معاملہ فہم اور وفا دار بزرگ تھے۔ نواب صاحب کا خاندان شیعہ تھا اور آپ کی ابتدائی تعلیم
اسی ماحول میں ہوئی۔ مگر خدا تعالیٰ کی طرف سے انہیں قلب سلیم اور د ماغ فہیم عطا فر مایا گیا تھا اس لئے
وہ ہرمسکلہ کی تحقیق خود کرتے تھے۔ تعصب، ضداور دہڑواری ہرگز نہ تھی تھے کے قبول کرنے کو ہروقت
آ مادہ رہتے تھے۔ نہ ببی ابتدائی تعلیم کے بعد لا ہور کے ایچی سن کالج میں داخل ہوئے جو حکومتِ نے
روسائے پنجاب کے بچوں کے لئے بڑے اہتمام سے قائم کیا تھا۔ حضرت نواب صاحب باوجودا یک
طالب علم ہونے کے کالج کے طلبہ میں ہردلعزیز ہی نہ تھے بلکہ اپنی معاملہ فہمی اور نیکی کے باعث وہ ایک

قائدانہ حیثیت رکھتے تھے۔اسلامی معاملات میں وہ بڑی قوت اور جراُت کے ساتھ دلچیبی لیتے تھے اور کا انہ حیثیت رکھتے تھے۔ بیسب کالج کے پروفیسر بھی نواب صاحب کی قوت عمل اور بلندی کردار کی وجہ سے دب جاتے تھے۔ بیسب تفصیلات اسی تذکرہ کے لیے مخصوص ہیں۔

والدصاحب کی وفات کے بعد جب اپنی جاگیر کے صاحب اقتد ار ہوئے اس وقت ایک کثیر رقم آپ کے خزانہ میں موجود تھی۔ آپ ہمیشہ علم دوسی کے پیکر رہے آپ کا روپیہ ہمیشہ نیک کا موں میں خرچ ہوا۔ خواتین کی حالت کی اصلاح کے لئے آپ نے ایک المجمن مصلح الاخوان قائم کی اور ایک سکول قائم کیا جس کے کل اخراجات آپ اپنی جیب سے ادا کرتے تھے۔ میں ایک بصیرت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا روپیہ ہمیشہ کا رخیر میں صرف ہوا۔ اللہ تعالی نے ہم قتم کے منہیات سے آپ کو محفوظ رکھا اور اس میں ہر یہ تھا کہ وہ ازل سے میس موعود ومہدی مسعود کی داما دی کیلئے منتخب ہو چکے تھے۔ حضرت اور اس میں ہر یہ تھا کہ وہ ازل سے مسیح موعود ومہدی مسعود کی داما دی کیلئے منتخب ہو چکے تھے۔ حضرت اور اس میں خورت میں موعود علیہ الصلوق والسلام کی بزرگی کا پہلے سے علم تھا اور وہ حسن ظن رکھتے تھے اس لئے کہ حضرت میں موعود علیہ الصلوق والسلام کونواب ابر اہیم علی خان کی علالت کے ایام میں دعا کے لئے بلایا گیا تھا۔ تا ہم حضرت اقد س سے تعلقات کی ابتداء و ۱ کھیا ء سے ہوئی جب کہ حضور نے با علام الہی بیعت کیلئے دعوت دی۔

حضرت نواب صاحب کی پاک بازی اور مطہر فطرت کا ثبوت اس امر سے ملتا ہے کہ آپ نے پہلا خط جو حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام کو لکھا اس میں آپ نے یہی سوال کیا تھا کہ پر معصیت حالت سے کیونکر رستگاری ہو۔ اس سوال سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کی روح میں تزکیہ نفس اور طہارت قلب کے لئے کس قدر جوش تھا تا کہ آپ ایک ایسے مقام پر کھڑے ہوں لیکن جوقد وہی خدا کے حضور آپ کو قریب ترکر دے۔

حضرت اقدس نے آپ کولکھا کہ:۔

''جذبات نفسانیہ سے نجات پاناکسی کے لئے بجز اس صورت کے ممکن نہیں کہ عاشق زار کی طرح خاکیائے محبان الہی ہوجائے اور بصدق وارادت ایسے محض کے ہاتھ میں ہاتھ دے جس کی روح کوروشنی بخشی جاوے تااس کے چشمہ صافیہ سے اس فرد ماندہ کوزندگی کا پانی پہنچے اور اس تروتازہ درخت کی شاخ ہوکر اس کے موافق کھل لاوے''۔ ( مکتوب نمبرا)

حضرت اقدس نے بیخط کا اگست و ۱۸ و کولود ہیا نہ سے لکھا تھا سعادت ازلی رفیق راہ تھی اور سعادت کے فرشتے ساتھ تھاس لئے اس کے بعد آپ نے پچھ عرصہ بعد بیعت کرلی نواب صاحب کی بیعت اکتوبر و ۱۸ و کیاء کے مکتوب سے معلوم ہوتا ہے ابتدا نواب صاحب نے اخفائے بیعت کی اجازت کی تھی اور حضرت اقدس نے فرمایا تھا کہ:۔

''اس اخفا کوصرف اسی وقت تک رکھیں کہ جب تک کوئی اشد مصلحت در پیش ہو کیونکہ اخفا میں ایک قتم کاضعف ہے اور نیز اظہار سے گویا قولاً نصیحت کخلق ہے''۔

نواب صاحب نے خوداپنی ہیعت کے متعلق جوذ کرایک خط میں کیا تھاوہ نواب صاحب کی فطرت سلیمہ پرایک روشنی ڈالتا ہے اس کاا قتباس ذیل قابل غور ہے۔

''ابنداء میں گومیں آپ کی نسبت نیک ظن ہی تھا کین صرف اس قدر کہ آپ اور علاء
اور مشاکُ ظاہری کی طرح مسلمانوں کے تفرقہ کے مؤید نہیں ہیں بلکہ مخافین اسلام کے مقابل پر کھڑے ہیں۔ مگر الہامات کے بارے میں مجھ کو خدا قرار تھا خدا نکار۔ پھر جب میں معاصی سے بہت تنگ آیا اور ان پر غالب نہ ہو سکا تو میں نے سوچا کہ آپ نے بڑے معاصی سے بہت تنگ آیا اور ان پر غالب نہ ہو سکا تو میں نے بطور آز ماکش آپ کی بڑے دعوے کئے ہیں۔ یہ سب جھوٹے نہیں ہو تئے۔ تب میں نے بطور آز ماکش آپ کی طرف خطوک کتابت شروع کی جس سے جھوٹو سکین ہوتی رہی اور جب قریباً اگست میں آپ سے اور ہیانہ ملنے گیا تو اس وقت میری تسکین خوب ہوگئ اور آپ کو با خدا ہزرگ پایا اور بقیہ شکوک کو پھر بعد کی خطوک کتابت میں میرے دل سے بطکی دھویا گیا اور جب ججھے یہ اطمینان دکی گئی کہ ایک ایا شیعہ جو خلفائے ثالثہ کی کسر شان نہ کرے سلسلہ بیعت میں داخل ہوسکتا ہے۔ گواہ رہیں کہ میں نے آپ سے بیعت کر کی۔ اب میں اپنے آپ کو نبیتا بہت اچھا پا تا ہوں اور آپ طرز معاشرت سے کافی اطمینان ہے کہ آپ ایک سے مجھ کو آپ کے اخلاق اور مطرز معاشرت سے کافی اطمینان ہے کہ آپ ایک سے مجھ داور دنیا کے لئے رحمت ہیں''۔ گواہ رہیں کہ میں اندور نیا کے لئے رحمت ہیں''۔ گور میں خطرے نواب صاحب کی گناہ سوز فطرت کی بے قراری اور ایک عزم مبتلا نہ کا پیتہ ملتا ہے۔ پھر آپ کی خطوک کیا ایک سلسلہ حضرت سے بوچھا اور اس کا جواب یا یا۔ انہوں نے احمہ سے کوئی سوال آپ نے بلاخوف لومۃ لائم حضرت سے بوچھا اور اس کا جواب یا یا۔ انہوں نے احمہ سے کوئی سوال

مجوب انسان کی طرح قبول نہیں کیا بلکہ ایک محقق اور مفکر کی حیثیت سے صداقت کر کے قبول کیا۔

### نواب صاحب کے متعلق سب سے پہلاکشف

نواب صاحب نے جب بیعت کی اور اخفا کی اجازت چاہی اس کی ایک خاص وج تھی۔ اس وقت حکمران خاندان کے ساتھ بعض سیاسی حقوق کے متعلق حکومت پنجاب میں مطالبات پیش تھے اور حکومت ابتداً سلسلہ سے بدخن تھی۔ محض اس خیال سے کہ ان کے ان ذاتی معاملات پر جوسار ہے خاندان وابستہ سے ابتداً سلسلہ سے بدخن تھی۔ محض اس خیال سے کہ ان کے ان ذاتی معاملات پر جوسار ہے خاندان وابستہ سے اس سے کوئی معز اثر نہ پڑے۔ یہ چاہا گیا تھا مگر حضرت کے اس خط کے بعد ان میں ایک فارق عادت قوت بیدا ہوگئی اور کسی مرحلہ پر ان کو اخفا کی ضرورت پیش نہ آئی بلکہ سلسلہ کے لئے حکام سے عادت قوت بیدا ہوگئی اور کسی مرحلہ پر ان کو اخفا کی ضرورت پیش نہ آئی بلکہ سلسلہ کے لئے حکام سے انہوں نے بڑی بڑی بڑی بڑی بحثین کیں۔ مجھے یاد ہے کہ لا ہور کے ایک کمشنر ایٹڈ رس تھے ان سے نواب صاحب کی ملاقات ہوئی اور اس نے بعض ظنوں کا ذکر کیا تو نواب صاحب نے نہایت جرات اور توت کے ساتھ اس کو جواب دیا اور بالآخر اس گفتگو میں اس سے منوالیا کہ حکومت کو ملطی گئی ہے اور یہ نیچ کے ساتھ اس کو جواب دیا اور بالآخر اس گفتگو میں اس سے منوالیا کہ حکومت کو ملطی گئی ہے اور یہ نیچ ہے۔ افسروں کی رپورٹوں کا نتیجہ ہے۔

نواب صاحب ان ایام میں حضرت اقدی سے خاص طور پر دعائیں کرار ہے تھے اور اس مقصد کے لئے انہوں نے مرزا خدا بخش صاحب کوخصوصیت کے ساتھ ان کے تمام اخراجات کثیر برداشت کر کے قادیان میں رکھا ہوا تھا تا کہ وہ یا د دہانی کراتے رہیں۔اسی سلسلہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام نے ایک کشف دیکھا۔

مشفقی عزیزی مجی نواب صاحب سردار محمعلی خال صاحب سلمه الله تعالی السلام علیم ورحمة الله و برکاته - آپ کا عنایت نامه آج کی ڈاک میں مجھ کو ملا - السلام علیم ورحمة الله و برکاته - آپ کا عنایت نامه آج کی ڈاک میں مجھ کو ملا السحه مدلیله و المهنته که خدائے تعالی نے آپ کوصحت بخش الله جل شانه آپ کوخوش رکھا ورعمرا ورراحت اور مقاصد دلی میں برکت اور کا میا بی بخش ساحب آپ کے مقاصد میں سخت پیچیدگی ہے مگر ایک دعا کے وقت کشفی طور پر مجھ معلوم ہوا کہ آپ میرے پاس موجود ہیں اور ایک دفعہ گردن اونجی ہوگئ اور جیسے اقبال اور علیم عزت کے بڑھنے سے انسان اپنی گردن کوخوشی کے ساتھ ابھارتا ہے - ولیی ہی صورت پیدا

ہوئی میں جرال ہوں کہ یہ بشارت کس وقت اور کس قتم کے عروج سے متعلق ہے میں بینیں کہہسکتا کہ اس کے ظہور کا زمانہ کیا ہے۔ مگر میں کہہسکتا ہوں کہ کسی وقت میں کسی قتم کا اقبال اور کا میا بی اور ترقی عزت اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ کے مقرر ہے اگر اس کا زمانہ نزدیک ہویا دور ہوسو میں آپ کے بیش آمدہ ملال سے گو پہلے خمکین تھا مگر آج خوش ہوں کیونکہ آپ کے مال کا رکی بہتری کشفی طور پر معلوم ہوگئی۔ واللّٰہ اعلم بالصواب

اس کشف کی جبیبا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام نے فرمایا کوئی صراحت وقت یا نوعیت ا قبال کی نہیں کی مگراس میں ایک کلید بیان کی ہے جس کو واقعات نے صحیح ثابت کر دیا۔حضرت صاحب فر ماتے ہیں کہ تشفی طور پر مجھے معلوم ہوا کہ آپ میرے پاس موجود ہیں اورایک دفعہ گردن اونجی ہوگئ ۔ اس کشف کی حقیقت اور ظہوراس وقت ہونے والا تھا جب نواب صاحب حضرت صاحب کے ماس ہوں یعنی وہ ہجرت کر کے قادیان آ جاویں۔ جب پیرکشف ہوااس وقت تک نواب صاحب مالیر کوٹلہ میں تھے اور اس کے بعد بھی نو سال تک وہ قادیان مقیم ہونے کیلئے نہیں آئے تھے اور جب آپ نے قادیان ہجرت کر لی اور جوارمسے موعود بلکہ الدار میں آپ کوجگہ مل گئی اس وقت آپ صاحب اولا د تھے اور آپ کی اہلیہ موجود تھیں۔ پھران کا انقال ہو گیا اور آپ نے دوسری شادی کی اور بالآ خروہ بھی وفات یا گئی تب الله تعالی نے حضرت مسیح موعودعلیہالصلو ۃ والسلام کوالقا فر مایا۔اورحضرت سیّدہ نواب مبار کہ بیگم صاحبہ زیدمجد ہا کا آپ سے نکاح ہو گیا۔اورعملاً آپ کی گردناونچی ہوگئی کیونکہ جماعت میں یہ مقام کسی کو حاصل نہ تھا۔ اس کشف کی طرف دوستوں نے توجہ نہیں کی بیہ کشف حضور کا اواخر دسمبر ا ٩ ١٤ ء كا ہے اس وقت تك سيّده مباركه بيّم صاحبه عالم وجود ميں بھى نہيں آئی تھيں بلكہ صرف حضرت مرز ا بشیرالدین محمود احمه صاحب (امیر المومنین خلیفة المسیح ثانی ایدہ الله بنصرہ العزیز) عالم وجود میں آئے تھے۔اس وقت کوئی خیال نہ نواب صاحب کو ہوسکتا نہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کو نہ حالات اس قتم کے تھےاللّٰہ تعالیٰ نے ایک زمانہ دراز پیشتر حضرت مسیح موعود علیہالصلوٰ ۃ والسلام کوحضرت نواب محمعلی خاں صاحب کے اقبال کی بشارت دی۔

### جراً ت اورطلب حق

حضرت نواب صاحب میں ایک فطری جوش طلب حق کا تھااور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی جراُت عطا فر مائی تھی کہ جوامران کی سمجھ میں نہ آتا تھا اس کے متعلق سوال کرنے سے بھی مضا کقہ نہ کرتے تھے چنا نچہ جب عبدالحق غزنوی نے مباہلہ کا اشتہار دیا تو آپ کو بعض سوالات حضرت اقد س کے جواب پر پیدا ہوئے اور آپ نے بلاخوف لومۃ لائم حضرت کی خدمت میں عریضہ کھا۔ حضرت اقد س نے اسے ناپیند نہ فر مایا بلکہ بہت خوش ہوئے چنا نچہ اس کے جواب میں تحریفر مایا۔

''آپ کا محبت نامہ عین انتظار میں مجھ کو ملا جس کو میں نے تعظیم سے دیکھا اور ہمدردی اور اخلاص کے جوش سے حرف بہ حرف پڑھا۔ میری نظر میں طلب ثبوت اور اسکشاف حق کا طریقہ کوئی ناجا کزاورنا گوار طریقہ نہیں ہے بلکہ سعیدوں کی یہی نشانی ہے کہ وہ ورط مُذیذبات سے نجات پانے کے لئے حل مشکلات چاہتے ہیں۔ لہذا یہ عاجز آپ کے اس طلب ثبوت سے ناخوش نہیں ہوا بلکہ نہایت خوش ہے کہ آپ میں سعادت کی وہ علامتیں دیکھتا ہوں جس سے آپ کی نسبت عرفانی ترقیات کی امید بڑھتی ہے'۔

یہ طریق مومنانہ ہے۔ حضرت میسی موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو کوئی اعتراض پیدا ہوتو فوراً پیش کرنا چاہئے۔ اس کے بعد آتھم کی پیشگوئی کے وقت بھی آپ کوایک طالب صادق کی طرح کچھاستفسار کی ضرورت پیش آئی مگر جلداللہ تعالیٰ نے آپ پر حقیقت کو منکشف کر دیا اور اس کے بعد بھی کوئی موقعہ ایسانہ آیا کہ آپ کواستفسار کرنے کی ضرورت پیش آئی ہوم کی زندگی میں بعض باتیں آپ دریا فت کر لیتے اوران کواینا دستورالعمل قرار دیتے۔

حضرت نواب صاحب کی زندگی ایک راسخ الاعتقادیملی مومن کی زندگی تھی۔ وہ کوئی امرجس کی اسوہ حضرت نبی کر بیم صلی الله علیہ وسلم میں نظیر نہ ہوا ختیا رنہیں کرتے تھے اور عامل بالسنتہ تھے۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کی محبت میں سرشار تھے اور آپ کے احکام کی اتباع اپنافریفنہ جھتے تھے۔

### رشوت سے نفرت

حضرت نواب صاحب کی زندگی میں ایک مردمومن کی عملی زندگی کی تصویر ہے جب مالیر کوٹلہ

ریلوے برانچ جاری ہوئی تو آپ نے اس لائن پر کچھ کام بطور ٹھیکہ لے لیا۔ وہ کام دراصل آپ کے ایک خاص امتیاز کے اظہار کا موجب ہوا۔ آپ سے جاہا گیا کہ ان انجنیئر وں یا افسروں کو جواس کام کے پاس کرنے والے تھے کچھرو پید دے دیں آپ نے اسے رشوت قرار دیا اور صاف انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کوخطرناک مالی نقصان ہوا مگر آپ نے اس کی ذرا بھی پروانہ کی وہ نہایت عالی حوصلہ اور مستقل مزاج بزرگ تھے اپنے مقام ومرتبہ کے باو جود طبیعت نہایت منکسرانہ واقع ہوئی تھی مسجد میں آتے تو بار ہا جو توں کی جگہ جانماز بچھا کر بیٹھ جاتے ۔ حضرت سے موعود علیہ الصلاق قوالسلام نے آپ کو قادیان میں قیام کے لئے تحریک فرمائی اور آپ نے تعیل کی یہاں تک کہ آپ ہجرت کرکے آہی گئے۔

### ا يثارنفس

طبیعت میں فطرتی سخاوت کا جوش تھا اور بسا اوقات وہ اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم کر لیتے تھے۔ میں ان واقعات کا شاہد ہوں جماعت کے غرباان کی ضیافتوں سے آسودگی کی زندگی بسرکرتے تھے۔ اس قتم کی فیاضوں نے ان کی مالی حالت پر بڑا اثر ڈالامگروہ ہرحالت میں متنقیم الاحوال رہے۔ میں نے بھی ان کوغم زدہ اورفکر مندنہ پایا ہمیشہ چہرہ پرخوشی اور مسرت کھیلتی تھی اور اللہ تعالیٰ پر اس قدرتو کل اور بھروسہ تھا کہ بعض اوقات میں نے دیکھا کہ انہوں نے سفر کا ارادہ کر لیا اور بچھ ہاتھ میں نہیں مگر آخروفت پر اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب رنگوں میں سامان کر دیا۔ سلسلہ کے کا موں میں ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ مدرسہ تعلیم الاسلام کے اخراجات اپنی ڈائر کیکٹری کے زمانہ میں ایک عرصہ تک چلاتے رہے اور جب حضرت اقدس نے خود محسوس فر مایا کہ مالی ابتلا نہ آجائے تو انتظام دوسرے ہاتھوں میں منتقل کر دیا۔

صدرانجمن کے کاموں میں اپنی رائے پرمستقل رہتے تھے۔خاکسارعرفانی اسٹنٹ سیکرٹری عملاً سیکرٹری عملاً سیکرٹری عملاً سیکرٹری ہی کے فرائض ادا کررہاتھا۔ اس کی ضروریات کا اہتمام اپنی جیب سے کرتے انجمن سے جھے کچھ بھی اس خدمت کے لئے لینے کی ضرورت نہ آنے دی۔ میرے ساتھ جو تعلقات تھے اور میں نے جس قدر قریب سے انہیں پڑھا ہے اس کا تفصیلی ذکر خدانے چاہا تو حیات نواب محمطی خان میں ہوگا۔ وہاللہ التوفیق

فتنہ کے وقت آپ نے اپنی خدمات پیش کیں۔ خاکسارعرفانی اور مرحوم خان بہادر شخ محرحسین صاحب پنشز سب جج کے سپر دایک خاص خدمت تھی اس سفر کے کل اخراجات نواب صاحب نے اپنی جیب سے برداشت کئے اور یو۔ پی کی سخت گرمی میں اپنے اس دورہ کو پورا کیا اس دورہ کی رپورٹ سلسلہ کی تاریخ میں ایک قیمی دستاویز ہے۔ علم وین کا شوق اس قدر غالب تھا کہ ایک زمانہ میں حضرت علیم الامت رضی اللہ عنہ کو مالیر کو ٹلہ بلا کراپ پاس رکھا۔ حضرت علیم الامت مع اپنے شاگر دوں اور غاندان کے افراد کے وہاں رہے اور تمام اخراجات بانشراح صدر آپ نے برداشت کئے۔ پھرایک اور موقعہ پران کو طلب کیا مگر حضرت اقد س بعض وقتی حالات اور مجبور بوں کی وجہ سے نہ بھیج سکے۔ ایک ناکہ عالم وین کوانے پاس رکھتے اور دب زدنسی علم وین کوانے پاس رکھتے اور دب زدنسی علم وین کوانے پاس رکھتے اور دب زدنسی علم مین کوانے موافق جوش رکھتے۔ چنا نچہ حضرت بھائی عبدالرحیم صاحب، حضرت حافظ روشن علی صاحب فرنا مانہ در از تک آپ کے پاس رہے۔ مرحوم بے انتہا خوبیوں کے مالک تھا ور ان خصوصیات نے ہی ان کواس مقام پر پہنچایا کہ حضرت معمومی موجود علیہ الصلا قو والسلام کی دامادی کا فخر نصیب ہوا اور وہ کشف پورا ہوا جس کا میں ذکر کرآیا ہوں۔

### شادی کی تقریب

جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے حضرت نواب صاحب صاحبِ اولا دیتے اور پہلی بیوی کی وفات پر دوسری شادی بھی آپ نے کر لی تھی۔ گر قیام قادیان میں ایکا کیک آپ کی اہلیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشگوئی کےموافق فوت ہوگئی (رضی الله عنہا)

اور پچھ عرصہ کے بعد حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰ قرالسلام نے آپ کوسیّدہ نواب مبار کہ بیگم صاحبہ مد خللہا کے لئے منتخب فرمایا اور حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰ قرالسلام اور جماعت کے بے انہاء دعاوُں کے ساتھ بید نکاح ہوگیا۔حضرت خلیفہ اوّل نے خطبہ نکاح پڑھااور ۵ ہزار مہر مقرر ہوااوراس مہرکی ایک دستاویز تحریر ہوئی۔ بہ ظاہر یہ بڑی رقم ہے مگر حضرت سیّدہ کے مقام اور شان کے لحاظ سے حضرت اقدس نے بیرقم تجویز فرمائی اور میں تواسے ففی وحی کا نتیجہ جمحتا ہوں۔اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے کہ خاکسارع فانی کبیرکواس دستاویز کی تکمیل کا ذمہ دار قرار دیا تھااور الحمد للہ وہ حسب دلخواہ میں دستاویز پر اس کے دستخط بطور گواہ بھی غالبًا ہیں۔حضرت نواب صاحب براس تعلق کا کیا اثر

تھاان کی زبان سے سنو۔

#### ڈ ائری نویسی

حضرت نواب صاحب کویہ شوق تھا کہ بعض اہم امور کواپنی ڈائری میں لکھا کرتے تھے جو ہرسال نئ خریدی جاتی تھی چنانچہ کا فروری ۱۹۰۸ء بروز دوشنبہ کی ڈائری میں کہتے ہیں۔

''الحمد لللہ کہ آج وہ دن ہے جس روز میرا نکاح حضرت کی بڑی صاحبزادی مبارکہ بیگم صاحبہ سے بعد نماز عصر مسجدافضی میں بالعوض ۵۲ ہزاررو پییہ ہوگیا۔ یہ وہ فضل اوراحیان اللہ تعالیٰ کا ہے اگر میں اپنی پیشانی کوشکر کے سجد ہے کرتے کرتے گھساؤں تو بھی خدا تعالیٰ کا کے شکر سے عہدہ برآنہیں ہوسکتا۔ میرے جیسا نابکاراوراس کے ساتھ یہ نور بیخدا تعالیٰ کا خاص رحم اور فضل ہے اے خدا ،اے میرے پیارے مولیٰ اب تو نے اپنے مرسل کا مجھ کو داماد بنایا ہے اور اس کے لخت جگر سے میراتعلق کیا ہے تو مجھ کو بھی نور بنا دے تا کہ اس کے قابل بوسکوں''۔

ان الفاظ کو پڑھوا ور بار بار پڑھو کہ ان میں حضرت نوا ب صاحب کے اس عقیدہ کا اظہار ہے جووہ حضرت محضرت موعود علیہ الصلاق و السلام کے متعلق رکھتے تھے اس سے اس مقام کا پتہ لگتا ہے جو حضرت نوا ب صاحب کے دل میں حضرت سیّدہ مبار کہ بیگم صاحبہ کا تھا۔ اس سے اس بڑپ اور اضطراب کا پتہ لگتا ہے جو آپ کو اپنی روحانی ترقی اور سرا سرنور بن جانے کے لئے دعا کا تھا۔ ایسے موقعہ پر عام طور پر لوگوں کے خیالات اور ان کی آرزؤں کا کیا رنگ ہوتا اور حضرت سیّج موعود علیہ الصلاق و السلام کی قوت قدسی سے پاک کئے ہوئے انسان کی نظر کدھر اُٹھنی ہے وہ سارے جوشوں اور امنگوں کو قربان کر کے خدا کا ہوجانا جا ہتا ہے اور خدا نے اس کی ایکارکوسنا اور اسے چن لیا۔ و لِلّٰہ المحمد

 اور بظاہرروز کی چیز ہے مگراس کے پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے اور خود حضرت نواب صاحب کی نسبت معرفت میں اضافیہ ہوتا ہے آپ لکھتے ہیں۔

### ڈ ائرُ ی نوشتہ حضرت نوا بمجم<sup>ع</sup>لی خان صاحب رضی اللّہ عنہ

از۱۴ مارچ ۱۸ مارچ ۱۹۰۹ء برموقعه رخصتانه سيّده نواب مباركه بيّم صاحبه

۱۲ مارچ و ۱۹۰۹ء اتوار

الحمدلله ذالمنته

لِلْه الحمد برآل چیز که خاطر میخواست آخر آمد زپس پرده تقدیر پدید

کہ آج مبار کہ بیگم صاحبہ صاحبہ ادی صاحبہ کلال حضرت اقد س میں موعود علیہ السلام جن کا نکاح مجھ سے کا فرور کی ۱۹۰۸ ور دوشنبہ ہوا تھار خصت ہوکر میرے گھر آئیں اور میرے کلبۂ احزان کو منور کیا۔ بیر خصتانہ بوقت ۳ بجے وقوع میں آیا۔ میں نے ان میں حسن صورت وحسن سیرت دونوں کو میا۔ لیا۔ لیا قت علمی بھی خاص ہے۔ المحد مدللہ علی ذالک ۔ بیضدا کا عجب فضل ہے کہ میرے جیسے ناکارہ کے ساتھ اس درجے برج نبوت سے میرا پیوند کر دیا۔ ذالک فیضل اللہ یو تیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم

رخصتا نہ نہایت سیر هی سا دی طرز سے ہوا۔ مبار کہ بیگم صاحبہ کے آنے سے پہلے مجھ کو حضرت اُمُّ المؤمنین علیہاالسلام نود لے کرمبار کہ المؤمنین علیہاالسلام نود لے کرمبار کہ بیگم صاحبہ کو میرے مکان اور حضرت اقدیں کے مکان کو بیگم صاحبہ کو میرے مکان اور حضرت اقدیں کے مکان کو میرے مکان اور حضرت اقدیں کے مکان کو ملحق کرتی تھیں۔ تشریف لائیں۔ میں چونکہ مسجد میں تھا۔ اس لئے ان کو بہت انتظار کرنا پڑا اور جب بعد نماز میں آیا تو مجھ کو بلا کر مبار کہ بیگم صاحبہ کو بایں الفاظ نہایت بھری آواز سے کہا کہ 'میں اپنی بیٹی کو تمہارے سیر دکرتی ہوں' اس کے بعدان کا دل بھر آیا اور فوراً سلام علیک کر کے تشریف لے گئیں۔

#### ۱۵ مارچ و ۱۹۰۹ء دوشنبه

آج میں نے تمام احمدی بھائیوں کو جو قادیان میں ہیں اور بعض عمائد قصبہ کو دعوت ولیمہ دی ہے۔

مبارکہ بیگم صاحبہ کے ساتھ میں نے شادی محض خداوند تعالیٰ کی رضا جوئی اور حضرت اقد س کے تعلقات کے بڑھانے کے لئے کی۔ گر خداوند تعالیٰ نے ماسوااس کے مجھ کو بہت نصل کیا۔ حسب کے لحاظ سے مبار کہ بیگم بیٹی ہیں حضرت اقد س کی ایک معزز قوم مغل برلاس ہے اور پھر اناث کی جانب سے دو داد یاں حضور ممدوح کی سیّدانی تھیں۔ اور آپ حضرت اُمُّ المؤمنین علہ یاالسلام جو والدہ مبارکہ بیگم صاحبہ بیں۔ سیّدانی ہیں۔ میر ناصر نواب صاحب کی بیٹی ہیں جو نبیرہ خواجہ میر در دصاحب ہیں۔ اس طرح مبارکہ بیگم صاحبہ کا دو ہیال اور نھیال دونوں آ فقاب و ما ہتاب ہیں اور احمد یوں میں تو اس سے معزز کھرانہ نہیں کہ ایسا خدا کے نز دیک معزز ہو۔ پھر صورت کے لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے بھی حالت معزز ہے اور سیرت کے لحاظ سے کس باپ کی بیٹی ہیں۔ بس نہایت پیارا انداز اور عجیب دکش طبیعت معزز ہے اور سیرت کے لحاظ سے کس باپ کی بیٹی ہیں۔ بس نہایت پیارا انداز اور عجیب دکش طبیعت ہم نے ۔ محبت کرنے والی بیوی ہیں پھر مجھ کو کیوں محبوب نہ ہوں۔ خداوند تعالیٰ ہم کو سے حمبت کردے اور غایت درجہ کاعشق آپی میں پیدا کردے اور بہت بڑی مدت تک خداوند تعالیٰ ہم کو تعلقات کردے اور غایت درجہ کاعشق آپی میں پیدا کردے اور بہت بڑی مدت تک خداوند تعالیٰ ہم کو نکی محبت اور غزت آبر وصحت اور خوشی وخوشی لی اور دین کی خدمت میں اکٹھار کھے۔ آمین

#### ١٢ مارچ ووواء سه شنبه

آج بھی قادیان میں قیام رہااورمبار کہ بیگم صاحبہ کا جہیز جس قدر ہے بہت اچھااور کارآ مدہے۔

### ۷ مارچ <u>و ۹ وا</u>ء جہارشنبه

آج بھی قادیان میں قیام رہا۔

### ۱۸ مارچ و ۱۹۰۹ء پنجشنبه

آج میں مبارکہ بیگم صاحبہ کو ساتھ لے کر لا ہور روانہ ہوا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین علیہا السلام نے مبارکہ بیگم صاحبہ کے ساتھ بسم اللہ دختر قدرت اللہ خال اور بسم اللہ کی دولڑ کیاں ولیہ اور رفیعہ ساتھ کر دی ہیں۔ کریمہ اور حلیمہ کو میں ساتھ لایا ہی تھا۔ مرزا خدا بخش معدا ہل وعیال میں لا ہور سے ساتھ لایا تھا۔ رحم دین، مددخال، صفدر بھی ہمراہ آئے تھے اور ساتھ گئے۔ یہ مختصر قافلہ قادیان سے کوئی دو بجے گاڑی اور کیوں وغیرہ میں روانہ ہوا اور بخیر و عافیت بٹالہ پہنچا۔ ریز روگاڑی فرسٹ کلاس لی گئی اس میں سوار ہو

گے اور لا ہور بخیریت بہنچ گئے۔ہم چھ بجے شام بٹالہ سے روانہ ہو کرنو بجے لا ہور پہنچے وہاں اسٹیشن سے ہم چلے تھے کہ اتفا قاً عبدالرحمٰن کی آ وازش ۔ معلوم ہوا کہ بچے شخ عبدالرحیم کو لے کر بائیسکلوں پرسوار ہو کر لینے آئے ہیں۔ان سعادت مند بچوں کی اس بات سے مجھے کو بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنی نئی ماں کا خوثی اور محبت سے استقبال کیا اور پھر کوٹھی پر پہنچ کر اور بھی طبیعت خوش ہوئی ۔ کیونکہ زینب نے بھی ہماں کا خوثی اور محبت سے استقبال کیا تھوں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ زینب اور بچوں نے خوب کوٹھی سجائی تھی جس نہایت عمدہ طرح سے مبار کہ بیگم صاحبہ کو ہاتھوں ہاتھو لیا۔ زینب اور بچوں نے نوب کوٹھی سجائی تھی جس سے ان کی خوثی اور محبت کا اندازہ لگتا تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ بچوں نے ان کواپئی اصلی ماں کی طرح برتاؤ کیا۔الحمد لله علی ذالک

یہ سفر قادیان سے لا ہور تک نہایت مزے سے گزرا۔

نوٹ: بیالفاظ''برج نبوت''اہل پیغام کے لئے قابل غور ہے کیونکہ حضرت نواب صاحب کی میہ تحریر حضور علیہ السلام کی وفات کے صرف نو ماہ بعد کی کھی ہوئی ہے۔اس سے یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ حضور کے صحابہ اس زمانہ میں بھی حضور کو بنی یقین کرتے تھے۔

بوزینب بیگم صاحبه حضرت نواب صاحب رضی الله عنه کی صاحبزادی بین جو صاحبزاده حضرت میاں شریف احمد صاحب کے عقد میں ہیں۔

حضرت نواب صاحب رخصتانہ کے موقعہ پر لا ہور سے قادیان عیار پانچ روز کے لئے تشریف لائے تھے۔ لائے تھے۔ لائے تھے۔

#### آ خرى علالت وفات

حضرت میر (محمد اساعیل) صاحب ایک عرصہ سے آپ بیار چلے آتے تھے گر بیاری کی حالت میں بھی گھبراہٹ، چڑ چڑ اہٹ اور ہائے وائے چیخ پکار نہ تھی بلکہ ایک کامل سکون کے ساتھ اس کارزار زندگی میں مصروف رہتے۔ احباب سے اسی خندہ پیشانی سے ملتے اور استفسار حالات پر الحمد للہ کہہ کر بعض بے تکلف احباب سے تفصیل بھی بیان کر دیتے۔ بیاری بھی انسان کے اصل اخلاق کے پر کھنے کا ایک معیار ہے۔ میں نے تو انہیں ہمیشہ حالت مرض میں بھی پر سکون اور بہتی زندگی بسر کرتے ہوئے پایا۔ بہر حال بیاری کا سلسلہ تو بہت پر انا تھا آخر پیشاب میں خون آنے لگا اس کے لئے ہرفتم کے علاج

کئے گئے مگر پھھافا قد اگر بھی ہوا تو پھر دورہ میں شدت ہوگئ بعض بعض اوقات تو حالت نازک ہو جاتی مگر پھر زندگی کی رَووا پس آ جاتی ۔ حدیث میں آ یا ہے کہ اللہ تعالی کومومن کی جان لینے میں تامل ہوتا ہے میاسی شم کا نظارہ تھا۔ آخروفت آ گیا جومقر رتھا۔ اس سال کے شروع میں تکلیف زیادہ ہوگئ ۔ میں جلسہ سالانہ پرعیادت کے لئے گیا تو اس انداز سے ملاقات فرمائی مگر اس مرتبہ لیٹے ہی رہے جس کا میری طبیعت پر فطر تا ایک صدمہ رساں اثر ہوا۔ میں تھوڑی دیر میٹھ کر چلا آیا۔

اس کے بعد آپ کی مرض میں شدت بڑھتی چلی گئی۔ آپ کے لئے بے شار دعائیں کی جاتی تھی۔
میں نے ۲۸،۲۷ جنوری ۱۹۳۵ء کی رات کورؤیا میں دیکھا کہ ایک بڑاعظیم الثان مکان ہے جوایک قصر
ہے۔ میں حضرت نواب صاحب کی عیادت کو گیا ہوں اس قصر پر بے شار نہایت حسین وجمیل بچوں کا
ا ژ دہام ہے مجھے انہوں نے روکا۔ میں نے کہا کہ میں نواب صاحب کی عیادت کو آیا ہوں انہوں نے کہا
ابتم نہیں مل سکتے۔ ان پر ہمارا پہرہ ہے میں پچھان کے بچین کود کھے کرمسکرایا مگرانہوں نے سنجیدگی سے
ابتم نہیں مل سکتے۔ ان پر ہمارا پہرہ ہے میں پچھان کے بچین کود کھے کرمسکرایا مگرانہوں کے بہرہ میں ہیں
اوروہ مکان اس دنیا کا نہ تھا آخر ۱۰/فروری ۱۹۳۵ء کو حضرت نواب صاحب کا انتقال ہوگیا۔ انسا لیلہ واجعون۔

آپ کی وفات پر جماعت کے تاثرات کا پیۃ ان بعض مضامین سے ملتا ہے جو معاصر روز نامہ الفضل نے شائع کئے اور میں انہیں یہاں درج کرر ہاہوں۔

### حضرت نواب محم على خال صاحب آف مالير كوثله كاالمناك انتقال

قادیان ۱۱/فروری ۱۹۳۵ء۔ وہ معزز وکرم ہستی جواپنی عظمت اور شان کے لحاظ سے جماعت احمد بید میں اپنی مثال آپ تھی۔ وہ شوکت اور تمکنت رکھنے والی ہستی۔ جس کے خاندان میں حکومت پشتوں سے چلی آ رہی تھی۔ وہ دور بیں اور دورا ندلیش ہستی جس نے فد ہب سے بیگا نہ اور دنیوی عیش و عشرت سے ڈو بہوئے ماحول سے اپنی عمر کے ابتدائی زمانہ میں ہی نکل کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کو اس وقت شاخت کرنے کا شرف حاصل کیا جب بڑے بڑے علم رکھنے والے بڑی بڑی ریاضتیں کرنے والے اور مسیح موعود علیہ السلام کی آ مد کا بے تابی سے انتظار کرنے والے لوگوں کی

آئھوں پر کبرونخوت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ خدا تعالیٰ کی رضا اور قرب کی جویاں ہستی جس نے اپنا وطن چھوڑ کر جہاں اسے ہررنگ کی ریاست حاصل تھی اور حکومت کے سامان میسر تھے۔ حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے در کی گدائی کو ترجیح دی اور اس وقت ترجیح دی جب کہ قادیاں کی بستی میں معمولی ضروریات زندگی بھی میسر نہیں آ سکتی تھیں۔ وہ شاہانہ ماحول میں پاکیزہ اطوار رکھنے والی ہستی جس نے اپنے وسیع محلات کو چھوڑ کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے قرب میں چند فٹ کی کوٹھڑیوں رہائش پیند کی۔ وہ جودوسخا میں اپنا ثانی ندر کھنے والی ہستی جس نے اس کثر ت اور اس وسعت سے اپنی اموال احمدیت کو تھو یت پہنچانے اور غربا کی امداد کرنے کے لئے صرف کئے کہ ابتدائی زمانہ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یعنی حضرت نواب مجمعلی خال صاحب آف مالیر کوٹلہ ۔ انہیں کل کرنج کر مہم منٹ شام کو محبوب حقیق نے اپنے یاس بلالیا۔ انا للّٰہ و و انا الیہ د اجعو ن

حضرت نواب صاحب کی ولادت کیم جنوری می اور رحلت ۱۰ افروری ۱۹۳۵ کی تھی اور رحلت ۱۰ افروری ۱۹۳۵ و افروری ۱۹۳۵ فرمائی ۔ گویا آپ نے ۵ کے سال ایک ماہ اور دس دن عمر پائی اور پا کبازی اور تقوی شعاری کے ساتھ اس عمر کا لمحہ گزارا کہ خدا تعالی کے برگزیدہ حضرت سے موعودعلیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے متعلق نہایت ہی تعریفی کلمات استعال فرمائے جو قیامت تک قائم رہیں گے اور نہ صرف آپ کے متعلق بلکہ آپ کے والد ماجد کے متعلق بہاں تک رقم فرمایا کہ'' مجھے ایسے شخص کی خوش قسمتی پردشک ہے جس کا ایسا صالح بیٹا ہوکہ باوجود کہم پہنچنے تمام اسباب اور وسائل خفلت اور عیاشی کے اپنے عفوان جوانی میں ایسا پر ہیزگار ہو''۔ یہی نہیں بلکہ خود خدا تعالی نے آپ کوایک بہت بڑے لقب سے نوازا۔ اور اپنے میں کی زبان مبارک سے آپ کو بیہ بشارت سنائی کہ:۔

''ایک کشف میں آپ کی تصویر ہمارے سامنے آئے اور اتنا لفظ الہمام ہوا ''ججۃ اللہ'' اوراس کی تفہیم یہ بیان فرمائی کہ'' چونکہ آپ کی برادری اور قوم میں سے اور سوسائٹی میں سے الگ ہوکر آئے ہیں تواللہ تعالی نے آپ کا نام ججۃ اللہ رکھا۔ یعنی آپ ان پر ججت ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کو کہا جائے گا کہ فلال شخص نے تم سے نکل کر اس صدافت کو پر کھا اور ماناتم نے کیوں ایسا نہ کیا۔ یہ بھی تم میں سے ہی اور تمہاری طرح کا ہی انسان تھا چونکہ خدا تعالی نے آپ کا نام ججۃ اللہ رکھا ہے آپ کو بھی جا ہے گہ آپ ان لوگوں پرتح ریسے تقریر سے ہرطرح سے ججت پوری کردیں''۔

جس انسان کی خدا تعالی کے حضور اور خدا کے پیارے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں بیقدرومنزلت ہواس کی کوئی عام انسان کیونکر اصل شان بیان کرسکتا ہے۔

حقیقت ہیہ ہے کہ خدا تعالی نے محض اپنونسل وکرم ہے آپ کو وہ مرتباوروہ شان عطاکی جو کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ کی نیکی ، اخلاص تقوی طہارت اور پا کبازی کو خدا تعالی نے ایسے انعامات سے نوازا جو قیامت تک کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتے ۔ خدا تعالی کے فضل سے جماعت احمد سے میں ہڑے ہڑے روئسا نواب، والبیان ریاست اور ملکوں کے بادشاہ داخل ہوں گے اور یقیناً داخل ہوں میں ہڑے گرکسی کو وہ رتبہ کہاں حاصل ہوسکتا ہے جو حضرت نواب مجمعلی خان صاحب کو ہوا۔ آپ نے حضرت مسیح موجود علیہ الصلاق والسلام کی صحبت میں رہنے کا سالہا سال تک شرف حاصل کیا اور آپ کے مقرب صحابی ہے۔ آپ نے دین کی خاطر اپنے اموال بے در لیخ صرف کئے۔ آپ کو خدا تعالی نے تجۃ اللّٰد کا محل بخشا اور آپ نے اموال ہے در لیغ صرف کئے۔ آپ کو خدا تعالی نے تجۃ اللّٰد کا تحریف وتو صیف جن الفاظ میں حضرت میچ موجود علیہ الصلاق والسلام کی داماد کی کا جو شرف حاصل ہوا اور حضور کے جگر ہیں۔ گر آپ کو حضرت میچ موجود علیہ الصلاق والسلام کی داماد کی کا جو شرف حاصل ہوا اور حضور کے جگر میں۔ گوشہ سیّدہ نواب مبار کہ بیگم صاحبہ کا مبارک و جو د آپ کے کا شانہ کی روئتی بنا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ پھر حضرت میچ موجود علیہ الصلاق والسلام کی دوسری صاحبز ادم کرم خال می دوسری صاحبز ادم کرم خال میں دوسری صاحب سے ہوا اور یہ خاتون مبار کہ بھی آپ خواند تیا بیک اور پارسا صاحبز ادم کرم خال مجموعہ داللّٰہ خال صاحب سے ہوا اور یہ خاتون مبار کہ بھی آپ خواندان کی زینت بنیں۔

غرض خدا تعالی نے حضرت نواب صاحب رضی اللہ عنہ پرجس قدر انعامات کئے وہ نہایت غیر معمولی اور ہے مثال ہیں اور آج جب کہ آپ اس دنیا کوچھوڑ کراپنے خالق و مالک کے حضور پہنچ گئے ہیں ثابت ہو گیا کہ آپ ان غیر معمولی انعامات کے پورے پورے مشتق اور اہل تھے۔ آپ دسمبر ان قامات کے پورے پورے مشتق اور اہل تھے۔ آپ دسمبر ان قام کی کہ اپنی تجرت کر کے قادیان تشریف لائے اور پھر صبر استقلال، فدا کاری اور جان شاری کی بیمثال قائم کی کہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور اپنے مال کا بہت بڑا حصہ خدا تعالی کے لئے اس کی مخلوق کی ہدایت اور اس کی پرورش کے لئے خرچ کر دیا۔ حتی کہ آخری سائس تک اس پیاک سرز مین میں لیا جہاں مدایت اور اس کی پرورش کے لئے خرچ کر دیا۔ حتی کہ آخری سائس تک اس پیاک سرز مین میں لیا جہاں

خدا تعالیٰ کی خاطر شاہانہ شان و شوکت جھوڑ کرانہوں نے دھونی رہائی تھی جس طرح آپ کی جوانی قابل رشک تھی جس طرح آپ کی آخری وقت تک کی زندگی قابل رشک تھی۔ اس سے بھی بڑھ کرآپ کا انجام قابل رشک تھی جس طرح آپ کی آخری وقت تک کی زندگی قابل رشک تھی۔ اس سے بھی بڑھ کرآپ کا انجام قابل رشک ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کواپنے قرب میں خاص مقام عطا کرے۔ بیآ خری تخذہ ہے جوہم پیش کر سکتے ہیں اور انسا للّٰهِ وانا الله راجعون کا پھایا اپنے قلوب پررکھ کرامیدر کھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جماعت احمد بیرے جن گرانقدر وجودوں کواپنی مصلحت کے ماتحت اسے یاس بلار ہاہے۔ ان کے قدموں پر چلنے والے اور وجود عطا کرے گا۔

### حضرت نواب محمعلی خال کی تجهیزوتد فین

قادیان اا فروری: حضرت نواب مجمعلی خال صاحب رضی الله عندایک لمبی علالت کے بعد کل انتقال فرما گئے۔انسا لیلّبه وانسا المیه واجعون – آپاگست ۱۹۳۴ء سے ملیل چلے آتے تھے اور پیشاب میں خون آنے کی تکلیف تھی جس کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے تھے۔ مگر آخر وقت تک ہوش و حواس بالکل درست رہے۔اگر چر آخر دوروز زیادہ بول نہ سکتے تھے۔

وفات کی خبر ملتے ہی قادیان کے مرداورخوا تین حضرت نواب صاحب کی کوٹھی پہنچ گئے۔ حضرت امیرالمومنین ایدہ اللہ بھی تشریف لے گئے اوررات کے گیارہ بجا تک وہیں رہے۔ آج صبح سے احباب جماعت کے علاوہ سکھاور ہندواصحاب بھی بکٹرت آتے رہے۔ حضرت امیرالمومنین ایدہ اللہ بنصرہ بھی بارہ بجے کے قریب تشریف لے گئے چونکہ دو پہرکی گاڑی سے بیرون جات سے بعض اعزہ کے آنے کی امید تھی اس لئے جنازہ کوٹھی سے لے جانے کے لئے تین بجے بعد دو پپرکا وقت مقررتھا۔ اس ثناء میں امید تھی اس لئے جنازہ کوٹھی سے لے جانے کے لئے تین بجے بعد دو پپرکی گاڑی سے مرحوم کے بعض کوٹھی کے اندر ہزاروں خواتین نے مرحوم کی آخری زیارت کی۔ دو پپرکی گاڑی سے مرحوم کے بعض عزیز جن میں نواب زادہ خورشید علی خان صاحب فان صاحب کئی روز بیشتر سے کو میز جن میں نواب زادہ خور تین تشریف لائیں۔ نواب زادہ احسان علی خاں صاحب کئی روز بیشتر سے کی حضرت نواب صاحب کی طبیعت زیادہ کمز ور ہوگئی تھی۔ یہاں تشریف رکھتے تھے۔ حضرت نواب صاحب کے فرزندا کبرنواب زادہ عبدالرحمٰن خاں صاحب بھی کئی روز سے یہاں تشریف فرما تھے۔ نواب سر ذوا لفقارعلی خاں صاحب کی صاحب کی صاحب ادی بیگم اعزاز رسول صاحب آف سند یا جھی گئی و نہ سندیلہ بھی گئی و نہ سندیلہ بھی گئی ماعزاز رسول صاحب آف سندیلہ بھی گئی و نہ سندیلہ بھی گئی ماعزاز رسول صاحب آف سندیلہ بھی گئی ماعزاز رسول صاحب آف سندیلہ بھی گئی و نہ سندیلہ بھی گئی ماعزاز رسول صاحب آف سندیلہ بھی گئی میں میں سے دور سے بیاں تشریف سندیلہ بھی گئی سندیلہ بھی گئی ہونے۔

روز سے بہیں تھیں۔ان کے علاوہ لا ہور،امرتسر، کپورتھلہ، جالندھروغیرہ سے بعض احمدی احباب اور صاحبزادگان خاندان حضرت کسے پہنچ گئے۔تین صاحبزادگان خاندان حضرت کسے پہنچ گئے۔تین جبازہ باہرلایا گیااس وقت تک احمدی احباب کی کثیر تعداد جمع ہو چکی تھی۔ جنازہ کو گئی گئے۔تین دیوڑھی میں رکھا گیا۔ جہاں ہزاروں احباب نے ایک ترتیب کے ساتھ حضرت نواب صاحب کی آخری دیارت کی اس کے بعد چار پائی کے ساتھ لیم بانس باندھ دیئے گئے تا کہ کندھا دینے والوں کو سہولت نیارت کی اس کے بعد چار پائی کے ساتھ لیم بانس باندھ دیئے گئے تا کہ کندھا دینے والوں کو سہولت دیارت کی اس کے بعد چار پائی کے ساتھ لیم بانس باندھ دیئے گئے تا کہ کندھا دینے والوں کو سہولت نیارہ مورت امیرالمومنین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز نے جنازہ کو کندھا دیا اور جنازہ گاہ تک ہزاروں افراد نے کندھا دینے یا در دبھری دعاؤں کے ساتھ ہاتھ لگانے کا ثواب حاصل کیا اور جنازہ دارالفضل اور دارالعلوم کی درمیانی سڑک پر سے شہراور پھر وہاں سے باغ متصل مقبرہ بہتی لے جایا گیا جہاں جانب غرب نماز جنازہ بیٹ شریک ہونے کے لئے جمع ہو چکی تھی۔ عرب نماز جنازہ ہی تھے۔احمدی احباب کی کثیر تعداد جنازہ میں شریک ہونے کے لئے جمع ہو چکی تھی۔ اندازہ ہے کہ قریباً تین ہزارافراد شریک ہوئے بہت می خوا تین بھی خود بخو دین پھی تھیں۔ وہ اس تعداد میں شریک ہونے کے گئے تھیں۔ وہ اس تعداد میں شریک ہونے کے گئے تھیں۔ وہ اس تعداد میں شریک ہونے کے گئے تھیں۔ وہ اس تعداد میں شریک ہوں کے کہ تین ہزارافراد شریک ہوئے بہت می خوا تین بھی خود بخو دینچ گئی تھیں۔ وہ اس تعداد میں شریا میں شریک ہیں۔

حضرت امیرالمومنین ایدہ اللہ بضرہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور تمام مجمع نے رقت اور خشیت کے ساتھ حضرت نواب صاحب کے لئے دعا ئیں کیں۔ نماز جنازہ کے بعد پھر حضورا یدہ اللہ نے چار پائی کو کندھادیا اور جنازہ اس خاص احاطہ میں لے جایا گیا جس میں حضرت سے موعودعلیہ السلام کا مزار ہے۔ قبر حضرت صاحبزادہ مرزا سلطان احمدصاحب مرحوم ومغفور کے بائیں جانب کھودی گئی۔ میت کو لحد میں اتار نے کیلئے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ، مکرم نواب زادہ محمد عبداللہ خال صاحب اور مکرم نواب زادہ محمد احمد خال صاحب اور مکرم نواب زادہ محمد احمد خال صاحب اور مکرم نواب زادہ محمد احمد خال فاحب اور چار پائی پر سے میت کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کے صاحبزادگان نے انھا ایا۔ میت کو لحد میں رکھنے کے بعد حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی اور دوسرے احباب با ہرنکل آئے۔ لحد پر کچی اینیٹیں چنی گئیں۔ اس کے بعد حضرت امیر المومنین نے دونوں ہاتھوں سے تین بارمٹی ڈالی اور حضرت موعود علیہ السلام کے مزار پر دعا کے لئے تشریف لے گئے۔ پھر سیّدہ امۃ الحی صاحبہ سیّدہ سارا حضرت موعود علیہ السلام کے مزار پر دعا کے لئے تشریف لے گئے اور دعا فرمائی۔

چونکہ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا اس لئے حضور نے اسی جگہ نمازیڑ ھائی جہاں جناز ہیڑ ھا گیا تھا

چونکہ جنازہ پڑھانے سے قبل اعلان کر دیا گیاتھا کہ حضور عصر کی نمازات عبّکہ پڑھائیں گے۔اس کئے خادم مسجد جائے نماز کے آئے اور حضور کے لئے صفول کے آگے بچھادیا چونکہ سارے مجمع کے لئے فرض نہ تھا اور سب اصحاب سفید زمین پر کھڑے تھے حضور نے بھی اپنے آگے سے جانماز اُٹھوا دیا اور خالی زمین پرنماز پڑھائی۔

#### ججة الله

حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی الله عنه دنیوی و جاہت اور اعزاز رکھنے والے لوگوں میں سب سے پہلے بزرگ تھے۔ جن کوحق کی قبولیت اور حضرت مسے موعود علیه الصلو ، والسلام کی غلامی کا شرف حاصل تھا۔ آپ السابقون الاولون میں سے تھے۔ آپ نے سلسلہ کے کاموں کے لئے بہت بڑی بڑی قربانیاں کیں۔ اور خود خدا تعالی نے آپ کی تعریف کی۔ تذکر ہ صفحہ ۴۳۸ میں لکھا ہے۔

''ضبح کی سیر کے وقت نواب صاحب کو خاطب کر کے (حضرت میں موعود علیہ السلام
نے) فرمایا کہ'' آج رات ایک کشف میں آپ کی تصویر ہمارے سامنے آئی اور اتنا لفظ
الہم ہوا۔ ججۃ اللہ بیکوئی ذاتی معاملات سے تعلق نہیں رکھتا اس کے متعلق یوں تفہیم ہوئی کہ
چونکہ آپ اپنی برا دری اور قوم میں سے اور سوسائٹی میں سے الگ ہوکر آئے ہیں تو اللہ تعالی
نے آپ کا نام ججۃ اللہ رکھا۔ یعنی آپ ان پر ججت ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کو کہا جائے
گاکہ فلاں شخص نے تم میں سے نکل کر اس صدافت کو پر کھا اور مانا تم نے کیوں ایسا نہ کیا۔ یہ
بھی تم میں سے ہی تھا اور تمہاری طرح کا ہی انسان تھا''۔

حضرت مسیح موعودٌ نے اپنی تحریرات میں بکثرت آپ کی خداداد اعلیٰ صفات کا ذکر فر مایا ہے۔ حضرت خلیفہاوّل گ کوایک خط میں تحریر فر ماتے ہیں۔

'' چندروز سے نواب مجمعلی خاں صاحب رئیس مالیر کوٹلہ قادیان میں آئے ہوئے ہیں۔ جواں صالح الخیال مستقل آ دمی ہے۔ میر بے رسالوں کود یکھنے سے پچھ شک وشبہیں کیا۔ بلکہ قوت ایمانی میں ترقی کی ۔ حالا نکہ وہ دراصل شیعہ فد جب ہیں۔ مگر شیعوں کے تمام فضول اور ناجائز اقوال سے دست بردار ہوگئے ہیں۔ صحابہ کی نسبت اعتقاد نیک رکھتے ہیں۔

الالداوبام میں تخریفر مستقل پایا۔اورد لیرطیع آدی ہے''۔( مکتوبات جلد پنجم نمبردوم)

ازالداوبام میں تخریفر مایا۔''جی فی اللہ نواب محمد علی خال صاحب رئیس خاندان ریاست مالیر

کوٹلہ'' یہ نواب صاحب ایک معزز خاندان کے نائی رئیس ہیں۔سردار محمد علی خان صاحب نے گور نمنٹ

برطانیہ کی توجہ اور مهر بانی سے ایک شائنگی بخش تعلیم پائی جس کا اثر دماغی اور دلی قوائے پر نمایاں ہے۔

ان کی خداداد فطرت بہت سعیداور معتدل ہے اور باوجود عین شاب کے کی قتم کی حدت اور تذری اور

مغذبات نفسانی ان کے زدیک آئے معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ قادیان میں جب کہ وہ ملنے کے لئے آئے

اور گی دن رہے۔ پوشیدہ نظر سے دیکھا ہوں کہ التزام اوائے نماز میں آپ کو نوب اہتمام ہے اور صلحاء

می طرح توجہ اور شوق سے نماز پڑھتے ہیں اور ممکرات و محروبات سے بمکلی مجتنب ہیں۔ جھے ایسے شخص

می خوش قسمتی پر رشک ہے جس کا ایسا صالح بیٹا ہو کہ باوجود بہم پہنچتے تمام اسباب اور وسائل غفلت اور

عیاشی کے اپنے عفوان شاب میں ایسا پر ہیز گار ہو۔معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بتو فیقہ تعالیٰ خودا پی اصلاح پر آپ زور دے کر رئیسوں کے طریقوں اور جانوں سے نموں سے بتوں سے بتوں سے بھی اپنی گئی ہیں اور جس قدر بلکہ جو کچھنا جائز خیالات اور او ہام اور بے اصل بدعات شیعہ فد ہب میں پائی گئی ہیں اور جس قدر ربلکہ جو کچھنا جائز خیالات اور او ہام اور بے اصل بدعات شیعہ فد ہب میں پائی گئی ہیں اور جس قدر سے نوب نوب فیوں سے بھی اسپ نوں سے بھی اسپ نور قلب سے فیصلہ کر کے انہوں نے علیہ گی اختیار کر لی ہے'

حضرت امیرالمومنین خلیفۃ کمسے الثانی نے ایک موقعہ پر آپ کی اس امداد کا ذکر کرتے ہوئے جو آپ نے الفضل کے اجراء کے وقت پیش فر مائی تحریر فر مایا۔

تیسرے شخص جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے تحریک کی وہ مکری خان مجمع علی خال صاحب ہیں۔ آپ نے کچھرو پیدنقداور کچھ زمین اس کام کے لئے دی۔ پس وہ بھی اس رو کے پیدا کرنے میں جواللہ تعالیٰ نے الفضل کے ذریعہ چلائی حصہ دار ہیں اور سے بھو ن کے پیدا کرنے میں جواللہ تعالیٰ نے الفضل کے ذریعہ چلائی حصہ دار ہیں اور سے بھون محفوظ و مامون رکھ کراپے فضل کے دروازے ان پر کھولے''۔

(الفضل م جولائی <u>1978ء)</u> ایک غیر مبائع نے آپ کے تقوی وطہارت کے پیش نظر آپ کی خدمت میں اختلا فی مسائل کے

متعلق تحرير کيا که:

'' جناب والانے حضرت میں موعود کو باخد ابزرگ مجد دشلیم کر کے بیعت کی تھی۔ اس وقت صاحبزادہ مرزامحمود احمد صاحب کے وقت میں جو نئے عقا کہ بمقابل حضرت میں موعود کی اصل علیہ السلام تراشتے گئے ہیں اور ان کی جماعت ان کو مانتی ہے دراصل وہ میں موعود کی اصل تعلیم سے انحراف کرتی ہے۔ پس اس عریضہ کے ذریعہ سے جناب والا کی توجہ حضرت میں موعود کے اصل دعویٰ مجدد کی طرف مبذول کرانے کے لئے معروض ہوں۔ آپ چوٹی کے صحابہ ہیں اور آپ کی تی شہادت تا قیامت رہے گئ'۔

اس کے جواب میں حضرت نواب صاحب نے تحریر سے غیر مبائعین پر ہر طرح سے جحت پوری کر دی اور آپ کی میتحریر قیامت تک آپ کو حجۃ اللّٰہ ثابت کرتی رہے گی۔حضرت نواب صاحب رضی اللّٰہ عنہ نے لکھا:۔

''جواباً عرض ہے کہ میرامسلک سیّدھاسادہ ہے۔ اس لئے جھے کسی بات میں جھجک نہیں ہوتی۔ میں نے حضرت میے موعودی جس وقت بیعت کی ہے۔ میری حالت ایک صاف زمین کی سی تھی۔ جس پر سے پرانے عقائد کا اثر دور ہو چکا تھا۔ میں نے حضرت سے موعود کوخط و کتابت کر کے دلائل سے مانا اور میں نے آپ کو ایک راستبا زانسان سلیم کر کے مانا اور جب آپ کو میں نے مان لیا تو پھر آپ نے جو بھی دعوی کیا اس کو سلیم کیا۔ آپ کا از الہ اور جب آپ کو میں نے مان لیا تو پھر آپ نے جو بھی دعوی کیا اس کو سلیم کیا۔ آپ کا از الہ او ہم کے وقت مجدد بیت کا دعوی تھا۔ میں نے آپ کو مجدد مانا۔ باقی رہی یہ بات کہ میں نے آپ کو مجدد ہونے پر بیعت کی یہ غلط ہے۔ میں نے حضرت اقدس کی بیعت پر آپ کو راستبا زمان کر کی۔ آپ نے کہا کہ میں مجدد ہوں۔ اس لئے میں نے کہا امنا۔ بیعت نہ مجدد بیت پر بلکہ یہ کہ احمد کے ہاتھ پر کی تھی اور انہی الفاظ سے آپ تمام ممر بیعت لیتے رہے۔ اور آخر تک لیتے رہے ہم نے کیا کیا ؟ یہی کہ آپ کوراستباز مانا۔ آپ بیعت لیتے رہے۔ اور آخر تک لیتے رہے ہم نے کیا کیا ؟ یہی کہ آپ کوراستباز مانا۔ آپ نے کہا میں مجدد ہوں۔ ہم نے کہا امنا۔ آپ نے فرمایا کہ میں شیخ موعود ہوں ہم نے کہا امنا۔ آپ نے فرمایا کہ میں گئے ہوں کہا آپ نے کہا امنا۔ آپ نے فرمایا میں فردی کہا آپ نے کہا

"من نيستم رسول دنيا در وه ام كتاب"

ہم نے اس پر بھی المنا کہا۔ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں ہم نے کہا المنا۔ آپ نے ارشا وفر مایا تشریعی نی نہیں بلکہ تنبع نہی ہوں ہم نے کہا است ۔آپ نے فرمایا میں نے بھی نبی ہونے سے ا نکارنہیں کیا بلکہ میراا نکارصرف شرعی نبی ہونے سے تھالیعنی میں شریعت لانے والا نبی نہیں۔ بلکہ محدر سول اللہ کامتبع نبی ہوں۔ ہم نے اس پر بھی احنا کہا۔ آپ نے فر مایا مجھے نبوت کا درجہ ا تباع محدر سول الله اور فيضان محمد رسول الله سے ملا ہے۔ میں غلام ہوں محمد رسول الله آقا ہیں ہم نے کہاا منا۔ آپ نے فرمایا میرا خیال تھا جیسا کہ عام خیال ہے کہ اب نبی نہیں آسکتا۔ گر مجھے متواتر وجی ہے محبور ہونا پڑا۔اس لئے میں کہتا ہوں کہ میں نبی ہوں۔ہم نے اس پرامنا کہا۔خلاصہ بہ کہ حضرت نے جو کچھ دعویٰ کیا ہم نے احسا کہا۔آپ نے اپنے آپ کوم کہا، ابرا ہیم کہا،موسیٰ کہا،عیسیٰ (مسیح موعود ) کہا،نوح کہا،مہدی کہااور جری الله فی حلل الانبیاء کہا، کرشنا کہا۔ ہم نے ان سب دعوؤں پرایمان لائے ۔حضرت دعویٰ فرماتے کہ ناسخ شریعت محربیہ ہوں تو ہم بیکھی ماننے کو تیار تھاس لئے بیکہنا کہ ہم نے مجد د ہونے پر بیعت کی ۔ بیغلط ہے ہم نے حضرت کی بیعت کی کہ جس کوخدا کی بیعت سمجھا۔ یداللّٰه فوق اید هم کیونکہ اصل میں ہم نے مرز اغلام احمد کی بیعت نہ کی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی بیعت کا واسطہ تھا۔ چنانچہ بیعت کے الفاظ شاہد ہیں۔ آج میں احمہ کے ہاتھ پراینے گنا ہوں سے تو به کرتا ہوں ۔ پہیں کہ میں احمد کی بیعت کرتا ہوں ۔ بیہ بیعت دراصل خدا کی بیعت اور خدا سے عہد تھااور ہے۔ہم تو حضرت کے تمام دعاوی پرایمان لائے ہیں اور حضرت کے درجہ کو نہ برُ هاتے ہیں اور نہ گٹاتے ہیں۔ ہم ٹکڑوں کو نہیں لے بیٹھتے کیونکہ تو منون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض۔ پر ہماراعمل نہیں۔ ہم نے مجموعةً جو کچھ بھی حضرت نے فرمایا اس پرامنا کہااور یہی ہماراا بمان ہے۔معلوم نہیں آ پ کونبوت پر کیوں جھجک ہے۔

حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی انتباع پر نبوت کا سلسله جاری رکھنے سے حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی عظمت ثابت ہوتی ہے اور ایسانہ ہونے سے ہتک'۔

حضرت نواب صاحب کی بیتح ریراسلام اوراحمہ یت کی صدافت میں ایک جمت تھی جمت ہے اور

ججت رہے گی۔خدا تعالیٰ نے آپ کو ججۃ اللہ کہااور آپ نے اپنے عمل سے ججۃ اللہ بن کر دکھایا۔ خاکسار عبدالحمید آصف

غرض حضرت اُمُّ المؤمنين مدظلها کورنج وَم کے متعددواقعات پیش آئے کیکن آپ نے ہرمرحلہ پر اللہ تعالیٰ کی مقادیر سے کامل مسالمت کاعملی ثبوت دیا اور جیسا کہ شرا کط بیعت میں ہے کہ ہرعسراور بسر میں قدم آگے بڑھاؤں گا۔ ہرواقعہ اور سانحہ آپ کے رضا بالقضا کا مظہر ہوا اور میرا اپنا ایمان توبیہ ہے کہ حوادث اور واقعات ضروری تھے تا کہ زندگی کے ہر شعبہ میں آپ جماعت کی خواتین کے لئے پاک نمونہ قرار پائیں اور خدا تعالیٰ کی وہ وحی جو حضرت مسے موعود علیہ الصلاق والسلام پر نازل ہوئی جس میں اہل بیعت کی تطہیر کا وعدہ فر مایا گیا ہے جب ہم اس کے ساتھ کے الہا مات کو پڑھتے ہیں تو صاف کھل جا تا ہے کہ اس امتحان کے لئے بڑے بڑے ابتلا مقدر تھے جن میں بڑے بڑے انسان اپنے مقام سے ہل جا تا ہے کہ اس امتحان کے لئے بڑے بڑے ابتلا مقدر تھے جن میں بڑے بڑے انسان اپنے مقام سے ہل جاتے ہیں۔

حضرت اُمُّ المؤمنین مدخلها کی سیرت کے جن پہلوؤں پر میں نے روشنی ڈالی ہے اگر ہمارے گھروں میں اس پیمل ہوتو فی الحقیقت وہ گھر جنت کانمونہ بن جاتے ہیں۔

### حضرت أمُّ المؤمنين كي اولا د

اگرچہ میں پہلے بھی ذکر کر آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوجسمانی اور روحانی طور پراولا دِکشرعطا فرمائی ۔ مگر میں پہلے بھی ذکر کر آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوجسمانی اولا دیے متعلق ایک خاص بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں ۔ جس کوحضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ قو السلام نے بطور ایک نکتہ معرفت کے بیان کیا ہے ۔ اور اس کا اظہار میں اس لئے بھی کرنا چا ہتا ہوں کہ بعض دشمنان اہل بیعت مسیح موعود علیہ الصلوٰ قو السلام کی بیشتر اور موعود اور صالح اولا د پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور بایں حضرت سے موعود علیہ الصلوٰ قو السلام کی محبت اور اطاعت کی لاف زنی کرتے ہیں۔

حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام نے ترياق القلوب (ايديشن اوّل) كے صفحه ٢٣ كالهام خذو التو حيد التو حيد يا ابناء الفارس كے سلسله ميں فرماتے ہيں كه: -

'' ہمارا خاندان سادات سے ملتا ہے بلکہ الہامات میں اس کی تصدیق ہے۔ایہا ہی بعض کشوف میں بھی اس کی تصدیق پائی جاتی ہے۔اس جگہ ہے بجیب نکتہ ہے کہ جب خدا تعالی فی بیارا دہ فرمایا کہ سادات کی اولا دکو کثرت سے دنیا میں بڑھاو بے تو ایک شریف عورت فارسی الاصل کو یعنی شہر بانو کو ان کی دادی بنایا اور اس سے اہل بیعت اور فارسی خاندان کے فون کو باہم ملایا اور ایسا ہی اس جگہ بھی جب خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ اس عاجز کو دنیا کی اصلاح کے لئے پیدا کرے اور بہت سی اولا داور ذریت مجھ سے دنیا میں پھیلا دے۔جیسا اصلاح کے لئے پیدا کرے اور بہت سی اولا داور ذریت مجھ سے دنیا میں کورج بیتو پھر دوبارہ اس کہ اس کے اس الہام میں موجود ہے جو برا بین احمد بیصفحہ ۴۹ میں درج بیتو پھر دوبارہ اس نے فارسی خاندان اور سادات کے خون کو باہم ملایا اور پھر میری اولا دکے لئے تیسری مرتبہ ان خونوں کو ملایا۔صرف فرق بیر ہا کہ حینی خاندان کے لئے قائم کرنے کے وقت مردیعیٰ امام حسین اولا دفا طمہ میں سے تھا اور اس جگہ عورت یعنی میری ہیوی اولا دفا طمہ میں سے یعنی سے یعنی میری ہیوی اولا دفا طمہ میں سے بعنی سے تھا اور اس جگہ عورت یعنی میری ہیوی اولا دفا طمہ میں سے بعنی سے بعنی سے بیاں بیگم ہے۔'

الله تعالی کے الہام میں ابناء فارس جمع کا صیغہ ہے اور حضرت مسے موعود علیہ الصلاق والسلام کثرت اولا داور ذریت کو خدا کا ارادہ قر اردیتے ہیں۔ پھراس مبشراور آیات الله کا رنگ رکھنے والی اولا د کو ہدف ملامت بناناکسی شریف انسان کا کا منہیں ہوسکتا۔ اس پیشگوئی کے موافق حضرت اُمُّ المؤمنین کو الله تعالی نے اولا دکی شری شریف انسان کا کا منہیں ہوسکتا۔ اس پیشگوئی کے موافق حضرت اُمُّ المؤمنین کو الله تعالی نے اولا دکی شری پشتوں کو دیکھ نے اولا دکی تین پشتوں کو دیکھ رہی ہیں۔ یعنی بیٹے ، بیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، نواسے ، نواسیاں اور پوتوں اور نواسوں کی اولا د۔

الله تعالی سے دعاہے کہ آپ کواتن عمر دے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو پورا ہوتے دیکھیں۔

اِک سے ہزار ہوویں یا برگ و بارہویں آمین یارَب العالمین

حوالهجات

حاجى بيكم صاحبه اورعاجزه اورشرف النساء بيكم صاحبه المبية حكيم صاحب مرحوم

- ع اب بی اے میں ہے ماشاء اللہ (عرفانی کبیر)
- سم میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ عورتیں برکاری میں اکثر غیبت و بیجا شکایات میں مبتلار ہتی ہیں تو کچھ نہ کچھ کام میں لگ جانے سے بدعادت جاتی رہتی ہے۔
  - س ارنڈخربوزہ
    - ه لال كيلا
  - لے آپ نے خصوصیت سے اس مبارک شادی کی شرکت کے لئے کئی ماہ روک لیا تھا۔
- ے بعض کا خیال ہے کہ بینظم خود حضرت اُمُّ المؤمنین کی ہے مگر حقیقت یہی ہے کہ حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ترجمانی فرمائی اور خاکسار کو بیسعادت حاصل ہوئی کہ اس نے سب سے اوّل بذریعہ الحکم اس کونمایاں کیا۔ والحمد للّه علیٰ ذالک۔ (عرفانی کبیر)
  - حضرت امة الحى صاحب مرحومة رم حضرت امير المومنين ايده الله تعالى بنصره العزيز
- حاشیہ:۔ ہمارے خاندان کی قومیت ظاہر ہے اور بیہ ہے کہ وہ قوم کے برلاس مغل میں اور ہمیشہاس خاندان کے ا کا برا میراور والیان ملک رہے ہیںا ورسم قند سے کسی تفرقہ کی وجہ سے باہر یا دشاہ کے وقت میں پنجاب میں آئے اوراس علاقیہ کی ایک بڑی حکومت ان کوملی اور کئی سودیہات ان کی ملکیت تھے جوآ خرکم ہوتے ہوتے (۸۴ )رہ گئے اور سکھوں کے زمانے میں وہ بھی ہاتھ سے جاتے رہے۔اور مانچ گاؤں باقی رہ گئے اور پھرایک گاؤں ان میں ہے جس کا نام بہا درحسین اور تھا جس کوحسین نامی ایک بزرگ نے آیا دکیا تھا۔انگریزی سلطنت کے عہد میں ہاتھ سے جاتار ہا۔ کیونکہ ہم نے خودا بنی غفلت سے ایک مدت تک اس گاؤں سے کچھ وصول نہیں کیا تھاا ورجیسا کہ مشہور چلا آتا ہے کہ ہماری قوم کوسا دات سے بیتعلق رہا کہ بعض دادیاں ہماری شریف اورمشہور خاندان سادات سے ہیں۔لیکن مغل قوم کے ہونے بے بارے میں خدا تعالیٰ کے الہام نے مخالفت کی ہے جیسا کہ برا ہین احمد بہصفحہ ۲۴۲ میں بہالہام ہے۔ خُذ واالتوحید التوحیدیا ابناءالفارس یعنی توحید کو بکڑ وتوحید کو بکڑوا ہے فارس کے بیٹو۔اس الہام سے صریح طور پر سمجھا جا تا ہے کہ ہمارے بزرگ دراصل بنی فارس ہیں اورقریب قباس ہے کہ مرزا کا خطاب ان کوئسی یا دشاہ کی طرف سے بطور لقب کے دیا گیا ہو۔لیکن الہام نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ سلسلہ ما دری کی طرف سے ہمارا خاندان سا دات سے ملتا ہے بلکہ الہامات میں اس کی تصدیق ہے اورا بیا ہی بعض کشوف میں بھی اس کی تصدیق مائی جاتی ہے۔اس جگہ یہ عجیب نکتہ ہے کہ جب خداتعالی نے یہ ارادہ فر ماما کہ سا دات کی اولا دکو کثر ت سے دنیا میں بڑھاوے تو ایک شریف عورت فارسی الاصل کو یعنی شہریا نو کوان کی دا دی بنا مااوراس سے اہل ہیت اور فارسی خاندان کےخون کو ماہم ملا دیاا وراپیا ہی اس جگہ بھی جب خدا تعالیٰ کا ارادہ ہو کہاس عاجز کو دنیا کی اصلاح کے لئے پیدا کرےاور بہت سی اولا داور ذریت مجھ سے دنیا میں پھیلا

دے جیسا کہ اس کے الہام میں ہے جو برا ہین احمد میر کے صفحہ ۴۹ میں درج ہے۔ تو پھر دوبارہ اس نے فارسی
خاندان اور سادات کے خون کو باہم ملایا اور پھر میری اولا دکیلئے تیسری مرتبہان دونوں خونوں کو ملایا۔ صرف
فرق میر ہا کہ حینی خاندان کے قائم کرنے کے وقت مرد یعنی امام حسین اولا دفا طمہ میں سے تھا اور اس جگہ عورت
لیمنی میری ہیوی اولا دفا طمہ میں سے یعنی سیّد ہے جس کا نام بجائے شہر بانوں کے نصرت جہاں بیگم ہے۔
سکا وَں بٹالہ سے شالی طرف بدفا صلہ تین کوس واقعہ ہے۔منہ

- ول ترجمها زمرتب: اے میرے رب میری بیوی کوشفا بخش اوراس کے لئے آسانی برکتیں اور زمینی برکتیں عطافر ما۔
- ال (نوٹ از ایڈیٹر) غرض اس الہام اور خواب کی جب کہ اچھی طرح سے اشاعت ہوگئی تو قریب شام کے اپنا ایک آ دمی جوسب قافلہ کوریل پر سوار کر کے واپس آیا تھا۔ اس کی زبانی معلوم ہوا کہ میں دو پہر کی گرمی میں ریل کے اندر مسافروں کی کشاکش سے بچنے کے واسطے جوانتظام ریز روکا کیا گیا تھا وہ نہ ہوسکا۔ کیونکہ لا ہور سے کوئی الگ گاڑی اس مطلب کے واسطے نہ پہنچ سکی تھی۔ اور اس سبب سے تشویش ہوئی۔ اس طرح خواب کا حصہ پورا ہوا۔ مگر پھر بھی بموجب بشارت الہام کے خیریت رہی اور معمولی گاڑی میں آرام سے بیٹھ کریلے گئے۔
  - ال ترجمهازمرتب: وه دن آر ہاہے کہ وہ تکلیف سے رہائی پائے۔
  - سل میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے اہل کے ساتھ ہوں تمہاری اس دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے۔
    - سمل میں ان سب کی حفاظت کروں گا جواس دار میں ہیں۔
    - ۵ ترجمہ: میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے اہل کے ساتھ ہوں۔
    - لل ترجمہ: میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے اہل کے ساتھ ہوں جو یہ ہیں۔
- کے اس کتاب کے اس حصہ کی طباعت کے وقت حضرت نواب محمعلی خان صاحب کے انتقال کی خبر آئی۔انساللہ و انساللہ در اجعون ۔اوران کی ڈائری حضرت سے موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام کے انتقال کے متعلق شائع ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی مسلہ خلافت کا ذکر اسی وقت کا لکھا ہوا موجودہ ہے اور بینز بینئر فانی کبیر کے حصہ میں آیا کہ عزیز مکرم محمود احمد عرفانی کے مسودہ پر بیاجا شیہ اضافہ کرے۔اسی ڈائری سے حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت اور بنسی اور للہیت کا پیتا گئا ہے۔اس لئے میں اسے تمام و کمال درج کرتا ہوں۔
- حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كے وصال كا ذكر حضرت نواب محمطی خان صاحب محمطی خان صاحب معلی خان صاحب نقل مطابق اصل دُائرى خودنوشته حضرت نواب محمطی خان صاحب برموقعه وفات حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام -

#### ۲۷مئی ۱۹۰۸ءمنگل

آج حضرت اقدس مسيح موعودمهدي معهود مرزاغلام احمد صاحب رئيس قاديان كالنقال هو گيا -حضور عليه السلام

جس روز سے لا ہور آئے تھے۔ کم وہیش مرض اسہال میں مبتلا ہو گئے ۔ مگر کل کھانے کے بعد باوجود اسہالوں کے پیغام صلح کامضمون لکھتے رہےاورمعمو لی اسہال سمجھے گئے ۔ شام کوسپر کو گئے ۔ رات کا کھانا کھایا ۔ مگر چندنوا لے بھی کھائے تھے کہ اسہال کی حاجت ہوئی۔ آپ نے کھانا چھوڑ دیا اور جائے ضرور گئے۔ وہاں اسہال آیا۔اس کے بعد پھرایک دو اسہال ہوئے۔ پھر بارہ بجے کے قریب اسہال ہوااورایک قے بھی ہوئی جس سے طبیعت بہت گھٹ گئی اور بر داطراف ہو گیا۔نبض ساقط ہو گئی بالکل مایوی ہو گئی مگرا دویات کے استعال اور مالش سے پھر طبیعت گرم ہو گئی۔نبض عود کر آئی۔ تین بجے میرے بلانے کونور محمد بھیجا گیا۔ اتفاق سے راستہ میں گھوڑ اگر گیا۔اس لئے ٹمٹم دریمیں پیچی۔اس وقت نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ پہرہ والے کے آ واز دینے پر میں اٹھا۔نمازیٹر ھ کرروا نہ ہو گیا۔کوئی یا نچ بجے میں حضرت اقد س کی خدمت میں پہنچا۔اس وقت حضرت اُمُّ المؤمنین برقعہ پہنے جاریا کی کی بہنی پرسرر کھے زمین پر بیٹی تھیں اور ڈاکٹر محمد حسین شاه، ڈاکٹر یعقوب بیگ موجود تھے۔خواجہ کمال الدین،حضرت مولا نامولوی نورالدین،میاںمجمود،میاں بشیراور شیخ عبدالرحمٰن قادیانی وغیرہ وغیرہ موجود تھے۔ ڈاکٹر یعقوب بیگ صاحب نے مجھے کہا کہ شکر ہے نہات نازک حالت سے طبیعت ٹھک ہوئی ہے ۔حضرت اقدس کی یہ حالت تھی کہ بدن گرم تھااور کرے تھا مگرحواس ٹھک تھے۔ آ ہستہ آ ہستہ بولتے تھے۔ ایک دو دفعہ کروٹ بدلنے پر آ کھ کھولی۔ میری طرف دیکھا۔ میں نے سلام علیک کہا۔ آپ نے کہا وعلیم السلام۔ چھ بجے کے قریب ڈاکٹر یعقوب بیگ صاحب کو کہا کہ میری آ وازنہیں نکلتی۔ یہ ہم نے بخوبی سمجھا۔ پھر کوئی ساڑھے سات کے اٹھ کر بیٹھے اور قلم دوات منگوائی اور ایک برجے برلکھا جو باہر جا کر بڑھا تو بہلکھا تھا کہ'' تکلیف یہ ہے کہ آوازنہیں نکاتی۔''اتنا حصہ صاف پڑھا گیا چونکہ کچھا تفاق سے سیاہی خراب اس پرقلم بھی خراب بے نیچے رکھنے کے کئے چیز بھی جلدی میں نہ دی گئی آخر نصف سطر نہ پڑھی گئی ۔ آٹھ بجے کے بعد پھر جو ریکیپس (......) ہوا ہے۔ پھر طبیعت نہیں سنبھلی۔ آخرساڑ ھے دس بجےانقال فر مایا۔انیا للّٰہ وانا الیہ راجعون ۔حضرت اُمُّ المؤمنین نے وہ صبر د کھلا یا کہ بایدوشاید جب حضرت کا دم واپسیں تھا۔اس وقت آپ نے فر مایا که 'اےاللہ بہتو ہمیں چھوڑ تا ہے تو ہمیں نہ چپوڑیو۔''اور جب حضرت اقدس نے انتقال فرمایا تو فرمایا انیا للّٰہ و انا المیہ ¿ اجعون اوربس خاموش ہو گئے ۔اور کسی کورو نے نہیں دیا۔ بعدا نقال حضرت تمام جماعت نے نہایت صبر دکھلا یااورتھوڑ ہے وقفہ بعد تمام موجودہ جماعت کے آ دمی کیے بعد دیگرے آئے اور حضرت اقدس کی پیشانی پر بوسہ دیتے گئے۔ ڈاکٹروں نے مرض تشخیص کی کیہ اسہالوں کی وجہ سے امعاء میں سوزش ہوئی اور حضرت اقدیں کودل گھٹنے اور برداطراف کا جودورہ ہمیشہ ہوتا تھا وہ سخت یڑا۔اس لئے انقال ہوا۔حضورعلیہالسلام کامسودہ مضمون دیکھا گیا (یعنی کیکچر پیغام صلح کامسودہ) تواصل بات حضرت ختم كريكي تقے۔ بعدانقال حضرت اقدس ہم لوگ ذرا ہاہم بیٹھے اور شیخ رحمت اللہ صاحب اورخواجہ كمال الدين صاحب اور ڈاکٹر کیقوب بیگ صاحب اور ڈاکٹر محرحسین شاہ صاحب سول سرجن مسٹر پینگھم کے پاس سرٹیفلیٹ کے لئے گئے۔ سر ٹیفکیٹ ملنے پرجس میں سول سرجن نے صاف کھاتھا کہ حضرت اقدس نے امعاء کی خراش سے انقال کیا ہے۔ پھر

جنازہ کے لئے جانے اور ریل کی گاڑیوں کا انظام کیا گیا۔ مجھ کوبھی چونکہ جنازہ کے ساتھ جانا تھا۔ میں اپنی کوٹھی پر آیا اور سامان سفر کرتے آیا اس وقت کوئی دو بجے تھے۔ اس کے بعد کوئی تین بجے پھر خواجہ صاحب کے مکان پر پہنچا۔ وہاں جنازہ پڑھا گیا تھا۔ حضرت اقدس کی شکل نہایت منور تھی اور کسی قدر سرخی بھی رخساروں پڑھی۔ مستورات چار بجے روانہ ہوگئیں۔ پھر جنازہ اس کے بعدا ٹھایا گیا۔ اسٹیشن پر پہنچ کر صندوق گاڑی میں رکھ کراس میں پانچ من برف ڈالی گئی اور پھر حضرت اقدس کو صندوق میں رکھا گیا۔ کیونکہ اسٹیشن تک چار پائی پر حسب معمول جنازہ لایا گیا تھا۔ صندوق میں بند نہ کیا گیا تھا۔ یہ کا م ہو چکا اسٹیشن ماسٹر آیا کہ جنازہ نہیں جا سکتا۔ شخ رحمت اللہ صاحب مع اسٹیشن ماسٹر ٹریفک سپر نشٹیڈنٹ کے پاس گئے اور سٹر بھی کیٹ کو کیا گیا کہ کونکہ کسی مخالف نے ٹریفک سپر نشٹیڈنٹ سے کہہ دیا کہ ان کے گھر کے ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے اسے آپ سر شیفکیٹ کھر دیا ہے۔ ورنہ حضرت اقدس نے ہیضہ سے انتقال کیا ہے۔ اس کئے جنازہ نہ جانا چا ہے ۔ اب جب سول سرجن کا سرشیفکیٹ دیکھا تو حضرت اقدس نے ہیضہ سے انتقال کیا ہے۔ اس کئے جنازہ نہ جانا چا ہے ۔ اس جب سول سرجن کا سرشیفکیٹ دیکھا تو کھنے سپر نشٹیڈ نٹ نے اجازت دے دی ۔ اس کئے جنازہ نہ جانا چا ہے ۔ اس جب سول سرجن کا سرشیفکیٹ دیکھا تو کے لیک سپر نشئیڈ نٹ نے اجازت دے دی۔ اس طرح شیطانوں کے تمام منصوبے باطل ہو گئے۔

خلاصہ یہ کدریل ساڑھے پانچ بجے روانہ ہوئی۔اور ہم سب نے بخیروخو بی امرتسر میں نماز پڑھی اور کھانا کھایا۔ اور پھروہاں سے چل کردس بجے بٹالہ پنچے۔رات بٹالہ بسر کی۔حضرت اقدس کا جسم مبارک صبح دو بجے صندق سے نکال کرچار پائی پررکھا۔اورکشر جماعت احمد یوں کی ہاتھوں ہاتھ جنازہ قادیان کولیکر چلی۔صندوق اور برف گڈے پر پیچے آتارہا۔

#### ۲۷مئی ۸<u>۰۹ء ب</u>دھ

اس کے بعد کوئی چار بجے مستورات روانہ ہوئیں اور ہم بھی نماز پڑھ کرروانہ ہوئے ۔کوئی آٹھ بجے جنازہ اور ہم بھی نماز پڑھ کرروانہ ہوئے ۔کوئی آٹھ بجے جنازہ باغ میں لاکر بڑے مکان میں رکھا گیا۔ بل سے جماعت قادیان بھی آ شامل ہوئی ۔کوئی نو بچے مستورات بھی آگئیں۔ہم ان کو پہنچا کروا پس آئے۔

اکابرسلسلہ احمد بیش خواجہ کمال الدین، شخ رحمت اللہ، ڈاکٹر محمد حسین شاہ صاحب، ڈاکٹر یعقوب بیگ، مولوی محمد علی میرے مکان پراکٹھے ہوئے۔ میں بھی حاضر تھا اور میاں محمود کو بھی تکلیف دی گئی۔ خلیفہ کے متعلق مشورہ ہوا۔ سب نے بالا تفاق حضرت مولانا مولوی نورالدین صاحب کوخلیفہ تجویز کیا اور میاں محمود صاحب نے بھی کشادہ پیشانی سے اس پررضا مندی ظاہر کی۔ بلکہ کہا کہ حضرت مولانا سے بڑھ کرکوئی نہیں اور خلیفہ ضرور ہونا چاہئے اور حضرت مولانا خلیفہ ہونے چاہئیں۔ ور نہ اختلاف کا اندیشہ ہے۔ اور حضرت کا ایک الہلام ہے کہ اسی جماعت کے دوگروہ ہوں گے ایک کی طرف خدا ہوگا اور میہ پھوٹ کا ثمرہ ہے۔ اس کے بعد ہم سب باغ گئے اور وہاں میر ناصر نواب صاحب سے دریافت کیا۔ انہوں نے بھی حضرت مولانا کا خلیفہ ہونا پہند کیا۔ پھر خواجہ کمال الدین صاحب جماعت کی طرف سے حضرت اُمُّ المؤمنین کے یاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا۔ میں کسی کی مختاج نہیں اور نہ مختاج رہنا جا ہتی ہوں ہے میں کسی کی

مختاج نہیں لیعنی چونکہ میں کسی کی بفضلہ مختاج نہیں ہوں۔اس لئے میں اپنی ذاتی کسی فائدہ کی غرض سے رائے نہیں دوں گی۔ بلکہ میرے نزدیک جسے جماعت منتخب کرے وہی خلیفہ ہونا جا ہے ۔اور حضرت مولوی صاحب اس کے اہل بھی ہیں۔

جس پر قوم کا اطمینان ہے اس کو خلیفہ کیا جائے اور حضرت مولانا کی سب کے دل میں عزت ہے وہی خلیفہ ہونے چا ہئیں۔ اس کے بعد حضرت مولانا کو بھی تکلیف دی گئی۔ حضرت مولانا کے ہاتھ پرہم سب نے معہ فرزنذان میر صاحب قریباً بارہ سوآ دمی نے باغ کے درختوں کے نیچے بیعت کی۔ اس کے بعد ہم سب والیس آئے اور کھانا کھایا۔ پھر نماز ظہر پڑھ کر تمام لوگ باغ میں جمع ہوئے اور نماز عصر پڑھ کر جنازہ پڑھا گیا اور پھر حضرت مولانا نے ایک خطبہ پڑھا۔ بیعت کے وقت اور خطبہ کے وقت عجب نظارہ تھا۔ کوئی آئکھ نہ تھی۔ جو پڑنم نہ تھی۔ بعد خطبہ سب حضرت اقد س کا جہرہ د کیھنے کیلئے گئے پھر اس کے بعد حضرت اقد س کا جنازہ قبر پر لے جایا گیا اور حضرت اقد س کے جسم نورانی کو سپر د خاک کیا۔ یہ ساڑھے پانچ ہجے کا وقت تھا۔ گرمی کا بیعا لم مگر جسم میں کسی قتم کا فتور نہ تھا۔ چہرہ مبارک بالکل صاف تھا۔ کسی قتم کی بے روفتی نہ تھی۔ اس کے بعد ہم سب واپس آئے اور رات کو سور ہے۔

#### ۲۸مئی ۴<u>۰</u>۹ء

آج میں قادیان میں رہااورہم کومیر ناصر نواب صاحب نے بلایا اور وہاں بھی عیب عالم تھا۔ سب رور رہے تھے اور میر صاحب نے کہا بھائی میری تخق طبع آج تک تھی۔ میرے باپ تھے تو مرزا صاحب تھے اور بیٹے تھے تو مرزا صاحب تھے اور بیٹے تھے تو مرزا صاحب تھے۔ اب مجھے سے تمہارا سا کا منہیں ہوسکتا۔ ہم سب نے کہا کہ ہم آپ کو ویسا ہی قابل عزت سمجھے ہیں۔ جیسا صاحب تھے۔ اب مجھے سے تمہارا سا کا منہیں ہوسکتا۔ ہم سب نے کہا کہ ہم آپ کو ویسا ہی قابل عزت سمجھے ہیں۔ جیسا کہنم آپ کو این الدصاحب اور ونوں کہا کہ میں گاور ہم لین کے اور ہم سے کہا کہ میں حاضر ہوئے اور اپنی اظہارِ عقیدت کی اور ہم ایک نے کھے کھور تم نذر پیش کی۔

سپتمہارا کام یعنی انجمن کی تغیرات وغیرہ کا کام۔ جس کے منصرم حضرت میرصا حب حضور علیہ السلام کے زمانہ میں تھے۔ یہ تمام ڈائری خود حضرت نواب صاحب کے ہاتھ کی کھی ہوئی تحریر سے نقل کی گئی ہے اور حضور علیہ السلام کی وفات کے متعلق ایک متند بیان ہے جو قابل اندارج تاریخ سلسلہ ہے اور کوئی فقرہ اس میں سے مخدوف نہیں کیا گیا۔ (خاکسار محمد اسلحیل)

۸لے فرمایا گئی آ دمیوں کے واسطے دعا کی جاتی ہے۔معلوم نہیں کہ منظور محمد کے لفظ سے کس کی طرف اشارہ ہے۔ ممکن ہے کہ بشیر الدولہ کے لفظ سے بیم اد ہو کہ ایسالڑ کا میاں منظور محمد کے پیدا ہوگا جس کے پیدا ہونا موجب خوشحالی اور دولت مندی ہوجائے۔ (پدر جلد ۲ صفحہ ۸ ۲۳۰ فروری ۲۹۰۱ء)